إِنَّ هٰلَا الْقُنُ إِنَّ يَهُدِئُ لِلَّتِي هِ هُوَ مُ اللَّهِ الْعُومُ



٣ ربيج الاول ١٣٦١ جرى كوياره پندره (سورة كهف) كي تفسير كمل هوئي تقى، جواى وتت طبع هوگئ تقى \_ پھر گياره سال كا طویل عرصه بیت گیا که آگے کام نه مواریچه ایسے اسباب پیدا ہوگئے کہ میں ججۃ الله البالغد کی اردوشرح رحمۃ الله الواسعہ میں لگ گیا۔اس کی ضخیم یانچ جلدیں کھیں جوطیع ہوگئ ہیں۔ پھرمتن برعربی حاشیہ میں لگ گیا۔جو دوجلدوں میں طبع ہوگیاہے۔اس درمیان اور بھی چھوٹے موٹے کام کئے جیسے شرح علل التر ندی (عربی)مبادی الاصول (عربی) اور معین الاصول شرح مبادی الاصول (اردو) اکھی گئیں گردوستوں اور قارئین کے پہم اصرار کے باوجو تفسیر کا کام آگے نہ بڑھ سکا۔ پہل تک کہ لوگ اس ے مایوں ہو گئے گرمیرے ذہن تفسیری جمیل کا خیال مھی نہیں ہٹا ، گر ہوتاوہ ی ہے جواللہ تعالیٰ جاہتے ہیں۔اس عرصہ بس لندن کے میرے ایک کرم فرماولی بھائی کھتکھارا اللہ کو پیارے ہوگئے ، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرما تعیں ، وہ اوران کے خاندان کے دوسرے حضرات تفسیر مدایت القرآن کی بھیل سے خصوصی دلچیسی رکھتے تھے۔ امریکہ اور افریقد کے دوسرے حفزات بھی متوجہ تھے فاص طور پر جناب مولا نااساعیل صاحب سیدات (سابق امام سجد مجد قبال شامفور بیل باندن) کی خصوصی توجير بمركل أمو موهون بوقعه: بركام وقت يرجوناب-يهال تك كرامسال أيك دوست مولاناطارق انورقامي سلم كابروا بی حوصله افز ااور بھیل کے اصرار کا خط ملا۔ اس خط نے ول پر بہت اثر ڈالا۔ چنانچی میں ضروری کتاب (آسان صرف صد سوم) كوميغة التواءيس ذال كرتفبيرين مشغول موكيا يحرم ١٣٧٤ اجرى بين كام شروع كيااور بيج الاول بين بي يانجوين جلد يحميل بذير ہوئی جوآپ کے ہاتھوں میں ہے۔اب زندگی کے دن کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہے اس لئے ادادہ ہے کہ اسلسل اس کام میں لگا ر مول اوراس كوياية مكيل تك يهنياول الله تعالى توفيق عطافر ما ئيس اوركام آسان فرما ئيس (آمين)

تفسیر پہلے بیتھو پرچپی تھی اور الگ الگ پارے تھے۔ ٹی سال پہلے ان کو کمپیوٹر سے طبع کیا گیا اور جلدیں بنائی گئیں تو شروع کے چودہ پارے چار جلدوں میں آئے۔ پارہ پندہ الگی جلد کے لئے باقی رکھا تھا۔ جواب پانچویں جلد میں شامل کیا گیا ہے ہے۔ اس میں نے نظر ثانی کی ہے اور بہت کچھ حک وفک کیا ہے، بلکہ بعض مضامین از سرنو لکھے ہیں۔ پس جن کے پاس یہ پارہ پہلے سے ہان کے لئے بھی یہ پارہ نیا ہے۔ بس قارئین سے اس دعا کی التماس ہے کہ اللہ تعالی بلا وقفہ تفسیر کی تھیل کی توفیق عطافر مائیں (آمین)

نعبه سعیداحمد عفاالله عنه پالن پوری خادم دارالعب او دیوبن به ۵رئیج الثانی ۱۳۲۷ ه

# فهرست مضامین سورهٔ بنی اسرائیل

| M          | 🚓 دیباچیه: زمانهٔ نزول اوراس کے قرائن سورت کا نام سورت کا کیس منظر                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **         | 🐞 سورت كيعموى مضامين سورت كيف على مضامين                                                          |
| ۲۳         | ا عناز: اسراء کے واقعہ سے آغاز میں دواشارےاسراء ومعراج کی دو مکتنیں                               |
| 24         | تبیجے ہے واقعۂ اسراء کے آغاز کارازمعراح کےسلسلہ میں ممکن اور ناممکن کا سوال پیدائییں ہوتا         |
|            | م مجد اقصیٰ اور اس کے گرد برکتیں معراج کی روایات پرمسلمانوں کا اتفاق ہے جعفرت انس کی              |
| <b>t</b> Z | متنفق عليه روايت                                                                                  |
|            | 🐞 آپ کے سامنے شراب اور دودھ کا پیش کیا جانا ، اور آپ کا دودھ کو اختیار کرنا جھزت کی اور حضرت      |
| 1/1        | عیسی:خاله زاد بھائی کیسے ہیں؟                                                                     |
| ۲۸         | 😝 حضرت ادريس كا آسان پراهايا جانا: اسرائيلي روايت ٢٠٠٠ ييان نمازين: پانچ بانچ ما موكر بانچ رو كني |
| 19         | 🐞 روایات معراح کاخلاصہ: جوعلامہ این کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تغییر میں نکالا ہے                     |
| ۳1         | 🕸 فائدہ(۱)اسراءومعراج کے دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہیں                                         |
| ۳۱         | 🐞 فائده(٢)اسراءومعراج بيداري ميل پيش آئي بيل ياخواب ميل؟                                          |
| ٣٢         | 🐞 فائده(٣)معراج كاوافغه كب پیش آیا؟                                                               |
| ٣٢         | الله تعالى كى شان اطلاقى ہے، مرمخلوق سے معاملہ كرنے ميں محدود وسائط اختيار فرماتے ہيں             |
|            | الله هه (۵)معراج كسلسله بين بعض بياصل روايات ···································                  |
|            | بنی اسرائیل کی بد کردار بول کابیان: الله تعالی نے ان کوتین نعتوں سے سرفراز کیا تھا: تورات، شکر    |
| ٣٣         | گز ارجدامجداورعام ہلاکت ہے نجات                                                                   |
| 72         | پنی اسرائیل نے ماضی میں دومرتبہ سرکشی کی اور دونوں ہی مرتبہ سرا پائی ،اب تیسراموقعہ بھلنے کا آیا  |
| ۴۰,        | مجدحرام اورمجد بيت المقدس مين ايك عجيب فرقعباد نااور عبادًا لنا من فرق                            |
| ۴٠)        | ع بیت المقدس کے موجودہ صادی و فاجعہ میں مسلمانوں کے لئے عبرت                                      |
| ۲۲         | ﴿ آنِ كُرِيمٍ كَا تَذْكُره : قَر آن كِيسَ كَتاب ٢٠٠٠                                              |

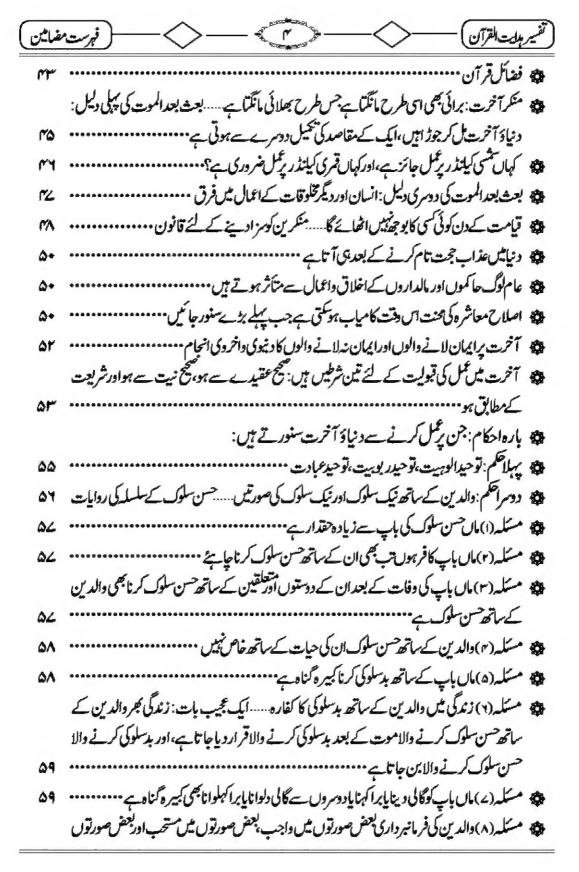

| اله  | سورت كانام اورز ماندمزول سورت كاشان نزول                                                                        | ¢ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 100  | سورت كامركزي مضمون چارواقعات اوردواعلان                                                                         | Ф |
| 1179 | سورت كا آغاز عظمت قرآن چرتوحيد كابيان _ابتدائي آيات من چار باننس بيان كي بين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | Ф |
| IMA  | مهلی بات جمد باری اور قر آن کریم کی عظمت ِشان                                                                   | ф |

| 141 | قرآن کی دعوت قبول کرنے والول کا بہترین انجام                                                                                                                                                                 | 4      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I۸۳ | ایک کافر مالدار اور ایک غریب ایماندار کی عبرت انگیز داستان                                                                                                                                                   |        |
| 110 | انسان كى خلىق ملى تقديرهم ، چنانچە جنت ميل آدم عليه السلام كى كوئى اولا زېيىن موئى                                                                                                                           |        |
| IAA | مَاشَآءَ اللَّه لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ: بِرُابِابِرَكْتِ جِلْبِ                                                                                                                                         |        |
| 114 | دنیا کی ریبائش چندروز و بے بمثال سے وضاحت                                                                                                                                                                    |        |
| fΛΛ | باقیات صالحات ہے کو نسے اعمال مرادی ہیں؟·······                                                                                                                                                              |        |
| 1/4 | بیت ۱۹۰۷ سید سیست می روین<br>مال داولا دد نیا کی زینت کب بین اور آخرت کا سامان کب؟                                                                                                                           |        |
| .,, |                                                                                                                                                                                                              |        |
| 191 | دنیا کی باغ وبہارزندگی کس طرح اجڑ جائے گی اور آخرت کس طرح قائم ہوگی اور آخرت کی گھڑی کفار<br>کے لئے کس قدر صرت بھری ہوگی؟                                                                                    | NATE . |
|     |                                                                                                                                                                                                              | nda .  |
| 190 | شیطان انسان کا از لی تثمن ہے: پس عظمندوہ ہے جواس ہے ہوشیار رہے اور اس کے چیلوں کو دوست ندینائے<br>میں میں اور ان کے جس کی بات کی سے میں دوست نوت میں میں میں میں میں میں میں اور اس کے جیلوں کو دوست ندینائے |        |
| 194 | آ دم عليه السلام کوجو مجده کرايا گيا تھاوہ مجدہ اطاعت وانقياد تھا،مجدہ عبادت نبيس تھا                                                                                                                        |        |
| 194 | سجده کرنے کا علم صرف فرشتوں کؤبیں تھا، بلکہ تمام زمین مخلوقات کوتھا                                                                                                                                          |        |
| 194 | ایلیس جنات میں سے تھا، فرشتہ بیس تھا، اس لئے تھم عدولی ممکن ہوئی۔البتہ وہ فرشتوں کا شاگر دتھا · · · · ·                                                                                                      |        |
| 194 | جنات کے مورث والی ''جان ' ہیں اور اہلیس ان کی سل کا ایک سر مش فرد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                     |        |
| 194 | جنات میں بھی تو الدوتناسل ہوتا ہے،اوراہلیس کی تمام سبی اولاد شیطان ہیں ہے                                                                                                                                    |        |
| 194 | شياطين كودوست كارسازاورسر پرست بنانے كاسطلب                                                                                                                                                                  |        |
| 191 | مشرکین کے معبودوں کی کا تنات کی تخلیق میں کوئی حصہ داری نہیں                                                                                                                                                 | 4      |
| 191 | مشركين كے معبوداً ژے وقت میں ان كی مجھ مد ذہیں كرسكتے                                                                                                                                                        | 4      |
| 199 | شرك كانجام برابهيا نك ب، برگناه معاف بوسكتاب كرشرك معاف نبيس بوسكتا                                                                                                                                          | 4      |
| Y+Y | كفارى ضداوركم في كابيانانسان برواجهً شرالوب وسنست                                                                                                                                                            |        |
| r•r | ظالموں ہے قبول حق کی تو فیق سلب کر لی گئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                             | •      |
|     | مجرمول کی فوراً گرفت کرنا الله تعالیٰ کی سنت نبین                                                                                                                                                            |        |
|     | حفرت موسىٰ عليه السلام كأتعليمي سفرنامه                                                                                                                                                                      |        |
|     | يدواقع مختلف مقاصد كے لئے ذكر كيا كيا ب                                                                                                                                                                      |        |
|     | پیروسید سے مال میں ہے۔<br>واقعہ کی ابتداءعلم کی سچی طلب کامیابی ہے ہم کنار کرتی ہے۔                                                                                                                          |        |
|     | و بعدی برورانو بسید اور حضرت خصر خاص قسم کے فرشتہ سے                                                                                                                                                         |        |
| 1-4 | مسرل وجه ميداور سرت سرها ل المساري ع                                                                                                                                                                         | 340    |

🛊 فا کرہ(2): یاجوج و ماجوج کے بارے میں چند سی حجے روایات

🍲 آخرت میں کافرول کوان کے نیک کامول کا بدلہ کیول نہیں ملے گا؟

💠 آخرت میں کا فرول کا کوئی والی وارث نه ہوگا .....

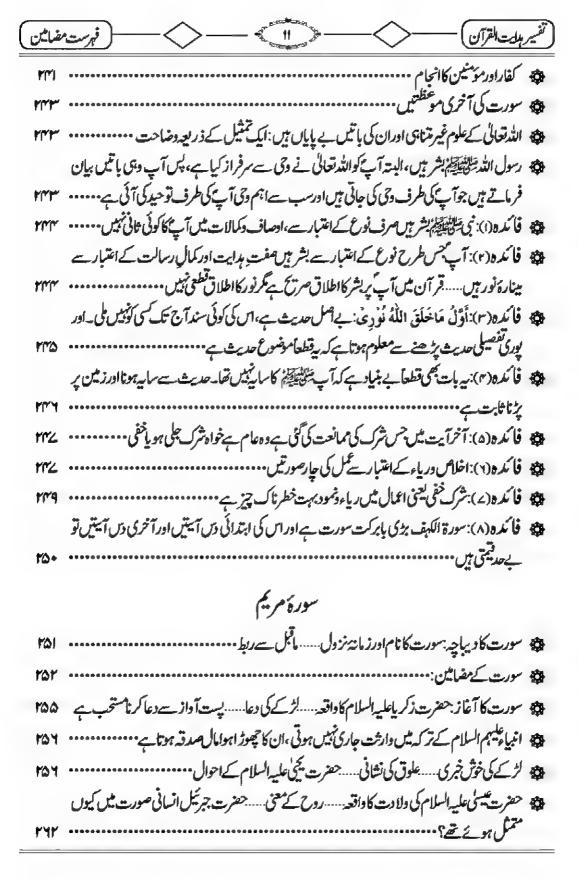



|               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | الله كعبة بير بونے كے بعد الله تعالى نے تين احكام ديئے: الله كے ساتھ كى كوشريك نه كيا جائے ، كعبه كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MY</b> Z   | عبادت كرنے والول كے لئے يارك ركھاجائے اورلوگول ميں فح كااعلان كياجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | الح في مصالح في عيار احكام: في من قرباني كي اجميت، قرباني كي بعد احرام كهولنا، منت كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وبس           | قربانيوں كامسكا اور طواف زيارت كابيان معنى عتبق بين عني معنى معنى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | ع بحیرہ، سائیہ، وصیلہ اور حام کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوں کے نام پر یا اولیاء کے نام پر چھوڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121           | ہوئے جا ٹور کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121°          | 🐞 شرك كاانجام: أيكمتبل كي ذريعه وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1</b> 21   | ن بدی کا ادب ضروری ہے اور ادب کی صورتیں مجبوری میں بدی پرسواری کرنا جا تزہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | پ بدی کا ادب ضروری ہے اور ادب کی صورتیں مجبوری میں مدی پرسواری کرنا جا تزہے اور کی صوروری اس اعتراض کا جواب کہ قربانی جانوروں پرظلم ہے قربانی کرنے والے میں چار باتیں اور بھی ضروری میں کی ایک میں میں کا ایک میں میں میں کا ایک میں میں کی ایک میں میں میں کا ایک میں میں کا ایک میں میں کی ایک میں میں کی ایک میں میں کی ایک میں کی کی کرنے کا کرنے کی کرنے کی کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کی کی کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے |
| <b>1</b> /2/2 | ي المسارية المساورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1729          | و اونول کی ہدی کی کی اہمیت،ان کے ذریح کا مخصوص طریقہ اور قربانی کے گوشت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>γ</b> Λ•   | الله تك قرباني كا كوشت اورخون بيس پنچا بلك قرباني كرنے والے كاتفوى پنچاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rat           | 🖨 الله تعالیٰ مکرے مشرکوں کے غلبہ کو ہٹائیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | چ جہادی اجازت،اس کی حکمت اور جہاد کے نتیج جس قائم ہونے والی اسلامی حکومت کامنشورقربانی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | طرح جباد کا تھم بھی تمام شریعتوں میں رہاہے، پیاسلام کا کوئی انو کھا تھم نہیں جہاد کی اجازت دووجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MT            | ہےدی گئے ہے: کفار کا حملے کا پلان اور سلمانوں کی مظلومیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۸۳           | ع جهاد کی مکت: جهاد کی مشروعیت اقامت و بین کے لئے ہے · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸٦           | 🕸 مساجد کی پیخصوصیت ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیاجا تاہے مجاہدین کی نصرت کا وعدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ran           | اسلامی حکومت کامنشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | نبیول کے انکار اور اللد کی وعوت کو تھرانے کاسلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے اور اس کا وبال کفار ہمیشہ بھکتنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>17</b> /19 | ر ۽ ٻيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14+           | انجام جلدي عياني والول كوجواب مياني والول كوجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | واقعات کی رفتار انبیاء کے اختیار میں نہیں۔ انبیاء کی تاریخ میں ہمیشدایے واقعا پیش آتے رہے ہیں جن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | کے ذریعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں اور تھوڑی دیرے لئے ترقی کی رفتارست ہوجاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1414          | ہےایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں اور ان میں کیا حکمتیں ہوتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

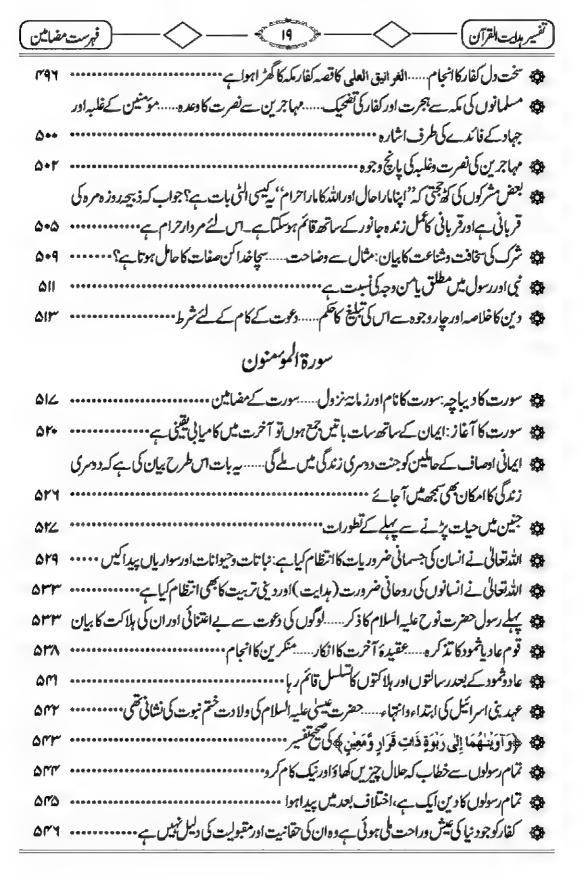

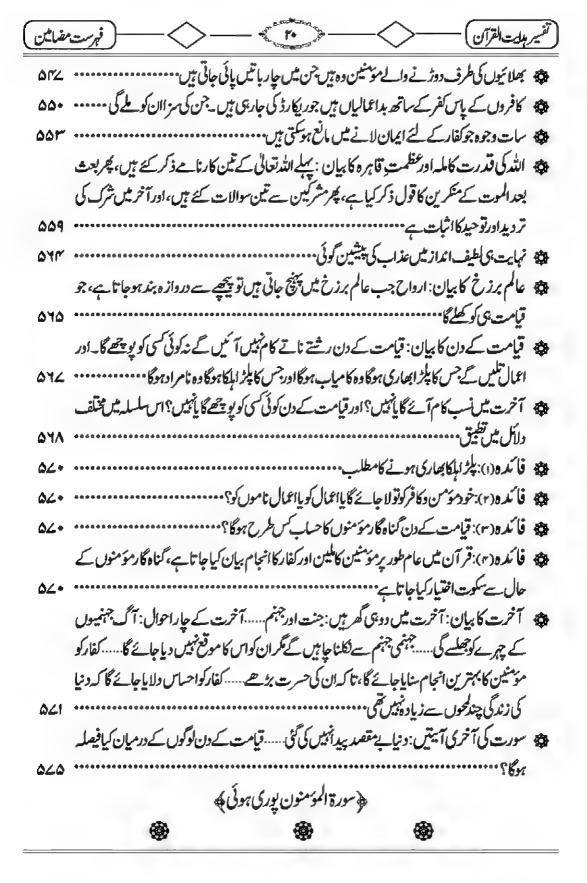





ا نوعیت نزول کمی نمبرزول ۵۰

آیات: ۱۱۱ رکوع: ۱۲ کلمات: ۱۵۸۲ حروف: ۱۵۲۰

تمبرشار

بیسورت مکدیس نازل ہوئی ہے۔نزول کے اعتبارہ سے بیر پچاسویں سورت ہے۔ مصحف میں اس کا نمبرستر ہواں ہے۔زمان ترزول کی دور کا وسط ہے۔ کی سورتیں کل چھیاسی ہیں۔ پس اس صورت کے بعد مکد میں ۲۳ سورتیں اور نازل ہوئی ہیں۔زمان ترزول کے قرائن میر ہیں:

پہلاقرینہ۔۔۔ حضرت ابن مسعودرضی اللہ عندفر ماتے ہیں نھن من العِمَّاقِ الأوَل، وَهُنَّ من بِلادی : بیسورت اور کہف ومریم: پرانی سورتیں ہیں، اور وہ میر اپراٹا سر مایہ ہیں۔ یا بیسورتیں نہایت عمدہ (فضیح وبلیغ) ہیں، اور جھے بہت قدیم زمانہ سے یاد ہیں (بخاری مدیث ۸۵۰۷)

دوسرا قرینہ۔معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بیلی نے الروش الامن میں کھاہے کہ اسراء کا واقعہ ۱۹۶۹ میں میں ہیری میں میں پیش آیاہے۔اگریہ قول سی جھے اس سے بھی اس سورت کی قدامت کا پید چاتا ہے۔

تنسراقر بیند سے سورت کے مضافین سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیسورت پُر آشوب دور میں نازل ہوئی ہے۔ جب مشرکین نے مکہ میں مشرکین نے مکہ میں مشرکین نے مکہ میں مسلمانوں کے لئے عرصہ حیات تنگ کردکھا تھا۔ اور وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت ِ عبشہ پر مجبور ہو گئے تھے۔ مہلی ہجرت ِ عبشہ ۵ نبوی میں ہوئی (طبقات این معدا ۲۰۱۲)

سورت کا نام \_\_اس سورت کے شہور نام دو ہیں: بنی اسرائیل اور اسراء۔ چونکہ اس سورت کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، اور سب سے پہلی آیت میں واقعۂ اسراء کا ذکر ہے، اس لئے اس سورت کے بیدونام ہیں۔ اور اس کوسورہ سجان بھی کہتے ہیں۔ میسورت کا پہلاکلمہہے۔

سورت كاليس منظر بيس زمان من بيسورت نازل بوئى ب وه زمانة المخضرت يَالْفَيْدَ إِلَا اورمسلمانول كالت

سخت آ زمائش کا زمانہ تھا۔ مشرکین کی ایڈ ارسانیاں اپنی انتہا ء کو پیٹی ہوئی تھیں۔ صورت حال بیہ وکررہ گئ تھی کہ مسلمان نہ تو علانیہ وطن سے نکل سکتے تھے، نہ اپنے گھروں ہیں اطمینان کا سائس لے سکتے تھے۔ چپ چپ چپ کر عبشہ کی طرف ہجرت کررہے تھے، مگرسب کے لئے ہجرت بھی آسان نہیں تھی۔ جو مکہ ہیں رہ گئے تھے ام وہتم کی چگل ہیں پاس رہ تھے۔ اور مشرکین دند ناتے بھر رہے تھے۔ ان کو نازتھا کہ ہم کعبہ کے پاسبان ہیں۔ اللہ کے گھر کے ہم فہ دار ہیں، یہ ہمارے برخق ہوئے کی دلیل ہے۔ چنا نچہ ان کو سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے احوال سنائے گئے ہیں کہ وہ بھی ہمارے برخق ہوئے کی دلیل ہے۔ چنا نچہ ان کی شرارتوں کا پارہ چڑھ گیا تو ان کا حشر کیا ہوا؟! اور اس سورت میں ایمان لیا ہونے والا بیت المقدس کے پاسبان ہوئے والا ہونے والوں کو بار ہا تھی ہوئی ہے اور ہونے والا ہونے والا ہونے والا ہونے والا ہونے والوں کو بار ہا تھیں ہونے والا ہونے والوں کو بار ہا تھیں ہونے والا ہونے والوں کو بار ہا تھیں ہونے والوں کو بار ہونے والا ہونے والوں کو بار ہا تھیں ہونے واللہ ہونے والوں کو بار ہا تھیں ہونے والوں کو بار ہا تھیں ہونے والوں کو بار ہونے والا ہونے والی کو تو سرگوں ہونا ہیں ہونے کے دور کے جو بھی ہونے والوں کو بان کی میں کو باز کی گئی ہونے والوں کو باز ہونے کو باز ہونے

سورت کے عمودی مضامین \_ تمام کی سورتوں کی طرح اس سورت کے بھی بنیادی مضامین تین ہیں: توحید، رسالت اور معادبار بار وحدانیت ثابت کی گئی ہے اور شرک کی برائی بیان کی گئی ہے۔ توحید کو تعلیمات انبیاء میں بنیادی اہمیت حاصل ہے (الانبیاء آبت ۲۵) اور رسالت: بندوں اور اللہ کے درمیان وساطت کا نام ہے۔ رسول ہی لوگوں کو اللہ کا اہمیت حاصل ہے (الانبیاء آبت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اس کی تمہید ہے۔ یہاں کمانا ہے، وہاں کھانا ہے۔ یہاں بونا ہے، وہاں کمانا ہے، اس زندگی میں جو بھلا برائمل کیا ہے، اس زندگی میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ انہی عقا کہ ثلاثہ پر کامیا بی کا مدار ہے۔ اس لئے بیر مضامین بار باربیان کئے گئے ہیں تا کہ میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ انہی عقا کہ ثلاثہ پر کامیا بی کا مدار ہے۔ اس لئے بیر مضامین بار باربیان کئے گئے ہیں تا کہ انسان ہوش میں آبے کے ، اور کامیا بی ہے ہمکنار ہو۔

سورت کے قصیلی مضامین — اس سورت میں اس قدر گونا گول مضامین ہیں: جن کا احاطہ دشوار ہے۔
فہرست مضامین سے اس کا پچھاندازہ کیا جاسکتا ہے۔البتہ بین مضامین خصوصی اہمیت کے حامل ہیں: ایک: اسراء
ومعراج کا واقعہ جوسورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ دوم: وہ بارہ احکام جو آیات ۲۲-۳۹ میں دیئے گئے ہیں۔ سوم: وہ
پانچ اہم با تیں جو آیات ۷۸-۸۲ میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ با تیں امید اور صبر وہمت پیدا کرنی والی ہیں۔ اور ایسے
نازک دور میں نازل کی گئی ہیں جب مکہ کی سرز مین اہل حق کے لئے تھے ہوگی تھی۔ خالفتیں اور سازشیں دن بدن
بردھتی جارہی تھیں۔ ایسے جانگداز حالات میں بیاحکام دیئے گئے ہیں، تا کہ سلمان صبر وہمت سے کام کیں ، اور اللہ کی
فتح کا انتظار کریں۔

## (١٤) سُورة بِنَيْ سُرَاءِ نِلَ مِكِنَةُ وَالْمَالِيَّةِ وَمَالَ الْمَالِيَّةِ وَمَالَ الْمَالِيَّةِ وَمَالَ الْمَالِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَمَالِيَّةً وَمَالِيَّةً وَمَالِيَّةً وَمَالِيَّةً وَمِنْ الرَّحِد فِيهِ

سُبُحٰنَ الَّذِي َ اَسْرى بِعَبْدِهٖ لَيُلَامِّنَ الْمَسْجِالِالْحَوَامِ إِلَى الْمُسْجِدِالْاَقْصَا الَّذِي ف بَوَكُنَا حَوْلَهُ لِهُ لِيُورِيهُ مِنْ الْبَتِنَا وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيْمُ الْبَصِيْدُ وَ

| التل كردهي بين ہمنے    | بزئنا        | اینے بندے کو          |                   |                    | لِنْسِمِ               |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| ال کے گرداگرد          | حُوْلَةُ     | رات میں               | لَيْلًا (٣)       | الله               | الملي                  |
| تا كەدكىلائىن بىماس كو | لِلْزِينَةُ  | مجدحام                | مِّنَ الْمَسْجِدِ | (جو)بے صدم ہم مان  | التزخمين               |
| اپنی کچھنشانیاں        | صِ التِبنا   |                       | الحرام            | نهایت دم والل بین) | الت <del>رج</del> يْير |
| ب شک وہی               | إِنَّهُ هُوَ | مبدأصى تك             | إلى المُسْجِدِ    |                    | شیخن<br>شیخن           |
| بهت سننے والا          | التوليع      |                       | الْأَقْصَا        | ووذات جو           | الَّذِي                |
| بہت دیکھنے والا (ہے)   | البَصِيْرُ   | وه (متجد أتصلی) جو كه | الَّذِي           | لِيَّى             | آمری<br>آسری           |

### الله كان برائد كام مع شروع كرتا مول، جوب حدم مربان برائد وم والع بين

اس سورت کا آغاز اسراء کے واقعہ سے کیا گیا ہے۔جس کے بعد معراج لیتنی آسانوں پر چڑھنا ہوا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی بدکر داری کا تذکرہ ہے۔اس میں دوباتوں کی طرف اشارہ ہے:

ایک: ال طرف اشارہ ہے کہ اس دین کوعروج حاصل ہونے والا ہے، مخالفوں کی سازشوں کے ختم ہونے کا وقت قریب آگیا ہے۔ مسلمان صبر وہمت سے کام لیں۔ یہی بات گذشتہ سورت کے آخر میں تلقین کی گئی تھی۔ فر مایا تھا:'' آپ صبر کریں، اللہ ہی صبر کی توفیق دینے والے ہیں۔ اور مخالفین کی ریشہ دوانیوں کاغم نہ کریں، نہ تنگ دل ہوں، اللہ تعالیٰ کی نفرت وحدوان لوگوں کے شامل حال رہتی ہے جونیکو کار ہیں'

دوم: اس طرف اشارہ ہے کہ اب انبیاعلیہم السلام کے دونوں قبلے خاتم النّیسین طِلْ اللّی اللّی اللّی جارہے جیں۔اور بنی اسرائیل کو بی قیادت سے مثایا جارہاہے،اوران کی جگدامت مجمدید کو کھڑ اکیا جارہا ہے۔

ارشاد پاک ہے: — اس اللہ کے لئے پاک ہے جو اپنے خاص بندے (محمر ﷺ کوایک ہی رات میں سجد حرام ہے مبعد اقصی تک لے گئے، جس کے اردگر دہم نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی کھے نشانیاں وکھا کیں۔ بیٹک وہ بندہ خوب سنٹے والاخوب دیکھنے والاہے — لیعنی کامل فہم دیصیرت والا ہے۔

تفسیر : جرت ہے کچھ پہلے اسراء ومعراج کا واقعہ پیش آیا۔ مبجد حرام ہے مبجد آصی تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے۔ اور مسجد آصی ہے اسراء کہلاتا ہے۔ اور مسجد آصی ہے آسانوں کے اوپرتک کی سیر معراج کہلاتی ہے۔ اسراء کے معنی ہیں: رات میں چلنا، اور اَسری بہے معنی ہیں: رات میں لے چلنا۔ چونکہ بیسفر رات میں کرایا گیا تھا، اس لئے وہ اسراء کہلاتا ہے۔ اور معراج کے معنی ہیں: سیڑھی۔ چونکہ آسانوں پر چڑھنے کے لئے سیڑھی لگائی گئی تھی، اس لئے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ مگر عرف عام میں دونوں کے جموعہ کو معراج کہتے ہیں۔ مگر عرف عام میں دونوں کے جموعہ کو معراج کہتے ہیں۔

ابراءومعراج میں بہت جی سیس میں دوی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے:

صنمیٰ حکمت: یقی کریدواقعہ لوگوں کے لئے ابتلا اور آ زمائش بے۔ارشاد باک ہے: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُ یَا الَّتیٰ

← سیجے ہے۔اَلْمَقْلِسْ: مکان مقدس، پاک جگہ اور اَلْمُقَلِّسْ (اَسْم مُعُول) پاک کیا ہوا اور جب اس پرلفظ بیت واشل ہوتو پہلی صورت میں موصوف ہوگا اور البیت الْمُقَلِّس کہا جائے گا اور دوسری صورت میں موصوف ہوگا اور البیت الْمُقَلِّس کہا جائے گا مراردومیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا بیت المُقلِّس بھی کہددیتے ہیں البتہ الْمُقلِّسْ (وال کے زیرے ساتھ لیے فاعل) علط ہے اور اَلاَرْضُ الْمُقَدِّسَة بِقُلْ طین (یوشِلم) کے کہتے ہیں۔

اَّدَیْنَكَ إِلَّا فِیْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو (شب معراح میں) جو مشاہدہ کرایا تھا: اس کو ہم نے لوگوں کے لئے آئی اُن بی بنایا تھا (بی اسرائیل آیت ۲۰) یہ واقعہ اس زمانہ میں پیش آیا تھا جبکہ دعوت وہلتے کے کام میں کامیا بی کے آثار معرود ار ہو تھے تھے۔ اس واقعہ کی تھے۔ اس واقعہ کی تھے۔ اس واقعہ کی تھے۔ اس واقعہ کی تھے۔ اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوصد این کا خطاب ملاہے۔

اوراصل حکمت: کی طرف: ﴿ لِنُوِیهُ مِنْ آیاتِنا﴾ که کراشاره کیا ہے یعن ہم (اللہ تعالیٰ) آپ ﷺ کواپی کھے نشانیاں دکھلانا چاہے جیں۔ بیشانیاں بہت ہیں۔ اسراء سے لینی بیت المقدس لے جانے سے مقصودتو آپ کا امام الانبیاء ہونا واضح کرنا تھا۔ چنانچہ ایک ہی آیت میں اسراء کا تذکره کرکے کلام کا رخ بنی اسرائیل کی سیاه کاربوں کی طرف پھیردیا ہے۔ اور آخر میں آئیس آگاہ کیا ہے کہ بیقر آن وہ راہ دکھلاتا ہے جو بالکل سیدھی اور صحح ہے۔ اس انداز کلام میں اشارہ ہے کہ اب بنیا کونوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جارہا ہے۔ اور اب بین صب آپ میل کونوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جارہا ہے۔ اور اب بین صب آپ میل کواور آپ کی امت کوسونیا جارہا ہے۔ چنانچہ اس سفر کے آخر میں آپ نے جو تمام انبیاء ورسل کی امامت فرمائی ہے، اس سے ای حقیقت کا اظہار مقصودتھا۔

پھرآپ ﷺ کوعاکم بالا کی سیر کرائی گئی،آسانوں کے احوال سے واقف کیا گیا، جنت وجہنم کامشاہدہ کرایا گیا، اوران گت عجائبات قدرت دکھلائے گئے، تا کہ آپ اپنی امت کو دوسری دنیا کا آنکھوں و یکھا حال بتلائیں،اور آپ کا بیان صرف شنیدہ نہو، بلکہ دیدہ ہو۔اوراس مقصد کے لئے آپ کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ آپ ہی خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے یعنی کامل فہم وبصیرت رکھنے والے ہیں (۱)

اس کی تفصیل میہ کہ آخرت کے احوال اور جنت وجہم کے کوائف تمام انبیاء کیبم السلام نے اپنی امتوں کے سامنے بیان کئے ہیں، مگر دہ سب شنیدہ ہے یعنی دی کے ذریعہ جن احوال کی ان کواطلاع دی گئی تھی، وہی احوال انھوں نے اپنی امتوں سے بیان کئے تھے۔ اور ہمارے نبی شائلی کے کو دوسری دنیا کے احوال صرف وجی سے نبیس بتلائے گئے، بلکہ معراج میں موقع پر لے جا کتفصیل سے امت کو بلکہ معراج میں موقع پر لے جا کتفصیل سے امت کو

النظر میں اللہ تعالی کی صفتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ طالق کی ہیں۔ انسانوں کے لئے یہ دونوں صفتیں سورۃ المدہر آیت ا میں تابت کی گئی ہیں۔ اور آیت کے آخری حصہ میں تعلیل ہے کہ بجائبات قدرت اور دوسری دنیا کے احوال دکھانے کے لئے تمام انبیاء کیبم السلام میں سے آپ سیال کے کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ آپ ہی کامل فہم وبصیرت والے ہیں۔ اور ایسے ہی بندے کو نشانیاں دکھانام فیدہے ا سنائے ہیں کہ گذشتہ کسی نبی نے اتن تفصیل بیان نہیں کی۔اس کی مثال میہ ہے کہ جب کو کی شخص نج کر کے لوشا ہے تو مفتوں مہینوں حرمین کے احوال لوگوں کوسنا تاہے، اور چھوٹی جھوٹی با تیں بھی بیان کرتاہے، اور مزے لے لے کر بیان کرتاہے، تھکتا نہیں۔آپ معراج کی احادیث پڑھیں۔اتن تفصیل سے نبی میں نیال نیا تیا ہے جا کہات قدرت بیان کئے ہیں کے عقل دنگ رہ جاتی ہے، اورصاف محسوں ہوتاہے کہ ریسب با تیں آپ کی چیٹم دید ہیں۔

تبیج ہے آغاز \_\_واقعہ اسراء کا آغاز اللہ تعالیٰ کی یا کی ہے کیا گیاہے۔اللہ تعالیٰ کی ہرعیب،ہر کی،ہرعاجزی اور ہر کمزوری سے یا کی بیان کی گئی ہے۔اس میں اللہ کی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ ہے۔جوہستی ہر طرح کی کمزوری ، عجز ودر ماندگی سے ممر اہو، وہ بااقتد ارہوتی ہے۔اوراللہ کی قدرت کالمدے واقعد کی ابتداءاس کے گائی ہے کہ معراج کے سلسلہ میں ممکن اور ناممکن کا سوال نہ بیدا ہو۔ بیسوال اس صورت میں بیدا ہوتا ہے جب معاملہ بندے کے کام کرنے کا ہو، کیونکہ بندوں کی طاقت وقدرت محدود ہے کیکن جب معاملہ قدرت خداوندی کا ہو، تو امکان اور عدم امکان کی بحث وی چھٹرسکتاہے جواللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ رکھتا ہو۔ پھرید کوئی انو کھا واقع نبیس، اس سے پہلے دوواقع جسد عضری کے ساتھ آسانوں پراٹھائے جانے کے پیش آھکے ہیں۔ایک حضرت آ دم علیہ السلام کا واقعہے۔آپ کی تخلیق ای زمین پر ہوئی تھی۔ پھرآپ کواور دادی حواء رضی اللہ عنہا کوآسانوں میں لے جا کر جنت میں بسایا گیا۔ پھر وہاں سے زمین برا تارا گیا۔دوسراواقعہ حضرت عیسی علیہ السلام کا بیش آ چکاہے۔آپ کیمی جسد عضری کے ساتھ آسانوں میں اٹھایا گیاہے۔اور قیامت سے پہلے ای جسم کے ساتھ اتارا جائے گا۔ بیروا قعات اللہ تعالیٰ نے رونماکئے ہیں، جو قادر مطلق ہیں، اور ہرضعف وکمزوری سے پاک ہیں۔معراج کامحیرالعقول واقعہ بھی ان کی قدرت کاملہ کا ادنی کرشمہ ہے۔ای طرح أس زمانه بين مسجد حرام مع مسجد قصى تك كاسفرم بينه سوام بين يس طيهونا تقام مرقا در مطلق في ايك بى رات ميس کے کرادیا۔سفررات کے ابتدائی حصہ میں شروع ہوا، اور مبح سویرے عکس میں آپ مکہ لوٹ آئے نیکس: مبح صادق کے بعد کی تاریکی جونج کی روشنی کے ساتھ ملی ہوتی ہے)

بندگی طرق امتیاز \_عده میں اضافت تشریف کے لئے ہے۔ مراد اللہ کے فاص بندے دھنرت محبوب خدا، جمد مصطفیٰ علی اور نام نامی یاصفت حبیب اللہ کے بجائے دمف عبدیت دو وجہ سے اختیار کیا گیا ہے: ایک: بندول کے لئے اشرف دمف عبدیت (بندہ ہونا) ہے۔ دوم: کچے تقیدہ دالے اور جاہل مسلمان آپ کی شان میں غلونہ کریں۔ جیسے عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع (آسان پر اٹھائے جانے) سے الوہیت مسیح اور ابنیت مسیح کو رفع شان کا غیر معمولی واقعہ تھا، اس کے اندیشہ تھا کہ میں یہ بات امت کی کاعقیدہ بیدا ہوا، معراج کا واقعہ بھی چونکہ رفع شان کا غیر معمولی واقعہ تھا، اس کے اندیشہ تھا کہ ہیں یہ بات امت کی

گراہی کاسبب نہ بن جائے۔ اس کئے وصف عبدیت کے ذریعہ اشارہ کیا کہ آپ میلائیلی آئی ہایں عظمت ورفعت رہاللہ کے بندے ہی! کچھ خدائی شان ان میں پیدائہیں ہوگئ۔ بندگی ہی آپ کے لئے طرزہ انتیاز ہے۔

مسجد حرام سے مراد: وہ مسجد ہے جس کے بچیل کعبہ شریف قائم ہے۔ نزولِ قرآن کے وقت وہاں کوئی با قاعدہ مسجد نہیں تھی (جامع الاصول مدیث ۱۸۹۲) کعبہ شریف کھڑا تھا، اور اس کے گرومطاف کی جگہ کھلی پڑی تھی، پھر مکانات شروع ہوجاتے تھے۔ اس زمانہ میں لوگ کعبہ کے اندر جا کر بھی نماز پڑھتے تھے، پھر قریش نے دروازہ اونچا کرکے

روك لكادى\_آيت پاك مين محيد حرام سے كعبة شريف مراد ہے۔ ﴿ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْوَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ ﴾ مين بھى يہى مراد ہے۔ يعنی آپ اپناچ رو (نماز ميں ) كعبه كی طرف كيا كريں (القرة آيت ١٣٢)

مسجد آصی کا دوسرا نام بیت المقدل ہے۔اللّٰہ کا بیگھر بھی عرصہ تک انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہاہے، اور ہجرت کے بعد امت مسلمہ نے بھی سولہ سرّ و مہینے تک ال گھر کی طرف نماز پڑھی ہے۔

بیت المقدس کے اردگرد برکتیں — ظاہری برکتیں یہ ہیں کہ دہاں کی آب وہواعمدہ، زمین زرخیز، باغات اور نہریں عجیب شان رکھتی ہیں۔اور روحانی برکتیں: یہ ہیں کہ یہ گھر بھی انبیاءاور ملائکہ کی توجہات کا مرکز رہا ہے۔اور عنایات ِ ربانی کی جلوہ گاہ ہے۔اس لئے وہ ملکوت کی طرف ایک درواز ہے۔

معراج کی روایات \_\_\_\_متعدد فسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اسراء دمعراج کی روایتیں متواتر ہیں۔علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 10 صحابہ کرام کے نام کھے ہیں، جن سے معراج کی حدیثیں مردی ہیں۔ اور آخر ہیں لکھا ہے:
دمعراج کی حدیثوں پرتمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور طحدوں اور زند لفوں نے ان سے اعراض کیا ہے' سیوطی رحمہ اللہ نفر منثور ہیں، اور ابن کثیر نے تفسیر ہیں ان سب روایات کوذکر کیا ہے۔ ہم ذیل ہیں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جو منفق علیہ ہے:

أس وقت مسجد أقصى منهدم كردى كئ تقى مكر بورى ختم نهيس موئى تقى محراب باتى تقى ، صدخو ١٥ پني جگه برتها، اور باقى مسجد كو کوڑی بنادیا گیا تھا۔ تاریخ طبری وقائع س ۱۹ ججری میں اس کی صراحت ہے ۔۔۔ پھرآپ نے فرمایا: میں نے وہاں (محراب میں تحیة المسجد کی) دور کعتیں پڑھیں بھر ہاہر لکا اقو جبرئیل علیہ السلام نے میرے سامنے شراب کا جام اور دوده کا پیالہ پیش کیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ پسند کیا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: '' آپ نے فطرت کو اختیار کیا'' پھرحضرت جبرئیل ہم کولے کرآسان کی طرف چڑھے اور دروازہ تھلوایا اندرے بوچھا گیا:کون ہے؟ جبرئیل نے جواب دیا: میں جرئیل موں یو چھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا حضرت محمد ماللہ اللہ میں۔ دریافت کیا گیا: کیا ان کوبلایا گیاہے؟ حضرت جرئیل علیدالسلام نے جواب دیا: ہاں ،ان کوبلایا گیاہے۔اس کے بعد ہمارے لئے درواز ہ کھول دیا گیا تواجا تک میں آ دم علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آ مدید کہااور دعا تیں دیں' --- ای طرح آپ دوسرے پھرتیسرے یہاں تک کساتویں آسان پر پہنچاور ہرآسان میں ای طرح سوال وجواب کے بعد دروازہ کھولا گیا۔آپ نے دوسرے آسان میں دوخالہ زاد بھائیوں بینی حضرت کیلی اور حضرت عیسلی علیہاالسلام سے ملاقات کی ۔حضرت یحیٰ کی والدہ اورحضرت عیسیٰ کی ٹائی حقیقی بہنیں تھیں،اس لئے حضرت یحیٰ اور حضرت مریم رضی الله عنها غالدزاد بھائی بہن ہیں اور حضرت مریم کے صاحب زادے حضرت عیسیٰ بھی حضرت لیجی کے خالہ زاد بھائی ہیں، یہی شرعی اصول ہے ہمارے عرف کے اعتبارے حضرت یجی ویسٹی علیماالسلام ماموں بھانج ہوتے ہیں یہ مندواندریت ہے۔غیرسلم ای طرح رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں۔اصول شرع کی روسے باپ کی بہن پھوٹي ہے تو داداكى بہن بھى پھوٹي ہے اى طرح پر داداكى بہن بھى ۔ بلكه آدم عليه السلام تك ہر داداكى بہن پھوٹي ہادراس کی اولاد چھوٹی زادہے۔اور ہر چھوٹی سے نکاح حرام ہادر چھوٹی زادسے جائزہے۔اس طرح چیا، مامول، خالد وغيره رشتول كوسمحسنا جائي — اورتيسر السان مين آپ كى ملاقات يوسف عليدالسلام سے بوكى آپ نے فرمایا: میں نے اچا تک دیکھا کہ وہ آدھی خوبصورتی دیئے گئے ہیں --- چوتھے آسان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ۔اورلیس علیہ السلام کے بارے میں باری تعالی کا ارشاد ہے ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ يعنى بم نے ان كوبلند مرتبةك بهنچايا — اوربيجومشهور ہے كدا دريس عليه السلام كى ايك فرشته سے دوستى تقى - وہ اینے پروں میں چھیا کرآٹ کوعالم مالا میں لے گیا، پھروہ وہیں رہ پڑے۔ بیاسرائیلی روایت ہے آیت میں اس کی طرف کوئی اشارہ ہیں ---اور یا نجویں آسان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھنے آسان میں حضرت موی ٰ علىدالسلام سے اورسا تویں آسان میں حضرت ابراجیم علیدالسلام سے ملاقات ہوئی تمام انبیانے آپ کوخوش آ مدید کہا اور دعا کیں دیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیت معمورے لیک لگائے بیٹے تصاللہ کے اس گھر میں روز اندس ہزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا ۔ پھر حضرت جرئیل مجھے سدرۃ المنتبی (باڈر کی بیری) تک لئے داخل ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا ۔ پھر حضرت جرئیل مجھے سدرۃ المنتبی (باڈر کی بیری) تک لے گئے ۔ وہاں اچا تک میں نے دیکھا کہ اس بیری کے بیتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور اس کے پھل منکوں جیسے ہیں۔ پھر جب اس بیری کے درخت پر بھکم خداوندی وہ انوار چھا گئے جو چھا گئے تو اس کا حسن اس قدر دوبالا ہوگیا کہ اللہ کی خلوق میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کر ہی نہیں سکتا۔

آنخضرت مِنْ الْمَالِيَّةِ فَ ارشاد فرمایا: ' پھر ش اتر آیا یہاں تک کہ موئ علیہ السلام کے پاس پہنچا دران کو پوری صورت حال ہتلائی۔ انھوں نے اب بھی بہی مشورہ دیا کہ میں بارگاہ خداد ندی میں واپس جاؤں اور مزید تخفیف کی درخواست کروں۔ میں نے جواب دیا کہ: ' دمیں اتنی بارآیا گیا کہ اب شرم محسوں ہوتی ہے' (مسلم شریف مصری ۲۰۹۰ کا کب الایمان) روایات معراج کا خلاصہ : اب آپ معراج کے سلسلہ کی تمام روایات کا وہ خلاصہ پڑھیں جوعلامہ این کشرر حمداللہ نے نکالا ہے وہ تفسیر میں تمام روایات درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ودحق بات سيه كرآپ كويد هر بيداري مين پيش آيا تھا،خواب مين بيس مكه مرمد سے بيت المقدى تك بيسفر

ئراق پر ہوا تھا۔جب آپ بیت المقدل کے دروازے پر پنچے تو براق کو دروازے کے قریب باندھ دیا اور آپ اندر تشریف لے گئے اور اس کی محراب میں تحیۃ المسجد کی دور کعتیں اُدا فرما ئیں، پھرایک زیندلایا گیا۔جس میں درجے بنے ہوئے تھے۔اس کے ذریعہ آپ پہلے آسان پرتشریف لے گئے۔اس کے بعد باقی آسانوں پر چڑھے۔ہرآسان پر وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ ان انبیاء کی خدمت میں تشریف لے گئے جوحسب درجات ومراتب آسانوں میں قیام پذیریتھے۔ یہاں تک کہ چھٹے آسان میں حضرت موئی علیہ السلام سے اور ساتویں آسان میں حضرت ابراجیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ پھرآپ ان تمام انبیائے کرام کے مقامات سے بھی آ گے تشریف لے گئے اور ایسے مقام میں ہنچے جہاں کلکِ کروبیاں کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ادر آپ نے سدرۃ المنتہی کو دیکھا جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونے کے پنتے اور مختلف رنگوں کے بروانے گررہے تھے، اور جس کواللہ کے فرشتوں نے گھیرر کھا تھا۔ وہاں آپ ؓ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کوان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ان کے چیسو باز و تنھے اور وہیں پر آپ نے ایک سبزرنگ کا رَفَر ف دیکھا جس نے افق کو گھیر رکھا تھا ۔۔۔ رفرف کے معنی ہیں سبز مند یعنی ہرے رنگ کی پائلی -- اورآپ نے بیت معمور کود یکھاجس کے پاس زمینی کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوارہے کمر لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ وہ آسانی کعبہ ہے۔اس میں روز اندستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں جن کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔اورآپ نے جنت ودوزخ کامعائنہ کیااورو ہیں آپ کی امت پراولا بچاس نمازیں فرض کا گئیں۔ پھڑتخفیف کرکے یا پچ کردی گئیں۔ بیاللہ تعالی کی مہر مانی اور بندوں پران کی نرمی تھی۔اس سے تمام عبادات میں نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

پھر آپ بیت المقدس کی طرف واپس نشریف لائے اور انبیائے کرام بھی آپ کے ساتھ الرے اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے امام بن کرسب کونماز پڑھائی، اور یہ بھی اختال ہے کہ یہ نماز اس دن کی جست کی نماز ہوا ور بعض کا خیال یہ ہے کہ بیا المحت آسانوں میں فر مائی ہے۔ حالانکہ بہت می روایات میں صراحت ہے کہ بیت المحقد سی میں المحت فر مائی ہے۔ حالانکہ بہت می روایات میں صراحت ہے کہ بیت المحقد سی میں المحت فر مائی ہے۔ ہاں بعض روایات میں بیہ کہ امامت انبیاء کا واقعہ آسانوں پر چڑھنے سے پہلے پیش آیا تھا۔ گر طاہر یہ ہے کہ بیا مامت واپسی پر فر مائی ہے کیونکہ آسانوں پر انبیائے کرام سے ملاقات کے وقت سب انبیاء سے حضرت جرئیل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کر ایا ہے اگر واقعہ امامت پہلے پیش آچکا ہوتا تو تعارف کی کیا ضرورت تھی ؟ ۔ اور واقعات کی فطری ترتیب بھی یہی مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سفر کا اصل مقصد بارگاہ خداوندی میں حاضری تھی۔ تا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر جواد کام فرض کئے جانے ہیں وہ فرض کئے جائیں۔ پھر جب آپ میں حاضری تھی۔ تا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر جواد کام فرض کئے جانے ہیں وہ فرض کئے جائیں۔ پھر جب آپ میں حاضری تھی۔ تا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر جواد کام فرض کئے جانے ہیں وہ فرض کئے جائے ہیں۔ پھر جب آپ

اصل کام سے فارغ ہوگئے تو انبیائے کرام ممثالیت کے لئے بیت المقدس تک آئے اور آپ کو جرئیل این کے اشارے سے فارغ ہوگئے تو انبیائے کرام ممثالیت کاعملی ثبوت دیا گیا ۔۔۔ پھر آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پرسوار ہوکر غلس میں مکم معظمہ پہنچ گئے ، واللہ سجانہ وتعالی اعلم (۲۲:۳)

اب ذیل میں چندفوائد ذکر کئے جاتے ہیں:

پہلافائدہ: بعض حفرات کا خیال ہے کہ اسرااور معرائ کے دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئیس آئے ہیں اور الن کی دلیل بیہے کہ اس آیت میں صرف اسراء کا بیان ہے اگر دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہوتے تو قر آن ایک کے ذکر پر اکتفانہ کرتا ۔ گریہ خیال احادیث شریفہ کی روشنی میں غلط ہے۔ احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہیں اور یہاں صرف اسرا کو ذکر کرنے کی وجہ وہ ہے جو پہلے ذکر کی جا چک ہے کہ یہاں مقصود آپ کی سیادت کا بیان ہے اور اس کا تعلق واقعہ کے صرف اس کا جواب ہے ہے کہ ''آیات اللہ'' میں یہ بات بھی داخل ہے اور احادیث میں اس کی قصیل موجود ہے۔

دوسرافائدہ: اسرااورمعراج بیداری میں پیش آئے ہیں یا خواب میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ جضرت معاویہ رضی اللہ عنہمااور حضرت حائشہ صدیقہ جضرت معاویہ رضی اللہ عنہمااور حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئے ہے کہ آپ نے یہ واقعات بحالت خواب دیکھے ہیں ان حضرات کا استدلال اسی سورت کی آیت ۲ سے ہے۔ میں معراج کے واقعہ کوروزیا (خواب) کہا گیا ہے۔ اور جمہورامت کی رائے یہ ہے کہ دونوں واقعے بیداری کی حالت میں پیش آئے ہیں۔ اور دوح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

ا۔ اس آیت میں واقعہ کی ابتدائشیج سے کی گئی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا غارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیرمحدود قدرت سے رونما ہواہے۔اور خواب میں اس قتم کے احوال کا دیکھنا ایک عام بات ہے اس کو بیان کرنے کے لئے اتنی زوردار تمہید کی ضرورت نہیں تھی۔

۲ — بیالفاظ که ' ایک رات میں اپنے خاص بندے کولے گئے''جسمانی سفر پرصراحة ولالت کرتے ہیں۔عالم خواب کے سفر کے لئے بیالفاظ کسی طرح موز ول نہیں۔

۳ — لفظ عبد کے اشارے سے بھی یہی بات مجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ صرف روح کا نام عبدنہیں بلکہ جسم وروح کے مجموعہ کا نام عبد ہے۔ ۳ - جب آپ نے معراج کا واقعہ اپنی جی از ادبین حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کوسنایا تو انھوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کریں ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے۔اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیابات تھی؟ اس تنم کے خواب تو دیکھے جاتے ہیں۔

۵ - جب آپ نے لوگوں کے سامنے واقعہ کا اظہار کیا تو کفار نے تکذیب کی اور خوب نداق اڑایا۔اگر معاملہ صرف خواب کا ہوتا تو تکذیب بے معنی تھی!

٣ — علاوہ ازيں مشركين نے آپ سے بيت المقدن كانقشة معلوم كيا۔ آپ سے قافلوں كے احوال دريافت كئے، جوسب آخضرت بِاللَّهِ اللهِ نے بعد ادران لوگوں نے تعديق بھى كى كە آپ نے بيت المقدى كانقشة تو بالكل صحيح بتايا ہے پس اگريم معاملة محض خواب كا به وتا تو دہ كوئى انوكھى بات نہيں تھى، پھريہ سب امتحان كرنے كى كياضر درت تھى؟ اورا آيت ٢٠ بيس جواس واقعة كورؤيا كہا گيا ہے تو ترجمان القرآن حضرت اين عباس رضى الله عنہ نے اس كى تفسير يوكى ہے كہ وہ "رؤيا" آئكى كاد يكھنا تھا جوشب معرائ بيس آپ كودكھا يا گيا تھا تفصيل كے لئے اى آيت كى تفسير ديكھيں۔ تيسرافا كدہ معراج كا واقعة كب بيش آيا؟ اس المسلم بيس ناہ ، تا دن اور دن سب بيس اختلاف ہے۔ سن بيس چار قول بيس ماہ رئي الاول ، رئي الآثر ، چار قول بيس ماہ رئي الاول ، رئي الآثر ، رجب ، دمضان اور شوال ـ اور تاريخ كے بارے بيس دو قول بيس كا اور دن كے بارے بيس بار بيلى كا دارت ورئي رات اور لوگوں بيس كا اور دي كا واقعة بجرت سے ايك سال پہلے كا كى رات ، جمعہ كى رات اور بيركى رات اور لوگوں بيس مشہور بيہ ہے کہ معراج كا واقعة بجرت سے ايك سال پہلے كا كى رات ، جمعہ كى رات اور بيركى رات اور لوگوں بيس مشہور بيہ ہے کہ معراج كا واقعة بجرت سے ايك سال پہلے كا رجب كى شب بيس پيش آيا ہے واللہ اعلى –

چوتھافائدہ:اللہ تعالی اپی ذات میں تو اطلاقی شان رکھتے ہیں گر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں ۔۔ اپنی کسی کمزوری کی بنا پڑ بیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر ۔۔۔۔ محدودو سائط اختیار فرماتے ہیں مثلاً جب کسی مخلوق ۔۔۔ کلام فرماتے ہیں ۔۔۔ جیسے کوہ طور پرموئ علیہ السلام سے کلام فرمایا ۔۔۔۔ تو کلام کا ایک محدود طریقہ اختیار فرماتے ہیں تاکہ انسان اللہ کا کلام من سکے اور بھھ سکے ۔ اس طرح جب وہ اپنے کسی بندے کو بجائزات قدرت دکھانا چاہتے ہیں تو اسے لے جائے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چاہتے ہیں تو اسے لے جائے ہیں اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اس جگہ دکھاتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باریا بی کا مجتاح ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات نود کسی مکان میں محدود نہیں ، مگر بندہ ان کی ملاقات کے لئے بہر حال کسی جگہ ملاقات کے ساتھ بندہ کے لئے ملاقات میں مکن نہیں۔ ملاقات ممکن نہیں۔۔ ملاقات ممکن نہیں۔

پانچوال فائدہ: اور بیرجوبعض روایات میں آیا ہے کہ معراج سے واپسی پر ہنوز بستر گرم تھایا وروازے کا کنڈ اہل رہا تھا، یا راستہ میں درخت کی ایک ٹہنی سے آپ کا عمامہ چھو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ملنے گئی تھی جب واپسی ہوئی تو دیکھا کہ وہ ہنوز ہل رہی ہے ۔ بیسب روایات اللہ جانیں کیسی ہیں، مجھے ان کی سندوں کا حال معلوم نہیں بلکہ کسی معتبر کتاب میں ان کا ہونا بھی معلوم نہیں ۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے احادیث کا جوخلاصہ کھھا ہے اس کی روشنی میں تو بیسب روایات بے اصل معلوم ہوتی ہیں۔

شب معراج میں عبادت کرنامشر وع نہیں (روح المعانی) پیں دوسری رسومات کیسے جائز ہوسکتی ہیں؟!معراح کی سب سے بڑی یادگاریا نچے نمازیں ہیں

وَانَيْنَامُوْسَهَ الْكِنْبُ وَجَعَلُنٰهُ هُدَّى لِبَنِى ٓ إِسُرَآءِ يُلَ اللَّا تَنْتَخِذُوْ اهِنْ دُوْنِي وَكِيُلَا ۞ ذُرِّيَّةٍ مَنْ مَمَلْنَامَعَ نُوْجٍ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۞

| سوار کیا ہمنے | تخلفنا          | كدند              | (r)<br> \delta (r)       | اوردی ہم نے           | وَاثْنَبْنَا             |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| نوح کے ساتھ   | مربر.<br>معرنوچ | بناؤتم            | تَتَخِدُوْا              | مویٰ کو               | مُوْسِدُ                 |
| بلاشبه        | الگهٔ           | ميريسوا           | <u>م</u> ِنْدُونِيَ      | كتاب(تورات)           | الكيث                    |
| تقود          | كان             | كوئى كارساز       | وَکِیْلًا <sup>(۳)</sup> | اور بنایا ہم نے اس کو | وَجَعَلْنَهُ             |
| بندے          | عَيْگَا         | الےنسل            | ر پر (۳)<br>دریه         | راوتما                | (۱)<br>هُدًى             |
| شكرگزار       | ۺٛڴۏڗٳ          | ان لوگول کی جن کو | مَنْ                     | بن اسرائیل کے لئے     | لِيَنِيْ إِسُرَاءِ بِيلَ |

نے نوٹ کے ساتھ سی میں سوار کیا تھا! نوح بلاشبہ شکر گزار بندے تنے ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی تین عظیم نعتوں کا بیان ہے۔ اور بنی اسرائیل کوفیرے بھی کی گئے ہے کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی کوکارساز نہ بنا کیس ۔ وکیل: اس خص کو کہتے ہیں جس کواپے معاملات سپر دکئے جائیں۔ اور اس پر کھمل اعتماد کیا جائے۔ تمام انہیا کی شریعتوں میں بنیا دی تھم میر ہاہے کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کو وکیل مطلق نہ بنایا جائے۔ کیونکہ کا رساز اللہ تعالیٰ بنی شریعتوں میں بنیا وی تھم میر ہاہے کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کو وکیل مطلق نہ بنایا جائے۔ کیونکہ کا رساز اللہ تعالیٰ بنی ہیں۔ وہی بندوں کے سب کام بناتے ہیں دوسراکوئی ایسانہیں ہے جو کسی کا کام بناسکے۔ پس اللہ تعالیٰ کی حق شنائی اور شکر گزار بندے ہے کہ انہی کے درسے وابستہ رہا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھووہ اللہ کے بڑے شکر گذار بندے ہے، پس ان کی اولا دمیں ان کی خو بوہوئی جائے۔

تنىن مىتىن: ان آيتول يى بى اسرائيل كوجوننى نعتين يا دولا ئى كئين بين، وەبەبين:

پہلی نعمت ۔۔ تورات شریف ۔۔ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کوطور پر بلاکر پہلے ہم کلامی کاشرف بخشا، پھرا پی عظیم کتابی کاشرف بخشا، پھرا پی عظیم کتاب تورات عنایت فرمائی۔ جوعیٹی علیہ السلام کے زمانہ تک بلکہ حضرت خاتم النبیدین شیالی اللہ اللہ کے خشاء کی اسرائیل کے لئے سامانِ ہدایت بنی رہی، کیونکہ تورات کے بعد نازل ہونے والی تمام کتابیں زبور وانجیل وغیرہ ستقل کتابیں نہیں تھیں۔ بلکہ وہ تورات کے ضائم تھے۔

دوسری نعمت سے شکر گذار جدامجد سے انسانوں کے دوسرے دادا حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آئ ردئے رغین پرجس قدر انسان موجود ہیں سب آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ سورۃ الصافات میں ہے: ﴿وَ جَعَلْنَا خُرِیّتَهُ هُمُ الْبِقِیْنَ ﴾ ترجمہ: ہم نے انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ طوفان نوح کے بحد کی اور کی نسل نہیں چلی، آہستہ آہستہ سب کی نسلید منقطع ہوگئیں ،صرف آپ کے صاحب زادوں کی اولا دباقی رہی نوح علیہ السلام کوسب سے پہلار سول ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ سے پہلے صرف انبیاء مبعوث ہوتے تھے۔ آپ ہی پہلے رسول ہیں جومومنین و کفار سب کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں۔ آپ برے شکر گذار بندے تھے۔ ساڑھ نوسوسال ڈھنوں کے زے میں پھنے سب کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں۔ آپ برے شکر گذار بندے تھے۔ ساڑھ نوسوسال ڈھنوں کے زے میں پھنے سب کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں۔ آپ برے شکر گذار بندے تھے۔ ساڑھ نوسوسال ڈھنوں کے زے میں ہوئے ہیں تھے۔ سب کی طرف مبعوث کے گئے ہیں۔ آپ برے شکر گذار بندے تھے۔ ساڑھ اولاد کو تھی ان کے تقی اور جس میں تغیر کی فعمت سے مام ہلاکت سے نجات سے نوح علیہ السلام کے زمانہ میں پانی کا جوطوفان آپا تھی السلام کواور میں موفان نے گھر لیا تھا۔ وہ بیلاب روئے زمین پر ہر جگہ نہیں پھیلا تھا، اللہ تعالی نے اس طوفان سے نوح علیہ السلام کواور موفان نے گھر لیا تھا۔ وہ بیلاب روئے زمین پر ہر جگہ نہیں پھیلا تھا، اللہ تعالی نے اس طوفان سے نوح علیہ السلام کواور مام طوور پر بتمام انسانوں کو تھیا یا جارہ ہے کہ موشنین کو تھی کی ذریعہ بی الیا۔ اس آ یت میں خاص طور پر بتمام انسانوں کو تو جھایا جارہ ہے کہ موشنین کو تھی کے ذریعہ بی ایا۔ اس آ یت میں خاص طور پر بتمام انسانوں کو تھی ایا جارہ ہے کہ موشنین کو تھی کے ذریعہ بی الیا۔ اس آ یت میں خاص طور پر بتمام انسان کی کو ذریعہ بی ایا۔ اس آ یت میں خاص طور پر بتمام انسان کی کو ذریعہ بی ایا۔ اس آ یت میں خاص طور پر بتمام انسان کو اور مام طور پر بتمام انسانوں کو تھی کو تھیں۔

تم انہی لوگوں کی اولا دہوجن کوہم نے عام ہلاکت ہے بچالیا تھا ہتم اللہ کی اس فعت کو یا دکرواوراس کا حق بجالا ؤ۔اپ اسلاف کے نیک طریقہ پرچلوء تا کہتم بھی عذاب ہے نج جاؤاورخداتعالیٰ کی فعمتوں سے سرفراز کئے جاؤ۔

### صبروشكركامياني كىكليدبين

وَقَصَيْنِنَا إِلَى بَنِيَ اِسْرَا إِيْلَ فِي الْكِيْفِ لَنَفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَ بْنِ وَلَنَعُ لَنَّ عُلُوا كَيْ الْكَارُ وَكَانَ وَعُدُا وُلْهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِكَاآوُلِي بَالْسِ شَدِيْدٍ فَجَاسُوا عُلُوا كَيْ اللهِ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعُلَا المَّهُ الْكَثَمُ الْكُرُّةَ عَلَيْهِمْ وَالْمَدُ فَكُمُ اللَّهُ وَلَى الدِّينَ وَجَعَلْنَكُمُ اللَّهُ وَلَالَ وَعُلَا اللهِ يَكُولُ اللهِ عَلَى وَعُلَا اللهِ عَلَى وَعُلَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَكَانَ وَعُلَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

| (تو)ہم جیجیں گے   | بَعَثْنَا              | دومر شبه                         | مَدَّرَتَ بِنِ     | اورہم نے بتادیا        | وَقَضَيْنَاۤ (١)     |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| تمرر              | عَلَيْكُمْ             | دومرتبہ<br>اورتم ضرور کرشی کردگے | وَلَتَعُدُنَّ      | اولا وكو               | إلے بَنِيَ           |
| اینےبندے          | عِبَادًالنَّأَ         | بردی سرکشی                       | عُلُوًّا كَيِنْيًا | اسرائیل (یعقوب) کی     | اِسْكَرَآهِ بِيْلَ   |
| جنگ جو            | و ای بارس<br>اولی بارس | پھر جب آئے گا                    | فَإِذَاجًاءً       | كتاب(توارت)يس          | فيحالكيث             |
| سخت               | ۺٙڸؚڹؙڸٳ               | 2,469                            | وَعُلُ             | كتم ضرور تراني بصيلانك | (r)<br>كَتُفْسِدُنَّ |
| یں وہ کس جائیں کے | (۵)<br>فَعِمَّا سُوْا  | دومين كابيهلا                    | أوللهما            | נאטאט                  | فِي الْأَرْضِ        |

(۱) فَطَنَى (ض) فَطَنَاءً الشيءَ مضبوطي سے بنانا، ليواكر نااور جب إلى ك ذريع متعدى ہوتے ہيں طركر كے پہنچانا، بتا ينائا اليون تاكيد بانون تاكيد بانون تاكيد بانون تاكيد بانون تاكيد بانون تاكيد بانون تاكيد فعلى مضارع لام تاكيد بانون تاكيد تقيله صيغة جمع فركر حاضر: فَطَنَيْنَا كا جواب ہے۔ كيونكه فَطَنى مَعَامُ بحى ہے۔ كہا جا تا ہے فَطَنَاءُ اللهِ لاَفْعَلَنَّ كَذَا (٣) لَتَعْلَنَ (نعل مضارع لام تاكيد بانون تاكيد تقيله ميغة جمع فركر حاضر) از عَلا (ن) عُلُوًا الشَّيْءُ: بلند مونا سيد نهو معطوف ہوں عُلُوًا عَيْنِ الركب توصيفي مفعول طلق برائے تاكيد ہاور عُلُوَّ كِجازى معنى ہيں سركتى كرنا (٣) بَاسٌ: ﴾ معطوف ہوں عُلَوْ الله عَن ہيں سركتى كرنا (٣) بَاسٌ: ﴾

| تفير ملك القرآن التعالي المرائيل | سورهٔ بنی اسرائیل |  | <del>-</del> | تفسير مدلت القرآن |
|----------------------------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
|----------------------------------|-------------------|--|--------------|-------------------|

| مجدين                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المشجِك             | جماعت                | نَفِئِيًا (۵)       |                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| جس طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كتا                 | اگراہتھےکام کروگے    | إِنَّ أَحْسَنْتُمُ  | اور ہے وہ                 | وَگَانَ <sup>(۲)</sup>                 |
| من من من الله النام الله الله النام الله النام الله النام الله النام الله الله النام الله الله الله الله الله الله الله ال | دَخَلُوْهُ          | التفحيكام كروكي      | آحسَنْتُمُ          |                           |                                        |
| میلی بار<br>پیلی بار                                                                                                                                                                                                                                                                            | أوَّلُ مَرُونَةٍ    | الپنے                | لِاَنْفُسِكُمْ      | پ <i>وراہوکرر</i> ہے والا | مُفْعُولًا                             |
| اورتا كهوه بربادكر ذاليس                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | اوراگر بمسكام كروك   |                     |                           | ثُمُّ رَدُدُنَا                        |
| اس چيز کو                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مَا                 | تو(بھی)اپے لئے ہے    | فَلَهُا (۲)         | تمہارے لئے                | الكثم                                  |
| (جس پر)وه بلند ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                              | عَكُوْا             | پھر جب آئے گا        | فَإِذَاجَاءَ        | یاری                      | الْكُرِّةُ<br>الْكُرِّةُ               |
| بر باد کر ڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تَثْبِنْيًا         | يجهلا وعدوتو         |                     |                           | عكيهم                                  |
| ہوسکتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عَسلى               | (ہمملط کریں گےتم     |                     | ادىوتم مددية چائيس محتمكو | وَٱمْدُدُ فَكُمُّ<br>وَٱمْدُدُ فَكُمُّ |
| تمهارارب                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ڒڮؙػؙؠ              | رِیخت جنگ جوبندے)    |                     | اموال ہے                  |                                        |
| تم پرمبر بانی فرمائے                                                                                                                                                                                                                                                                            | أَنْ يَيْرِحَمُكُمْ | تا كەدەبگاۋدىي       | ر (۵)<br>لِيَسُونَا | اور بیول (ے)              | <i>وَ</i> يَنِينَ                      |
| اورا گرتم لوٹے                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وَإِنْ عُلَاثُمُ    | تنهارے چېرول کو      |                     | اور بنائیں گے ہم تم کو    | وَجَعَلْنَكُمْ                         |
| (تو)ہم لوٹیں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كُذُنَّا            | اورتا كه دوگھس جائيں | وَلِينَ خُلُوا      | يدى                       | ٱلْثُو                                 |

﴿ الْرَائَى حَتْى ، جنگ كی شدت مشدِید تلاصفت كاشفه ب (۵) جاس (ن) جَوْسًا الشيء : بهت انهاك سے تلاش كرا۔ جاس القوم بين البيوت و الله وْدِ : گھرول كے درميان فساد مجادينا اور ان كائدر مال دمتاع كو دُهوندُها۔



جس چیز پران کا ہاتھ پڑے اس کو تباہ و ہر باد کردیں — بید داقعہ محصوبی میں پیش آیا جب بنی اسرائیل ہرائیوں میں بے بے قابو ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے روی شہنشاہ لیطس (Titus) کو بنی اسرائیل پرمسلط کیا، جس نے یہودیوں کا مار مار کر محرکس نکال دیا۔اورمسجد بیت المقدس کے ہڑے حصہ کوا جاڑ دیا۔

تیسراموقعہ \_\_\_\_ ہوسکتاہے کہ تمہارا پروردگارتم پرمہر بانی کرے اوراگرتم نے اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سنت قدیمہ کا اعادہ کریں گے، اور ہم نے منکرین کے لئے جہنم کا جیل خانہ تیار کردکھاہے \_\_\_\_ افسوں!
اس آخری موقعہ سے بھی انھوں نے فائدہ نہ اٹھایا، وہ ناہجار قوم آخری پیٹی برمجر میالٹی کیا پر بھی ایمان نہ لائی، التی برسر پریکار ہوگئ توغرو کہ بنوقر بظہ غروہ بنونسیر، غروہ خیبراور فتح بیت المقدل کے مواقع پر رسوائیوں سے دوچار ہوئی اور بیا تحری موقعہ کھودیے کے بعد جمیشہ کے لئے ان پر ذات دسکنت کا تھی لگ گیا۔

آیات پاک کی فدکور ہفیر ایک حدیث شریف کی روشنی میں کی گئی ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بہاں اس کمی حدیث کا وہ حصہ پیش کیا جاتا ہے جوان آیات کی تفسیر سے تعلق ہے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله میل کے ہوں کہ بیت المقد س اللہ تعالیٰ کے خور مایا : جی ہاں! دنیا کے سب گھروں میں وہ ایک متنام وحمر م، بلند مرتبہ اور ظیم القدر مسجد ہے۔ آپ میلائی آئے ہے نے فر مایا : جی ہاں! دنیا کے سب گھروں میں وہ ایک متناز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے سونے چاندی ، جوابرات ویا قوت اور ذمر و سے بنایا تھا اور اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تغییر شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے جات کو آپ کے تالع کرویا۔ جنات کھانوں سے سونا چاندی لائے۔ اور وہ جوابرات ، یا قوت اور زمر دبھی لائے ، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو خرکر دیا تھا۔ چنانچ انھوں نے اس جمع کے ہوئے مواد سے متحد بنائی۔ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو خرکر دیا تھا۔ چنانچ انھوں نے اس جمع کے ہوئے مواد سے متحد بنائی۔

نے سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو تخر کردیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس بع سے ہوئے مواد سے سجد بتائی۔
حضرت حذیفہ درضی انٹد عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول انٹد! بھر بیت المقدس سے بیچیزیں کیسے چھین کی گئیں؟
انٹحضور شال انٹی آئے نے فر مایا کہ: ''جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی شردع کی اور انبیاء کول کیا تو اللہ تعالیٰ نے
ان پر بخت نصر با دشاہ کومسلط کردیا، جو مجوی تھا اس کے خاندان نے سات سوسال تک حکومت کی تھی۔ ارشاد باری:
'' پھر جب ان دوہیں سے پہلاموقعہ آئے گاتو ہم اپنے تخت جنگ جو ہند نے سجیس کے جو گھروں ہیں گس پڑیں کے
اور بیہ پہلا وعدہ پورا ہوکر دہنے والا ہے' اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے جملہ کیا اور اس کا لفکر بیت
المقدس میں گس گیا اور مردول کو نہ تنج کیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے
جاندی اور جو ہرات کولوٹ کرلے گیا۔ اور سوسال تک بنی اسرائیل سے بیگار لینا رہاان کواپنا غلام بنا کر طرح طرح

سے دسوا کرتار ہااور سزادیتار ہا۔

پھراللہ تعالیٰ نے ان پردم کھایا اور فارس کے بادشا ہوں میں سے ایک بادشاہ کو اشارہ کیا کہ جوسیوں کے دار اسلطنت
بابل پرحملہ کرے اور جو بنی اسرائیل جوسیوں کے ہاتھ میں قید ہیں ان کوچھڑائے، چٹانچہ اس بادشاہ نے حملہ کرکے بابل کو
فیچھڑ کرلیا اور باتی ماعمہ بنی اسرائیل کو جوسیوں کی قید سے آزاد کیا۔ اور جوز بورات وہ بیت المقدی سے لائے متصان کوچھی چھڑ ایا یوں اللہ تعالیٰ نے سب سامان حسب سابق بیت المقدیں کوچھیر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اگرتم نافر مانی اور گناہ کرو گئے تو ہم پھرتم کو آل وقید کی سزادیں گے۔

پھر جب بنی اسرائیل بیت المقد س لوٹ آئے تو پھر معاصی اور بدا عمالیوں میں بہتلا ہو گئے۔اس باراللہ تعالیٰ نے ان پر دوم کے بادشاہ قیصر (ا)کومسلط کیا اس نے بنی اسرائیل پریتری اور بحری دونوں راستوں سے جملہ کیا اور ان کوقید کیا قادر اموال اور عورتوں کولوٹا اور بیت المقدس کے تمام ساماز وسامان کولے گیا۔ (تفیر قرطبی ۱۲۲۲۰ الذکرہ کیا 17۲۲ دومنثور)

الحاصل: الله تعالى في سانى كتابون مين بني اسرائيل كي تعلق يه فيصله فرماديا تفاكه وه جب تك الله تعالى كي اطاعت کریں گے دارین میں کامیاب رہیں گے اور جب بھی دین سے انحراف کریں گے، ذلیل وخوار ہول گے اور و شنول کے ہاتھوں ان پر مار بڑے گی اور صرف وہی بر بازیس ہوں سے بلکدان کا قبلہ بیت المقدر سے و ثمن کی زدیس آ جائے۔ وشمن اس میں تھس کراس کی بے حرمتی کریں گے اور تو ڑپھوڑ اور لوٹ کھسوٹ مجائیں گے۔اور بیدنی اسرائیل کی سزا کا ایک باب ہوگا ۔۔۔ بہلا واقعہ شریعت موسویہ کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے پیش آیا تھا اوراس کی اطلاع تورات میں دیدی گئی تھی آج بھی احبار باب۲۲ اوراستثناباب ۲۸ میں یہ تنبیہ موجود ہے اور دوسرا واقعہ شریعت عیسوی کو قبول ندكرنے كى دجہ سے پیش آیا تھااوراس كى اطلاع أنجيل ميں ديدى گئ تھى،اور آج بھى متى باب٢٣اورلوقا باب٢٢ میں اشارے موجود ہیں۔اور دیگر بہت سے صُحُف انبیائے بنی اسرائیل میں تفصیلات ہیں۔اب تیسرا دورشر اجت محمد يكاب جوقيامت تك يط كااس كى مخالفت كرف كاجمى وبى انجام موكات بناني ايسابى مواكة حن لوكول في شريعت محدیداوراسلام کی مخالفت کی وہ سلمانوں کے ہاتھوں جلاوطن اور ذلیل وخوار ہوئے اور ان کے قبلہ بیت المقدس برجمی مسلمانوں كاقبضه موكيا فرق بدر ہاكم بچھك كافر بادشاموں نے يبودكو بھى ذليل وخواركيا تقااوران كے قبله بيت المقدس (۱) کہتے ہیں کدروم کا یہ بادشاہ نیعیسائی تھااور نہ مجوی، روم کے بادشاہوں میں عیسائیت سب سے پہلے سطعطین اول نے قبول کی بـ " تيمر اروم كمتمام بادشامول كالقب تحاما کی بھی بے حرمتی کی تھی ،اورمسلمانوں نے جب بیت المقدس فنخ کیا تؤ مسجد بیت المقدس جوصد یوں سے منہدم اور غیر آباد پڑی تھی اس کواز سرنو تعمیر کیااوراس قبلہ انبیاء کے احتر ام کو بحال کیا۔

آیک بچیب فرق: اللہ تعالی نے روئے زمین پرعبادت کرنے والوں کے لئے دومبحدوں کوقبلہ بنایا ہے مگر قانون قدرت دونوں کے لئے الگ ہے مسجد حرام کی حفاظت خود اللہ تعالی نے اپنے ذمے لی ہے۔ جب ہاتھی والوں نے کعب تریف کوڈھانا چاہا تو اللہ تعالی نے ابا بیل کو بھیج کرسار ہے لشکر کا بھوسا بنادیا لیکن بیت المقدس کے متعلق یہ قانون نہیں۔ جب مسلمان گمراہی اور معاصی بیس مبتلا ہوں گے: ان کی سزا کے طور پران سے بیقبلہ چھین لیا جائے گا اور کفاراس پرغالب آجا کیں گے (ماخوذ از معارف القرآن)

عِبَادَنَا اورعِبَادًا لَّنَا كَافْرِق \_\_عِبَادَنَاكا ترجمہ ہے: ہارے بندے۔اس میں عبادی شمیر جمع منظم کی طرف اضافت ہے اور یہاضافت تشریف (مرتبہ بڑھانے) کے لئے ہے بیٹی ہارے مخصوص ، محبوب اور بیارے بندے \_\_ اورعِبَادًا لَنَائِس اضافت بین ہے بلکہ لام شملیک لایا گیا ہے بیٹی ہارے مملوک بندے ، جن کے لئے محبوب ہونا تو درکنار ، سلمان ہونا بھی ضروری نہیں کیونکہ تکوینی طور پرسارے ہی انسان اللہ کے بندے ہیں خواہ وہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں کیونکہ تکوینی طور پرسارے ہی انسان اللہ کے بندے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافراب بیہ بات آسانی ہے بھی میں آئے گی کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پرجن وشمنوں کوسلط کیا تھا ان کے لئے عبادًا لَنا کیوں فرمایا عِبَادَنَا کیون نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں شے کافر سے ، اس لئے اللہ تعالی نے ان کے لئے عبادًا لَنا کیون نہیں فرمایا عبادًا لُنا کی تبیر اختیار فرمائی۔

بیت المقدس کے موجودہ حادثہ کو افعہ میں مسلمانوں کے لئے عبرت ۔۔۔ بنی اسرائیل کے بید واقعات قرآن کر پیم میں بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان مجھیں کہ وہ بھی اس قانون خداوندی ہے مشلی نہیں۔ دنیامیں ان کی عزت و شوکت اطاعت صداوندی کے ساتھ وابستہ ہے جب وہ اللہ ورسول کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں کوان پر مسلط کر دیا جائے گاجن کے ہاتھوں ان کی مساجد کی بے حرمتی ہوگی۔

آج جوحادی ٔ جافعہ بیت المقدس پر یہود یوں کے قبضہ کا اور اس کوآگ لگانے کا سارے عالم میں اسلام کو پر بیٹان کئے ہوئے ہے جائے ہیں۔ سلمان کئے ہوئے ہے جائے ہیں۔ سلمان کئے ہوئے ہے جہ بے جہ بہ سلمان فر آن دسنت سے برگانہ ہوگئے اور دنیا کی شان و شوکت اور عیش و عشرت میں لگ گئے تو وہی قانون قدرت جوان آیات میں بیان کیا گیا ہے سامنے آیا اور کروڑوں عربوں پر چندلا کھ یہودی غالب آگئے ، انھوں نے ان کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچایا اور ان کا قبلۂ اول بھی چھین لیا اور ایک ایسی قوم غالب آگئے جود نیا میں سب سے زیادہ ذلیل وخوار بھی جاتی جاتی

ہاں پر مزید ہیکہ وہ قوم نہ تعداد میں سلمانوں کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے اور نہ سلمانوں کے مجموعی سامان حرب کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بیدواقعہ یہ وہ کوکوئی عزت کا مقام نہیں ویتا، البتہ اس سے مسلمانوں کی سز اسواہوگی! اور اس کا علاج بجز اس کے پچھٹیں کہ سلمان اپنی بدا بھالیوں پر نادم ہوں اور پچی تو بہ کریں، احکام خداوندی کی اطاعت میں لگ جا میں، سے مسلمان بنیں غیروں کی نقالی چھوڑیں اور پر ایوں پر اعتماد کے گئی مسلمان بنیں غیروں کی نقالی چھوڑیں اور پر ایوں پر اعتماد کے گئی تعظیم سے باز آئیں ۔ اور جان لیس کہ وہ اسلم اور سامان جس سے بیت المقدی اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس ملی سے بیت المقدی اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس ملی سے بیت المقدی اور خداد معاد اللہ تعالی ہمار سے حکم رانوں کو اور ترام مسلمانوں کو اس بات کے بیجھے کی تو فیق عطافر ماویں (آمین) (ماخوذاد معاد ف القرآن)

ر ذیلوں کاغلبہان کی ر ذالت کوزائل نہیں کرتا ،البتہاں سے شریفوں کی شرافت کا جناز ہ نکل جاتا ہے!

إِنَّ هَٰ نَدَاالُقُرُانَ يَهُدِى لِلَّتِى هِى اَ قُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَيْنَ الْفَرْمِنُونَ وَالْفَالِمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْاَحْرَةِ اَعْتَدُنَا الطَّلِحْتِ اَنَّ لَهُمُ اَجُرًا كَبِيبُرًا فَ وَانَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْاَحْرَةِ اَعْتَدُنَا السَّلِحْتِ اَنَّ لَهُمُ اَجُرًا كَبِيبُرًا فَ وَانَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْاَحْرَةِ اَعْتَدُنَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(۱) إنَّ حرف مشه بأفعل، هذا القو آن اسم اشاره مُشَادٌ اليه الكرانٌ كاسم، يَهْدِي جمله فعليه خبر ہے لِلَتي بش الام حرف جرالتي اسم موصول بھي مبتدا ، اقوم خبر ہے جرجملہ اسمیہ خبر بیصلہ ، پھر موصول صلاح کر المطریقة (راستہ) موصوف محذوف کی صفت ہے موصوف محذوف کی صفت ہے موصوف محذوف ہے آی بهدی صفت ہے موصوف محذوف ہے آی بهدی النام (۲) اَلْهُو مُ اسم تفضیل ہے گراسم فاعل مے معنی بیس ہے (کبیر) لیمنی دوسری چیز کی بذب سعدری معنی کی زیادتی بیان خبیر کبیر کیمنی کرتا بلکہ فی نفسہ مصدری معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے گرتا بلکہ فی نفسہ مصدری معنی کے ساتھ اتصاف بیان کرتا ہے ہی قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستہ کی اتو میت (نہایت سیدھا ہونے) کوسی دوسری کتا ہے ہوئے راستہ کی اتو میت (نہایت سیدھا ہونے) کوسی دوسری کتا ہے ہوئے راستہ کی اتو میت راستہ کی اتو میت سے مواز نزین کیا جائے گا (۳) الذین موصول صلاح کرالمؤ منین

ئ

بن اسرائیل کودومرتبہ کے بعد جوآخری مرتبہ موقع دیا جائے گا: وہ اس کوبھی گنوادیں گے۔ارشاد پاک: ﴿ وَإِنْ عُذْتُمْ عُذْنَا﴾ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرتم پھرشرارت پراتر و گے تو ہم بھی اپنی سنت ِقدیمہ کے مطابق معاملہ كريں گے، اوراس كے بعدان كے لئے كوئى موقع نہيں ہوگا۔اس كے بعدان كى جگہ دوسرى امت كوكھ اكيا جائے گا، اور دین قیادت ان کونتقل کروی جائے گی۔ بیٹی امت حاصل قرآن بن کر دنیا کے آئیج پرجلوہ گر ہوگی ، اور قرآن کی ہدایت کےمطابق دنیا کی راہنمائی کا فریضہ انجام دے گی۔ میقر آن کیسی کتاب ہے؟ \_\_\_\_ بیشک میقر آن وہ راستہ بتاتا ہے جونہایت سیدھاہے ۔۔۔ بین منزل مقصودتک بہنچنے میں قریب بھی ہے آسان بھی ہے اور خطرات سے یاک بھی ہے ۔۔۔ البعد بعض انسان اپنی کوتا ہنبی سے قر آن کریم کے بتلائے ہوئے راستہ کو دشوار سجھتے ہیں، آھیں اس راستہ پر چلنے میں موت نظر آتی ہے۔ گر انسان کا نفع ای راستہ پر چلنے میں ہے جوقر آن کریم بتا تا ہے ۔۔۔۔ اور قرآن کریم ان مؤمنین کوجونیک کام کرتے ہیں خوش خبری سنا تاہے کہ ان کو بڑا تو اب ملنے والاہے -- لہذا جولوگ کامیابی اور نجات کے خواہش مند ہیں وہ اس سیرهی راہ برچلیں جوقر آن کریم دکھا تاہے، اگر وہ لوگ ایمان ومل صالح اختیار کریں گے اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے صاف اور کشادہ راستہ پرچلیں گے توان کو دنیامیں حیات طیبہ نصیب ہوگی اور آخرت میں جنت کی ابدی نعتیں میسر آئیں گی --- اوران لوگوں پر جو آخرت پرایمان نہیں رکھتے خوش خری سناتا ہے کہ ان کے لئے اللہ تعالی نے دردتاک سزاتیار رکھی ہے \_\_\_ یعنی جولوگ انجام سے بے خبر ہوکر، دنیا کی لذتوں اورشہوتوں میں غرق رہیں گے، اور آخرت کی فکرنہیں کریں گے، ان کو دنیا میں مکد ّرزندگی نصیب ہوگی ، اور أخرت مين وه وردناك عذاب سے دوج إر جول كے۔

(۱) اَنْ حرف هبد بالفعل لهم خبر مقدم اور أجوًا كبير المركب توصیفی اسم مؤخر پهر جمله یُدَشّر كامفعول ثانی (۲) جمله اَنْ معطوف ہر سابق جمله اَنْ پراورعذاب کے لئے فعل بشارت یا تو مشاكلۂ استعال کیا گیا ہے یاتھ شخم ( ٹھٹھا کرنے کے طور پر ) تسعا كله کے معنی جیں مشاہرت، یکسانیت اور فن بدلیج میں مشاكلت بیہ کہ کئی معنی کو ایسے لفظ کے ذرایعہ ادا کیا جائے جواس کے لئے وضع نہیں کیا گیا ہے کیکن اس سے ملا ہوا ہے جیسے: ﴿وَمَكُورُوا وَمَكُو اللّهُ ﴾ اس میں مَكْرِ ثانی بمعنی کم نہیں، بلکہ بمعنی تذہیر ہے، کیونکہ مکری نسبت اللّٰہ کی طرف نہیں ہوسکتی۔ (۳) جملہ اعتدانا خبر ہے اَنْ کی اا

## فضائل قرآن

۔ مفسر قرآن حضرت این عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں :'' جوشخص قرآن پاک سیکھے، پھر قرآنی ہدایات کی پیروی کرے تو الله پاک اس کو دنیا میں گمراہی ہے بچاتے ہیں اور قیامت کے دن سخت دارو گیرے اس کی حفاظت فرمائیں گے (مفکلو قصدیث ۱۹۰باب الاعتمام الخ)

(ع) — حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرماتے جن كه رسول الله مِلْ الله والله مِلْ الله مِلْ

پھر آپنخضرت مِنْلِقَیْقِیْم نے مثال کی وضاحت فر مائی:''وہ راستہ دین اسلام کا راستہ ہے اور کھلے ہوئے دروا زے حرام کام جیں اور ان پرلڑکائے ہوئے پردے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں جیں (اور ان کے پیچھے خواہشات جیں) اور راستہ کے نتہی پر پکارنے والاقر آن کریم ہے اور اس سے اوپر پکارنے والامؤس کا ضمیرہے (مشکلوٰ قصدیث ۱۹۲۶۱۹)

جوبھلائی کی طرف راہ نمائی کرتا ہے، سوہم اس پرایمان لے آئے' (سورۃ الجن آیت اوم) جس نے قرآن کریم کے موافق بات کہی اس نے بھی بات کہی ، اور جس نے قرآن کریم پڑمل کیا تو وہ اجروثو اب کا حقدار بنا، اور جس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل والصاف والا فیصلہ کیا اور جس نے قرآن کی طرف وعوت دی اس نے سیدھا راستہ یا یا (مشکلوۃ حدیث ۱۳۸ فضائل القرآن)

## قرآن پاکی بانتهاعظمت کارازیہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے

وَيِنْ عُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَةً بِالْخَذِرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالنَّهَا رَ اَيْتَكِيْنِ فَهَكُونَا اَيْدُ الْيُلِ وَجَعَلْنَا الْيَهُ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَنْبَعُوا فَصَلَامِ نَ رَبِكُمُ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ وَكُلِّ شَيْ فَصَلْنَهُ تَفْصِيْلًا ﴿

| اور بنایا ہم نے   | وَجَعَلْنَا                       | پژاجلدیاز            | رو. پر (۳)<br>عجولا | ادر مانگائے | وَيَنْءُ <sup>()</sup> |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| دن کی نشانی کو    | اية النَّهَادِ                    | اور بنایا ہمنے       | وجعلنا              | انسان       | الْإِنْسَانُ           |
| روش               | مُنْصِرَةً                        | دات کو               | الَيْل              | برائی       |                        |
| تا كەتم تلاش كرو  | لِتَنْبِتَغُوا                    | اوردان کو            | كوالنَّهَارَ        | جیے مانگاہے | (r)<br>8383            |
| روزي              | فَضُلًا                           | دونشانیال            |                     | بملائي      | بِالْخَيْرِ            |
| اہے پروردگارے     | مِنْ رُبِكُمُ                     | پس دُهندلا کیا ہم نے | (۵)<br>فَمَحُونَاً  | اورہے       | <b>وَكَا</b> ٰنَ       |
| اورتا كرتم جان لو | رَلِتُعُلَمُوْا<br>وَلِتُعُلَمُوا | رات کی نشانی کو      | أيَّةَ الْيُلِلُ    | انسان       | الِّلانْسَانُ          |

(۱) دَعَا (ن) دُعَاءٌ : پَكارنا ، بلانادَعَابِهِ: مَا ثَمَنا ، ورخواست كرنا ـ يَدْعُ كَ اصل بَدْعُوْ ہے اور فعل مضارع مرفوع ناقص ہے ، لام تخمہ حرف علت ہے اور آگے لام ہما كن آرہا ہے اس كئے جب بين كولام سے ملا يا جائے گا تو واؤيل مضارع مرفوع ناقص ہے ہى اس كومذَف كرديا ، قر آن يس اس كى متعدد مثاليس ہيں بيسے : سَنَدْعُ الزَّ بَانِيهَ اور يُنَادِ الْمُنَادِو فِيرو (۲) دُعَاءَ وَمُنصوب بنزعُ فاض ہے كاف حرف تشبيه محدوف ہو اور دُعَاءَ وَيُس مصدركي اضافت فاعلى كي طرف ہے (۳) عجول مبالغه كا وزن ہے ، عَجَلَّ سے كاف حرف تشبيه محدوف ہو النه دون ہو ان مثانا ، اثر وَ آل كرنا (۷) آيتين جعل كامفعول الى ہے اور جَعَلَ بعنى صَبَّو ہو دوزخود شانياں ہيں (١) المبصورة وَ وَلا ادون هي تقت ميں وَلا اور آية الليل اور آية النهار ميں اضافت بيانيہ ہين شب وروزخود شانياں ہيں (١) مبصورة وَلا ادون هي تقت ميں وَلا اس مُنطق ہيں۔ الله اور آية النهار ميں الله والے الله والے الله والے الله والے والا اور آية النهار ميں الله وقت ہيں ہيں آيت ميں اُن اُنظَال ہوں اُن الله والے والا دون والدون والله والے والا مون اُنظِی ہيں ہيں الله والے الله والدون والله والے والدہ واللہ والے الله والدہ واللہ والے والدہ والے والدہ واللہ والے والدہ والے والدہ والے والدہ والے والدہ واللہ والے والدہ والدہ والے والدہ والے والدہ و

قرآن كريم ان لوگوں كوجوآخرت پريفين نہيں ركھتے: در دناك عذاب كی خوش خبری سنا تاہے، جبيها كه گذشته آيت میں سنائی ہے۔ مگرمنکر آخرت جب عذاب، آخرت اور قیامت کا تذکرہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں: اگر در دناک عذاب کی پینجر میح ہے تواللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے پھر کیول نہیں برساتے ، یا کوئی اور در دنا ک عذاب کیول نہیں جیجے! (الانفال آیت۳۲) اور قیامت ہی میں ریس المنی ہے تو قیامت آکیوں نہیں جاتی ؟ اس کے آنے میں در کیوں لگ رہی ہے؟ (احتکبوت آیت ۵۲) الله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں — اورانسان برائی بھی اُسی طرح ما نگتاہے جس طرح وہ بھلائی ما نگتاہے،اورانسان بڑا جلد بازے \_\_\_ بینی انسان کا حال بجیب ہے، وہ برائی بھی ای اشتیاق سے مانگراہے جس اشتیاق سے بھلائی مانگراہے۔ بات دراصل بیہے کہاہے موت کے بعد کی زندگی کایفین ہی نہیں۔حالانکہ وہ زندگی ضرر دی ہے۔اللہ تعالیٰ نے دنیا وآخرت کا جوڑ بنایا ہے جس طرح اللہ تعالی نے رات دن کا جوڑ بنایا ہے۔ دونوں سے ل کرانسان کی ضرور تیں پوری ہوتی ہیں ای طرح دنیاوآ خرت بھی جوڑا ہے اور ایک کے مقصد کی تکیل دوسرے کے ذریعہ ہوتی ہے ارشاد ہے ۔اورہم نے رات اور دن کو دونشانیاں بنایا۔سوہم نے رات کی نشانی کوتو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کوروش بنایا تا کہتم اپنے پروردگار کی روزی تلاش کرواور تا کہتم سالوں کی گنتی اور حساب جانواور ہم نے ہر چیز کوخوب کھول کر بیان کیاہے ۔۔۔۔اللہ تعالی نے رات دن کا جوجوڑ ابنایا ہے اس میں انسان کی بے شار صلحتیں ہیں، انسانی ضروریات کی پخیل دونوں ہے ل کرہوتی ہے۔اگر صرف رات ہوتی دن نہ ہوتا تو زندگی گذارنے میں طرح طرح کی مشکلات بیش آتیں ۔اوگ ہمہ وقت اندھیروں میں ٹا کٹوئیاں مارتے رہنے اور اگر صرف دن ہوتا ، رات نہ ہوتی تو سکون نام كوهمى نصيب نه موتا ـ انسان كا كماتے كماتے براحال موجاتا ــــاى طرح الله تعالى نے دنيا اورآخرت كاجوڑا بنايا ہے۔ایک کے مقاصد کی بھیل دوسرے کے ذریعہ ہوتی ہے اگر صرف دنیا ہوتی ، آخرت نہ ہوتی تو نیکی اور بدی کا فرق بھی ظاہر نہ ہوتا، نیکوکار اور بدکار بکسال ہوکررہ جاتے اوراگر صرف آخرت ہوتی دنیا نہ ہوتی تو جزاؤ سزا کی بنیاد کیا ہوتی؟ جنت وجہنم کی زندگی کن اعمال کا بدلہ ہوتی؟ غرض جس طرح صرف دن سے یا صرف رات سے انسان کی مسلحتیں پوری نہیں ہوتیں ای طرح صرف دنیا سے یا صرف آخرت سے مقصد حیات کی تکیل نہیں ہوتی۔ ہامقصد زندگی کے لئے دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑ اضروری ہے۔

(١) الحساب كاعَلَدَ رِعطف ٢٠) كُلَّ شَيْء منصوب بربنا عَاشتكال ٢ فعل محذوف كي تغيير بعدوالا تعل كرتا ٢١

آیت کریمہ میں غور کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ کیلنڈر بنا کر جو وقت شاری کرتے ہیں وہ آخر کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ اور کس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ مثلاً ایک ملازم دن گذاہ ہے اس کا مطلب یہ کہوہ تخواہ کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک راہ روراستہ کی منزلیں اور کلومیٹر گذاہ ہو اس کا مطلب یہ کہوہ کی جگہ پہنچنا چاہتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ماہ وسال گذاہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے ایس لوگ جو کیلنڈر بنا کر دنیا کی عمر گئتے ہیں کیاوہ دنیا کی موت کا انتظار نہیں کررہے؟ اگر دنیا کی زندگی وائی ہوتی تو نہ کیلنڈر بنانے کی ضرورت تھی نہ سالوں کی گئتی کرنے کی ، آخرت میں یہ سب چیزین نہیں ہوگی کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔

فاکدہ: سورہ یونس آیت ۵ میں نظام قمری کابیان آیا ہے اور اس آیت میں نظام تمسی کابیان ہے اور دونوں ہی سے
کیلنڈ رہنے ہیں۔ بیشتر احکام شرعیہ میں مثلاً ماہ وسال کی تعیین ، حج اور رمضان کے اوقات کی تعیین میں قمری کیلنڈرکا
اعتبارہے کیونکہ بیر حساب بہت آسمان ہے اس کامدار چاندگی رویت پر ہے جسے بڑخض بسبولت منبط کرسکتا ہے اور ہم وسم
میں نجے اور رمضان آسکتے ہیں اور بعض معمولی حسابات مثلاً روزں کی ابتدا اور انتہا (صبح صادق اور غرب آفاب) اور
منازوں کے اوقات سورج کی روشن سے متعلق ہیں۔ کیونکہ سورج کے طلوع وغروب اور رفقار کا اندازہ ہر شخص آسانی
سے کرسکتا ہے۔ گرشمی کیلنڈرکا احکام شرعیہ ہیں اعتبار نہیں۔ کیونکہ وہ دقیق حساب پر بنی ہے۔

## قری حساب یا در کھنا اور اس کی حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے کیونکہ بیشتر احکام شرعیہ کا ای تی<u>ع</u>لق ہے ک

وَكُلُّ إِنْسَانِ الْزَمْنَهُ طَلَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يُؤُمَ الْقِيْجَةِ كِنْبُا يُلَقْمَهُ مَنْشُؤُرًا ﴿ الْفَرَا كِنْبُكَ ﴿ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿ مَنِ اهْتَلَاكَ فَاتَّمَا يَهْتَكِ فَي لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّنَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ الْخُلِكِ ﴿ يَهْتَكِ فَي لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّنَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ الْخُلِكِ ﴿

| (۲) ال كايرنده (نامة اعمال) | چکایاہم نے اس پر طلبِرَهٔ | الزَّمْنَاةُ | وَ الله الله الله الله الله الله الله الل |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------|

<sup>(</sup>۱) كُلُّ انسانِ مصوب على الاختفال ب أى الزمنا كلَّ انسانِ — ألزم إلزامًا: لازم كرنا لكَّاوينا لَزِمَ (س) أُزُومًا الشيُّ : لازم موتًا (٢) المطاتو (اسم فاعل) پرنده ، ارْنْ والا بَنْ طَيْرٌ اور طُيُّورٌ آيت پاک بيس نامهُ اعمال مراد ب كيونكه وه قيامت كون ازُكر باتھ بيس آئيں گے۔

| - ( سورهٔ بنی اسرائیل | $- \diamondsuit$   | > —— <del>{</del> <b>[</b> [ <b>*</b> ] | - Andrews       | <u> </u>           | لنفسير مهايت القرآك |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| توبس                  | <u>فَ</u> إِنَّنَا | آج                                      | الْبَوْمَر      | اس کی گرون میں     | فِي عُنُقِهِ        |
| برابی اختیار کریگا    | يَضِلُ             | ایخ خلاف                                | عَلَيْكَ        | اور نکالیں گے ہم   | وَنُخْدِجُ          |
| این نقصان کے لئے      | عكيها              | حباب لينے كے لئے                        | حَسِيْبًا       | اسكك               | ৰ্য                 |
| أورنيس بوجوا فهاتا    | وَلَا تَزِرُ       | جوخض                                    | مَين            | قیامت کے دن        | يَوْمَ الْقِلِيمَةِ |
| كوئى بوجھا ٹھانے والا | وَازِرَةً (٥)      | سيرهدات پهچگا                           | اهْتَالْ ٢      | نوشته              | (۱) لِشُكِا         |
| ووسر سے کا پوچھ       | وِزْرُاخُرْك       | توبس                                    | فَإِنَّهُمْ (٣) | جس وه ملاقات كريكا | يَّلْقُنهُ          |
| اور ہم نہیں ہیں       | وَمَا كُنَّا       | سيدهداسة پر 🛛                           | ؠٞۿؾۘٞۑؽ        | كملا               | (r)<br>مَنْشُوْرًا  |
| سزادینے والے          | مُعَدِّرِيِكِيْ    | طِے گا                                  |                 | يُرْهُ لَا         | اِقْرَا             |
| يهال تكدكد            | حُثَّى             | اپ نفع کے لئے                           | لِنَفْسِهُ      | اينا نامهُ اعمال   | _                   |
| مجيجين بم             | نَبْعَثُ           | 160.56                                  | وَمَنْ          | کافی ہے            | گفیٰ (۳)            |
|                       | - 4                |                                         | -               |                    |                     |

يِنَفْسِكَ لِتِبْدَات خُودِ صَلَ لِدِران اختيار كريكا كَسُولًا رسول انسانوں کے لئے موت کے بعد بھی زندگی ہے، اور ابدی زندگی ہے۔اس کی دوسری دلیل بیہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات میں ایک فرق ہے۔انسان جب اینے اختیارے کوئی کام کرتا ہے تو وہ عمل وجود میں آخرختم نہیں ہوجا تا بلکہاس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہوجا تا ہے۔ دل میں اس کا اثر باقی رہتا ہے اور دیگر مخلوقات کے اعمال وجود پذیر ہوکرختم ہوجاتے ہیں۔ان کے دلوں میں اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتانہ ان کے نفوس ان اعمال سے متأثر ہوتے ہیں۔ مثلًا ایک جانور بھا گتاہے اورایی جولان گاہیں کی ورخی کرتاہے یا جان سے مارڈ التاہے تو اس کے دل کوکوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی برا کام کیا۔وہ بار بارنقصان پہنچا تاہے اور اس کے فس کا حال مکسال رہتاہے۔ گرانسان کی صورت حال جانوروں سے مختلف ہے جب اس ہے کوئی زیادتی ہوجاتی ہے تواول وہلہ میں وہ اپنے عمل سے متأثر ہوتا (١) كتابامفعول بـ نخوج كااوروه موصوف باورصفت جمله يَلْقَاهُ ب (٢) مَنْشُوْرًا حال بمفعول كي خمير س (٣) كفي نعل ماضى، بنفسك اس كافاعل اور با عزائد \_ اليوم هول فير حسيبًا تميز اور عليك تعلق حسيبًا \_، رعايت فاصله كي وجه ے مقدم کیا ہے۔ حسیب فعیل کاوزن بمعنی فاعل ہے لینی حساب لینے والا چونکہ ریے عَدَّ کے معنی کو مضمن ہے اس لئے اس کا صله علیٰ آیاہے(۴)إنَّمَاكلرچِ عربے(۵)وَ ازِرَةُ صفت ہے نَفْسَ كى اور اُحرى مِن بنفس كى اوربيدونول صفتيل موصوف كِ قَائم مقام بين وزَرَ يَوِرُ وُزْرًا الشيَّ الله الله عَامَا وزَرَ الرَّجُلُ : بوصل چيزون كوبيني برالهانا الوزْرُ: كناه ، بهاري بوجه، ممحرى الوزير :امورسلطنت مل باوشاه كأمعين ومدوكار بحكومت كابوجها شاف والااا

ہے۔وہ نادم ہوتاہے اپنے آپ کو ملامت کرتاہے اور کوشش کرتاہے کہ چھروہ میں شدو ہرائے بیاس بات کی علامت ہے کہاں کا کیا ہوا کام اس کے ساتھ چیک گیاہے ۔۔۔۔ اعمال صالحہ کامعاملہ بھی ایسا ہی ہے جانورا گرکوئی اچھا کام کرتاہے تو اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔اورانسان کا دل خوشی سے لبریز ہوجا تاہے وہ پھولانہیں ساتا اس کے تن بدن میں شاد مانی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ آئندہ بھی وہ ایسے اچھے کام کرتا رہے ۔۔۔ انسان اورغیر انسان کے اعمال میں بیفرق اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کے لئے اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اگر دوسری زندگی نہ ہوتی اور جزا ؤسزا کامعاملہ پیش آنانہ ہوتا تو انسان کا حال دیگر مخلوقات سے مختلف نہ ہوتا۔اس کے اعمال اس کے گلے کا ہار بنا کرندر کھے جاتے ان آیات میں یہی دلیل بیان کی جارہی ہے ۔۔۔اورہم نے ہر انسان کاعمل اس کے گلے کا ہار بنار کھاہے ۔۔۔ یعنی ہرخص کاعمل وجود پذیر ہوکرختم نہیں ہوجاتا بلکنفس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوجاتا ہے ۔۔۔۔اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہا ممال اس کے سامنے کردیں گے جسے وہ کھلی كتاب كي طرح يائے گا - يعنى انسان كے اعمال اس كنفس كے ساتھ وابستہ بن بيس، بلكه وہ با قاعدہ ريكار ذبھى كرليے گئے بيں اور بيسارار يكار ذكل قيامت كے دن اس كے سامنے آجائے گا اور وہ ايك كھلى كتاب ہوگى اور اس ہے کہا جائے گا ۔۔۔ اپنانامہ اعمال پڑھ آج توخود اپناحساب جانچنے کے لئے کافی ہے ۔۔۔ توخود فیصلہ کرلے، تيرے ساتھ كيامعاملہ كياجانا جائے۔

اور جب بیہ بات واضح ہوگئ کہ قیامت کا آنا اور آخرت میں پہنچنا ضروری ہے، تو اب بیرقاعدہ س لیں ۔۔۔ جُوخص راہ راست اختیار کرتا ہے اس کی اختیار کرتا ہے اس کی جُوخص راہ راست اختیار کرتا ہے اس کی است روی اختیار کرتا ہے اس کی ا

جوس راہ راست احدیار مرتاہے وہ اپنے ہیں سے سے راست روی، سیار مرہ ہے، در، و براہی سیار مرہ ہے، س گراہی کا دبال بھی ای پر پڑنے والا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نیس اٹھائے گا ۔۔۔۔ کس کے گناہوں کی گھڑی کسی پر لا دی جائے گی نہ کوئی رضا کا رانہ کسی کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہوگا۔ رشتہ دار بھی بھاگیس گے۔ ماں بیٹا ملیس گے، ماں کہ گی: میرے لاڈلے! کیامیری گود تیری خوابگان بیس تھی؟ کیامیری جھاتی تیری غذائیس تھی؟ کیامیر اپیٹ تیرابر تن نہیں تھا؟ بیٹا کے گا: کیول نہیں! اے میری بیاری امی! اب ماں التجاکرے گی کے میرے لئت

جگر! میں آج گناہوں کے بوجھ میں دنی ہوئی ہوں۔مہر بانی کر،اور میراایک گناہ لے لے۔ بیٹا جواب دےگا:امّال پرےہٹ!میں خود ہی آج اپنے گناہوں میں پھنساہواہوں۔اپنابوجھ ہی مجھے نہیں اٹھتا، تیرابوجھ کیسےاٹھاؤں!

 ہمارارسول پہنچ چکاءاس نے دلسوزی سے مجھادیا، اور ججت تام کردی، اب بھی اگر بازنہیں آ وکے توسنت ِ الٰہی پوری ہوکررہے گی۔

وَإِذَا اَرُدُنَا اَنْ لَهُ لِكَ قَرْيَةً اَمَرُنَا مُثَرَفِيهَا فَفَسَقُوْ اِفِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكَ مَّرُنْهَا تَكُمِ يُرًّا ۞ وَكُوْ اَهْ لَكُنْنَا مِنَ الْقُدُونِ مِنْ بَعُلِ انُوْمٍ \* وَكُفْ بِرَتِكِ بِذُنْوُبِ عِبَادِم خَبِيئِرًا بَصِيْرًا ۞

| امين                 | مِنَ إ            | اس(نستی) میں       |                | اورجب                    | وَإِذَا                     |
|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
|                      | القُرُونِ         | یں ثابت ہوجاتی ہے  | فَهُمُقُ       | ہم چاہتے ہیں             | ٱرَدُنَا                    |
| نوس کے بعد           | مِنْ بَعْدِ نُوجِ | اس(نبتی) پر        | عَكَيْهَا      | كهالماكرين               | آنُ تُمُلِكَ                |
| اور کافی ہے          | وَ كُفْح          | (الله کی)بات       | الْقُوْلُ      | سنسي كو                  | قَرْيَةً                    |
| آپکارب               | ؠؚۘڔڗڸؚڰ          | بس عارت كردية      | فَدَمُّرُنُهُا | (تو) ہم حکم دیتے ہیں     | اَصُوْنَا                   |
| ایے بندول کے         | بِلْٱثُوْبِ       | ہیں ہم اس بستی کو  |                | (ايمان واطاعت كا)        | (*)                         |
| مستحتاجو <u>ل</u> کو | عِبَادِه          | بورى طرح عارت كرنا |                | اسكة خوش عيش لوكول كو    | مُثْرُفِيُهَا               |
| <i>جائے</i>          | خَمِنْيُوا        | اور پہت            | وگفر           | پس وه <i>صديت تج</i> اوز | وَيِرِ وِ (٣)<br>فَفَسَقُوا |
| و یکھنے کے اعتبار سے | يَصِيُرًا         | ہلاک کیں ہمنے      | اَهْلَكُنَّا   | کرتے ہیں                 |                             |

(۱) أُمَرُ نَا جَمَلُهِ جَرَاسَيهِ عِدَامَوْ نَا تَعَلَ بِإِفَاعُلَ مُعْتَوَفِيْهَا (مركب اضافى) مفعول به بطاعة الله ظروف محدوف كما قاله ابن عباسٌ وسعيد بن جبيو (الدرالمثور) (۲) مُتُوفِيْ اصل شِل مُتَوَفِيْنَ (اسم مفعول تن ذكر) عِها ضافت كى وجه سينون تن كَركيا عِها الله وسعيد بن جبيو (الدرالمثور) المُتُوفِيُ اصل شِل مُتُوفَى حال ، فارغ البال اورعيش برست آدى (٣) فَسَقَ (ن بن فِي فَسْقًا: حَقَّ وصلاح كراسة سيم عن عانا ، بدكار مونا الله ماده مين خرون كمعن بيل كهاجاتا على فَسَقَ الوُطَبُ عَنْ قِشْوهِ : مجوراس كعلى سين الله عن المنظر في المحرد : فارت وواجنب مونا (۵) وَهَوْ تدهيرًا : خراب كرنا ، المحدر الاراد وقير في الفري المنافق على معدر المنافق على معدر المنافق المنافق عن المنظر في المنافق على ومبالف كي المنافق على وجها المنافق على المنافق عن المنافق وجه مقدم كيا كيا على المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عند على المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق على عند المنافق المنافق عن المنافق عن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق عن المنافق المنافق

\_ یعنی اللہ کے علم میں جب کسی قوم کی ،شامت اعمال کی وجہ ہے ، ہلاکت کا وقت قریب آ جا تا ہے \_\_\_ تو ہم (بہلے) البتی کے خوش حال لوگوں کو (رسولوں کے ذریعہ ایمان واطاعت) کا حکم دیتے ہیں \_\_\_ لیعنی اللہ تعالیٰ دفعة كسيستى والول كوبيس بكرتے ، پہلے اتمام جحت كرتے ہيں ، پھرسز اديتے ہيں اور اتمام جحت كے لئے رسولوں كے ذر بعدایمان واطاعت کا حکم دیا جاتا تھا \_\_\_\_ <u>پھر وہ اس میں نافر مانیاں کرنے لگتے ہیں</u> \_\_\_ پیغام خداوندی ۔ ٹھکرا دیتے ہیں اور کھلے بندوں حکم عدولیاں کرتے ہیں — ادراس بنتی پرانٹد کی بات چسیاں ہوجاتی ہے۔ لعن بستی والے علانیہ جرم کر کے عذاب کے ستحق ہوجاتے ہیں \_\_\_ توہم ال بستی کوغارت کردیتے ہیں \_\_\_ لعنی اس کو صفحہ ہستی سے مثادیتے ہیں۔

مثالیں \_\_\_\_ اور ہم نے نوح کے بعد گنتی ہی سلیں تباہ وبر باد کردیں وم نوح کی تباہی ہے تو تم واقف ہی ہواس کے بعد بھی ہم نے بہت ی تو مول کو تباہ کر ڈالا ، جیسے عاد وثمود ، جن کا کر وفرمثالی تھا۔ جب ان کا شر وفسادحدے تجاوز کر گیا توان کوشجرممنوعہ کی طرف جڑئول سے اکھاڑیچینکا ۔۔۔ اور آپ کے رب اپنے بندوں کے گناہول سے بوری طرح باخبر ہیں اورسب کچھ دیکھ رہے ہیں۔

آیت پاک میں خوش عیش مالداروں کاخصوصیت ہے ذکراس لئے کیا گیاہے کہ عام لوگ حاکموں اور مالداروں کے اخلاق واعمال سے متاثر ہوتے ہیں اور جب برے لوگ بدعمل ہوجاتے ہیں تو پوری قوم بدعمل ہوجاتی ہے اور بڑے لوگ سنور جاتے ہیں تو جھوٹے خوابی نخوابی سنورنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مشہور کہاوت ہے النّاس عَلَى دِيْنِ مُلُوْ كِهِمْ (لوگ این بادشاہوں كے طور طريق ابناتے بين) چنانچ جب سے برے لوگ برسرافتد ارآئے بين ساري د نیا بگاڑ سے بھرگئ ہے اور جب سے ناک والول نے ریت رواج کی پابندی شروع کی ہے سارامعاشرہ رسوم میں تچنس گیاہے۔ البذاجن لوگوں کواللہ تعالی نے مال ودولت دی ہان کوایے اعمال واخلاق کی اصلاح کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فکر کرنی جاہئے۔اصلاح معاشرہ کی محنت بھی ای دفت کامیاب ہوسکتی ہے جب پہلے بڑے سنور جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو تھی اون کالتاہاں کواس راہ پر چلنے کا ثواب بھی ماتاہے اور جس قد رلوگ اس اچھی راہ پرچلیں گےان کے اجر میں سے بھی اس اچھی راہ نکالنے والے کوحصہ ملے گا۔ یہی حال بری راہ جلانے والول كاہے\_پس اگر آج بھى خوش عيش مسلمان عيش برسى ميں براكر دين سے عافل موجائيں كے تو بورى قوم ان كى

## راہ پر چل پڑے گی اور ساری قوم کے اعمال بد کا وبال ان بردوں کو بھکتنا پڑے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِنِيُ الْعَاجِلَةَ عَجَدُلُنَا لَهُ فِينُهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ ثَرِنِيُ الْعَاجِلَةَ عَجَدُلُنَا لَهُ فِينُهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ ثَرِنِيُ الْعَاسَعُيهَا وَهُوَ جَهَثْمَ ، يَضِلْهُا مَدُمُومًا مَّلْ مُؤَلِق وَمَنْ ارَا وَالْاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُا وَهُو مُؤْمِنَ فَأُولِا مِنْ عَطَاءً وَيَكُ مُومِنَ عَطَاءً وَيَكُ مُخُطُؤًا وَاللَّهُ فَا لَا يَعْضَهُمُ عَلَا بَعْضَهُمُ عَلَا بَعْضِ وَلَا فَا لَا يَعْضَهُمُ عَلَا بَعْضِ وَلَا اللَّهِ وَلَا يَعْضَهُمُ عَلَا بَعْضِ وَلَا لَا عَضِ وَمَاكُانَ عَطَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ ا

| اس كے كے           | ري لها              | تجویزی ہے ہمنے         | جعكنا              | جو مخص<br>جو محص    | مَنْ             |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| أخرت والى كوشش     | (۵)<br>سُعْيَهُ     | ال کے لئے              | শ                  | عابتاب              | گانَ يُرِنْيُهُ  |
| درانحاليكه وه      | وهو                 | دوزخ                   | جَهَنْمُ           | ونيا                | العَاجِلةُ ا     |
| موسمن ہے           | مؤمن                | <u>جلے گاوہ آس میں</u> | يَصْلَمُهُا (٢)    | جلدی دیتے ہیں ہم    | النا تبع         |
| تورياوك            | <u> فَأُولِلِكَ</u> | ملامت خوروه            | مَلْمُومًا (٣)     | الكو                | শ্ব              |
| 4                  | র্ভার্চ             | وُهتكارابوا            | (٣)<br>مُلُمُورُاً | ونياش               | فِيْهَا          |
| ان کی کوشش         | سعياكم              | اور جومخض              | وَمُنْ             | جتناع بيت بين جم    | مَا نَشَاءُ      |
| مقبول              | مَّشُكُورًا (٢)     | وابتائ                 | آزاد               | جس كے لئے           | لِمَنْ           |
| برايك              | (4)\$               | آثرت کو                | الاخِرَة           | <b>ڇاڄة ٻي</b> ن جم | ٽُ <u>ر</u> ئيدُ |
| كرك بينيات إلى الم | ئْبِدُ              | اورکوش کی ہجاں نے      | وَسَلَى            | /£                  | ثُمَّ            |

(۱) عَاجِلَةُ (اسم فاعل) جلدگ آئے والی۔ مراد دئیا ہے اس کا موصوف محدوف ہے ای الله او العاجلة (جلدی والاگر) پھر موصوف کوحدف کر کے صفت کواس کے قائم مقام کردیا ہے ہی نقد برعبارت الله نیااور الآخو قل ہے (۲) یَصْلاَ ھا جملہ متاتھ ہے یالَهٔ کی خمیر سے حال ہے صلی (س) صلی و صِلْیًا: آگ کی گری برداشت کرنا۔ آگ یس جلنا (۳) مَلْمُوْم (اسم مفعول) ذَمَّهُ (ن) ذَمَّا وَمَلَمَّةً: برائی بیان کرنا (۳) مدحود (اسم مفعول) دَحَوةُ (ف) دَحُوّا وَدُحُوْرًا: وصّ کارنا، دور کرنا، دفع کرنا مَلْمُوْمًا اور مَلْحُوْرًا يصلي کی شمير فاعل سے حال جي (۵) سَعْيَهَا مفعول بداور مفعول مطلق دونوں ہوسکتے ہيں (۲) مشکور (اسم مفعول) شکريادا کيا ہوا۔ بہتر سلوک پرتعريف کيا ہوا مجازی متی جی بدلدویا ہوا۔ کہا جا تا ہے نشکر اللهُ سَعْبَكَ لينی ب

| ( حوره ین احراس  |                                | No. 100 Company  | al- <sub>12</sub> | <u> </u>           | ر بیر ہلایت اسرار |
|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ابعض پ <u>ر</u>  | عُلِّ بَعْضٍ                   | تير بررب كي بخشش | عَطَا وُرَبِكَ    | إن كو              | هَوُّلاَءِ        |
| اوريقيينا آخرت   | وَلَلْاخِرَةُ<br>وَلَلْاخِرَةُ | بند(روکی ہوئی)   | مَحْظُؤرًا(١)     | اوراُن کو          | وَلِهَوُّ لِكَءٍ  |
| بہت بڑی ہے       | ٱڴؠۯؙ                          | ومكي             | أنظر              | تيريدب             |                   |
| ورجات کے انتہارے | درجي                           | مس طرح           | گیْف              | بخشش سے            | رَتِكَ            |
| اور بہت بڑی ہے   | <b>ڈاڭ</b> بُرُ                | برزی بخش ہمنے    | فَضَّلْنَا        | اور میں<br>اور میں | وَمَا             |
| فضيلت كاعتبارى   | تَفْضِيْلًا                    | ان میں بعض کو    | بغضهم             | ح                  | <del>ناڭ</del>    |

اب آخرت پرایمان لانے والوں کا اور ایمان نہ لانے والوں کا دینوی اور اخردی انجام بیان کیاجا تاہے۔

منگر آخرت جو جو خص دنیا کا خواہش مندہے ہم اس کو دنیا میں جتناچا ہے ہیں، اور جس کے لئے چاہتے ہیں: جلدی دیدیے ہیں ۔ چونکہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک چھر کے کہ کے برابر بھی نہیں ، اس لئے جس کو جس قدر دینا صلحت ہوتا ہے بیش و آ رام اور مال ومنال دیتے ہیں ۔ پھر ہم نے اس کے لئے (آخرت میں) جہنم نجویز کر کھی ہے، جس میں وہ ملامت خوردہ پھٹا کا اور اجھنے گا ۔ یعنی اُخروی سعادت اس کے لئے مقدر نہیں ۔ جب دنیا کی چندروز ہیش نمٹ جائے گی تو وہ جہنم کے ابدی جیل خانہ میں دھکیل دیاجائے گا، اور وہاں بریاں سوزال پڑا دہے گا۔

مومن کا حال \_\_\_\_ اور جو محف آخرت کا خواہش مندہے، اور اس کے لئے جیسی کوشش کرنی جائے، ایمان کی حالت میں اس نے ولیے کوشش کی ہوگی، نوا یسے لوگوں کی سعی مشکور ہوگی \_\_\_ ان کی محنت را نگال نہیں جائے گا۔ ان کے اعمال حسن قبول سے نوازے جائیں گے۔اوران کوابدی نعتوں سے جمکنار کیا جائے گا۔

ونیایس دونوں کے ساتھ معاملہ جم دونوں ہی کی ، اِن کی بھی اوراُن کی بھی ، تیرے رب کی بخشائشوں میں مدد کرتے ہیں۔ اور آپ کے رب کی بخشش سیل بندنہیں اللہ تعالی اپنی حکمت وصلحت کے موافق حل مدد کرتے ہیں۔ اور آپ کے رب کی بخشش سیل بندنہیں اور جزاوثواب مقبول پر ماتا ہے اس کے مقبول ترجمہ کیا گیا ہے (ے) گلاکی تنوین مضاف الیہ کے وض میں ہے اُی کل الفویقین اور یہ نُمِدُ کا مفعول ہے جومقدم کیا گیا ہے اور ہولا اور ہولا اور ایک مقبول ہے جومقدم کیا گیا ہے اور ہولولاء وہؤلاء بدل کل ہیں گلاسے اا

(۱) مَحْظُور (الم مفعول) روكا ہوا، منع كيا ہواحَظَرَهُ (س) حَظْرًا: روكنا منع كرنا(٢) لَلْآخِرَةُ كا پِهلا لام، لام ابتداہے جو مضمون جمله كى تاكيد كے لئے ہے اور الآخوةُ مبتداہے اور أكبر إلغ خبر ہے اور در جاتِ اور تَفْضِيلًا، أَكْبَرُكى تميز سِ بين اور مفصل عليه عام محدوف ہے أى أكبر من كل شيئ۔ مسلمانوں کو بھی جو آخرت پریقین رکھتے ہیں،اوراس کے لئے واجبی تیاری کرتے ہیں،اور کافروں کو بھی جو آخرت پر لفین نہیں رکھتے ، اور و نیا کے پیچھے اپنی مخنتیں ضائع کررہے ہیں: دنیا کا مال ومتاع ، عیش وآ رام اور خوش حالی عطا فر ماتے ہیں۔ دینوی نعمتوں کے دروازے کسی پر بندنہیں \_گھر میہ بات بھی ہے کہ دنیاسب کو یکسال نہیں ملتی۔ ارشاد ہے: \_\_\_ غور کرو! ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے؟ \_\_\_ اللہ نے اس دنیا میں نہ سب کا فروں کو یکسال رکھاہے، نہسب مؤمنوں کو۔ مال ومنال ،عز وجاہ ،آل اولا د ، اور راحت وآ رام میں بعض کربعض بر فوقیت دی ہے۔ جہال منکرین آخرت صاحبِ اقتدار اور دولت وثروت والے ہیں، وہیں خاک نشیں، ذکیل وخوار، بےآل واولا داور نانِ شبینہ کے مختاج بھی ہیں۔اور بہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔اوراس میں حکمت بیہ ہے کہ لوگ دنیا کی خوشحالی اور فراغبالی کو مذہب کی حقانیت کی دلیل نہ بھے لیں۔البتۃ آخرت کا حال دنیا ہے مختلف ہوگا۔ارشاد ہے - اورآ خرت بالیقین درجات اورفضیات کے اعتبار سے بہت بردی ہے --- جوصرف مؤمنین کے لئے ہے، كافرون كااس مين كوئي حصنهين!

فائدہ: آخرت میں عمل کی قبولیت کے لئے تین شرطیں ہیں: احمل سیجے عقیدہ سے ہو ﴿وَهُوَ مُؤْمِنَ ﴾ کا یہی مطلب ہے المجیج نیت سے ہو، لیعن اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا گیا ہو، کوئی دنیوی غرض اس میں شامل نہ ہو ۳ - عمل: شریعت کی تعلیم کےمطابق ہو،اس میں خودرائی شامل نہ ہو، نہ من گھڑت طریقوں پر انجام دیا گیا ہو۔ پس بدعات ورسوم آخرت میں کچھ بھی مفیز ہیں، بلکہ بہت شخت ضرر رسال ثابت ہوگی۔

لَا تَجُعُكُ مَمَ اللهِ إِلَا أَخُرُ فَتَقُعُكُ مُنْمُومًا عَنْكُ وُلَّا ۚ وَفَضَى رَبُّكِ ٱلَّا تَعْبُكُ وَاللَّا إِيَّاهُ ۚ ۖ ﴾ وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمَّا الْوَكِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَّا أَيِّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كُرِنِيمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ النَّالِ مِنَ الرَّحْمَاةِ وَقُلُ رَّبِ انْحَمْهُمَا كُمَّا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا ﴿ رَبُّكُمْ اعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ وإن تَكُونُوا صْلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا۞

الله تعالى كساته اللها الحد مت تجویز کر مَعُ اللهِ لَا تَجْعَلُ

|  | سورهٔ بنیاسرائیل | >- | < 00 | _<>- | تفسير مدليت القرآن |
|--|------------------|----|------|------|--------------------|
|--|------------------|----|------|------|--------------------|

| ابات                 | قۇڭا (د)                 | <u> </u>            | يَيْلُغَنَّ            | پس بی <u>ٹھرے</u> گا تو | کیرد ور (۱)<br>فنفعلا |
|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| بإادب                | گونیگار")                | تير_ پاس            | عِنْدَكِ               | ملامت خورده             | مَلْهُوْمًا           |
| اور جھ کا            | (۱۱)<br>وَاخْفِضُ        | بزھائے کو           | (2)<br>الْكِبَر        | بے یارومددگار           | (r)<br>مختلُولًا      |
| دونوں کے لئے         | لهُمَا                   | ان ميں سے ايك       | آخاهاً                 | اور حکم دیا             | ری (۳)                |
| بازو                 | جَنّاج                   | يا دونول            | أوكالهنا               | تیرے ربنے               | رَيْكِ                |
| أنكساري كا           | و (۱۲)<br>الذّلِ<br>(۱۳) | لى<br>ئىلەمت كېرىقو | فَلاتَقُل              | كەنە                    | (r)g(                 |
| مبریانی سے           | مِنَ الرَّحُمَةِ         | ان دونوں سے         | لَهُمَّا               | عبادت كروتم             | تَعْيُلُوْا           |
| أوركيه               | ۇ <b>ق</b> ُلُ           | ائ <i>ٽ</i>         | اُنِّي (۸)<br>اُنِّي   | مگراس کی                | ্ ধর্মী               |
| اے پروردگار          | ڒۜڽؚ                     | اورنه جعزك توان كو  | وَّلَا تَنْهَرْهُمْنَا | اوروالدين كے ساتھ       | وَبِإِنْوَالِدَائِنِ  |
| مهربانی فرمادونوں پر | الحثها                   | اوركبه تو           | ۇ <b>ئ</b> ۇل          | حسن سلوك كرو            | احْسَاگا              |
| جس طرح               | (۱۳)                     | ان۔                 | لنفا                   | اگر                     | إِمَّا (٢)            |

| - سورهٔ نی اسرائیل   | $-\Diamond$               | > —                | -                 | $\bigcirc$ — $\bigcirc$            | (تفير ملايت القرآ ك |
|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| توبيشك الله تعالى    | قَالِئَة <sup>ٍ</sup>     | ال چز کوجو         | بِهَا             | پرورش کی اُٹھو <del>ل ن</del> میری | ريدو (۱)<br>ريدنې   |
| U <u>t</u>           | 56                        | تمہانے دلوں میں ہے | فِي نُفُونِسِكُمْ | بچين ميں                           | صَغِبَّرًا          |
| توبركرنے والول كيلئے | (r)<br>لِلْاَوَّالِبِيْنَ | اگرہوئے            | ٳڶ؆ٞڰؙۅ۫ڹٷ۫ٳ      | تنہارے پروردگار                    | رَبَّكُمْ           |
| بن يخشش فمل نبالے    | غُفُورًا                  | نیک                | طلجين             | خوب جانتے ہیں                      | أغكم                |

آخرت میں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ چھے عقیدہ کے ساتھ اور سچھے نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ آخرت کی نعتیں انہی لوگوں کے لئے ہیں جو آخرت کے لئے واجبی کوشش کرتے ہیں۔اب یہاں سے دور تک وہ احکام ذکر کئے گئے ہیں جن بیمل کرنے ہے آخرت کے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں اور نہ صرف آخرت خوشگوار ہوتی ہے بلکہ دنیا بھی سنورتی ہے:

پہلاتھم —توحید —توحید کے لغوی معنی ہیں ایک بنانا اور شریعت کی اصطلاح میں توحید کے معنی ہیں ایک خدار ايمان لانا يرتوحيد كي تين سميل بي-

- 🕕 توحیدالوہیت: صرف ایک ذات کومعبود مانناءکسی دوسری جستی کواس جبیبا نه مانناء توحیدالوہیت کوتوحید ذات بھی کہتے ہیں۔
- توحیدر بوبیت: صرف ایک ذات کو پروردگار اور پالنهار مانا، سی دوسری ذات کور بوبیت میں شریک نه گرداننا\_توحيدر بويت كوتوحيد صفات بھى كہتے ہيں\_
  - ⊕ توحیدعبادت بصرف الله کی رستش کرنا کسی دومرے کی پوجانہ کرنا۔

تو حید رینتیول قشمیں مامور بہ ہیں جو محص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی معبود مانتاہے وہ مشرک ہے اس طرح جوغیراللّٰد کوخالق ومالک مانتاہے یاغیراللّٰد کی پوجا کرتاہے وہ بھی مشرک ہے۔ارشاد ہے --- اللّٰدے ساتھ دوسرامعبودتجویزمت کر، درنه بدحال بے یارومددگار ہوکر بیٹھ رہے گا! \_\_\_\_ بعنی اگر تیرا دامن شرک ہے آلودہ ہوگیا تو آخرت میں تیراکوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ تجھ پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی پھٹکار برہے گ \_\_\_ اورآپ کے رب نے حکم دیا ہے کہتم اس کے سواکسی اور کی عبادت مت کرو \_\_\_ یعنی ایک خدا کو ماننا کافی (۱۰) رَبَّیَانِی تَوْبِیَنْتُ فَعَل ماضی مِصِغة تثنیه ندکرغائب تثنیه کا نون الف کے بعد محذوف ہے ن وقایہ کا اوری خمیر واحد تنظم ہے

(١١) أوَّ ابِينَ جَعْبٍ أوَّ ابُكى جومبالغه كاصيغه إوراس كمعنى بين بهت رجوع جونے والا بهت توبركن والا مديث من ہے کہ اُوّاب وہ خص ہے جو بنہائی میں اپنے گناہوں کو یا دکر کے اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کا خواستگار ہو (رواہ الدیلمی عن ابن عمر ا

نہیں، تو حیدالوہیت کے ساتھ تو حیدعبادت بھی ضروری ہے۔ ایک خدا کاعقیدہ تو تمام مشرک اقوام میں موجود ہے گر وہ صنم پرستی کے ساتھ کچھ مفیز نہیں۔ تو حید ذات اسی دقت معتبر ہے جب بندہ اسی کی عبادت کرے، کسی دوسرے کی چوکھٹ پر بُنتِہ سائی نہ کرے۔

دوسراتهم — والدین کے ساتھ نیک سلوک — انسان کو وجود حقیقہ اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا ہے مگر والدین سبب ظاہری ہیں۔اس لئے متعدد آیات میں والدین کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ملاکر بیان کیا گیا ہے۔ ارشادہے — اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو — یعنی:

ا — ان کی زندگی میں جان و مال سے ان کی خدمت کر واور بمیشہ ان کوخوش رکھو۔

۲ \_ ول سے والدین کی تعظیم کر داوران سے محبت رکھو۔

سے والدین کی وفات کے بعدان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہو۔

س والدين <u>كے كئے ہوئے عبدو پيان جہال تكم</u>كن ہو پورے كرو\_

۵ - والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رخی کرو۔

روایات مصیحین میں مردی ہے کہ آیک شخص نے آئخضرت مطالع کے است دریافت کیا: "اللہ کے زدیک سب سے محبوب عمل کونسا ہے؟" آپ مطالع کے فرمایا: "وقت پر نماز پڑھنا" سائل نے بوچھا" بھر؟" آپ نے فرمایا: "والدین کے ساتھ اچھاسلوک کرنا" (مشکوۃ صدیث ۵۲۸)

ایک دوسری روایت میں ہے:'' باپ جنت کا درمیانی (بہترین) دروازہ ہے،اب اولا دکواختیار ہے اس کی حفاظت کرے بااس کوضائع کرے' (مشکوۃ حدیث ۴۹۲۸)

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ: '' اللہ تعالیٰ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ٹار اُسکی باپ کی نار اُسکی میں ہے''(مھلوۃ حدیث ۱۹۲۷)

حدیث — حضرت ابوا مامدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنخصور میلانی کی است دریافت کیا:
اولاد پر ماں باب کا کیا تق ہے؟ آب نے فر مایا: '' وہ دونوں نیری جنت ہیں یا دوز خ' ' لیعنی والدین کی اطاعت وخدمت
کر کے آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے اور ان کی بے ادبی ، ایڈ ارسانی اور نارانسکی مول لے کرجہنم رسید بھی ہوسکتا ہے۔
حدیث — حضرت عاکشہ ضی الله عنہا سے مروی ہے کہ آنخضرت میلانی کی نے فر مایا: میں خواب میں جنت میں
گیا۔ وہاں میں نے قراءت کی آوازسنی ، میں نے پوچھا: یہ کون پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا: حادث بن نعمان

آنحضور مِنْ النَّيْكِيَّمُ نِهِ فرمایا: ''میة سلوک کانتیجه به بیة سن سلوک کانتیجه به وه اپنی والده کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے (مشکوۃ حدیث ۴۹۲۷) — اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال کے ساتھ حسن سلوک خاص طور پر معد ۔ چند میں م

اب ذیل میں چند ضروری مسائل ذکر کئے جاتے ہیں:

مسئلہ(۱) مال حسن سلوک کی باپ سے زیادہ حقد ارہے۔ ایک شخص نے آنحضور شال ایک اور یافت کیا کہ میری بہترین رفافت (حسن سلوک) کاسب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ آپ نے جواب دیا: ''تیری مال' سائل نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا: ''تیری مال' سائل نے چھی بار دریافت کیا: پھر؟ آپ نے فرمایا: ''تیری مال' سائل نے چھی بار دریافت کیا: پھر؟ آپ نے جواب دیا تیری مال' سائل نے چھی بار دریافت کیا: پھر؟ آپ نے جواب دیا تیراباپ (منق علیہ مکلوۃ حدیث ۱۹۸۱) ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کر حسن سلوک میں مال کاحق باپ سے زیادہ ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحافی نے دریافت کیا: میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فر مایا: "اپنی مال کے ساتھ" انھول نے سہ فر مایا: "اپنی مال کے ساتھ" انھول نے سہ بارہ پوچھا: پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فر مایا: "اپنی مال کے ساتھ؟ آپ نے فر مایا" اپنی مال کے ساتھ انھول نے چھی باردریافت کیا: پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فر مایا: "اپنی مال کے ساتھ انھول نے چھی باردریافت کیا: پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فر مایا: "اپنی مال کے ساتھ کے ساتھ بھر درجہ بدرجہ دوسرے دشتہ دارول کے ساتھ (مکلوۃ حدے ۲۹۲۹)

مسئلہ(۱) مال باپ کافر ہول تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے۔ حصرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی حضرت اساء رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ حدید بید کے بعد مصالحت کے زمانہ میں میری مال میرے میال آئی ہے اور وہ میں اور وہ غیر مسلم تھیں۔ میں نے آنحضور علاقے کے افراد ان کے میری مال میرے یہال آئی ہے اور وہ امید لے کرآئی ہے تو کیا میں ان کے ساتھ صلد رحی کروں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں! تم ان کے ساتھ صلد رحی کرو' (متنق علیہ محلوق حدیث ۲۹۱۳)

اورسورة لقمان آیت ۱۵ میں ہے: ' شرک و کفر میں تو والدین کی بات ماننا جائز نہیں گر دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا چاہئے' اس لئے اگر والدین غیر مسلم بھی ہول گرغریت کی وجہ سے مالی تعاون کے محتاج ہوں یا بڑھا بے کی وجہ سے خدمت کے محتاج ہوں تو مسلمان اولا دیرلازم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرے۔

مسکلہ (٣) مال باپ کے مرنے کے بعدان کے دوستوں اور تعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی والدین کے

ساتھ سلوک کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ''سب سے برداحسن سلوک بیہے کہ آ دمی باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کا خیال رکھے'' (مکلوٰۃ حدیث ۴۹۱۷)

حدیث - حفرت ابن عمرضی الله عنهما ایک مرتبه مکه شریف جارب سے داسته میں ایک آدمی ملاء ابن عمر نے اس کوسلام کیا اور اس کواپٹے سماتھ گدھے پر بٹھالیا، اور اپنے سمرے بگڑی اتار کر اس کوعنایت فرمائی ۔ ان کے شاگر و ابن دینار نے عرض کیا کہ بیلوگ تو دیم بی بین ، کوئی معمولی چیز دی جائے تو بھی خوش ہوجاتے ہیں لیعنی آپ نے اس کا اتنا اکر ام کیوں کیا ؟ حضرت این عمر نے فرمایا کہ اس کا باپ مرے والد حضرت عمر کا دوست تھا اور میں نے آنحضور اتنا کر ام کیوں کیا؟ حضرت این عمر نے فرمایا کہ اس کا باپ مرے والد حضرت عمر کا دوست تھا اور میں نے آنحضور شائل کیا ہے کہ اور ان اولاد کا سب سے برداحسن سلوک باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے ' (رواہ مسلم ، روح المعانی ۵۸:۱۵)

حدیث حدیث من الدوری الله عری رضی الله عند کے صاحب زاد سے ابوی دہ رحمہ الله ایک بار مدینه منورہ آئے۔
حضرت ابن عمر ان سے ملنے گئے۔ دوران ملاقات پوچھا کہ جانتے ہوئیں آپ سے ملنے کیوں آیا ہوں؟ انھوں نے
عرض کیا بنہیں! ابن عمر نے فرمایا کہ بیس نے آنحضور مِن اللَّهِ اَلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مسئلہ (۳) والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی حیات کے ساتھ خاص نہیں ، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص در بار نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا:

یارسول اللہ! والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے کیا کوئی الی چیز بھی باتی رہ جاتی ہے جوان کے مرنے کے بعد کی جائے؟ آخے ضور مِنالِ الله اِن کے ساتھ اس اور ان ان کے لئے دعا کیں کرنا (۲) ان کے لئے استغفار کرنا (۳) ان کے جوع ہدوییان باتی رہ گئے ہوں ان کو پورا کرنا (۳) اس ناتے کو جوڑنا جس کا تعلق ان دونوں ہی کے ساتھ ہو (۵) اور ان کے دوستوں کا اگرام کرنا ' (مفکلہ قصدیٹ ۲۹۳۳) لینی یہ پانچ کا م بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل جی اور یہ کام بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل جی اور یہ کام والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل جی اور یہ کام والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل جی اور یہ کام والدین کی حیات میں نہیں بلکہ ان کی وفات کے بعد کئے جاتے ہیں۔

مسئلہ(۵) ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا کبیرہ گناہوں میں ہے بھی بڑا گناہ ہے۔حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' بڑے گناہ یہ بیں (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہرانا (۲) والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا (۳) کسی کوناحق قبل کرنا (۳) جھوٹی قتم کھانا'' (مکٹلوۃ حدے۔۵) اور حفرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضور مِنالِیْنَا آئے ہے ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالی نے تم پر مال کے ساتھ برسلوکی کرنا ہاڑ کیوں کوزندہ در گور کرنا ، اور دینانہیں اور مانگنا ( یعنی اپنے مال میں بخیلی کرنا ، اور لوگوں سے مانگنا) حرام کیا ہے اور ردّوکد ہوالات کی بہتات اور مال برباد کرنے کونالپند کیا ہے'' (مشکلوۃ حدیث ۲۱۵)

اور حدیث شریف بیس ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلو کی کرنے کی سزاد نیابی بیس لمتی ہے۔ حضرت الویکر ہوضی اللہ عنہ ہے۔ مروی ہے کہ آنخضرت میں بین اللہ اللہ بین کے ساتھ بدسلو کی سند ہے ہیں ہے اللہ بین کے ساتھ بدسلو کی سند ہے ہیں ہے اللہ بین کے ساتھ بدسلو کی سند ہے ہیں ہے اس گناہ کی سزامر نے سے پہلے ہی د نیابیس دی جاتی ہے (مقلوۃ حدیث ۱۹۳۳) مسئلہ (۲) اگر کوئی محص زندگی بیس والدین کے ساتھ بدسلو کی کرتار ہاتو اب اس کا کفارہ بہہ کہ والدین کے لئے دعا نمیں کرے، ایسال تو اب کرے، ان کی قبروں پر جائے ، اور ان کے لئے استغفار کرے۔ حدیث شریف بیس ہے کہ: دونوں کا یاان بیس سے کی ایک کا انتقال ہوجائے اور وہ زندگی بیس ان کے ساتھ بدسلو کی کرتا رہا ہوجائے اور وہ زندگی بیس ان کے ساتھ بدسلو کی کرتا رہا ہوگر و فات کے بعد برابر ان کے لئے دعا نمیں کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالی اس کوسن بدسلو کی کرتا رہا ہوگر و فات کے بعد برابر ان کے لئے دعا نمیں کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالی اس کوسن سلوک کرنے والاقر اردیا جاتا کی یا ان بیس سے کی آیک کی قبر پر جائے تو اس کی بخشش کردی جاتی ہے اور وہ حسن سلوک کرنے والاقر اردیا جاتا کا کی یا ان بیس سے کی آیک کی قبر پر جائے تو اس کی بخشش کردی جاتی ہے اور وہ حسن سلوک کرنے والاقر اردیا جاتا تو اس کی بخشش کردی جاتی ہے اور وہ حسن سلوک کرنے والاقر اردیا جاتا

عجیب بات — والدین کے ساتھ زندگی بحر حن سلوک کرنے والا ان کے مرنے کے بعد بدسلوکی کرنے والا قرار دیا جاتا ہے اور زندگی بحر بدسلوکی کرنے والا ان کے مرنے کے بعد حسن سلوک کرنے والا بن جاتا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جمھے بیر وایت پہنچی ہے کہ جس شخص نے زندگی میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہو پھر وفات کے بعد ان کا قرضہ اوا کرے ان کے لئے استغفار کرے اور ان کو گالیاں نہ دلوائے تو وہ حسن سلوک کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ اور جو زندگی میں تو حسن سلوک کرتا رہا گران کی وفات کے بعد ان کا قرضہ اوا نہ کیا ، نہ ان کے لئے استغفار کیا والا لکھ دیا جاتا ہے (روح المحانی 2016) — اس استغفار کیا اور دوسروں سے ان کو گالیاں دلوائی وہ بدسلوکی کرنے والالکھ دیا جاتا ہے (روح المحانی 2016) — اس میں خوش خبری ہے بدسلوکی کرنے والوں کے لئے۔

مسئلہ() ماں باپ کوگالی دینا یا براکہنا یا دوسروں سے گالی دلوانا یا براکہلوانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ' کبیرہ گناہوں میں سے بیہ بات بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کوگالی دے' صحابہ نے پوچھا: یارسول اللہ! اپنے ماں باپ کوبھی کوئی شخص گالی دے سکتا ہے؟! آپ نے فرمایا: ہاں! (مثلاً) ایک شخص دوسرے کے باپ کو

گالی دیتاہے، جواباً وہ اس کے باپ کوگالی دیتاہے یا ایک شخص دوسرے کی ماں کوگالی دیتاہے، جواباً وہ اس کی ماں کوگالی دیتاہے'' (تو پیخوداییٹے ماں باپ کوگالی دیتااور دلواناہے) (اخرجہ البیبی ،روح المعانی۵۱:۸۵)

مسئلہ(۸) والدین کی فرمانبر داری بعض صورتوں میں واجب ہے بعض صورتوں میں ستحب اور بعض صورتوں میں ناجائز ۔ ناجائز اور گناہ کے کاموں میں والدین کی بلکہ کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں۔ حدیث شریف میں والدین کی وفاق کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں' (مکنوۃ حدیث ۱۹۱۲) ۔ صرف جائز کاموں میں والدین کی اطاعت واجب یا ستحب ہے حدیث شریف میں ہے کہ:

اَطِعْ رَبُّكَ وَوَالِدَيْكَ وَإِنْ اَمُواكَ اَنْ تَعْمُ جَ مِنْ البِيْ يروردگار كى اور البِيْ والدين كى اطاعت كروء اگرچه سخل هَيْ والدين كى اطاعت كروء اگرچه سخل هَيْ والدين كى اطاعت كروء اگرچه سخل هِيْ عن ام اَيمن در منثور ۲۰۳۱) و و مختب برچيز سے بدخل بوجانے كا تم ديں۔

حدیث - حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی، مجھے اس سے محبت تھی اور میرے اباحضرت عمرضی الله عنداس کو ناپسند کرتے تھے۔ انھوں نے مجھے سے کہا: ''اس بیوی کو طلاق دیدو' ہیں نے انکاد کیا حضرت عمر نے آنخصرت میں تعلیق کے اس کا تذکرہ کیا۔حضور اکرم میں تعلیق کے مجھے نے فر مایا کہ 'اس کو طلاق دیدو' (مشکلوۃ حدیث ۴۹۳)

حدیث حدیث حدیث ابوالدرداء رضی الله عند کے پاس ایک شخص آیا اوراس نے کہا کہ میر سے ابانے اصرار کرکے میر الیک عورت سے نکاح کر ایا اور اب دہ مجھے تھم دیتے ہیں کہ بیس اس کوجدا کر دوں؟ حضرت ابوالدردا تا نے جواب دیا کہ بیس نہ تو تخفی والد کی نافر مانی کا تھم دیتا ہوں ، نہ ہوی کو طلاق دینے کا۔ البتہ ایک حدیث سنا تا ہوں جو بیس نے خود آنخضرت میلائی ہے نے در مایا: ' باپ جنت کا در میانی (بہترین) در واز ہ ہے اب تیری مرضی ہے کہ خواہ اس کی حفاظت کریا اس سے ہاتھ دھو بیٹے!' (این حبان ، روح المعانی ۱۵: ۲۰)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ والدین کا ہر تھم واجب الطاعة بیس بعض واجب ہیں بعض مستحب ہفھیل آگے آر بی ہے۔

مسئلہ(۹) والدین کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے؟ روح المعانی میں بعض محققین کا قول ککھا ہے کہ: "عقوق والدین کے ساتھ یاان میں ہے کی ایک کے ساتھ ایسے برتاؤ کا نام ہے جس سے ان کولوگوں کے عرف کے اعتبار سے غیر معمولی اذبت پنچے لیکن اگر باپ انتہائی احق اور کم عقل ہواور وہ کوئی ایسا تھم دے کہ یاکسی ایسی بات سے رو کے جس کی عظافت کوئے والالڑکا فات نہ ہوگا۔ بناءعلیہ اگر عظافت کوئے والالڑکا فات نہ ہوگا۔ بناءعلیہ اگر

کی کو بیوی سے محبت ہے اور باپ بیوی کو طلاق دینے کا تھم دے ۔ اگر چہ وہ تھم عورت کی بدچانی کی وجہ سے ہو ۔۔۔ اور لڑکا اس تھم کی تیل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔البتہ افضل میہے کہ باپ کی فرما نبر داری کرتے ہوئے اس عورت کو طلاق دیدئے'

مختلف احوال: عا

(۱) علم دین کے دودر ہے ہیں۔ فرض میں اور فرض کا ہے۔ فرض میں وہ علم ہے جس کا عاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ وہ بن کا مسلمان پر فرض ہے اور یہ وہ بن کا مسلمان میں دندگی گذار نے کے لئے ضروری ہے اور دین کا کھمل علم حاصل کرنا فرض کفا یہ ہے۔ یعنی سب مسلمانوں پر فرض ہیں، بلکہ بفقد رکفا یہ (بفقد رضرورت) لوگوں پر فرض ہے۔ یعنی اسٹے لوگوں پر اس کی تخصیل فرض ہے جس کے ذریعہ مسلمانوں کی دینی ضرورت پوری ہوسکے اور اسلام کی حفاظت ہوسکے ۔ یہی مال تبلیخ وجہاد کا بھی ہے کہ وہ عام حالات میں فرض میں ہوجاتے ہیں۔ پس دونوں درجوں کے احکام مختلف ہوں گے۔

(۲) صحت، طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی والدین کی دو حالتیں ہیں: ایک وہ زمانہ ہے جس میں والدین جسمانی خدمت کے مختاج نہیں ہوتے اور دوسری بڑھا پے اور بیاری کی حالت ہے جس میں وہ اولا دکی خدمت کے مختاج ہوجاتے ہیں اس لئے دونوں حالتوں کے احکام مختلف ہیں۔

(٣)معاثی لحاظ سے بھی والدین کی ووحالتیں ہیں: ایک خودگفیل ہونے کی حالت ووسری مختاجگی کی حالت لیعنی مجھی والدین کے پاس گذارے کے لئے اندوختہ ہوتا ہے یا وہ کماسکتے ہیں اور بھی تہی دست ہوتے ہیں اور کمانے کی تابلیت نہیں رکھتے پس دونوں حالتوں کے احکام جدا جداہیں۔

(۳) سفر کی اجازت نددینا بھی مختلف وجوہ سے ہوتا ہے ایک جمبت کی وجہ سے والدین نہیں چاہیے کہ اولا وان کی نظروں سے دور ہو، دوسرے اولا دکی دینی صلحت کی وجہ سے مثلاً لڑکا امر دخوبصورت ہے اس کو دوسر کی جگہ بھیجنا مناسب نہیں، یا وہ لڑکی ہوجس کا خصیل علم کے لئے سفر کرنا مسلحت نہیں۔ تبسرے دنیا طلبی کی وجہ سے اس باپ چاہتے ہیں کہ لڑکا گھر رہے اور کا روبار میں ان کا ہاتھ بٹائے یا کا روبار سنجا لے ۔ چوتھ بے دینی کی وجہ سے ۔ پانچویں علم وین کی قدر نہ جانے کی وجہ سے ۔ خوض سفر سے روکنے کی بھی مختلف وجوہ ہیں اس لئے ان کے احکام بھی مختلف ہیں۔ احکام بھی مختلف ہیں۔

(۱) اگر والدین غریب ادر خدمت کے محتاج ہوں اور کوئی دوسرا خدمت گار نہ ہویا وہ اولا د کی دیم صلحت کی وجہ

ے سفر کرنے ہے منع کر میں توان کی اطاعت واجب ہے۔ان کی اجازت کے بغیر نفرض عین علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا جائز ہے نہ فرض کفا ہیداس کو چاہئے کہ علم دین کا جو درجہ فرض عین ہے وہ مقامی لوگوں سے حاصل کرے۔ اور نہائے کے لئے دہان کے لئے جب کہ وہ فرض عین ہوجائے لیتن فیر عام کی صورت میں والدین کی اجازت ضرروی نہیں۔

حدیث شریف: پیس ہے ایک صاحب آنخضرت مِطَالْ اَیْکَا کُی خدمت بیس آئے اور اُنھوں نے جہاد بیس شرکت کی اجازت چاہی آئے اور اُنھوں نے جہاد بیس شرکت کی اجازت چاہی آپ نے دریافت فرمایا: کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اُنھوں نے جواب دیا: جی ہاں! آنخضرت مِطالِب کے اُن کی خدمت کرائی ہے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔

حدیث — ایک مخض در بارنبوی میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: میں آپ ہے ہجرت (اور جہاد) کی بیعت کرنے آیا ہوں اور ایپ والدین کوروتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ:" واپس جا وَ اور ان کو ہما وَ جیسا کہ ان کورُلا یا ہے'' — اس حدیث کی شرح میں بذل الحجو دمیں ہے:" بیار شاداس صورت میں ہے جب جہادفرض میں نہ ہواور جب جہادفرض میں ہوجائے تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں''

اور پہلی حدیث کی شرح میں علامہ بغوی کی شرح السنة سے نقل کیا ہے کہ: ''بیار شاڈفل جہاد کے لئے ہے اس کے کئے مسلمان ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہ کلے ، اور اگر جہاد فرض عین ہوجائے تو پھر والدین کی اجازت ضرور کی نہیں اور اگر والدین شخ کریں تو ان کی نافر مانی کرے اور جہاد کے لئے نکل پڑے ۔۔۔۔۔اور یہی تھم ہر نقل عبادت کا ہے جیسے نقل تج ، عمرہ اور زیارت ( قبر اطہر ) اور نقل روزہ ، اگر مسلمان والدین یا ان میں سے ایک اجازت نہ دے تو نہ رکھے علامہ ابن

الہمام نے اس کی وجہ بیر بیان فر مائی ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے اور جہا دفرض بین نہیں (بذل ۱۸:۱۲مری)

(۲) اگر والدین خدمت کے مختاج ہیں مگر خود کفیل ہیں بینی ان کے پاس گذارہ کا سامان ہے نو فرض بین علم دین حاصل کرنے کے لئے ۔۔ اگر وہ مقامی طور پر حاصل نہ ہوسکتا ہو ۔۔۔ بلا اجازت سفر کرنا جائز ہے اور والدین کو چاہئے کہ وہ کسی کو اجرت پر رکھ کر خدمت لیں ، البنة فرض کفائی علم دین حاصل کرنے کے لئے اور تبلیغ کے لئے بغیر اجازت سفر کرنا جائز نہیں۔

(۳) اوراگر والدین طافت وتوت رکھتے ہوں،خدمت کے مختاج نہ ہوں تو خواہ وہ خودگفیل ہوں یاغریب،فرض عین اور فرض کفایہ دونوں درجوں کاعلم وین حاصل کرنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں۔ بلاا جازت بھی سفر کرنا اورعلم دین حاصل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں والدین کا نفقہ (خرچ) اولا دکے ذمہ واجب نہیں۔والدین کا نفقہ نیٹیت رکھنے والی اولا دیراس وقت واجب ہوتا ہے جب والدین غریب ہوں اور بردھا ہے کی وجہ سے یا بیاری کی وجہ سے ما بیاری کی وجہ سے ما بیاری کی وجہ سے مانیاری کی وجہ سے مانیاری کی وجہ سے مانی کی سے مانے کے قابل نہ ہوں۔ نیز باپ اگر مالدارہے یا کماسکتا ہے تو ماں کا خرج اولا دیر واجب بوتا ہے۔ واجب ہوتا ہے۔

(۳) اورا گروالدین علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنے ہے، یا بہلیغ کے لئے نکلنے ہے، یا جہاد کے لئے نکلنے سے بربنائے محبت منع کریں یا دنیا طلبی کی وجہ سے یا بے دین کی وجہ سے یا اعمال دیدیہ کی قدر نہ جانے کی وجہ سے اس صور توں میں ان کی اجازت ضروری نہیں۔ دونوں درجوں کاعلم دین حاصل کرنے کے لئے اور دوسرے اعمال دیدیہ کے لئے بلاا جازت سفر کرنا جائز ہے۔

نوٹ: یہ تو مسائل احکام ہیں گرسب صورتوں میں افضل بیہ کہ والدین کوئسی بھی طرح رامنی کر کے ان کی اجازت لے کرعلم میں اور کام اجازت لے کرعلم دین حاصل کرنے کے لئے ایکٹے کے لئے نکلے۔ان کی دعا تیں شامل حال ہونگی تو علم میں اور کام میں برکت ہوگی۔

روح المعانی میں علامہ عمر بن رَسُلان بُلِقینی مصری شافعی رحمہ الله (ولادت ۲۲ کے دفاوی نے قال کے فقاوی نے قال کیا ہے کہ: '' فرض میں علامہ عمر بن رَسُلان کے لئے یا فرض کفا ہے کے لئے سفر کرناممنوع نہیں اگر چہ مقامی طور پراس کی تحصیل عمکن ہو سے کچھلوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں ان کے نزدیک اجازت ضروری ہے سے کیونکہ باہر لکل کی تصیل عمل کرنے میں فراغ بالی ہوتی ہے اور استاذ کے نصائح سے بھی متمتع ہوتا ہے اور اس قتم کے دیگر فوا کہ حاصل ہوتے ہیں اور اگراس قتم کے دیگر فوا کہ حاصل ہوتے ہیں اور اگراس قتم کے دیگر فوا کہ کی امید نہ ہوو پھر اجازت کی ضرورت ہوگی۔

اورجن صورتوں میں باپ کاخرج اولا دیرواجب ہے اورعلم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنے میں بیرواجب فوت ہوتا ہو لیعنی وہ والدین کاخرج نددے سکتا ہوتو باپ کوشع کرنے کاحق ہے اور اگر سفر کرنے میں بیچ کی آبرو پر حرف آسکتا ہومثلاً وہ امر دہے اور باہر جانے میں تہمت کا اندیشہ ہے تو باپ سفر کرنے ہے منع کرسکتا ہے اور لڑکی کو بدرجۂ اولی روک سکتا ہے۔

ر ہالیک صورت میں باپ کے امرون کی کی خالفت کرنا جب کہ سفر میں بچہ کا قطعاً پچھ ضرر ندہو باپ محض ارشاد وراہ نمائی کرتا ہوتو یہ سفر باپ کی نافر مائی نہیں۔اور باپ کے حکم کی مخالفت نہ کرنا ہبر حال بہتر ہے' (روح المعانی ۲۰:۱۵) مُدوها ہے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک: بڑھا ہے کا زمانہ بچپین کی طرح نا تواں اور کمزوری کا زمانہ ہے جس طرح بچہ والدین کی ہرشم کی خدمات کا محتاج ہوتا ہے ، ماں باپ بھی پیری میں اولا دکی خدمت کے محتاج ہوجاتے ہیں ، تنیسراتکم \_\_\_\_ والدین کے ساتھ باادب گفتگو کی جائے ،ان سے حبت وشفقت کے زم اہجہ میں مخاطب ہوا جائے جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقاسے بات کرتا ہے وہی انداز اپنایا جائے۔اور ان سے احترام کے ساتھ بات چیت کی جائے۔

چوتھا تھم ۔۔۔ مال باب کے سامنے نیاز مندی بھل مزاجی ، فروتی اور اکساری سے کام لیا جائے خود سری سخت مزاجی ، کھر "ابن ، بدمزاجی اور بزائی کامظاہر ہ نہ کیا جائے ۔ لفظ جناح کے معنی بیں باز واور الذل کے معنی بیں تواضع اور اکساری کا باز وجھ کانے کامطلب بیہ کہ والدین کے سامنے اپنے آپ کوعا جزوذ لیل آدمی کی صورت میں پیش کرے جیسے فلام آقا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ۔ اور من المو حمق (مہر بانی سے) کامطلب بیہ کہ والدین کے ساتھ بیم عالم جھن دکھا و سے کانے ہو بلکہ لی رحمت ومہر بانی کی وجہ ہے ہو۔

یا نجوال تھم \_\_\_ والدین کی پوری راحت رسانی انسان کے بس کی بات نہیں \_ پس مقدور بھر راحت رسانی کی فکر كرے اوران كے لئے اللہ تعالىٰ سے دعاكر تارہے كہ: "اللي اپني رحت سے ان كى سب مشكلات كوآسان فرما! اور تمام تکلیفوں کو دور فرما کیونکہ جب میں بالکل کمز وراور ناتواں تھا، اُنھوں نے میری نزبیت میں خون پسینہ ایک کیا تھا۔میرے لئے ہرراحت وخولی کی فکری تھی آفات وحوادث سے بچانے کے لئے کوشش کی تھی۔بار ہامیری خاطر اپنی جان جو کھوں میں ڈالی تھی آج ان کی شعفی کا دفت ہے جو کچھ میری قدرت میں ہے ان کی خدمت تعظیم کرتا ہوں کمیکن پوراحق ادانہیں كرسكتا\_اس كئے باراكبا! آپ سے درخواست كرتا موں كه اس بؤھايے بين بھى اوروفات كے بعد بھى ان پرنظر كرم فرما\_ فائدہ(۱): والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کامطلب ہے کہ بعض مرتبہ والدین دونوں ہی ہڑھا ہے کی حد تک چنچے سے پہلے اللہ کو بیارے ہوجاتے ہیں اور اولا دبر ھاپے کے زمانہ میں خدمت سے محروم رہ جاتی ہے اور بھی کوئی ایک فوت ہوجاتا ہے اور ایک بر صابیے کے زمانہ تک زندہ رہتا ہے یا ایک جوان یا طاقت وقوت رکھنے والا ہوتا ہے اور ایک بیار، ناتوان اورضعیف ہوتا ہے تواس صورت میں اولا دکو بوڑھے بیار اور کمزور کی چاکری کی طرف زیادہ توجہ دینی عاہے اور بھی ابیا ہوتا ہے کہ والدین دونوں ہی زئرہ رہتے ہیں اور بڑھایے کی حدود کو چھو لیتے ہیں تو اولا دکوان کی خدمت کے لئے کم ہمت کس لینی جائے ، کیونکہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف ميں ہے كہ آنخضرت مطالطة المشار فرمايا: "اس كى ناك خاك آلود ہو! اس كى ناك خاك آلود ہو! اس كى ناك خاك آلود ہو!!!صحابہ نے یو چھا: كس كى يارسول الله؟ آپ نے فرمايا: "اس كى جس نے اپنے والدين كے بردھايے كا زماندیایا،ان میں سے ایک کایادونوں کا، پھراس نے (ان کی خدمت کرکے )جنت حاصل ندکر کی '(مظلوة حدیث ۱۹۱۳)

اس مدیث معلوم ہوا کہ بڑھائے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اخلاص سے خدمت کرنا آفتوں اور بلاؤل کوٹالٹاہے۔

اس کے بعد ایک خلجان دور کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ عرصۂ دراز گذار تا پڑتا ہے اور شب ور وز بمیشہ یکساں نہیں ہوتے آدمی کی طبیعت بھی بمیشہ قابویس نہیں رہتی اس لئے ایسا بوسکتا ہے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ برتا کوشل احکام خداوندی کی خلاف ورزی یا کوتا ہی ہوجائے۔اس ٹازک صورت حال کے بارے میں ارشاد ہے ۔۔۔ تمہارے پروردگار تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانے بیں اگرتم نیک (سعادت مند) ہوئے تو اللہ تعالی یقینا تو ہر کرنے والوں کے حق میں برئی بخشش فرمانے والے بیں ۔۔۔ یعنی اگر واقعہ تم نیک دل اور سعادت مند ہوئے اور اخلاص وحق شنای کے ساتھ والدین کی خدمت کی وہ تمہاری کوتا بیوں اور خطا وک کومعاف فرمادیں گے وہ تمہاری کوتا بیوں اور خطا وک کومعاف فرمادیں گے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے آخرت کے درجات میں ترقی کے علاوہ عمر میں برکت ہوتی ہے (حدیث شریف) وَاتِ ذَاالْقُهُ فِي حَفَّهُ وَالْمِسْكِ بُنَ وَابُنَ التَّبِيْلِ وَلَا تُبَازِيُرُا ﴿ اِنَ الْمُبَالِّيدِيْنَ كَانْوَا الشَّيْطِ بِنِ وَكَانَ الشَّيْطِ فُلِ وَلِيَا تَعُمُ الْبَيْعَ الْمَالَةِ وَالْمَا تَعُرَّ هَمَّ الْبَيْعَ الْمَا وَكَانَ الشَّيْطِ الْمَا الْمُعَلِّمَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا تَبْعُولُ اللَّهُ الل

والت لَّهُمْ وَكَانَ اوردياتو أورسي انسے رشنة داركو والقراخ تَوْلا الشبطن شيطان ميسورا 234 زم (آسان) لِرَبِّهِ الكافق ایندبکا (٣) گَفُوُلًا بزاناشكرا والبشكين أورنه كرتو ولاتجعل اورمخاح كو وَابْنَ السِّيبِيلِ اورمسافركو أوراكر ايناباتھ يكاك وامتا (٥) مَعْلُوْلَةً رم) تُعِرضَنَّ (r) وَلَا نُبُلِّرْدُ ببلوتبي كرية اوربيموقع ندازاتو بندهابوا الجي كردن ہے الى عُنْقِكَ جی کھول کر عنهم تَبْنِيرُا ولا تُبْسُطُها أورنه كھول دےاس كو البيغاء جائے ہوئے رات نفنول خرجي كرنے والے بورى طرح كحول دينا كُلُّ الْبُسُطِ مهرمانی (روزی) رخي مِّنُ زُنِكَ اینے دب کی بل بيندر بي تو م فيقيد TOB يل وه بھائی بند الزام خورده (ملامت جس کی امیدر کھتاہے تو ترجوها إخوان مُلُوٰمًا فَقُلُ شیطانوں کے كهابوا)

(۱)آتِ (تعل امر) خمير متنتز فاعل ذا القربي مفعول اول حقّة مفعول الذي اور المسكين معطوف فعول اول پر (۲) تبليلو ك معنى إلى آغريق اور پراگنده كرنا ـ تبديو اصل بيس زين بيس بَلْو (بَنَّ) أو النے اور تي يكنے كانام ہے اور نَنَّ أو الناائس شخص كى نظر بيس جو مال كارے واقف نه جوغله ضائع كرنا ہے اس لئے بطور استفاره انجام سو چ بغير مال فضول ضائع كرنے كے لئے تبديو كالفظ مستعمل ہونے لگا(٣) كفور (صفت مشهر) ناشكرا(٣) تعوض از اعواض: منه چير لينا، تغافل برتنا(۵) مَعْلُو لَدَّ (الم مفعول) باكل بندها ہوا غَلُّ (ن) غَلاً: باتھ بين تقصر يال با كلے بين طوق والنا

300

| ر وراین افزاس   | $\underline{\hspace{1cm}}$ |                 | :1 <sup>-13</sup> | <u> </u>          |              |
|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| بيشك وه بي      | والْهُ كُانَ               | روزي            | الرزئ             | تى دست (در مانده) | مّخسورًا (١) |
| اینے بندول کو   | بعباده                     | جس کے لئے       | لِيَن             | بيثك              | الق          |
| خوب جاننے دالے  | خَيِائِرًا                 | عاجة بي         | يُشَاءُ           | آپ کے رب          | رَبَّكِ      |
| خوب دیکھنے والے | بقيشا                      | اور تک کرتے ہیں | وَيَقْدِدُ        | کشاده کرتے ہیں    | ييسط         |

تیسر احکم — رشتہ داروں کوان کاحق دینا — والدین کے حقوق بیان کرنے کے بعد، اب دوسرے رشتہ داروں کے حقوق بیان کرنے کے بعد، اب دوسرے رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمارہے ہیں — اور رشتہ دار کواس کاحق دے — رشتہ دارخواہ نزدیک کا ہویا دور کا اس کا بیت تو ہے ہی کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اور اگر وہ مختاج بھی ہوتو مقد ور بجراس کا مالی تعاون بھی ضروری ہے — اور حق کہ کراس طرف اشارہ کیا ہے کہ بید بینا کوئی احسان نہیں ، وہ اس کاحق ہے، اور دینے والا اپنافرض ادا کر رہا ہے۔

چوتفا تھکم ــــــــ اور محتاج ومسافر کو بھی ــــــــ ان کاحق دیے لینی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر ،خواہ وہ رشتہ داروں یا نہ ہوں لیننی پر دیسیوں اور مسافروں کا بھی خیال رکھ۔

رشنهٔ داراور محتاح ومسافر پرخرج کرنے میں تفاوت:جب الله تعالی نے رشته دار دن پرخرچ کرنے کا تھم دیا تو آتِ کامفعول ثانی حَقَّه کوظاہر فرمایا ،اورجب محتاجوں اور مسافروں پرخرچ کرنے کا تھم دیا تو اس کو حذف کر دیا۔ اس انداز تعبیر میں دونوں حقوق میں تفادت کی طرف اشارہ ہے دہ تفادت درج ذیل ہے:

غریبول مختاجول اور مسافروں پرخرج کرنا شرعاً واجد بنیس جمض کار فیر ہے اور ذی رقم محرم اگر عورت یا بچہ ہو، اور ان کے پاس گذارے کا سامان نہ ہو، نہ کمانے پر وہ قادر ہوں ، یا اپانتی یا اندھے ہوں یا کسی اور طرح سے معذور ہوں اور ان کی ملک میں اتنامال بھی نہ ہو، جس سے ان کا گذارا چل سکے، تو ایسے لوگوں کا نفقہ (خرچ) رشتہ داروں میں سے اس شخص پر واجب ہے جو مالی وسعت رکھتا ہو یعنی وہ اُس نصاب کا مالک ہوجس کی وجہ سے صدقہ فطر اور قربانی وغیرہ واجب ہوتے ہیں اور اگر ایک ہی درجہ کے کئی رشتہ دار ایک مالی وسعت رکھتے ہوں توسب پر حصد رسد نفقہ واجب ہوگا۔ مسئلہ: ایسے رشتہ داروں کو زکو قو دیتا بھی جائز ہے بلکہ اس میں وُ وہر ااجر ہے ایک صدقے کا دوسر اصلے رحی کا زکو ق صرف میاں بیوی ایک دوسرے کؤئیس دے سکتے ای طرح اصول وفر وع کو بھی زکو قو دیتا جائز نہیں ۔ اصول وہ متعلق ہے ا ېيں جن سے آ دی پیدا ہوتا ہے لینی ماں باپ، دا دا دادادی اور نا نا نی او پرتک۔اور فر وع وہ ہیں جو آ دی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی ،نو اسا نو اس نیچ تک ان کو زکو ۃ وینا جائز نہیں، باقی رشتہ داروں کو جیسے بھائی، بہن، چچا، پھو پی ،خالہ، ماموں وغیر ہ کواگر وہ غریب ہوں تو زکو ۃ دینا درست ہے۔

مسئلہ: جوز کو ہ کا حکم ہے وہی تمام صدقات واجبہ کا ہے، یعنی صدقہ فطر بمنت کی چیزیں اور تمام کفارے بحکم ز کو ہیں۔

مسئلہ: صدقہ نافلہ ہر غریب کودیا جاسکتا ہے اگر چہ وہ الیا قریبی رشتہ دار ہوجس کوز کو قدینا درست نہیں ۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ایک بار آنخضرت میں اللہ بن مسعود رضی کے مرف کی ترغیب دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا وعظ بن کر گھر لوٹیں ۔ انھوں نے اپنے شوہر سے کہا: '' آپ نا دار ہیں اور آنخضرت میں نہیں خیرات کرنے کا تھم دیا ہے۔ لہٰذا آپ جا کر حضور سے مسئلہ دریافت کریں اگر ہوی شوہر کو خیرات دے سکتی ہے تو میں آپ کودوں ورنہ غریبوں پرخرج کروں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہیوی سے کہا: آپ ہی دریافت کرآئیں لیعنی جمھے شرم آتی ہے کہ اپنے بارے میں ایسا مسئلہ دریافت کروں، حضرت زینب نے جا کرمسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:'' جائز ہے بلکہ شوہر کو خیرات دینے میں دُوہرااجر ملے گا:ایک رشتہ داری کا، دوسراخیرات کا'' (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۳۳)

فضول خرچی کی ممانعت سے خرچ کرنے کے مواقع بتلانے کے ساتھ یہ بھی تھم دیا سے اورخوب ہاتھ کھول کرفضول خرچی مت کرو، مال اللہ کی کھول کرفضول خرچی مت کرو، مال اللہ کی بھی خدا کا دیا ہوا مال موقع کی میں خرچ کرو، فضول ضائع مت کرو، مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ مال کا حال یہ ہے کہ جب وہ سی کے پاس وافر مقدار میں جع ہوجا تا ہے تو مالدار آپ سے باہر ہوجا تا ہے، رسم ورواج میں اندیث گارے میں بیش وعشرت میں اور رنگ رکیوں میں بے تحاشا خرچ کرنے کامطلب یہ ہے کہ معمولی اسراف سے بچا تو مشکل ہے، لگتا ہے یہ شرعا ممنوع ہے اور خوب ہاتھ کھول کرخرچ کرنے کامطلب یہ ہے کہ معمولی اسراف سے بچا تو مشکل ہے، بلکہ بعض مرتبہ احساس تک نہیں ہوتا کہ فضول خرچ ہوگیا۔ ایسی صورت میں ان شاء اللہ کچھ دارو گیرنہ دگی ، لیکن اندھا وہنداڑ انا اور بے تحاشہ خرچ کرنا ، جس کو ہرکوئی کہے کہ بیضول خرچی ہے یہ قابل عقوٰ میں اس لئے اس سے نسچنے کی پوری کوشش کرنی جائے۔

تبذیر کے معنی فضول خرچی کرنا ہیں لیعنی مال کو بے موقع اور بے ضرورت خرج کرنا اوراس کی دوشمیں ہیں: ا – معصیت بالذات میں خرچ کرنا، جیسے زنا، شراب، جواوغیرہ میں خرچ کرنا۔ چونکہ ریکام حرام ہیں اس لئے

ان کاموں میں کچھ بھی صرف کرناحرام ہے۔

۲ \_ معصیت بالغیر میں خرج کرنا \_ یعنی ایسے کا موں میں خرج کرنا جو بجائے خود جائز ہیں گران میں خرج کرنے سے مقصود شہرت، تفاخر، ناموری اور ریت رواج کی پابندی ہو، تو بیخرج کرنا بھی شرعاً ممنوع ہے اور فضول خرچی کے دائرہ میں آتا ہے۔

اسراف كا حكم — اورمباح كامول مين ضرورت سن زياده خرج كرنا اسراف كهلاتا ب اوروه بهى ممنوع ب-سورة الاعراف آيت ٣١ مين ب: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَ لَا تُسْوِفُوا إِنَّهُ لاَ يُعِبُ الْمُسْوِفِيْنَ ﴾ ترجمه: كهاؤ، بيواور صد سهمت نظو، بيتك الله تعالى حدست تجاوز كرنے والول كو پسنة بين فرماتے۔

نضول خرچی کس درجہ بری چیز ہے اور نضول خرچی کون لوگ کرتے ہیں ، اس بارے میں ارشاد ہے کہ فضول خرچی کرنے والے یقنینا شیطا نوں کے بھائی ہیں سے غور سیجئے! انسان کی اس سے زیادہ کیا ندہ ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ اس کوشیطان کی برادری کا ایک فرد قر ار دیا جائے وہ شیاطین جوتمام برائیوں کا سرچشمہ ہیں ارشاد ہے ۔۔۔ اور شیطان ایٹ پروردگار کا ناشکر ابندہ ہے ۔۔۔ پس جواس کی پارٹی میں شامل ہوگا وہ بھی اللہ تعالی کا ناشکر ابندہ ہوکررہ جائے گا۔

آ گے مزدیک تین باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: آگرسی کے پاس رشتہ داروں کو اور حاجت مندوں کو دینے کا انتظام نہ ہو یعنی وہ نادار ہوتو کیا کرے؟
ارشاد ہے ۔۔۔۔ اور آگرتو ان لوگوں سے پہلو ہمی کرے ۔۔۔ یعنی حاجت مندوں بخریجوں اور رشتہ داروں کو ما تکنے
پوفور اُنہ دے سکے ۔۔۔۔ اللہ کے اُس رزق کے انتظار میں جس کی تخصے امید ہے ۔۔۔ یعنی بخیلی کی وجہ سے نہیں بلکہ
ناداری کی وجہ سے نہ دے سکے ۔۔۔ تو ان سے زم بات کہہ ۔۔۔ کوئی کڑو دا اور دل شکن جو اب مت وے، بلکہ یہ
کہ کہ ایمی انتظام نہیں جب اللہ تعالی ہم کو دیں سے ہم تہاری ضرور خدمت کریں ہے۔

اورنرم بات کہنے کا تھم اس لئے ہے کہ حاجت مندوں اور مجبور انسانوں کا دل ویسے بی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اگر ان سے دل نزاش بات کہی جائے تو زخم پرنمک پاٹی ہوگی اور میٹھے لہجے میں معذرت کی جائے تو وہ دل پر زیادہ بو جھمسوں نہیں کریں گے۔

دوسری بات — صیح مواقع میں اور برخل خرج کرنے کے لئے بھی ایک ضابطہ ہے جس کو ہمیشہ کھوظ رکھنا ضروری ہے ارشادہے — اور تو اپناہا تھ کر دن سے باندھ نہلے — یعنی انتہائی کنجوں مت بن جا — اور

نداس کو بالکل بی کھول دے \_\_\_ لینی ایسا بھی مت کر کہ جوآیا سودے ڈالا \_\_\_ ورند (پہلی حالت میں) ملامت کیا ہوا (اور دوسری حالت میں ) تہی دست ہوکررہ جائے گا \_\_\_\_ بہلی صورت میں سب لوگ کومیں گے کہ مجنت تنجول مھی چوں ہے اور دوسری صورت میں تہی ویتی وبال جان بن جائے گی اور تو ہار کررہ جائے گا۔ الغرض موقع اورمحل میں بھی اعتدال ہے خرچ کرنا جاہئے بالکل ہاتھ روک لینا مؤمن کے شان نہیں اور جوآیا سب کچھلٹادینا بھی مصلحت کے خلاف ہے۔عام مسلمانوں کے لئے ضابطہ بیہے کہ میانہ روی اور اعتدال سے خرچ كياجائ حديث شريف مي بي كرن خيرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى بَهْ رِين خيرات وه بي جومالدارى كي پیٹے ہولیتی صدقہ کرنے کے بعد بھی آ دمی کے پاس بقدر ضرورت باقی رہے (متفق علیہ شکلوۃ حدیث ١٩٢٩) تیسری بات — اہل حقوق پرخرچ کرنے کے لئے ذہن سازی کی گئی تا کہ انسان دل کی رغبت سے خرچ كرے ارشاد ہے \_\_\_ بيتك اللہ تعالى جس كے لئے جاہتے ہيں روزى كشادہ كرتے ہيں اور (جس كے لئے چاہتے ہیں) تنگ کرتے ہیں یقیناً وہ اپنے بندوں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہیں اور انہیں دیکھ دہے ہیں \_\_\_\_ یعنی اللہ تعالی نے دولت کی تقسیم حکمت وصلحت سے کی ہے جس کسی کے مناسب وسعت ِ رزق تھی اس کے ذرا لکع رزق وسنع کردیئے اورجس کے لئے اس کے برنگس مسلحت بھی اس کے لئے ذرائع رزق تنگ کئے لیں جو پچھ ہور ہا ہے اندھادھند بغیر کسی حکمت وصلحت کے بیں ہور ہاہے، بلکہ آئین حکمت کے مطابق ہور ہاہے۔ اس آیت میں خرچ کرنے کا ذہن بنایا گیا ہے لوگوں ہے کہا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ ہے تہمیں رزق دیا ہے،تمہارے پاس چار پیسے جمع ہیں اورتم کھاتے پیتے ہواورتمہارے اعز ا، اور دیگر اہل حاجات تمہارے دست مگر ہیں سوچو! بینقشہ الٹا بھی ہوسکتا تھاتم نا دار ہوتے اور وہ مالدار ہوتے پھرتم کیسی للچائی نظروں سے ان کی خوشحالی دیکھتے اور بیہ بات بھی نہ بھولو کہ آئندہ بھی احوال بدل سکتے ہیں وہ مالداراورتم فلاکت ز دہ ہوسکتے ہو پس آج الله تعالى نے تم ير جونعت كى ہے اس كى قدر كرواوراس ميں سے حقداروں كے حقوق ادا كرو۔اس سے يہلے كه يانسا بلیك جائے بتم پر روزی تنگ بوجائے اوران پر کشادہ بوجائے۔ دولت ڈھلتی چھاؤں ہے،آج اِدھرتو کل اُدھرہے۔خوش نصیب وہ ہے جواس نعت سے بروقت فائدهاتھالے

وَلا تَقْتُلُوّا اللَّهُ مُ خَشْيَةً إِمُلَاقٍ لَحْنُ نَرُرُقُهُمْ وَإِيّا كُمْ وَإِنَّا كُمْ وَإِنَّا كُنُمُ كَانَ خِطا كَيِمُيًّا ۞

| يرمالت القرآن | (نفسي |
|---------------|-------|
|---------------|-------|

| ان کافل      | قَتْلَهُمْ    | <u>ئ</u> م       | كَمُنْ       | اورتم قل مت کرو | وَلَا تَقْتُلُوا |
|--------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4            | ত ব           | روزی دیں گےان کو | كَرْزُنْهُمُ | ا پي اولا د کو  | ٱڎؙڵٳڎؙػؙؠٞ      |
| گناه         | (٣)<br>خِطُاً | اورتم کو         | وَإِيَّاكُمُ | انديشه          | خشيته            |
| بردا (بھاری) | كَيِنيًّا     | ب شک             | اِنَّ        | اداری (افلاس)کے | امُلَاقٍ (۲)     |

گذشتہ آیات میں وہ چاراحکام دیئے ہیں جو مامورات کے بیل سے ہیں۔اب وہ احکام دیئے جارہے ہیں جو منہیات کے قبیل سے جیل منہیات کے قبیل سے جیں۔مامورات وہ کام ہیں جن کا کرنا ضروری ہے اور منہیات وہ کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور منہیات کی اہمیت مامورات سے زیادہ ہے جیسا کہ بارہ احکام کے آخیر میں میہ بات آئے گی۔

وجہ سے کیا جاتا ہے اور بھی مفلس کے ڈرسے لیوبی آل اولا دکی ایک صورت توبیہ کے ہردست غربت ہے اس لئے سوچنا ہے کہ خود ہی کھانے کونیوں ، اولا دہوگی تو کہاں سے کھلا وک گا۔ دوسری صورت بیہ کہ فی الحال تو فلاکت زدہ نہیں ، مگر اندیشہ ہے کہ اگر اولا دشروع ہوئی تو موجودہ آمدنی کافی نہیں ہوگی۔ اس لئے اولا دکول کرتا ہے یاان کے ہونے کورد کتا اندیشہ ہے کہ اگر اولا دشروع ہوئی تو موجودہ آمدنی کافی نہیں ہوگی۔ اس لئے اولا دکول کرتا ہے یاان کے ہونے کورد کتا

الدیسہ ہے کہ اراد ماد مرد میں اول دون و موروہ الدن اللہ میں اول میں اول اول اول میں ایست ادامیں گذرچکا ہے اور ہے تقل اولا و کی دونوں صورتیں حرام ہیں۔ پہلی صورت کا تھکم سورۃ الانعام کی آیت ادامیں گذرچکا ہے اور

دوسری صورت کا تھم اس آیت میں ہے۔ وہاں مِنْ إِمْلاَق (مفلسی کی وجہدے) فرمایا تھا اور بہاں خَشْیةَ اِمْلاَق (مفلسی کے دُرسے) فرمایا تھا اور بہاں خَشْیةَ اِمْلاَق (مفلسی کے دُرسے) فرمایا ہے اور وہاں مَوْزُ قُکُمْ مقدم تھا اور بہاں اِیّا کُمْ مَوْثَرَ ہے، کیونکہ بہلی صورت میں ایٹا فکر

سردست ہےاوراولا دکابعد میں۔اور یہاں اپنا کوئی اندیشنہیں، بلکہاولا دہی کےرزق کا فکر ہے۔

انسان خودکواولا دکی روزی کا ذمہ دارتصور کرتا ہے، حالانکہ رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں۔اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے انسان کو وجود بخشا ہے۔ وہ جس طرح ماں باپ کوروزی پہنچارہے ہیں، آنے والی اولا دکی بھی کفالت کریں گے، تجربہ یہ ہے کہ جول جول اولا دبڑھتی ہے تگی دور ہوتی ہے۔معاشی ذرائع دن بدن وسنتے ہوتے ہیں اس

لئے نظام باری میں خل اندازی حماقت کے سوا پھیلیں!

مگرافسوں کے تقدیم زمانہ سے برابر صبط ولادت، فیملی پلانگ اور منع حمل کی تحریکات آٹھتی رہتی ہیں جس طرح دور (۱) خَشْیَةَ اِمْلَاق (مرکب اضافی) مفعول لہ ہے لاَتْفْتُلُو اکا (۲) اِمْلَاق (مصدر) مفلسی تنگ دی، أَمْلَقَ الموجلُ: محتاج ہونا۔ اَمْلَقَ الدَّهْوُ مَالَهُ: صَالَحَ کروینا (۳) خِطْاً مصدر خَطِی یَخْطِیُ : گناه کرنا ۱۲ قدیم میں افلاں کا خوف قبل اولاد کا بااسقاط حمل کامحرک ہوا کرتا تھا آج کا پڑھالکھا انسان بھی مختا بھی ہے ڈرسے اولا و کا گلا گھوٹ رہا ہے جولوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ جو چاہیں کریں گمراس مسلمان کو جواللہ کی رڈ اقیت پر ایمان رکھتا ہے یہ بات کسی طرح زیب نہیں ویٹی کہ افلاس کے موہوم ڈرسے سائٹھی کرے۔

## روزی کے طالبو! اولا دبھی روزی ہے اور ایک روزی سے دوسری روزی کا دروازہ کھلتاہے!

وَلاَ تَفْرَبُوا الرِّنِيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتُهُ وَسَاءَ سَبِيئِلا ۞ وَلاَ تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اللهُ الآ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَلْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهُ سُلُظْنًا فَلا يُسِرُفُ قِي الْقَتْلِ • إِنَّهُ كَانَ مَنْصُولًا ۞

| پس محقیق رکھاہم نے                 | فَقُلُ جَعَلْنَا | ال شخص کو           | النَّفُسُ      | اورنزد يك مت جاد | وَلَا تَقْرَبُوا |
|------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| ال كوارث ك لت                      | لِوَلِيِّهُ      | جسكو                | الآتى          | زناکے            | الإِنَّ          |
| اختيار                             | شلطنا            | حرام كيا ہے اللہ نے | حَرَّمُ اللهُ  | ب شک وه ب        | 68451            |
| بى مەسىتى جاھاندىر <sup>ك</sup> دە | فَلَا يُسْرِفُ   | مرحق کی وجہسے       | الآيالحق       | بحيائی           | فاحِمَةً         |
| قل كرنے ميں                        | فِي الْقَتْدِل   | اور جوخص            | وكمن           | اورثري           | وَسَاءُ          |
| بیشک وه (مظلوم)ہے                  | હઈંચ્છી          | فتل کیا گیا         | <b>قُتِل</b> َ | زاه              | سَبِئيًلا        |
| مدد کمیا ہوا                       | مَنْصُوْلًا      | <i>7</i> t          | مَظْلُوْمًا    | اور آل مت کرو    | وَلَا تَقْتُلُوا |

چھٹا تھم ۔۔۔ زنا کی ممانعت ۔۔۔۔ اور زنا کے قریب مت جاؤ، وہ یقیناً بے حیائی اور بری راہ ہے۔ زنا بھی حرام ہے اور زنا کی طرف دعوت دینے والی چیزیں بھی حرام ہیں مثلاً غیر محرم کو بری نظر سے دیکھنا، چھونا، بات چیت کرنا، اور دلچیس سے غیر محرم کی باتیں سنتا ۔۔۔۔ اور زنا کی حرمت کی بڑی وجہ اس کا بے حیائی ہونا ہے۔ بے حیائی کاعام مفہوم بیہے کہ انسان انسانیت کی چا وراتاردے، چاہے کھلے بندوں اتاردے، چاہے چھپ کراتاردے۔۔ اور جب حیا گئی تو انسان میں اور جانور میں کیافرق رہ گیا؟!

صدیث میں ہے: 'جب تیری حیاجاتی رہے توجو چاہے کر' (مقلوۃ صدیث ۲۵۰۷) حیابی گناہوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک حیا کا ساتھ ہے شیطان ناکام رہتا ہے۔ جب حیا اٹھ جاتی ہے شیطان کامیاب ہوجاتا

ہے۔ای وجہسے حیا کوایمان کی اہم بنی قرار دیا گیاہے(مفکوة حدیث۵)

اوربے حیائی نگاہ سے لے کرفتہ م تک ہر چیز سے سرز دہوکتی ہے۔ احساسات بھی بے حیاہوسکتے ہیں اور دست وباز وبھی۔ اور بحی الآخر انسان کو دہاں لے جا کر چینگتی ہے جہاں سے اٹھانھیں بنیس ہوتا۔ حدیث میں ہے:
''انسان کے نھیب میں زنا کا جو حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ اُسے بینی کر دہتا ہے: آٹھوں کا زنا دیکھنا ہے، کا نوں کا زناسنتا ہے، ذبان کا زنابات چیت کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤس کا زنا چلنا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی شکیل کرتی ہے یاباز رہتی ہے' (رواہ ابوداؤد)

زنا کی حرمت کی دوسری دجہ ۔۔۔ یہ کہ دہ بدراہی ہے۔ اس کی دجہ سے معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور فساد بر پا ہوتا ہے اور اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حذبیس رہتی۔ آج دنیا فساد اور بگاڑ ہے بھری ہوئی ہے اگر حالات کی چھان بین کی جائے تو آ دھے سے زیادہ واقعات کا سبب زنا نکلے گا۔ اس وجہ سے اس جرم کوتمام جرائم سے خت قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا بھی دیگر جرائم سے خت رکھی گئی ہے۔ کیونکہ بیا کی جرم ہی سینکٹر وں جرائم پیدا کرتا ہے۔ احادیث میں زنا پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین ہخصوں سے بات نہیں کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے بلکہ ان کو در دناک سزا دیں گے۔ ایک بوڑھا زنا کا د۔ دوسراجھوٹا حاکم ۔ تبسرانا دارگھٹٹڈی (مظکوۃ حدیث ۵۱۰۹)

دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مؤمن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور لوٹ مچانے والا جرب کوئی ایسی لوٹ مچانا ہے کہ لوگ جرت سے آئکھیں بھاڑ بھاڑ کراس کود مکھتے ہیں تو وہ مؤمن نہیں رہتا اور قومی مال میں خیانت کرنے والا جب خیانت کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا۔ پس ان گنا ہوں سے بچوان گنا ہوں سے بچوان گنا ہوں سے بچوان

ال حدیث کی شرح ایک دوسری حدیث بیس آئی ہے کہ ان جرائم کے مرتکب جب بہتلائے جرم ہوتے ہیں تو ایمان ان کے قلب سے نکل کر باہر آ جا تا ہے۔ پھر جب وہ اس جرم سے فارغ ہوتے ہیں تو ایمان واپس لوٹ جا تا ہے۔ منداحمہ بیس بیدواقعہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ میلائی آئیا ہے ذنا کی اجازت چاہی۔حاضرین نے اُسے ڈانٹ پلائی خبر دار! چپ رہو حضور نے اس سے فرمایا: ''ممبر رقریب آ و'' وہ قریب آ کر بیٹے گیا آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تو بہ



حرکت اپنی مال، بیٹی، بہن، پھوپی، خالہ کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! خدا مجھ کو آپ پر قربان کرے، ہر گزنہیں! آپ نے فرمایا: پس سوچ، دوسر لوگ بھی اپنی ما دک، بیٹیوں، بہنوں، پھوپیوں اور خالا دس کے ساتھ رفیعل گوارانہیں کرتے ۔ پھر آپ نے دعافر مائی کہ اے اللہ! اس کے گناہ کومعاف فرمااور اس کے دل کو پاک کراور شرمگاہ کو محفوظ فرما ۔ حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس شخص کی بیرحالت ہوگئی کہ سی عورت وغیرہ کی طرف نگاہ اٹھا کرنہیں دیکھاتھا۔

شراب، ناچ گانا، ٹی وی، وی ی آر، تصاویراور بے پردگی زناکے چور دروازے ہیں ان سے کی اجتناب کرو

سانوال علم \_\_ قبل ناحق کی ممانعت \_\_ اورجس جان کواللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو آست کروم کی و گرحق کی وجہ ہے ۔ کی وجہ ہے \_\_ یعنی شرعاً جن صور توں میں قبل کرنا جائز یا واجب ہے وہ مشتیٰ جیں۔اور وہ پانچے قبل جیں (۱) کسی قاتل کو قصاص بیں قبل کرنا (۲) باغیوں کو لیعنی اسلامی نظام حکومت کو النئے کی سعی کرنے والوں کو آل کرنا (۳) مُحصِنْ (شادی شدہ مرد) اور مُحصَنَهٔ (شادی شدہ عورت) کوار تکاب زنا کی سزا میں سنگسار کرنا (۲) ارتداد کی سزا میں قبل کرنا (۵) دین سے مزاحمت کرنے والوں کو جہاد میں قبل کرنا۔

یمی پانچ صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت مرتفع ہوجاتی ہے اور اسے قبل کرنا جائز ہوجا تا ہے اس کے علاوہ کسی صورت میں قبل کرنا جائز نہیں۔ وہ قبل ناحق ہے گر آج انسان بہت بڑے پیانہ پرقبل ناحق کرر ہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ عداوت اور جنگ اس دنیا کی تقدیر بن گئ ہے۔

اور آن نفس سے صرف دوسرے انسان کا آل ہی مراذ ہیں بلکہ اپنے آپ کو آل کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اپنانفس بھی ایک محر منفس ہے ہی بہت ہو اور گناہ دوسرے انسان کو آل کرنے کا ہے اثناہی بڑا جرم اور گناہ خودشی کا بھی ہے، اور سیجھنا بڑی غلط بھی ہے کہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں اور اس کو تلف کرنے کے مجاز ہیں۔ ہماری جان ہماری ملک نہیں اللہ تعالی کی ملک ہے، میں اللہ تعالی کی ملک ہے ہم شال کی اتعالی کی ملک ہے ہم شال کی ملک ہے ہم شال کی اللہ ہیں نہ بے جا استعمال کرنے کے جولوگ دنیا کی معمولی تکلیفوں سے گھراکر خودشی کر لیتے ہیں وہ بہت بڑی تکلیف میں جتال کردیئے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بہاڑ (بلندی) سے گر کرخودشی کی وہ دوز خ میں بہاڑ ہے گرنے کی سز ادیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور حماس میں ہمیشہ رہے گا ور حماس میں تا ابد میتال

رہےگا۔اورجس نے کسی دھاردارج تھیارے خوکشی کی اس کا جتھیاراس کے ہاتھ میں ہوگا،اوروہ جہنم میں اس کو اپنے پیٹ میں گھونٹتارہے گااوروہ اس میں ہمیشہ رہے گا (متنق علیہ مکنوۃ حدیث ۳۳۵۳)

اور یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ آل یہاں عرفی معنی میں نہیں ہے لیمن کی کو دھار دار ہتھیار سے ختم کرنا ہی آئی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ عام استعمال کیا گیا ہے بعثی کسی بھی طرح سے کسی کو ہلاک کرنا ، زہر دینا ، خلط دوا دینا جھوٹے مقدے میں پھائس کر پھائس دلوانا ، کسی کو پینے دیکر قتل کرانا ، جاد وکر کے یا کرا کے کسی کو ہلاک کرنا: سب صور تیں قتل ناحق میں داخل ہیں اور سورۃ النساء کی آیت ۹۳ میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔

اور''جس کواللہ نے حرام کیا ہے'' کہہ کرفل ناحق کی شناعت بڑھائی گئی ہے بینی اس نفس کومحتر م کسی ایسے ویسے نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوحرام کیا ہے پس اس کی حرمت کا پاس ولحاظ کرواورخواہ مخواہ کسی کی جان کے پیچھے مت بڑو۔اللہ نے سب کو جینے کاحق دیا ہے اس کا بیری تشکیم کرو۔

اورآیت کے آخری حصہ میں نائن قبل کرنے والوں کی ایک فاص ذہنیت کاعلاج کیا گیاہے۔ قاتل سوچتاہے کہ مقتول کا وارث اوراس کا خاندان میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میں زبردست ہوں، جھے قبیلے والا ہوں مال دولت کی میرے مقتول کا وارث اوراس کا خاندان میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میں زبردست ہوں، جھے قبیلے والا ہوں مال دولت کی میرے پاس کی نہیں، میر نے تعلقات چاروں طرف ہیں۔ میں قبل کروں گا تو جھے سے کون قصاص لینے کی ہمت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا تو یہ نہ بھے کہ مقتول کا وارث تنہا اور بے سہاراہے وہ مدد کیا ہواہے پوری نیک سوسائٹ اس کی مددگار ہے اور سب سے بوری نیک سوسائٹ اس کی مددگار ہے اور سب سے بوری مددگار اسلامی حکومت ہے۔ وہ جب تک کمز ورکے لئے زبردست ہے بدلے نہیں لے گی چین سے نیس بیٹھے گی۔ پی قبل کرنے کے بعد تیراصفا یا ضرور ہو کر رہے گا۔

آئ کل جودھڑ ادھڑ ناحق قبل ہورہے ہیں وہ انہی دوسہاروں کے ندرہنے کی وجہ سے ہورہے ہیں آئ کے گڑے ہوئے ماحول میں لوگ مظلوم کی مدد کرنے جاتے ہوئے ماحول میں لوگ مظلوم کی مدد کرنے جاتے ہیں تو خود پھنس جاتے ہیں۔ چنانچ قبل کے چیٹم دیدگواہ بھی کورٹ میں گواہی دینے کی ہمت نہیں کرتے اس ڈرسے کہ کہیں آئییں بھی جان سے ہاتھ منددھو لینے پڑیں۔اورجب گواہ پیٹن نہیں ہوتے تو مجرم بری ہوجا تاہے۔

اور حکومت کا حال یہ ہے کہ آج سارے جرائم پولیس کے تغافل سے بلکہ تعاون سے ہوتے ہیں۔ جرم پیشہ آدمی پولیس سے ملی بھگت کر کے چشم زون میں جس کو چاہتا ہے اڑا دیتا ہے اور کوئی اس کا بال بریانہیں کرسکتا ، واقعہ یہ ہے کہ آج بھی پولیس مظلوم کا بے لاگ تعاون کر بے تو کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا گڑییں دیکھ سکتا۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَنِيمُ إِلَّا بِالْتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ اَشُكَّ لَا سُوَاوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ وَاوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ ذِلِكَ خَلْدٌ وَاحْسَنُ تَاْوِنْلِا ﴿

| جب                     | إكا            | اپئے من بلوغ کو | اَشُكُ هُ       | اورنز ديك ندجاؤ | وَلَا تَقُرُبُوا |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| عالي <u>د</u><br>عالية | كِلْتُمْ       | اور پورا کرو    | وَأَوْفُوا      | یتیم کے مال کے  | مَالَ الْيَتِيمِ |
| اورتو لو               | وَذِنْوَا      | عبدو بيان كو    | بالعَهْدِ       | <i>گ</i> ر      | الج              |
| ترازوے                 | بالقشطاس       | بِثُكَ بَهِد    | إِنَّ الْعَهْدَ | اس (طریقه)سےجو  | ؠٵڵؚؾؽ           |
| سیدهی                  | النستنقيير     | 892             | <b>ల్</b> క     | (كە)دە          | چي               |
| ير بهر                 | ذٰلِكَ خَابُرٌ | باز پرس کیا ہوا | مَسْتُوْلًا     | احیماہے         | ٱحُسَّنَ         |
| اوراحیما (ہے)          | <u>ۆ</u> آخسىن | اور بورا کرو    | وادفوا          | يہال تک کہ      | حُتَّى           |
| انجام کے اعتبارے       | تَاۡوِىٰلِّا   | ناپکو           | الگيل           | پرننی جائے وہ   | كِيْلَةُ         |

آٹھواں تھم ۔۔۔ بنتیموں کے مال کوخر د کرنے کی ممانعت ۔۔۔۔ اوریٹیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ، گرایسے طریقہ سے جو کہ وہ اچھاہے تا آئکہ وہ اپنے شاب کو کانچ جائے ۔۔۔۔ اور اپنے نفع نقصان کو بیھنے گئے۔اس وقت اس کا مال اس کے حوالہ کر دو۔

یتیم بچدانسانیت کے باغ کا وہ زم ونازک اور بے زبان بوداہے جس کے سر پرشفقت کا ہاتھ پھیرنا ، برسی سے

بڑی سنگدلی کا کامیاب علاج ہے۔ اس کے ساتھ ، اس کے مال کے ساتھ وہ برتا و کرنا چاہئے جو ہم اپنے بچول کے بارے میں چاہتے ہیں۔ بیٹیم کی کفالت بڑا اجر و تو اب کا کام ہے۔ احادیث میں اس کی بہت تضیلین آئی ہیں مگر اس میں خطرہ بھی ہے کیونکہ بیٹیم کے کفالت بڑا اجر و تو اب کی طرف سے ولی سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے عام طور پر لوگ بیٹیموں کے اموال میں بے احتیاطی برتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ النساء آیت ، امیں بتامی کے اموال میں استحقاق بیٹیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پید میں آگ ہی کھر ہے ہیں اور عنقریب وہ جاتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گئ

اورعام طور پرابیا ہوتا ہے کہ جب کس کا انقال ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری خاندان کے کسی فر دکویا کسی دوست کوسونیتا ہے اور اس سے عہد لیتا ہے کہ وہ اس کے بچوں کی پوری خبر گیری کرے گا۔ایسے موقعہ پرلوگ وقتی طور پر وعدہ کر لیتے ہیں مگر بعد میں جب مرنے والے کی یاد دُھند لی پڑجاتی ہے تو وعدہ کا ایفانہیں کرتے۔اس لئے آگے نوال تھم دیا:

نوان تم سے تعنی قیامت کے دن جیسے اور فرائن واجہد و پیان پورا کرو، عہد کے بارے میں یقیناً باز پر ان ہونے والی ہے سے بعنی قیامت کے دن جیسے اور فرائن و واجبات اور احکام الہیہ کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو پورا کیا باہیں؟ اسی طرح باہمی عہد و پیان کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ روز محشر آپ کا رشتہ داریا دوست حبیب ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے گا کہ آپ نے آخری دم میں جوعہد و پیان کیا تھا کہ آپ اس کے بچوں کی پوری نگہداشت کریں گے اور ان کو ایپ بچوں کی پوری نگہداشت کریں گے اور ان کو ایپ بچوں کی طرح پالیس گے۔ یہدو پیان آپ نے کہاں تک پورا کیا؟ اگر کماحقہ پورا کیا ہوگا تو وہ دن اپنے عزیز قریب اور دوست حبیب کے سامنے سرخروئی کا دن ہو، گا در نہ کھھالی پشیمانی ہوگی کہ بات بنائے نہ ہے گی۔ فریب اور دوست حبیب کے سامنے سرخروئی کا دن ہو، گا در نہ کھھالی پشیمانی ہوگی کہ بات بنائے نہ ہے گی۔ فریب اور دوست حبیب کے سامنے سرخروئی کا دن ہو، گا در نہ کھھالی پھیمانی ہوگی کہ بات بنائے نہ ہے گا۔

سریب اور دوست مبیب ہے سماھے سرسروں ہون ہونہ ہوائیں ہیں ہوں ہوں در بہت بہت سب ں۔ ملحوظہ: قول وقر ارادرمعاہدوں کے بارے میں تفصیلی کلام سورۃ الحجرآیت ۹۱ کی تفسیر میں گذر چکاہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

دسوال حکم \_\_\_ ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت \_\_\_ اور جب پیانے سے ناپوتو پورا ناپو \_\_ جھوک مت مارو \_\_ اور (جب تر از وسے تولوتو) مسیح تر از وسے تولو، یہ اچھی بات ہے، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے \_\_\_ اس سے اعتماد قائم ہوتا ہے اور نجارت کوفر وع ملتا ہے۔ دغا بازی چند دن چلتی ہے پھر جب لوگ باخبر ہوجاتے بیں تو اس نا جرسے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اور تیجے معاملہ کرنے والاسب کو بھلالگتا ہے اس کئے اس کی تجارت خوب چسکتی ہے اور آخرت میں اس کا مقام اتنا بلندہے کہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ''سچا امانت دار تا جر

انبیاء،صدیقین اورشہداکے ساتھ ہوگا (رواہ الترندی)

## ولال وحرام یکسان بیس ،اگرچه حرام کی کنرت لوگوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے

وَلاَ تَقُفُ مَا لَئِسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمَّةَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ اُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۞ وَلاَ تَسَمُّشِ فِي الْدَرْضِ مَرَهًا وَإِنَّكَ لَنْ تَغُرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَبِّمُهُ عِنْدًا رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۞ ذٰلِكَ مِثَا اَوْلَى اللَّكَ رَبُكَ مِنَ الْحِكْمَةُ وَلا نَجُعَلَ مَعَ اللهِ إلْهَا الْحَرَفَتُ لَقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مِّ لُورُولًا ۞

| ہرایک اُن ( کاموں )           | كُلُّ ذَٰلِكَ          | اُن کے بارے میں        | غنة                 | اور پیروی مت کر   | وَلا تَقْفُ (1) |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <u>~</u>                      | گان 🔾                  | بازيرس كياهوا          | مُسُولًا            | اس کی کئیس ہے تھے | مَاكَيْسَ لَكَ  |
| اسكأثما                       | (۵) مُثِيِّتُ          | اورمت چ <u>ل</u>       | وَلاَ تُنْهُشِ      | اس کے بارے میں    | ب               |
| تير رب كزويك                  | عِنْدَ رَبِكَ          | زمين ميں               | فِي الْأَرْضِ       | سرعا<br>* تعدم    | عِلْمٌ          |
| نالبنديده                     | مَّكُرُوْهُمَا         | اتزاكر                 | (۳)<br>مُرَحًا      | بثك               | اِنَّ           |
| يـ(احكام)                     | ذٰلِكَ                 | ب شک تو                | إنَّكَ              | کان               | الشهتح          |
| ال شريب ين جو                 | جئاً                   | ہر گزنہیں بھاڑ سکتا    | <b>ڭ</b> نىڭغۇرق    | اورآ تكھ          | وَالْبَصَرَ     |
| وی کی ہے تیری طرف             | اَوُ <del> لِ</del> یَ | ز مین کو               | الكارض              | اوردل             | وَ الْفُؤَادَ   |
| تیرے ربنے<br>حکمت کی باتوں سے | رَبُّكَ (١)            | اور ۾ گرنبين پنجي سکتا | وَكُنْ تُنْبِلُغُ   | سب                | (r)<br>کُلُ     |
| حكمت كى باتون سے              | مِنَ الْحِكْمَةُ       | پېا <b>ژ</b> د ل کو    |                     | ان(اعضاء) كا      | أوليك           |
| اورمت تجويز كر                | وَلا تَجُعُكُلُ        | لمبابوكر               | طۇلگ <sup>(٣)</sup> | ہےوہ (فخض)        | کان             |

(۱) لاَتَفْفُ ( تعل بَي ، صيغه واحد مذكر حاضر ) قَفَوا : كسى كي يتجيه چلنا ، پيروى كرنا (۲) كُلُّ او لنك (مركب اضافى) مبتدا ہا ور جملہ فعليه كَان عَنهُ خبر ہے اور عَنهُ كے بارے ميں زخشرى فے فر مايا ہے كہ يہ مسئو لا كانائب فاعل ہے جو مقدم آيا ہے (٣) مَوَ حَال الله فعل ) اترانا ، غرور آميز اكرنا (٣) حكو لا تميز محتل عن المفعول ہے (۵) سَمَّ ، قرصف مشبہ ) بد ، برا از سُو ، خيال رہے كہ متى ، قصف مشبہ ہے اس كان جمہ بدى اور برائى نبيں بلكه اس كان جمہ بداور براہے (٢) مِن الْحِكْمَةِ ميں مِنْ بيان ہے اور بيد مِمَّ الله جو ماموصولہ ہے اس كا بيان ہے ١١

گیارہوال عکم ۔۔ تحقیق کے پغیر کسی بات پڑ مل کرونہ بدگمانی کرو ۔۔ معاملات میں بہت جلدا دمی بدگمان ہوجا تا ہے، بخ حقیق دل میں خیال جمالیتا ہے کہ فلال دکا ندار بے ایمان ہے، جھوک مارتا ہے۔ دعا بازی کرتا ہے، نفع زیادہ لیتا ہے باسامان خراب ویتا ہے۔ اس طرح قول وقر ار کے معاملہ میں معمولی معمولی باتوں سے بدگمانی ہوجاتی ہے اور آدمی عہدو پیان سے پھر جاتا ہے اس لئے تھم دیا ۔۔ اور ایسی چیز کے پیچھے مت پڑوجس کے بارے میں تہم ہیں خرنہیں ۔۔ یعنی بخ حقیق زبان سے بات مت ذکالو۔ اندھادھ ندکسی چیز کی پیروی نہ کروہ تن سائی باتوں پر بسوچے تھم لگادینایا اس پڑ مل درآ مدشروع کردینا پشیمانی کا باعث ہوتا ہے۔ آگے فدکورہ تھم کی وجہ بیان کی بر بسوچے تھے گائ کان، آئکھ اوردل، ان میں سے ہرایک کے بارے میں باز پر س ہوئی ہے ۔۔ یعنی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ کان سے کیا سنا تھا؟ آئکھ ہے کیا دیکھا تھا؟ دل کے بارے میں دریافت کیا جائے گا کہ کسے کیسے خیالات دل میں پکائے تھے؟ اورکن کن باتوں پریقین کیا تھا؟

اس میں جھوٹی گواہی وینا، غلط ہمتیں لگانا، بے حقیق باتیں سن کر کسی کے دریئے آزار ہونا یا بغض وعداوت قائم کرلیٹا، باپ دادا کی تقلید بارسم درداج کی پابندی میں خلاف بشرع اور ناحق باتوں کی جمایت کرنا، اَن دیکھی یا اَن ش چیز دں کو دیکھی یاسنی ہوئی ہتلانا، نامعلوم چیز وں کی نسبت دعوی کرنا کہ میں جانتا ہوں، فال ثکال کرچور کا نام ہتلانا، قیافہ ہے متعقبل کے حالات ہتلانا، یہ سب صورتیں اس آیت میں داخل ہیں۔

احساس کرنے والی قوتیں کان اور آنکھ کے علاوہ اور بھی جیں۔ ناک سے سؤگھ کراحساس کیاجا تاہے۔ زبان سے چکھ کرعلم حاصل کیا جا تاہے اور کسی چیز کوچھوکر اور ٹٹول کر بھی جانا جا تاہے۔ قیامت کے دن تمام تو کی کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کو کہاں استعمال کیا تھا؟ مگر چونکہ انسان زیادہ ترکان اور آنکھ سے علم حاصل کرتاہے اس لئے انہی دو کا ذکر کیا ہے۔ پھران میں بھی زیادہ ترمعلومات کان سے حاصل ہوتی جیں اس لئے اس کومقدم کیا ہے۔

بار ہواں تھم ۔۔۔ فخر وغرور کی ممانعت ۔۔۔ تکبر:عزت کوخاک میں ملادیتا ہے جس کو بیدوگ لگ جاتا ہے وہ ذلیل وخوار ہوتا ہے۔اور بیٹم سب سے آخر میں اس لئے دیا ہے کہ تکبر: حق کے راستہ کی سب سے بڑی رکا وٹ ہے۔ شیطان کی مثال ہمارے سمامنے ہے۔ گھمنڈ ہی نے اس کوت کی پیروی سے روکا تھا۔

متكبراً ومى الله كاصح بنده بنخ كے لئے تياز بيس موتا۔ مال باپ كى خدمت ميں اسے عار محسول موتى ہے، رشتہ

ایک اور حدیث میں آنخضرت مِیلائیکیَائِے ارشاد فرمایا:''اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وی بھیجی ہے کہ تواضع اختیار کرو: کوئی کسی پر نہ تو فخر کرےاور نہ کلم کرے' (مفکلو ۃ حدیث ۴۸۹۸)

اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا ہے کہ میں نے رسول الله مِتَالَیٰ اَیْکِیْ سے میارشاد سنا ہے کہ:'' جو شخص تو اضع اختیار کرتا ہے، الله تعالیٰ اس کوسر بلند کرتے ہیں وہ اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے مگر دوسروں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے الله تعالیٰ اس کوذلیل کرتے ہیں وہ اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے مگر دوسروں کی نظر میں کتے اور خزیر ہے تھی بدتر ہوتا ہے'' (مھکلو قصدیت ۱۹۱۹)

## (تكبرجق كوقبول نەكرنااور دوسروں كوحقير جانناہے (حدیث)

اب فدکورہ منہیات (تھم ۱۲۱۵) کی تاکید،اوران سے اجتناب کا ذہن بنانے کے لئے دوبا تیں بیان کی جاتی ہیں:

ہملی بات --- بیسارے کام: ان میں سے جو برے ہیں: تیرے رب کے نزدیک ناپئدیدہ ہیں -لہذااللہ کے خلص بندوں کو ان کا موں سے کوسوں دورر ہنا چاہتے --- مامورات کی خوبی انسان بخوبی مجرسکتا ہے۔

توحید کی خوبی اظہر من اشتس ہے، ماں باپ کے ساتھ صن سلوک اور دیگر رشتہ داروں ، مختاجوں اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی: انہی بات ہے۔ ان کامول کی خوبی ہی انسان کی طبیعت میں تغیل کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ گرمنہیات کی صورت حال مختلف ہے۔ انسان فطری طور پر برائیوں کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ حدیث میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے چاروں طرف مرغوبات کی باڑھ بائدھ دی گئی ہے لیج نہم میں لے جانے والے کام انسان کو مرغوب ہیں، اس لئے تاکیدا فرمایا کہ بیسب کام اللہ تعالی کو شخت ناپسند ہیں۔ پس مومن بندے کو ان کے قریب میں بانا چاہے اس کادل کتابی تلملائے!

دوسری بات بیده وه محمت کی باتیں ہیں جوآب کے پروردگار نے آپ پروتی کے ذریعہ بھیجی ہیں۔

یعنی نہ کورہ احکام حکمت پر بٹنی ہیں، انسانوں کوچاہئے کہ وہ ان کی قدر کریں، اور تعمیل کے لئے کمر جمت کس لیں۔

آخر میں سب سے پہلا تھم جواصل الاصول ہے: محرر بیان کیا جاتا ہے: تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو، اور سلسلہ کلام

آگے چلے۔ ارشاد ہے ۔ اور تو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز مت کر، ورنہ جہنم میں ملامت خوردہ وُھڑکارا ہوا

وُل ویا جائے گا ۔ شرک نا قابل معافی جرم ہے، اور آخرت میں اس کی سز اابدی جہنم ہے۔ لہذا صرف ایک خدا

کوابنا وہ کی کواس کا شریک ترجیم مت بناؤ۔

كائنات اكيلے الله تعالى في بنائى ہے يس اس كاساجھى تجويز كرنانا قابل معافى جرم ہے

يَّ اَفَاصُهٰكُمُ رَكِّكُمُ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْبَلَيِّكَةِ إِنَاثَا وَاتَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَولًا عَظِيمًا فَ وَلَقَدُ صَرَّوْنَا فِي هَدُوا الْقُرُانِ لِيَذَكُو أَوْ وَمَا يَزِيْنُهُمُ اللَّا نَفُورًا ﴿ قَلُ لَوْكَانَ مَعَهُ اللّهِ الْفَورُ وَمَا يَزِيْنُهُمُ اللّا نَفُورًا ﴿ قَلُ لَوْكَانَ مَعَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ الْعَرُشِ سَبِيلًا ﴿ صَبْحَنَهُ وَ تَعَلَىٰ عَنَا يَقُولُونَ إِذًا لَا إِنْ تَتَعَوْلُ إِلّا ذِبْ الْعَرُشِ سَبِيلًا ﴿ صَبْحَنَهُ وَ تَعَلَىٰ عَنَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بِنَتَعَوْلُ إللهِ فِي السّمَا وَالْمَالُونَ السّمَا وَلَا اللّهُ السّمَا وَالْمَالُونَ السّمَا وَالْمَالُونَ السّمَا وَاللّهُ وَالْمَالُونَ السّمَا وَاللّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ السّمَا وَاللّهُ السّمَا وَاللّهُ السّمَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

| نہار عدب نے بالْبَنین بیوں کے ساتھ | رَگِکُمُ | اَفَاصُفْكُمْ () كيافاس كيامِم كو |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|

(۱) ہمزہ استفہام انکاری ہے۔ فاعاطفہ اور معطوف علیہ مقدر ہے۔ اَصْفَا کُہْ ( تُعَلَّ ماضی صیغہ واحد مُدکرعًا سَ سُکُمْ صَمیر جَمَّ مُدکر حاضر مفعول بہ )اَصْفی إِصْفَاءً: خالص کرنا۔ اَصْفَاهُ بِگَذَا بِخْصوص کرنا مجرو۔ صَفَا یَصْفُوْ ا صَفْوَ ا:صاف ہونا۔

| سورهٔ بنی اسرائیل      | $-\Diamond$                      | > —                  |                       | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | (تفير مدليت القرآل        |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| با کی بیان کرتے ہیں    | الشيخ                            | نفرت میں             | م مر (۵)<br>نَفُوْرًا | اورا پٹایا ہے اُٹھوں نے | وَاتَّخَدُ <sup>(۱)</sup> |
| اسک                    | శ్రీ                             | آپ کھتے              | قُلُ                  | فرشتول میں سے           | صَ الْمَكَيِّكَةِ         |
| آسان                   | السَّمَاوْتُ                     | اگرہوتے              | <b>ل</b> َّؤَكَانَ    | بيثيول كو؟              | رنگ                       |
| ساتوں                  | الشبع                            | الله يحماتھ          | مُعَهُ                | بيثكتم                  | ٳڴڰؙؠٞ                    |
| اورزشن                 | وَالْارْضُ                       | أورمعبود             | الِهَا                |                         |                           |
| اور جو گلوق ان میں ہے  | وَمَنْ فِيْهِنَّ                 | <i>جىي</i> ما كە     | <b>E</b>              | بات                     | قَوْلًا                   |
| اورنی <u>س</u>         | وَانَ                            |                      | يَقُولُونَ            |                         | عَظِيًّا                  |
| کوئی چیز               | مِّن شَيْءٍ                      | تب تو                | ٳۮؙٞٳ                 | اورالبته خقيق           | وَلَقَكْ                  |
| امر ا                  | Ą                                | صرورة هونڈ نکالتے وہ | لَّابُتَغَوَّا        | يمريجيركربيان كيابي     | صَرَّفُنَا (۲)            |
| وہ پاکی بیان کرتی ہے   | يُسَتِحُ                         | عرش والے کی طرف      | الخذب                 | نے (توحید کے مضمون کو)  |                           |
| اسکی تعریف کے ساتھ     | بِحَمْلِام                       |                      | العرش                 | ال قرآن ميں             | فِي هٰذَا كَمْ            |
| انگر                   | <b>وَلَكِ</b> نُ                 | داسته                | سَبِيْلًا             |                         | القُرُ أن                 |
| نبين بجحتة ووتم        | لَاتَفْقُهُونَ<br>الْتَفْقُهُونَ | وہ پاک ہے            | سيحته                 | تاكدوه الجيح طري بجهيس  | (r)<br>لِيَكُّ كُرُوا     |
| انتے پاکی بیان کرنے کو | تسييكهم                          | اور برتر ہے          | وتعالى                | اورئيس                  | وَمُا                     |
| بيشك وه بين            | ٳؾۧٷڲٲڽ                          | ان باتول ہے جو       | عُبَّا                | بزهایا(پھیرپھیرکر       | ره)<br>يَزِينُهُمُ        |
| بڑے بر دبار            | حطينتا                           | وه کتے ہیں           | يَقُولُونَ            | بیان کرنے نے )ان کو     |                           |
| بڑ <u>ں بخش</u> ے والے | غَفُّوُرًا                       | بهت زياده برتر       | عُلُوًّا كَبِيُبًا    | گر                      | ٤٤                        |

کیچیلی آیت بین شرکت کی ممانعت تھی۔ اب إن آینوں بیل مشرکین کی جمانت و جہالت کانمونہ پیش کیا جاتا ہے۔
(۱) اِنگَخَدَ متعدی بدومفعول ہے اِناقامفعول اول ہے اور (کائِنا) مِن المدلائکة مفعول تانی ہر کامر ف تصریفا: پھیر پھیر
کربیان کرنا ، طرح طرح سے مجھانا۔ زیاد وہر یافظ کی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اور ایک امر سے دوسرے امرکی
طرف پلٹنے اور تبدیل کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ تصریف الریاح ہواؤں کا الٹنا پلٹنا ، مختلف جہات سے چلنا تصریف
الکلام: بات کو پھیر پھیر کربیان کرنا آیت میں صَر فُنا کا مفعول محذوف ہے (۳) لِیَدَّ عُرُوا باب تفعل سے ہاس کی اصل
لِیَدَدْ عُرُوا ہے تَذَکُّرُ اللہ بازی کہ اللہ کا مقال محذوف ہے آی ذلک التصریف و التبیین (۵) نفور و ارمصدر) نفر ران کو رائی کا ان کوروں و نا ۱۲



توحید کا اثبات: \_\_\_\_ الله کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسان اور زمین اور جو مخلوقات ان میں ہیں کوئی چیز السی ہیں جو تحید کا اثبات کے ساتھ ان کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، گرتم ان کا پاکی بیان کرنا سجھتے نہیں جقیقت بیہے کہ وہ بڑے اللہ بہانِ تمانع ہے، اور اس کی تقریر سورۃ المؤمنون (آیت ۹۱) کی تغییر میں کی گئی ہے اا

ہی برد بار بڑے ہی درگذر فرمانے والے جیں ۔۔ یعنی خواہ کوئی تخلوق ہو، آسان ہوں ، یاز مین ہوں۔ آسانی اور زمینی مخلوقات سب زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور خوبیاں بیان کرتے ہیں مگر انسان اسے سمجھتانہیں ، کیونکہ ان کی زبان اور ہے اور انسان کی زبان اور مشرکیین ایسی عظیم ہستی کے لئے شرکاء تجویز کرتے ہیں اور اس پر عاجزی اور محتاجگی کا دھبہ لگاتے ہیں بیراتنی بڑی گستاخی ہے کہ اُن کوفوراً ہلاک کردینا چا ہے مگر اللہ تعالیٰ بڑے ہر دبار ہیں۔ ہندوں کو نبطے کا موقعہ دیتے ہیں اگر وہ منجل جائیں اور شرک و کفرسے قوبہ کرلیں تو وہ ہڑے درگزر کرنے والے ہیں۔ سب گناہ معاف کردیں گے۔

زبان حال سے بیجے: کامطلب سے کہ کا نئات کی تمام چیزیں یہاں تک کہ کافر بھی اپنے پورے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس ذات نے ان کو بیدا کیا ہے اور جوان کا پروردگارہے وہ ہرعیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے اور ہرخو بی اور ہر کمال کے ساتھ متصف ہے اس نے ہر چیز کوجسیا اسے ہونا چاہئے ویساہی بنایا ہے۔ ہرمخلوق کی ضروریات وہی پوری کرتا ہے لہٰذاسب کی نیاز مند بول کے حقد اربھی وہی تنہا ہیں ان کی معبودیت اور خدائی میں کوئی حصہ دارنہیں۔

زبان قال سے بھی تنہیے: کامطلب ہے ہے کہ ہر مخلوق اپنے شعور کے مطابق اورا پی عقل وہم کے لحاظ سے اور اپنے انداز میں زبان سے بھی تنہی خوال اور حمر گزال ہے۔ احادیث میں میر مضمون بکثرت وار دہوا ہے۔ آنخضرت میلانی آئے ہے وہ سے مبارک میں کنگریاں تنہی ہوھتی تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م نے اس کو اپنے کا نول سے سنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قل کیا ہے کہ جم کھانے کی تنہی کی آ واز سنا کرتے تھے جبکہ وہ کھایا جار ہا ہوتا تھا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جم رسول اللہ میلانی آئے ہے کہ مساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تنہی کی آ واز سنا کرتے تھے۔ اور سے حسام میں بروایت حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ فرکور ہے کہ رسول اللہ میلانی آئے ہے کہ وہ اللہ میلانی آئے گئے نے قرایا: میں مکہ مکر مہ کاس پھرکو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے جمھے سلام کیا کرتا تھا (معارف القرآن)

اور قرآن کریم میں سورہ عش آیت ۱۸ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حضرت داؤدعلیہ السلام کے ساتھ صبح وشام شبیح کیا کریں ای طرح پرندے بھی آپ کے پاس جمع ہوکراللہ کی شبیح کیا کرتے تھے۔

الله تعالی نے ہر چیز کوشعور بخشا ہے اور ہر چیز شعوری طور پراپنے خالق ومالک کی تبیج کرتی ہے گ

وَإِذَا قَرَاتَ الْقُنُوٰنَ جَعَلْنَا بَنِينَكَ وَيَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ رَجَانًا مَّسُتُورًا ﴿ وَ

جَعَلْنَا عَلَا قُلُوْمِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَّفَقَهُوهُ وَفِيَّ أَذَانِهِمُ وَقُرَّا ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِالْقُرْانِ وَحْكَةَ وَلَوَا عَلَىٰٓ اَدُبَّارِهِمْ نُفَوُرًا ۞ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يُسْتَمِعُونَ بِهَ إِذْ بَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُولَ ﴾ إِذْ يَقُولُ الظّٰلِمُونَ إِنْ تَنَبِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا ۞ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالُ فَضَالُوا فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيْلًا ۞

| خوب جانتے ہیں     | أعكم              | (اں ہے)کہ             | (r), r             | اورجب             | وَإِذَا                         |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| اس (غرض) کوجو     | بِبَا (۷)         | مجھیں دوأے            | يَّفْقَهُوهُ       | پڙھے ہيں آپ       | <b>قُرَ</b> اتَ                 |
| سنة بن وه         | كِسْتَمِعُونَ     | اوران کے کا ٹول میں   | وَنَيْ آذَانِهِمْ  | قرآن              | القراك                          |
| اس کی وجہسے       | ؠۣۼ               | B, 9,                 | رم)<br>وَقُرًا     | (تو) كردية بين بم | جَعَلْتَا                       |
| جب                | (۸)<br>إذ         | اورجب                 | وَإِذَا            | آپ کے درمیان      | بَيْنَك                         |
| كان لگاتے ہيں وہ  | كِيْنَكُونَ كُونَ | <i>ذکرکرتے ہیں آپ</i> | <b>ذَ</b> گَرْتَ   | اوران لوگوں کے    | وَيَئِينَ الَّذِينَ             |
| آپ کی طرف         | اِلَيْكَ (م)      | ایندرباکا             | رَبِّك             | درمیان جو         |                                 |
| اور جب وه         | وَإِذْ هُمْ       |                       | فيالقران           | ايمان نبيس ركھتے  | لَا يُؤْمِنُونَ                 |
| سرگوشیال کرتے ہیں | (10)<br>(10)      | تنها (صرف)            | وُحْلَالًا         | r                 | بِالْاخِرَةِ                    |
| جب                | (11)              | (تو) چرجاتے ہیں وہ    | وَ لَوْا           | مخفی پرده         | را)<br>رِحْجَابًا مَّسْتُنُورًا |
| کہتے ہیں          | كِقُوْلُ          | ا بی پشتوں پر         | عَكَ أَدْبَارِهِمْ | اور کردیتے ہیں ہم | وَجَعَلْنَا                     |
| ظالم لوگ          | الظُّلِبُونَ      | نفرت كرتے ہوئے        | (۲)<br>نَفُورًا    | ان کےدلول پر      | عَظْ قُلُوْمِرِمُ               |
| نبیں              | إن                | <u>ئىم</u>            | نَحُنُ             | پردے              | (٢)<br>عُلْمَا                  |

(۱) مَسْتُورًا اسم مفعول ہے جس کے معنی ہیں پیشیدہ بخفی از سَتَرَ (ن) سَتُرًا الشیءَ: چھپانا، مستور: چھپایا ہوا، نظر نہ آنے والا (۲) اکینَّةً: جمع ہے اس کا مفرو کِنَانٌ یا کِنْ ہے ویکھتے انحل ۱۸ (۳) اَنْ مصدریہ ہے اور اس سے پہلے مِنْ جارہ محدوف ہے (۳) اَلْوَ قُورُ (اسم مصدر) پوچو، گرائی (۵) وَحُدَّ مصدرہ اور وَحُدَهُ (مرکب اضافی) حال ہے لانه فی قوق النکو ہ اِذ هو فی معنی منفودًا (۲) نُفُورًا حال ہے (۷) بِمَا مِیں باصلہ کی ہے عَلِمَ بِه: جاننا اور مَاموصولہ ہے اور بِه بن باسمیہ ہے اور مُمرم مَاکی طرف لوئی ہے (۱) نُفُورًا حال ہے (۵) بِمَا عَلَمُ کا (۹) پہلے اِذْ پر معطوف ہے (۱۰) نَدْجولی مصدر ہے اور هُم کی خبر ہے اور ذید علی کی طرح مبالخہ ہے (۱) ووسرے اِذْ ہے بدل ہے ا

| - ( سورهٔ بنی اسرائیل | $- \diamondsuit$ | — ₹\ <u>\</u> |           | $\bigcirc$ — $\underline{\bigcirc}$ | (تفير مليت القرآ ك  |
|-----------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| سوگراه بوئے وہ        | فَضَلْؤًا        | کیسی          | گیْک      | پیروی کرتے ہوئم                     | تَتَبِّعُونَ        |
| پرنہیں                | <b>ئ</b> لا      | کسیس انھوں نے | صَرَ كُوا | مگر                                 | \$1                 |
| طاقت رکھتے وہ         | كِسْتَطِيْعُوْنَ | آپ پ          | لَكَ      | سحرزده(پاکلآدی) کی                  | رَجُلًا مَّسْحُورًا |
| راه (پانے) کی         | سَبِيْلًا        | يبمبتيال      | الأمثال   | د یکھتے                             | ٱنظر                |

گذشته آیات میں توحید کا تذکره تھا۔ان آیات میں رسالت کا تذکره ہے۔اورشرکین مکہ کے انکاررسالت کی تنین وجوہ بیان کی گئی ہیں:

کہم وجہ ۔۔۔ قرآن کریم کی تھیدت سے اثر پذیرینہ ہوتا ۔۔۔ اور جب آپ قرآن کریم سناتے ہیں تو ہم

آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک تفی پردہ حائل کردیتے ہیں ۔۔۔ جونظر تو کسی کو آتا نہیں ، مگر کام گہرے بادل کا کرتا ہے ۔۔۔۔ اور ہم ان کے دلوں پرقر آن کے ہم کے تعلق سے پردے ڈال دیتے ہیں ، اور کا نوں پر ڈاٹ لگادیتے ہیں ۔۔۔ پس ان کے دل اوند ھے ہوجاتے ہیں ، کان بہرے ہوجاتے ہیں ، اور آئکھیں کور ہوجاتی ہیں ۔۔۔ قرآن کریم بڑاہی پُرتا شیر کلام ہے ، مگر جو اس سے اوٹ میں ہوجائے ، اس کو کیا فیف پہنی سکتا ہے؟ آفاب سارے جہاں کور وثن کرتا ہے ، مگر جو تہ خانہ میں تمام درواز سے اور تا بدان بند کر کے بیٹھ جائے: اس کور وثن کرتا ہے ، مگر جو تہ خانہ میں تمام درواز سے اور تا بدان بند کر کے بیٹھ جائے: اس کور وثن کیسے بہنی سے ؟ بات خواہ تنی ہی پر شش ہوں مگر جو تہ خطانہ میں نقط اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں ، تو وہ دوسری وجہ ۔۔۔ تو حید سے نفر سے ۔۔۔ اور جب آپ قرآن میں فقط اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں ، تو وہ کوئی ہے کہا تا کی اللہ کا تذکرہ ان کوایک آن نہیں بھاتا۔ ان کی لوب توں سے گی کوئی ہے ، اس لئے وہ رسول اللہ میں ہوئی ہی باتوں پر کان نہیں وَ اللہ کا تذکرہ ان کوایک آن نہیں بھاتا۔ ان کی لوب توں سے گی ہوئی ہے ، اس لئے وہ رسول اللہ میں تھا تھی کی باتوں پر کان نہیں وَ میں ۔۔۔ ایک اللہ کا تذکرہ ان کوایک آن نہیں بھاتا۔ ان کی لوب توں سے گی

تنیسری وجہ \_\_\_\_\_ رسول کی ذات سے عداوت ونفرت \_\_\_ بم خوب جائے ہیں جس غرض سے وہ لوگ قرآن سنتے ہیں، جس وقت وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، جس وقت ظالم کہتے ہیں، نوم میں کی بیروی کرتے ہو! '' \_\_\_\_ اس آیت میں کافروں کی چار حالتیں بیان کی گئی ہیں: ایک : وہ فاسد غرض سے قرآن سنتے ہیں۔ وہ قرآن میں کوئی اعتراض کی بات ڈھونڈ ھے ہیں، تاکہ دوسروں کو کمراہ کر تک یہ وہ مرف سر کے کانوں سے سنتے ہیں، گوش تن نیوش سے نہیں سنتے سوم: باہم سرگوشیاں کرتے ہیں کہ قرآن کی بات کھوئی ایک کانوں سے سنتے ہیں، گوش تن نیوش سے نہیں سنتے سوم: باہم سرگوشیاں کرتے ہیں کہ قرآن کی بات کیے ٹالی جائے؟ تاکہ کوئی اس کا اثر قبول نہ کرلے۔ چہارم: آپ میں ان کوگوں نے آپ میں کوئی اس کا اثر قبول نہ کرلے۔ چہارم: آپ میں کوگوں نے آپ ہیں۔ طالم کہتے ہیں: ''میخص سحرز دہ پاگل ہے!''اس کی با تیں و یوائے کی بر ہیں \_\_ ویکھے!ان لوگوں نے آپ ہیں۔ طالم کہتے ہیں: ''میخص سحرز دہ پاگل ہے!''اس کی با تیں و یوائے کی بر ہیں \_\_ ویکھے!ان لوگوں نے آپ

یر کیسی پھبتیاں کسیں! \_\_\_\_ بھلاکوئی جوڑ ہے دیوانے کی بڑمیں اور اس فضیح وہلیغ کلام میں! \_\_\_\_ سووہ گمراہ ہوئے، پس وہ اب راہ یا بنہیں ہوسکتے! \_\_\_\_\_ کیونکہ جب وہ رسول کی ذات سے عداوت ونفرت میں اتنی دور چلے گئے تواب ان کوراہ راست کہال نصیب ہوسکتی ہے!

[بات ای وقت اثر انداز ہوتی ہے،جب کہنے والے سے عقیدت ہو،اور کوشِ حق نیوش سے نی جائے ]

وَ قَالُوْا مَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا مَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًاجِدِيْدًا ﴿ قُلْ كُونُوا رِحِبَارَةً ٱوْحَلِيْلًا ﴿ أَوْ خَلْقًا مِّمَا يَكُنُرُ فِي صُدُ وَرِكُمْ وَلَيْقُولُوْنَ مَنْ يَجِيدُ نَا لَا قُلِ الَّذِي فَطَرُكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ عَلَيْ بَنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنْي هُو وَقُلْ عَسَ عُ إِن يَكُونَ قَرِيْيًا ﴿ يَوْمَرَيْهُ عُوكُمُ فَتَسْتَعِيْبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِن لَيِثْتُمُ اللَّا قَلِيلًا ﴿

| کس پوچیس کے وہ            | فسيقولون            | ہوجاؤتم              | كُوْنُوَا         | اور انہوں نے کہا  | وَ قَالُوْآ                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كوان                      | مُن                 |                      |                   | كياجب             | عَ <u>ا</u> ِذَا                                                                                               |
| الوثائے گاہمیں            | تُعِينُهُ ثَا       | بالوبا               | اَوۡحَٰلِيۡنَةُ ا | ہوجا ئیں گے ہم    | ڪُٽا                                                                                                           |
| آپ کہتے:                  | قُرِل               | يا كوئى مخلوق        | اَوْخَلُقًا       | بثريال            | عِظَامًا                                                                                                       |
| وہ جس نے                  | (2)<br>الَّذِي يُ   | ان میں سے جو         |                   | اور چورا          | (r)<br>وَرُفَاتًا                                                                                              |
| تم كويداكيا               | فطرکو<br>فطرکو      | بھاری ہو             | ره)<br>يَكْبُرُ   | كياب شك بم        | ءَ را <sup>ي</sup>                                                                                             |
| مبلی مرتبه<br>چهلی مرتبه  | أَوَّلُ مُتَرَةٍ    | تمہارے سینوں میں     | فِي صُدُ وَرِكُمْ | البنة اللهائي ك   | لبَبْعُوْثُونَ                                                                                                 |
| پس مٹکا ئی <u>ں گے</u> وہ | ار مراد<br>فسينوضون | (چربھیتم ضرور دوبارہ |                   | از سرنوپیدا کرکے؟ | الْمُؤَاجِّدِيْكَا الْمُؤْلِيِّةُ الْمُؤْلِيِّةُ الْمُؤْلِيِّةُ الْمُؤْلِيِّةُ الْمُؤْلِيِّةُ الْمُؤْلِيِّةُ ا |
| آپڪمانے                   | إلَيْكَ             | (ندوکئے جاؤگے)       |                   | آپ کیتے           | نگل                                                                                                            |

(۱) استفهام ا تکارواستبعاد کے لئے ہے (۲) و فات: بوسیدہ ،گلاہوا، چورا، وہ چیز جوخشک گھاس کی طرح بوسیدہ ہوکر چوراچورا ہوجائے (٣) خَلْقًا جَدِيْدًا حال ہے اور خَلْق محلوق ہے (٣) مِمَّا مِن جار ہے اور مَا موصولہ ہے اور کا تن سے متعلق موكر خَلْقًا ک صفت ہے(۵) کُبُر (ک) کُبُرًا و کُبُرًا: برا امونا، وحوار امونا سخت مونا، بھاری مونا(۲) میر کُونُوا فعل امر کا جواب ہے جو محدوف ہے(ے)جملہ المدی علی محدوف کا فاعل ہے اور اَوَّلَ مَوَّةٍ مفعول فیہ ہے فَطَرَ کا(۸) یُنْفِضُوْ ذَازب باب افعال اُنْفَضَ رَاسَهُ: مركزتعجب بااستهزاءے ہلانا۔ مَغَضَ (ن ض) كيكي سے ماتھ ہلنا اور بےقر ارجونا۔

توحید ورسالت کے بعد اب آخرت کا ذکر ہے۔ مرکر زندہ ہونا برحق ہے۔قر آن کریم نے یہ بات بھی طرح طرح سے سمجھائی ہے، مگر کا فروں کے گلے نہیں اتر تی \_\_\_\_ اوروہ کہتے ہیں:'' جب ہم مڈیاں اور چورا ہوجا ئیں <u>گے، تو کیاواقعی ہم از سرنوزندہ کئے جائیں گے؟!''</u> — یعنی پچ پچ بتا ؤاپیہ بات سیجے ہے! جب ہماری لاشیں گل شر کر ہڈیاں ہوجا کیں گی، پھروہ چوراچوراہوجا کیں گی ،تو کیاوہ ذرّات دوبارہ جی آٹھیں گے؟!ہمیں پیربات قطعاً ناممکن معلوم ہوتی ہے ۔۔۔ آپ جواب دیں:''تم خواہ پھر ہوجاؤ خواہ لوہایا اس ہے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جس کاتم تصور کرسکتے ہو (پر بھی تم ضرور زندہ کئے جاؤگے) \_\_\_\_ بین بات ہدیوں اور چورے پر نہ روکو، اگرتم اس سے بھی سخت کسی دھات کا تصور کرسکتے ہوتو کروہمہیں بہرحال زندہ ہونا ہے۔ یہ اللّٰد تعالیٰ کا اُل فیصلہ ہے۔ وہ قا درمطلق ہیں۔ان کے لئے یہ بات نہایت آسان ہے ۔۔۔ بیس اب وہ پوچیس گے: '' کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟! \_\_\_\_ کینی الیمی کامل قدرت والا کون ہے جو بے جان چیز ول میں جان ڈال دے؟ \_\_\_\_ آپ جواب دیں : ' دجس نے پہلی بارشہیں بیدا کیاہے!'' \_\_\_\_ وہی دوبارہ زندہ کرےگا۔اس نے پہلے بھی تمہیں مٹی اور نطفہ سے بنایا ہے جوبے جان چیزیں تھیں، وہی دوبارہ خاک کے ان ذرّات میں حیات نوبیدا کر دے گا۔ کیونکہ زندگی کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں: مادّہ میں قابلیت اور فاعل میں قدرت\_اور بیدونوں با تیں موجود ہیں \_مٹی میں حیات کی وافر صلاحیت موجود ہے،اوراللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔پس جب وہ لاش کے ذرّات پر وجود کا فیضان کریں گے تو وہ جی اٹھیں گے۔

جب یہ بات مدل ہوگئ ،اورمنکرین لاجواب ہوگئے ۔۔۔۔ تو اب وہ آپ کے سامنے سرمٹکا کیں گے ۔۔۔۔ لین تشخر آمیز حرکتیں کریں گے ۔۔۔۔۔ اور کہیں گے: کب ہوگا وہ (زندہ ہونا؟) ۔۔۔۔ تاکہ ہم بھی وہ دلچسپ تماشا (۱) عَسلٰی تامہ ہے اور جملہ یَکُوْنُ بَتاویل مصدر ہوکر اس کا فاعل ہے۔(۲) یَوْمَ نَعْل اُذْکُوْمِحَدُ وَف کی وجہ سے منصوب ہے (۲) اِسْتَجَابَهُ: جواب دینا(۳) بحدہ حال ہے میں فاعل ہے۔ا ریکھیں! \_\_\_\_\_ آپ جواب دیں: 'کیا عجب ہے کہ وہ وقت قریب ہو!'' \_\_\_\_ مگروہ وقت نظارہ بازی کانہیں ہوگا۔ ہوگا \_\_\_\_ یاد کرووہ دن جب اللہ تعالیٰ تم کو بلائیں گے، پس ان کی تعریف کرتے ہوئے تیل تھم کروگے \_\_\_\_ لینی طبع ومنقا دہوکر خدا کی حمد وثنا کرتے ہوئے میدائِ محشر میں جمع ہوجاؤگے \_\_\_\_ اور تم خیال کروگے کہ بس ذرا سابی تھہرے ہو! \_\_\_\_ بینی دنیا کی اور قبر کی زندگی تہمیں بس کھے بھر معلوم ہوگی۔ کیونکہ وقت ربرو کی مثال ہے۔
آگے بہت دراز ہے، اور گذرا ہواز مانہ چندلیجات سے ذیادہ نہیں!

وَقُلُ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِ اَحْسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيُطِنَ يَنْوَخُ بَيْهُمُ ۖ اِنَّ الشَّيُطِنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَكُوَّا مُّبِيْنَا ﴿ رَبُّكُمُ اَعْلَمُ بَكُمُ ۗ إِنْ يَنَا يُرْحَمَّكُمُ اَوْ إِنْ يَنَا يُعَذِبْكُمُ ۗ وَمَا اَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي الشَّمُونِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَلَقَلْ وَمَا اَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي الشَّمُونِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَلَقَلْ فَضَّلُنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَيْ بَعْضِ وَ الْدَيْنَا دَاوَدَ ذَبُورًا ﴿

| ياأكروه حيابين    | أَوْرِانُ لِيَشَأَ | <del>-</del> 09          | (r) (s)            | اورآپ کہتے      | _                            |
|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| (تو)سزادینتم کو   | يُعَدِّنِكُمْ      | انسان کا                 | لِلْإِنْسَانِ      | میرے بندول سے   | تِعِبَادِئُ (۱)              |
| اور نبیس          | وَمَا              | وشمن                     | عَكُوًّا           | ( که )کہیں      | يَقُولُوا                    |
| بھیجا ہم نے آپ کو | آرسكنك             | كعلا                     | مُّبِيۡنًا         | <i>جو(كه)وه</i> | (۲)<br>الَّتِ <u>يْ هِ</u> ُ |
| וטיג              | عَلَيْهِمْ         | تمهار برب                | رَگِ <b>کُ</b> مْ  | بهتر ہو         | ٱحْسَنُ                      |
| ذ مددار بناكر     | وَكِيْلًا          | خوب جانتے ہیں            | أغُكُو             | ب شك شيطان      | إِنَّ الشَّيْطُنَ            |
| اورآپ کے رب       | وَرُبُكَ           | تم کو                    | <u>ي</u> کم        | فساد ڈالتا ہے   | يَنْزُو                      |
| خوب جانتے ہیں     | آغائم              | اگروه چاہیں              | إنٌ يُشَا          | ان کے درمیان    | بَيْنَهُمُ                   |
| ان کوچو           | ڔؠؽؙ               | (ق)مهرمانی فرمائیں تم پر | يرڪينگم<br>پرڪينگم | يقينأشيطان      | إِنَّ الشَّيْطُنَ            |

(۱)عِبَادِیْ مِیں اضافت تشریف کے لئے ہے لینی اللہ کے مجبوب بندے مؤمنین (۲) اَلَّتِیْ مع صلی صفت ہے الکلمة محذوف کی اور الکلمة مفتول بہہ ہے یقو نو اکا (۳) نَوْعُ (ف بن ) نَوْعُا بَیْنَ الْقَوْمِ: فساوڈ النا۔ نَوْعُ الشیطانُ بینهم: شیطان نے بعض کو لیمن پرورغلا دیا۔ اصل معنی نوّعُ (ن) نَوْعُا کے اُنگی چھونایا نیزہ مارنا ہیں (۳) کان کا اسم میرمنتر ہے اور عَدُوّا مُبِینًا خبر ہے اور لِلإِنسان، مُبِینًا ہے متعلق ہے پھر جملہ کان اِنگی کی خبر ہے (۵) و کیلا ضمیر مفعول کاف سے حال ہے ا

تنیوں بنیادی مسائل: تو حید ورسالت اور آخرت کے بیان کے بعد، اب یہ بات بیان کی جارہی ہے کہ ان مسکروں اور کفر مخالفوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے۔ ابھی افھوں نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ بھی تھیں ہوگئی ہے گئی ہوگئی ہے گئی ہوگئی ہے گئی ہوگئی ہے گئی ہوگئی ہے کہ ان کوتر کی بہتر کی جواب دیا جائے۔ گراس کا بھون نے آخرت کی بات کا فذات اڑا یا تھا، اس کا نقاضا تو یہ ہے کہ ان کوتر کی بہتر کی جواب دیا جائے۔ گراس کا بچھونا کہ فہیں۔ بلکہ بھی اس سے دعوت کا سارا کھیل بگڑ جاتا ہے۔ اس لئے ارشاد ہے:

- اور آپ ہمیرے بندوں سے (مسلمانوں سے ) کہددیں کہ وہ الی بات کہیں جو بہترین ہو ۔ یعنی ان کی نامعقول باتوں کے جواب میں بھی شجیدہ اور معقول بات کہیں۔ ان کی باتوں سے طیش میں آگر اشتعال انگیز کی نامعقول باتوں کے جواب میں بھی شجیدہ اور معقول بات کہیں۔ ان کی باتوں سے طیش میں آگر اشتعال انگیز کی نامعقول بات سے دیا جائے تو ضد میں کی آتی ہے۔ اور یہ جان لیں کہ سے شیطان یقینا لوگوں میں جھڑپ جواب میں جواب میں گئی آتی ہے۔ اور یہ جان لیں کہ سے میشک شیطان انسان کا کھلا دیمن کی واد یتا ہے ۔ پہراس کے بلان کوفاک میں ملادہ!

پھراگر داعی سوچے کہ میں تو ان کی بھلائی کے لئے کوشاں ہوں،عدادت پر دہ اترے ہوئے ہیں، پھر میں نرمی کیوں برتوں؟ تو دونوں کومخاطب بنا کر دوبا تیں ارشا دفر ماتے ہیں:

داؤد (علیدالسلام) کوہم نے زبوروی --- بید بات مرعوقوم کوسنائی کہ اللہ کی سنت انبیاعلیم السلام کے حق میں بیہ ہے کہ بعض کو بعض پر برتری بخشی گئی ہیتہ جیسے انبیاء بنی اسرائیل میں داؤد علیدالسلام کو برتری عطافر مائی ہے، اور ان پر زبور نازل فر مائی ۔ اسی طرح اللہ تعالی نے مؤمنین کو کفار پر برتری بخش ہے۔ پس جو فضل خداوندی کا خواہش مند ہے وہ ذمر ؤمؤمنین میں شامل ہوجائے۔

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعُمُ تَمُ مِّنْ دُونِهِ فَلَا عَلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِّعَ نَكُمُ وَلَا تَخُولِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

| آپ کے دب کی            | رَبِكِ                 | يكارتے بيں وہ        | يَلُ عُونَ<br>يَلُ عُونَ | آپکتے                 | قُلِ                 |
|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| ميده                   | తక                     | <i>چاہتے ہیں</i>     | يَبْتَعُونَ              | پ <b>ک</b> اروتم      | ادُعُوا              |
| ڈرنے کی چیز            | مَحْثُورًا             | ایندب کی طرف         | الا دَيتِهِمُ            | جن کو                 | الَّذِيْنَ           |
| اور بیں                | وَإِنْ                 | ذريعه تقرب           | الْوَسِيْلَةُ            | (معبود) خیال کتے ہوتم | زَعَدَهُ (١)         |
| كونئ بستى              | (2)<br>مِّنْ قَرْبُادِ | کون ان میں سے        |                          | اللدكيسوا             | (۲)<br>مِّنْ دُونِهِ |
| گریم                   | اِلَّا نَحْنُ          | زياده نزديك بو؟      | ) قُر <i>ُبُ</i>         | سونبيس ما لك وه       | فَلَا يُمْلِكُونَ    |
| اس کوہلاک کرنے         | مُهْلِكُوْهَا          | اوراميدر كھتے ہيں وہ | رره وور (۲)<br>وليرجون   | تکلیف ہٹانے کے        | كشف الضّرّ           |
| والے بیں               |                        | اس کی مبریاتی کی     | ردر)                     | تمے                   | عَلَّمُ              |
| قیامت کے دان سے        | قَبْلَ يَوْمِر         | اور ڈرتے ہیں وہ      | وَيَخَا فَوُنَ           | اور نہ بدلنے کے       | وَلا تَخْوِيْلًا     |
| پہلے                   | الْقِيْمَةِ (٥)        | ال كعذاب             | عَثَالَبُهُ              | ىيلوگ                 | اُولَيِّكَ (٣)       |
| ياسكومز السين والي بين | ٱۏٚڡؙۼڵؚڔؙؙڋڡٛٵ        | بيثكرا               | رِانَّ عَنَّابَ          | جن کو                 | الَّذِيْنَ           |

(۱) زَعَمَ كِ دونُولَ مُفْعُولَ مُحْدُوفَ بَيْنِ أَى زَعَمَتُمُوهُمَ آلْهَةً (۲) مِنْ دُونِهِ: ٱلَّذِيْنَ كَاحالَ بِ(٣) أُولِلِكَ مِبْتُدَاء يَنْتَغُونَ مُحَ مُعْطُوقَات خَبِر بِ (مركب اضافی) مبتدا ـ أَقْرَبُ خَبِر ـ پُحر جمله معطوقات خَبِر بِ (٣) يَدْعُونَ كَامْفُعُولَ مُحْدُوفَ بِ أَى يَدْعُونَهُمْ (٥) أَيُّهُمْ (مركب اضافی) مبتدا ـ أَقْرَبُ خِبر ـ پُحر جمله يَنْتَغُونَ كَامْفُعُولَ بِهِ بِ (٧) يَوْجُونَ اور يَعَاقُونَ كَاعِطْفَ يَنْتَغُونَ بِ بِ (٤) مِنْ ذَائده مِنْ كاستغراق كرائي ب



ابھی فر مایا تھا کہ اگر اللہ تعالی چاہیں تو تم کو مزادیں۔اس موقع پراگر منکرین یہ موجیس کہ اگر اللہ تعالی مزادین پر آئر منکس کی خام خیالی ہے ۔۔۔۔ آپ جہیں بتم ان معبودوں کو کار دیکھوجن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے وَرے (معبود) بنار کھا ہے: وہ نہ تو کسی تکلیف کو تم سے ہٹا سکتے ہیں، نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں۔ نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں۔ نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں۔ نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں۔ بیکی کر سکتے ہیں۔ پھروہ اللہ کے عذاب الیم سے تم کو کیا ہے الیں گا!

وسیلہ: تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ یعنی ہروہ چیز جس کو کسی چیز تک تینچنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ جیسے رہی وسیلہ ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ کنویں کے پانی تک پنچا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ: ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ نہ کورہ صالحین ایسے اعمال میں گئے ہوئے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ سے قریب سے قریب ترکر دیں ، جو ہروقت اللہ کی مرضی پیش نظر رکھتے ہیں ، اور احکام شرعیہ کی پابندی کرتے ہیں۔ پس جب خود ان بندوں کا بیرحال ہے تو ان کے عقید تمندوں کے لئے تو اور بھی ضروری ہے کہ وہ رب حقیقی کوخوش کرنے کی فکر کریں۔

یبال کفاریہ خیال کرسکتے ہیں کہ اللہ کا وہ عذاب آکیوں نہیں جاتا؟ اگلی آیت میں ان سے کہا جارہا ہے کہ جلدی نہ می کا دیا ہے کہ جلدی نہ می کا دیا ہے کہ جلدی نہ می کا دیا ہے کہ اللہ کا در شاد ہے ۔۔۔۔ اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہیں کریں گے، یا سخت سز انہیں دیں گے۔ یہ بات نوشتہ (لوح محفوظ) میں کھی ہوئی ہے۔۔ اور اٹل ہے۔ ہلاک نہیں کریں گئی اور مُعَذّبُونُ فقا اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے ا

لیعنی اللہ کے عذاب کے لئے ،اللہ کے علم میں وقت طے ہے ، جب وہ آپنچے گا تو ٹلائے نہیں ٹلے گا۔وہ وقت بدر کا دن تھا۔اس دن ان کے سور ماجنگ کا ایندھن بن گئے!

اللہ کے دشمن اس خوش فہنی میں ہر گزندر ہیں کہ وہ بمیشہ مزے اڑاتے رہیں گے۔ایک وقت کے بعدان کا انجام براہونے والاہے

وَمَا مَنَعَنَا آنُ تُزُسِلَ بِالْلِيْتِ إِلَّا آنُ كَنَّبَ بِهَا الْاَوْلُونُ وَاتَبُنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِمَةً فَطَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرُسِلُ بِالْلِيتِ إِلَّا تَعَوِّنِفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ احَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّيْمَا النَّيْ آرَئِينِكَ إِلَّا فِتُنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَة فِي الْقُرُانِ \* وَنُحُوفُهُمْ \* فَمَا يَزِيْبُهُمْ إِلَّا طَعْبَانًا كَبِيرًا

| معجزات کو        | پِالأيلتِ   | سلے لوگوں نے                     | الْكَوَّلُؤْنَ | اورنيس          | ويُمّا           |
|------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| انگر             | اِلاَ       | اوردی ہم نے                      | وَاتَيُنَا     | روكاتهم كو      | ()<br>مَنْعَنَاً |
| ۋرانے كے لئے     | تُعُوِيْفًا | شمودكو                           | تُبُود         | (اسے)کہ         | اَكَ             |
| اور(باد کرو)جب   | فيانى       | أوثنى                            | النَّاقَة      | بميجين          | تْزْسِل          |
| کہاہم نے         | ثأنا        | أتكهي كهو لنے والي               | مُبْصِرَةً     | (فرمائش) معجزات | <i>پ</i> ٱلايلتِ |
| آپے              |             | يس ناانصافي کي انہو <del>ن</del> | فَظَلَمُوا     | مگر             | ڒڰٚ              |
| بینک آپ کرب نے   | اتٌ رَبُّك  | اس كاتھ                          | بها            | ال بات نے کہ    | اَنْ             |
| گیررکھاہے        | أحاط        | اورنیس<br>اورنیس                 | وَمَا          | حيفظا بإ        | كَنَّبَ          |
| لوگو <u>ل</u> کو | بِالنَّاسِ  | مجمحة بم                         | ئۇئىيىل        | ان کو           | بها              |

(۱) مَنعَ عَمَل ماضى شمير جمع منتظم مفعول بـ آن مصدريب پهلے مِن محذوف اور وه مَنعَ كاظرف ، إلاّ استثنائ مُفَوَّع ، أَنْ كَذَبَ إلى بتاويل مصدر بوكر مَنعَ كافاعل (٢) مُنْصِرَةً آسم فاعل واحد مؤنث از إِنْصَاد : وكطلانا مُنْصِرَةً: (روَّن ، واضح ، واضح كرنے والى ، وكهانے والى ) الناقة كاحال بـ ـ

4

| - ( صوره ی اسرایس     |                           | TW TW               | 9-53                 | <u> </u>           | (مسير ملايت القرا ا |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| اور ڈراتے ہیں ہم انکو | ر مرب رو و<br>و نخوفهم    | آزمائش              | فِنْنَةً (٢)         | اور بیس بنایا ہمنے | وَمَاجِعَلْنَا      |
| پښيس                  |                           | لوگوں کے لئے        | لِلسَّاسِ            | أسمشامده كو        | الزُوْنِيُّ (۱)     |
| برها تا( ڈرانا)ان کو  | يُزيِّدِهِ<br>يُزيِّدِهُم | أورال درخت كو       | (٣)<br>وَالشَّجَرَةُ | <i>9</i> .         | الَّتِيَّ           |
| گر گر                 | Ĭ                         | جس کی ندست کا ٹی ہے | المكعونة             | کرایا ہمنے آپ کو   | اكينك               |
| بر می سرختی میں       | طُغْيَانًا كَبِينًا       | قرآن میں            | فِي الْقُرُّانِ      | مگر                | ٳڰٚ                 |

(۱) رُنَّ يَا قُر آن مِن بِغِيرِ واو كِصرف بِمزِه كِساته يغيرِم رَنَّ بِمزه كَلَما جاتا ہے۔ يہ دَائى يَوَى كامصدرہ بِس كِمعنى بسارت يابھيرت ہے ويكھنے كے بيں۔ نيز فُعْلَى كے وزن پرائم بھى ہاں وقت ' فواب ' كِمعنى ہوتے ہيں۔ اس آيت مِن بسارت يابھيرت ہے ويكھنے كے بيں۔ اس آيت مِن الله عند نے بيان فرمايا ہے۔ معراج مِن جونشا نيال دکھلائى گئے تھيں وہ امور غيب سے عيس اور دويت بشهاوت سے مُنْلَف تھيں اس لئے ان کوعالم خواب كے مشابہ قرارويكر دوكيا سے تبير دكھلائى گئے تھيں وہ امور غيب سے مشابہ قرارويكر دوكيا سے تبير كھلائى گئے تھيں وہ امور غيب سے عيس اور دويت بشهاوت سے مُنْلَف تھيں اس لئے ان کوعالم خواب كے مشابہ قرارويكر دوكيا سے تبير كي الله ابن حجر في الفتح ١١٤٠ ١٩٠٥ أمير به (٢) فيئنة مفعول الله عن حجر في الفتح ١١٤٠ مناز من الله عند كرنا ، وه تكارنا بخت فدمت كرنا (٣) يَوْ يَدُ كَا فَاعَلْ ضمير مستمرّ ہے اور طُغْيَانًا كَبِيرٌ مفعول الله في ہے ١١

اوراگرفر ہائی نشانیاں دکھائے ہی پراصرارہے، تو کفار مکہ کودوفر ہائی مجز سان کی فر ہائش سے پہلے ہی دکھائے جائے ہیں۔ ارشادہ سے اورہم نے آپ کو (شب معراج میں) جو مشاہدہ کرایا تھاوہ لوگوں کی آز ہائش ہی کے جائے تھا۔ اوروہ درخت بھی جس کی قرآن میں مذمت کی گئے ہے۔ ان دونوں مجزات کی تصیل درج و میل ہے:

ا کفاریہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ آسمان میں چڑھ کر دکھائیں: ﴿أَوْ قَرْ قَی فِی الْسَّمَاءِ ﴾ مگروہ نہیں جانے کہ یہ ججزاہ ان کو ان کی فرمائش سے پہلے ہی دکھایا جا چکا ہے۔ شب معرائ میں آپ شائی ہے کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے، اور عجائیا ہے قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ مگر اس مشاہدہ سے منکرین کو کیا حاصل ہوا؟ انھوں نے اس مشاہدہ کو ندان کا موضوع بنالیا۔ اور نبی پرجھوٹے اور جنونی ہونے کے الزامات لگائے گئے۔

۲ - مشرکین کاایک مطالبہ پیتھا کہ آپ آسمان میں سے کسی ہوئی کتاب لے آئیں، جے ہم خود پر هیں: ﴿حَتّٰی تُنوّلُ عَلَیْنَا کِتَابًا نَقْدَ وَ هُ ﴾ اور طاہر ہے کہ نبی آسمان میں سے جو کتاب لائے گا، اس میں آسمانی خبریں ہوگی ، تو کیا یہ لوگ اس کو مان لیس گے؟ دیکھے اس قر آن میں ایک نہایت نالپندیدہ درخت زقوم کی خبر دی گئی، جو دوزخ کی بعد میں پیدا ہوتا ہے، اور دوزخی اس کو کھا کیں گے۔ اس خبر کو مکہ والوں نے کس طرح لیا؟ البرجہل نے کہا: ''لوبھئی! بھڑکی آگ میں تبر ا درخت!' دوسرا بولا: '' ذقوم : کمنی زبان میں مجور اور مصن کو کہتے ہیں!' تیسرے نے دعا کی: '' البی! ہمارے گھروں کو ذقوم سے بھروے!'

غرض: کس امید پرمشرکین کے مطالبات پورے کئے جائیں؟ اور جہاں تک تخویف وانذار کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ حسب مصلحت مسلسل آیات وفشانات وکھاتے رہتے ہیں۔ارشادہے — اور ہم ان کوڈراتے رہتے ہیں، مگر ہر خرب دراواان کی سرمشی میں اضافہ ہی کرتاہے!

پارہ چڑھتاجا تاہے!

جب دل اندھے ہوجاتے ہیں تو تھیرے سر پرے گذرجاتی ہے، اور جب آ نکھا ندھی ہوجاتی ہے تو نشانی بے فائدہ ہوجاتی ہے

وَاذُ قُلْنَا اللَّمَائِلِكُو النَّجُكُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

| ؠڗڵۓٞٱپ            | (۲)<br>اَرَوَيْنِتُكَ   | اپلیس نے          | إبّلِيْن      | اور(یادکرو)جب        | وَإِذْ          |
|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| <u>جي</u>          | (۳)<br>الله             | کیااس نے          | قال           | کیا ہم نے            | تُلْنَا         |
| وه جس کو           | الَّذِئ                 | كيا تجده كرول مين | ءُ أَمْتِعِلُ | فرشتول ہے            | بِلْمُلَيِّكُةِ |
| آپ نے عزت بخشی     | گزَّمْتُ                | اس کو جھے         | لِئنَ         | سجده کرو             | النبطنكؤا       |
| S. J. d.           | عَلَيْ                  | بناما آپ نے       | خُلُقْتُ      | آ دم کو              | لأدم            |
| بخداا گر           | لَئِنْ ﴿ ﴾              | مثیہے؟            | طِنْگا        | پس تجده کیا انھوں نے | فتكبيك أوكا     |
| مہلت دی آپ نے مجھے | َکُرِیْنِ<br>اَحُرِیْنِ | (نیز)اسنے کہا     | قَالَ         | مگر                  | <b>Ž</b> 1      |

(۱) طینگا منصوب بنزع خانف ہے آی من طِیْنِ(۴) اَّر اَیْسَك میں ہمز ہَ استفہام ہے رَاَیْتَ نُعل بافاعل: کاف فاعل کی تاکید ہے لیکن محاورہ میں بید بمعنی اَخْبَوَ نی (بتلائے) ہے۔ ھالمة امبتدا اور المذی صلہ کے ساتھ خبر ہے اور ھالمذا سے پہلے ہمز ہَ استفہام انکاری محدوف ہے (۳) کَیْنْ سے جملہ مستا تھ ہے (۵) اَنْحُونْ تَنْ تَأْخِیْرٌ سے ہے اَنْحُوْنِ تَعْل ماضی میں خدواصد مذکر حاضر ن وقاب اور ی میں مواحد شکلم محدوف ہے اور نون کا کسرہ اس کی علامت ہے۔

| - سورهٔ بنیاسرائیل | <u> </u>       | ·                  | <b>&gt;</b>         | <>—€                 | (تفير مدايت القرآ و     |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| اور نیس<br>اور نیس | وما            | پوري               | مَّوْفُوْرًا        | قیامت کے دن تک       | إلى يَوْمِ الْقِيمَانِي |
| وعدہ کرتاان ہے     | يَعِلُهُمُ     | اور پیرا کھاڑ دیتو | وَاسْتَغُرِيرُ أَرْ | توضروراي بس ميس      | (۱)<br>لاَحْتَنِكَنَّ   |
| شيطان              | الشَّيْطِيُ    | جسکے               | مَرِن               | کرلون گا             |                         |
| مگر                | الآ            | (اکھاڑ) تکے        | استطغت              | اس کی اولا دکو       | <i>ۮٞڗ</i> ؽؾۿ          |
| دغا بإزى والا      | عُرُّةُ وَلَّا | ان بیں ہے          | ونهم                | تھوڑے لوگوں کے علاوہ | ٳڰٚڡۧڸؽڰ                |
| بثب                | હી             | ا پیٰ آواز ہے      | بِصَوْتَكِ          | فرمايا               | 35                      |
| میرے بندے          | عِبَادِئ       | اور چڑھالا         | (۵)<br>وَأَجُلِبُ   | ب                    | اذْهُبُ                 |
| نہیں ہے۔<br>ا      | لَيْسَ         | ان پر              | عَلَيْهِمُ          | <i>پ</i> کر جو شخص   | فَتَنْ                  |

تبعك

منهم

فَإِنَّ

ال بیں ہے

توبيثك

اموال ميں اور کافی ہیں في الْأَمْوَالِ دوز ځ وگفی بِرَيِّكٍ (٩) آپ کے دب والكولاد تہاری سزاہے اوراولادش وعِلْهُمُ كارسازي كے لئے اور وعده كران \_\_

وتثاركهم

اورایے پیاوے

اورساجهي بن جاان كا

النابر

فيجحدقا بو

ک

عكيرم

سُلْظِيُ

پیچیے مؤمنین سے یہ بات کہی گئ ہے کہ شیطان تمہار اصر تے دغمن ہے، اور ابھی کفار کے بارے میں یہ بات واضح (١) لا حتنيكن، إختناك في المفارع ميغه واحد متكلم لام تاكيدنون تاكيدنقيله إختنك الفرم كلغوي معنى بي محور على منه شا الله و بناء اور مجازى معنى بين قابويس كرنا (٢) جَزَاءً مَوْ فُورٌ المفعول طلق ب جَزَاؤ كُمْ (مصدر) كا (٣) إسْتَفْرِزْ (فعل امر)ال كامجروفورون فوران فواب وس كمعنى بيل كهرادينا-برافيخة كرناء والسباخة بنادينا لسان العرب من علق فوراً وأفورة الفرّعة وأزعجة وطيّر فواده ورباب استقعال من آكر عنى من مالغه بيرا الوكياب لس استفوَّة من الشي كمعنى بين قدم اكهارُ دينا، همرادينا ـ آكة يت ٢ ٢ من محى يلفظة رباب (م) مِنهُمْ عَلَى سبيل التنازع إسْتَفْزِزُ اور إستَطَعْتَ وذول مع تعلق إراستطعت كامفعول بمحدوف عاى من استطعت أنْ تستفزة منهم (٥) أَجْلَبَ القومَ: بمَعْ كرا - أَجْلَبَ الجيش: چڑھالانا۔ جَلَبَالُان بش) جَلْبًا: ہا تک کرلانااور بِعَیْلِلفَیْس بازائدہ ہے(۲) تعیٰل کے اُسلی معنی گھوڑے کے ہیں مگرمجاز اُسواروں ك لئے استعال كرتے ہيں (١) رَجِلٌ جُعْ ب رَاجِل كى جس كمنى ہيں بياده (٨) غُرود مصدريد يا تومبلغ محول بياسم فاعل ك عنى ش ب أى وعدًا ذا غُرور (٩) بِرَ بِّكَ ش كفى ك فاعل رِبازائده آئى ب (١٠) وَ كِيْلَا نسبت تَيْر بِ١١

سے صحبت کرنا(۲) اولا و کے مشرکانہ نام رکھنا(۳) ان کی تھاظت کے لئے ٹونے ٹونے کو کرنا(۳) حرام آمد نی سے ان کی پر ورش کرنا(۵) بداخلاتی اور گراہی کی تعلیم وینا وغیرہ — اور ان سے وعدے کر تی ہوتے ہیں — '' ٹی ' بانس یاسر کنڈوں کا بناہوا آرڈوں میں پھنسا — اور شیطان کے وعدے تو دھوے کی ٹی ہی ہوتے ہیں — '' ٹی ' بانس یاسر کنڈوں کا بناہوا چھپر، جو دروازوں یا کھڑکیوں پر لگاتے ہیں یا جن پر بیلیں چڑھاتے ہیں اور" دھوے کی ٹی' فریب میں لانے والی یا مغالط دینے والی چیز والی کو کہتے ہیں ۔ یعنی شیطان کے وعدوں سے فریب کھانا احتقال کام ہے، اس کے سب وعدے دعا بازی اور فریب ہی ہوتے ہیں ۔ یقینا میرے فاص بندوں پر تیرا کچھز ورثبیں چلی گا — شیطان مومن بندوں کوزیر دی اپنی راہ پڑبیں کھی شیطان کو انسان جندوں کوزیر دی اپنی راہ پڑبیں کھی سے سکر اس کی کارسازی کے مروفریب سے مومن بندوں کو بچانے والے ہیں اور جن کے محافظ اللہ تعالی ہوں ان کا کوئی کیا بگاڑ شکتا ہے، اللہ تعالی کی کارسازی کے سامنے شیطان کا کمروفسوں بے اثر ہوتا ہے۔

وساوس پربیثان کریں تو دایاں ہاتھ دل پرر کھ کرسات بارکہیں سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْحَلاَّقِ الْفَعَّال پھر ایک بار پڑھیں: إِنْ يَّشَأَ يُلْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ ان شَاءالله وساوس رُک جائیں گ

رَبِّكُمُ الَّذِي يُنْزِي لَكُمُ الْفُلْكِ فِي الْبَحُورِلْتَبْتَغُوا مِن فَضَلِم لِاللَّهُ النَّهُ كَانَ بِكُمُ لَحِبُكُا وَإِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فِي الْبَعْرِضَكَ مَن تَلْعُونَ الْآلِيَّا لَهُ فَلَمَّا نَجْكُمُ إِلَى الْبَرِّ اعْرَضْتَهُ وَا وَكَانَ الْإِلْسَانُ كَفُورًا وَافَكُمُ مَانِ تَغْيِفَ بِكُمُ جَانِبَ الْبَرِّ اوْيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ وَلَا الْبِرِ الْمُلْمَ عَلَيْكُمُ مَا وَيُعْلِمُ مَا وَيَعْلَمُ مَا وَيَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَانُ كُمُ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَ وَلَقَلُ حَرَّمُ لَكُمُ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَ وَلَقَلُ اللَّهُمُ عَلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَبَمُ فَنْهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَ فَضَّلَمْ مُ عَلَى حَيْثِي بِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَبَمُ فَنْهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلَمُ مُ عَلَى حَيْثِهُ مِن الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلَمُ مُ عَلَى حَيْثِهُ مَ عَلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَبَمُ فَنْهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلَمُ مُ عَلَى حَيْثِهُ مَا عَلَيْ الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَبَمُ فَنْهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلَمُ مُ عَلَى حَيْثِهُ الْمَا عَلَيْنَا فِي الْبَيْرِ وَالْبَحْرِ وَرَبَمُ فَنْهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلُمُ مُ عَلَى حَيْثِهُمْ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْبَيْرِ وَالْمُولِلُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مُ عَلَى الْمُعْلِكُ وَالْمُعُمُ عَلَى الْعَلِيمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْمِيلُولُ فَي وَفَعَلَّلُولُ مُنَا الْعُلِيمُ الْمُ الْمُ الْعُلِمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْقُلِيمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ

| ستكبار بهوا        | حَاصِبًا (١)                                                                                       | نيكارت ويتم         | تَكُاعُونَ (٣)  | تمیارے پروردگار     | (I)                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 1                  | ثنم                                                                                                | سوائے               | الگ             | وه ين جو            | الَّذِي                 |
| نه پاؤتم           | لاتكِيدُاوْا                                                                                       | اللدك               | ន៍ឬ             | لعظين               | (۲),<br>پُرتری          |
| اپنے لئے           | لڪم                                                                                                | <i>پھر</i> جب       | فَكُتُنَا       |                     | لَكُمُ                  |
| كوئى كارساز        | وَيَكِيْلًا                                                                                        | بچالاتے ہیں وہتم کو |                 |                     | الفُلُك                 |
| يائے فکر ہو گئے تم | أمرامنتم                                                                                           | خشكى كاطرف          | إِلَى الْبَرِّ  | ورياض               | فِي الْبَكْثِير         |
| (اسے)کہ            | آن                                                                                                 | (تو) چرجاتے ہوتم    | أغرضتم          | تاكه تلاش كروتم     | ِلِتَبْتَ <b>غُ</b> وْا |
| لوثائيس وهتم كو    | يُعِينًاكُمْ                                                                                       | اور ہے              | وَ كَانَ        | اں کرزق میں ہے      | مِنْ فَضْلِهِ           |
| درياض              | ونيام                                                                                              | انسان               | الِإِنْسَانُ    | بيشك وه بين         | رِنَّهُ كَانَ           |
| <b>כפ</b> ון כפ    | (د)<br>تَارَةُ أَخْدِك                                                                             | ب <u>د</u> اناشکرا  |                 | 71                  | بِكُمُ                  |
| چرجيين وه          | فَأَبُرُسِلَ                                                                                       | كيانوب فكربو كيئتم  | أفَامِثْتُمُ مُ | بے عدم ہر بان       | رَجِيْگا                |
| تم پر              | عَلَيْكُمُ اللَّهُ | (اسے)کہ             | اَنُ            | اورجب               | فَاذَا                  |
| سخت طوفان          |                                                                                                    | د صنسادین وه        | يخيف            | پہنچی ہے تم کو      | مَسَكُمُ                |
| ہوا کا             |                                                                                                    | تههار بساتھ         | يكم             | كوئي تكليف          | الطِّيُّ                |
| يس د بورس دوتم كو  | فَيُغِرِّ قُكُمُ                                                                                   | خشکی کی جانب کو     | جَانِبَ لَكِرِّ | درياميں             | في الْبَعْدِ            |
| تمہانے کفرکی وجست  | بِهَا لَعَنْ مُ                                                                                    | بجيبج دين           | <i>ٲۏؽۯڛ</i> ڶ  | (تو)غائب بوجائے ہیں | <i>حنً</i> گ            |
| /A.                | ثمم الم                                                                                            | تم پر               | عَكِيْكُمْ      | وه جن کو            | مُن                     |

(۱) وَ اَنْكُمْ مِبْتَدَاالَّلَاِیْ مَع صلا فَرِ (۲) اُوزِ جِی اِ فَجَاء ہے وَ جَالان) وَجُوا وَ وَجُی تَوْجِیةٌ وَ اَوْجَی اِوْجَاءً: ہاتكا، چلانا، کہاجاتا ہے کیف تُوْجِی اُولِ مَن ہے آیا مَاکَ ؟ تم اپنا زمانہ کی طرح بسر کرتے ہو؟ (۳) تَدْعُونَ کا مفعول محدود مراد لئے جا کی تدعو نداور وی میں خواستا اُن مَن ہے تمام آلها تمراد لئے جا کی تواستناء مقطع ہے اور اللہ کے سوامع ودمراد لئے جا کی تواستناء مقطع ہے اور اینا ہُ واحد مذکر غائب کی خمیر موقیق ہے (۵) اِلَی الْبَرِّ نَجَاکُم مَن عَلَیْ ہے وہو منصمن لمعنی الإیصال (۱) حَاصِبًا حَصْباء ہے ایم فاعل ہے حضباء کی اُلی اللہ میں کے اور ایم اور ایم فاعل ہے حضباء کی مقبول فیہ ہے ایم فاعل ہے میں ایم فاعل ہے کہ ایک تیز آندھی کے جو چیز اس کی ذریس آجائے اس کوتوڑ دے قصف (ش) اُلی تیز آندھی کے جو چیز اس کی ذریس آجائے اس کوتوڑ دے قصف (ش) اُلی میں مقبول فیہ ہے اور باب کے سازم ہے اور باسیہ ہے اا

| سورهٔ بنی اسرائیل      | $- \Diamond$       | >                       | >                 | <u>ي — (د</u>        | (تفير ملايت القرآ |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| نفیں چیزوں میں سے      | ةِ نَ الطِّيتِبُتِ | عزت بخشی ہم نے          | ڪُڙمنا            | نه پاؤتم             | لَا يَجِدُ وَا    |
| اور قوتیت دی ہمنے انکو | وَفَصَّلْنَهُمْ    | أولا دآ دم كو           | بَنِي أَدُمَ      | اپنے لئے             | أنكثم             |
| بہت سول پر             | _                  | اورسوار کیا ہم نے ان کو | وحملتهم           | ہم پر                | عَكِيْنَا         |
| ان میں ہے جن کو        | قريب (۳)<br>قريبن  | ختی میں                 | في الْهَيِّ       | أسباريين             |                   |
| پیدا کیاہم نے          | خَلَقْنَا          | اورديا(ميس)             | وَالْبَحْدِ       | کوئی پیچھا کرنے والا | ر)<br>تَبِنِعًا   |
| فوقيت دينا             | تَغْضِيلًا         | اورروزی دی ہمنے اتکو    | وَرَيْنَ قَنْهُمْ | اورالبته محقيق       | وَلَقَالُ         |

اب چرتوحيد كابيان شروع موتاب ان آيات من توحيد كي تين دليلين بيان كي كي بين:

میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تا کہ انسان ہر طرف سے فضل خداوندی سمیٹ کر لائے۔ ارشاد ہے ۔۔۔ تمہارے میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تاکہ ماللہ کا فضل تلاش کرو، بلاشبہ وہ تمہارے حال پر

نہایت مہربان ہیں ۔۔۔ بعنی رب کریم کی عنایتیں دیکھوہ افھوں نے صرف خطکی میں تمہارے لئے ذرائع معاش پیدا

نہیں فر مائے بلکہ تمہاری رزق رسانی کے لئے سمندر کو بھی مخر کردیا۔ بزے بڑے دُخانی جہاز سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ایک براعظم سے دوسرے برے اعظم تک بڑی رہے ہیں تا کہتم ان میں تجارتی سامان وغیرہ بھر کرلے جا وَاور لے

آؤ \_\_\_ اوراب تو خدائے قدیر نے نضائے ساوی کو بھی انسان کیلئے مخر کر دیا ہے۔ برے برے ہوائی جہاز فضا

میں اڑتے پھرتے ہیں اور شہر شہر ، ملک ملک چنج رہے ہیں تا کہ انسان خدا کے فضل کو حاصل کرے اور خدا کی مہر مانیوں سے بہرہ ورہو ۔۔۔ پر وردگار عالم بلاشبدانسان کے حال پر نہایت مہر بان ہیں۔ وہ طرح طرح سے اس کی ضرور بات کی

کفالت فرماتے ہیں تا کہ انسان خدا کاشکر بجالائے ،اور کسی اور کی چوکھٹ پر جبہ سائی نہ کرے۔

دوسری دلیل: — بر مانِ وجدان — انسان کی فطرت ایک خدا کے سواکسی رب کوئیس جانتی ،اس کے دل کی گرائیوں میں میں موجود ہے کہ نفع ونقصان کا مالک بس ایک اللہ ہی ہے۔ چنانچے بے بسی کی حالت میں وہ اس کو

(۱) تَبِيعٌ : يَحْهَا كُرِفَ والا، دعور دار تَبَعِّ بروزن فعلى بمعنى فاعل چونكد مرى دعوى كردب به وتاب اس لي مجاز أمرى ك معنى بين (۲) مِمَّنْ خَلَقْنَا بين عائد محذوف باور مِنْ جاره محذوف من تعلق بوكر كثير كي صفت ب(۳) تَفْضِيلًا مفول مطلق به فَصْلْنَاهُمْ كار

ال وجدانی دلیل کا حاصل بیب که جب تک اسباب سازگار رہتے ہیں انسان خدا کو بھولا رہتا ہے۔ گرجب اسباب کا ساتھ جھوٹا ہے تو وجدان بیدار ہوتا ہے۔ اور خدا پرتی کا جذب ابھرتا ہے انسان بے اختیار اللہ پاک کو پکار نے لگتا ہے اور اس کا دل گوائی دیۓ لگتا ہے کہ حقیقی آسراصرف اللہ تعالی کا ہے باتی سب دشتے بیکار ہسب بھروے دھوکا اور سب سنیاں فریب ہیں ۔ گریہ احساس وشعور دیر تک باتی نہیں رہتا، جہال مصیبت ہٹی کہ دل پر غفاتوں کے پر دے پڑجاتے ہیں۔ تو کیا غافل انسان بیگان کرتا ہے کہ اب دوبارہ وہ کی صیبت میں نہیں بھنے گا؟ اس کا بے خیال غلط ہے اللہ تعالی جو کی مصیبت میں نہیں بھنے گا؟ اس کا بی خیال غلط ہے اللہ تعالی جو کی مصیبت میں نہیں بھنے گا؟ اس کا بی خیال غلط ہے اللہ تعالی جو بیں۔

تیسری دلیل: \_\_\_\_ بر بان فعت \_\_\_\_ الله تعالی انسان کی صرف جاره سازی نبیس کرتے ، بلکه اس کو بیشار نعتوں سے نواز اہے۔ارشادہے \_\_\_\_ اورالبتہ واقعہ بیہے کہ ہم نے بنی آدم کوعزت بخشی ،اورخشکی اور تری میں اس کے لئے سواریاں مہیا کہیں ، اور نفیس چیز ول میں سے اس کوروزی دی ، اورا پٹی بہت کی تلوقات پراس کو نمایاں برتری جنش \_\_\_ اس آیت میں جارتھ تو ل کا بیان ہے:

کیم فیمت: انسان کوشرف و برزگی عطافر مائی، اور اس کو قابل احتر ام مخلوق بنایا انسان کی تعظیم و تکریم بهال سے شروع بوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے زمین میں اپنانائب اور خلیفہ بنایا، بیانسان کے لئے سب سے بوئی عزت ہے، جس پر فرشتوں کو بھی رشک آیا تھا۔ پھر اس کو بچو دملائکہ بنایا۔ یہ بھی اتنا بڑا شرف وانتیاز تھا کہ شیطان لعین کی آئکے کا کا ثنا بن گیا۔ پھر انسانوں میں نبوت ورسالت کا سلسلہ قائم فرمایا، ان پر اپنی کتابیں ٹازل فرمائیں۔ اور انہیں بہترین صورت، وافر عقل، اعلی فہم اور معتدل مزاج ویا اور اس کے وجودی کچھ ایسی قوتیں اور طاہری اور باطنی خوبیاں جمع کردیں کہ وہ ساری کا تئات پر داج کرنے لگا۔

دوسری نعمت: اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے سواریاں مہیا فرمائیں، تاکہ وہ بہولت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوسکے۔ اگر سواریاں نہ ہوتیں تو کتی دقت پیش آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اون ، گھوڑے اور ہاتھی جیسی طاقت ور مخلوقات اس کے لئے سخر کر دیں۔ جن پروہ سواری کرنے لگا ورنہ کیا مجال تھی انسان کی کہ وہ ان جانو رول کو اپنے قابو میں کرتا! بے شک بیداللہ تعالیٰ کی بردی نعمت ہے۔ انھوں نے سمندر میں سفر کرنے کے لئے انسان کو جہاز رانی کافن سکھایا۔ اس نے موٹر گاڑیاں اور ریلیں بنائیں ، ہوا میں پرواز کے لئے ہوائی جہاز بنائے اور یہ کمز ورانسان سالول کی راہ گھنٹوں میں طے کرنے لگا بیسب اس رب کریم کی بخشی ہوئی نعمت ہے۔

تیسری نعمت بشم تسم سے عمدہ، حلال، طیب اور لذیذ کھانے ، کپڑے لئے رہائٹی مکانات اور دنیوی آسائش کا سامان فراہم کیا۔ جانوروں میں کوئی کچا گوشت کھاتا ہے ، کوئی گھاس ، کوئی پھل کھاتا ہے۔ اور انسان اپنی غذا کے لئے ان سب چیزوں کے مرکبات تیار کرتاہے اور نفاست بیدا کر کے لطف واندوز ہوتا ہے۔

چوشی فعت: انسان کواشرف المخلوقات بنایا۔ اس کفینیات کی کاسہرا پہنایا۔ جوانسان کے لئے سب سے بڑا امتیاز ہے۔ انسان کواللہ تعالیٰ نے جوان نعمتوں سے نواز اہے تو اس کی شکر گزاری ہیہے کہ وہ صرف اس کی بندگی کرے۔ اس کوچھوڑ کراور دن کی چوکھٹوں پر جبہ سائی نہ کرے۔

فائدہ: انسان تمام مخلوقاتِ ارضی وسادی ہے افضل ہے، اور بینوی فضیلت ہے۔ اور افراد کے اعتبار ہے: عام مؤمنین صالحین جیسے اولیاء کرام: عام فرشتوں ہے افضل ہیں۔ اور خواص مؤمنین جیسے انبیاء خواص ملائکہ سے افضل ہیں۔ اور خواص ملائکہ جیسے جبرئیل علیہ السلام عام صالحین ہے افضل ہیں۔ رہے کفار تو وہ برترین خلائق ہیں، اور چو پایوں

## سے بھی گئے گذرے ہیں۔

يَوْمَ نَدُعُواكُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۚ فَكُنْ أُوْتِيَ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولَيِّكَ يَقْرَءُوْنَ كِتْبَهُمْ ۗ وَلَا يُظْلَمُونَ فَيَتِيُكُ ۞ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهَ اعْلَى فَهُو فِي الْاَخِرَةِ اَعْلَى وَاضَلُ سَبِيْلًا ۞

| اس(ونیا)یس           | فِيُ هُلُواهٖ   | ال كوابخ باتهي            | بيكيزه                   | جسون                  | <u>يُؤ</u> مَّر             |
|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| أندها                | أغلى            | پس وه لوگ                 | فأوليك                   | بلائیں گے ہم          | نَكُ عُوا                   |
| أؤوه                 | فهو             | ير هين گ                  | كِڤُرُءُوْنَ             | سب اوگول کو           | كُلُّ أَنَّاسِ              |
| آخرت میں (بھی)       | فِي الْأَخِرَةِ | اینانامهٔ اعمال           | كِتْبَهُمْ               | النكية بيثواؤل كيماته | ربامِتامِيهم<br>بامِتامِيهم |
| اندها (بوگا)         | أغف             | اور نبیرظام کئے جائیں کوہ | وَ لَا يُظْلَمُونَ       |                       | فَبَّنْ                     |
| (بلکه)زیاده مم کردهٔ | وَاصَّلُ        | 11255                     | فَتِيئِلًا<br>فَتِيئِلًا | ويا گيا               | اُوْتِي                     |
| راه                  | سَبِيۡلًا       | اور جو مخض تھا            | وَمَنْ كَانَ             | الكانامة اعمال        | كِتْبَكُ (٣)                |

میں نابیناہو گئے تھے۔ابن عباس نے فرمایا بتم آیت کامطلب نہیں سمجے یعنی آیت میں ظاہری اندھا ہونا مراز نہیں اور فرمایا ﴿ زَبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْكَ فِی الْبُحْرِ ﴾ سے ﴿ نَفْضِیْلا ﴾ تک پڑھو، پھر فرمایا: 'ان آیتوں میں جڑھتیں بیان کی گئی ہیں اور جن قدرتی نشانیوں کا تذکرہ ہے : جو خص ان سے سبق نہیں لیتنا اور اندھار ہتا ہے وہ آخرت کوئیں سمجھ سکتا ، نہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ( درمنثور ۲۰۱۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے اس ارشاد سے معلوم جوا کہ ان آینوں کا ربط گذشتہ پانچ آینوں سے ہے بعنی جولوگ اس دنیامیں دل کی آئکھیں کھو لتے ہیں اور ہوش کے کا نوں سے بات سنتے ہیں وہی تو حید کوشلیم کرتے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں اور جود نیامیں اندھے ہے رہتے ہیں اور کان بہرے کر کیتے ہیں وہ نہ تو حیدے قائل ہوتے ہیں، ندوہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔اس لئے وہ آخرت میں اندھے ہوئگے۔ارشاد ہے ۔۔۔ اس دن کو یاد کروجب ہم تمام انسانوں کوان کے پیشواوں کے ساتھ بلائیں گے ۔۔۔ قیامت کے دن ہر فرقہ اس کے سردار کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کہا جائے گا: اے امت نوح اپنے نبی کے ساتھ آجاؤ، اے امت ابراہیم اپنے پینمبر کے ساتھ آجاؤ، ای طرح بكارا جائے گا: اے شیطان کے بحار ہو! اینے راہ نماشیطان کے ساتھ آ جاؤ، اے بتوں کے بحار ہو! اینے اپنے معبودوں کے ساتھ آ جاؤ، پھر جب سب اوگ اینے رب کے سامنے کھڑے ہوجا کیں گے تو نامہ اعمال اڑائے جا کیں گے ۔۔۔۔ بھرجن لوگوں کو نامہُ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیاجائے گاوہ اپنانامہُ اعمال پڑھیں گے ۔۔۔ بعنی وہ خوشی سے پھولے نہ ہائیں گے ،خود بھی اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور دوسروں سے بھی پڑھوائیں گے --- اور ان پر ذره برابرظلم نه کیا جائے گا --- بعنی ہرا یک کواس کی محنت کا پورا بورا بدلہ دیا جائے گا بلکہ پورے سے بھی زیادہ د یا جائے گا کیونکہ نیک عمل کابدلہ اگر عمل ہے کم دیا جائے تو میٹلم ہے اورظلم کا بارگاہ خدا وندی میں گذر نبیل لیکن اگر زیادہ تواب دیا جائے تو بیضل ہےا دراللہ تعالیٰ بے پایال فضل والے ہیں ۔۔۔۔ اور جو خض اس دنیا میں اندھاہے ۔۔۔۔ ہدایت کی راہ اس کونظر نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں ہے اس نے آئکھیں موند لی بیں تو ۔۔۔ وہ آخرت میں بھی اندها ہوگا ۔۔۔ وہ ابتدائے حشر میں بالکل اندھا اٹھا یا جائے گا اس ونت وہ کہ گا کہ میرے رب آپ نے مجھے اندھا كيوں اٹھايا ميں تو دنيا ميں آئكھوں والاتھا؟ جواب ملے گا: يونمي تيرے ياس جاري نشانياں بينجي تھيں گر تو آئبيں بھولے ر ہا۔ انبذا آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا (طر۱۲۵ و ۱۲) \_\_\_\_ پھروہ بینا کر دیا جائے گا اوراس کی نگاہ بہت زیادہ تیز ہوجائے گی (ت۲۲) — مگروہ دل کا اب بھی اندھاہی رہے گا جیسا کہ دنیا میں تھا — بلکہ اور بھی کم کردۂ راہ ہوگا \_\_\_ كيونكه دنيامين ممراهول كے لئے منبطنے كاموقع ہے مرآخرت ميں كف افسوس ملنے كے علاوہ كوئى چارہ بيں۔ وَإِنْ كَادُوْ الْيَفْتِنُوْ ذَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَا الْيَكَ اِتَفْتَرِكَ عَلَيْنَا غَيْرَة وَ وَاذًا لاَ تَخَدُّوُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

| قريب تضآپ            | شَّرِٰ            | ا ماری طرف               | عَكَيْنَا         | اوربيتك            |                                               |
|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| (کر)جک جاتے          | تَوَكُنُ          | أس وحي كے سوا            | غُيْرَة           | قريب تنفيره        | (r)<br>گادُوا                                 |
| ان کی طرف            | اليهم             | اورتب تو                 | وَإِذًا           | كەبچلادىن(چىر      | (m)<br>لَيُفْتَنِنُونَكَ<br>لَيُفْتِنِنُونَكَ |
| 8,8,                 | شَيْعًا وَلِيْلًا | ضرور بناليتے وہ آپ كو    | لاً تُغَدُّدُوك   | ویس)آپکو           |                                               |
| بة                   | ردًا              | ولى دوست                 | خَلِيْلًا         | ال چزے             | عَنِ الَّذِي                                  |
| ضرور چکھاتے ہم آپکو  | لَّادُقْبَٰلِكَ   |                          | (۵)<br>وَكُوْلِاً | جودی کی ہمنے       | <b>اَوْحَيْنَا</b>                            |
| زعر کی میں دوہراعذاب | ضعف الحيوة        | بيربات كه                | أن                | آپ کی طرف          | الَيْكَ                                       |
| اوردو جراعذاب        | وَضِعْفَ          | البت قدم ركها بم في آيكو | ثَبَّتُنْك        | تأكه غلط بات منسوب | لِتَفْتَرِثَ                                  |
| موت(کے بعد)          | المُنَاتِ         | تويقينا                  | كقك               | کریں آپ            |                                               |

404

| سورهٔ بنی اسرائیل | - <              | >—— ₹ 1+ <b>∧</b>   | No. of the last of | <u> </u>            | <u> مسير مليت القرآ أ</u>  |
|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| (ان کا)جن کو      | مَنْ             | تا كەنكال دىس دە آپ | رليخرر جوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 7 7               | _ 1                        |
| بجيجا ہم نے       | قَلُ اَرْسَلُنَا | سرزمین (مکہ)سے      | مِنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اليخ لئے            | غلا                        |
| آپے مہلے          | قَبْلَكَ         | اور تب تو           | وَ إِذًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حارب مقابل          | عَلَيْنَا                  |
| ہمارےرسولوں میں   | مِنْ رُسُلِنَا   | ندمهرنے پاتے وہ     | لاً يُلْبَثُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كوئى مددگار         | نَصِيْرًا                  |
| اورنیں پائیں گےآپ | وَلَا تَجِبُ     | آپ کے بعد           | خِلْفَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اور بيثك قريب تنصوه | وَانْ كَادُوْا             |
| ہمارے طریقتہ کو   | لِسُنَّتِنَا     | محرتفوز ا           | الآ قليلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كەاكھاۋدىي آپكو     | ()<br>كَيُسْتَغِنُّ وْنَكَ |
| بدلتاموا          | تَحْوِيْلًا      | (جیسے)طریقہ         | اسُنْتُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | مِنَ الْاَ رُمِن           |

اب رسالت كابيان شروع موتاب \_اورتين باتس بيان كى جاتى بين:

بہلا واقعہ: قبیلہ تقیف خدمت نبوی میں آیا اور کہنے لگا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں گرہمیں چندامتیازات چاہئیں تاکہ ہم عربوں پر فخر کرسکیں۔انھوں نے چارامتیازات مائے:(۱)مسلمان ہوکر ہم نماز نہیں پر هیں گے۔

(۲) ہمارے قبع نامی میدان کورم مکہ کی طرح محترم قرار دیاجائے (۳) ہمارا جوسود دوسروں پر نکلتا ہے وہ باتی رکھاجائے اور دوسروں کا جوہم پر نکلتا ہے اسے ختم کر دیا جائے (۳) اور ہم اپنے سب بتوں کوخود تو ڈیں گے مگر لاٹ نامی بت کو ایک سال تک باقی رہنے دیاجائے ۔۔۔ اور انھوں نے ریجی کہا کہ اگر عرب ہمارے ایتنازات پر حرف گیری کریں

تو آپ ان سے کہدیں کہ جھے میرے رب نے بیا حکام دیے ہیں۔

دوسرا واقعہ: قریش کے چندسر شخے جیسے امیہ بن خلف اور ابوجہل دغیرہ بارگا ہِ نبوت میں حاضر ہوئے اور باہمی اختلاف کی شائج کو پاشنے کے لئے ایک فارمولہ پیش کیا کہ آ ہے آپ ہمارے بتوں کی تھوڑی عبادت کر لیجئے ہم مسلمان ہوجاتے ہیں۔

تیسرا دافعہ: کفار مکہ آنخضرت میلائی کیا ہے کہتے ہیں کہ آپ قر آن میں سے صرف وہ حصہ نکال دیجئے جوشرک اور بت پرسی کی برائی میں ہے ہم آپ کا دین قبول کر لیتے ہیں۔

(۱)د یکھے آیت ۲۲(۲) منصوب بزع خانف ہے ای کسنة من الع اور مابعد کی طرف مضاف ہے ۱۲

ان واقعات کی روشی میں آیت کریمہ کے اشاروں کو بخو بی سمجھا جاسکتا ہے۔ ارشادیہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کفار ٹلے بیٹھے ہیں، طرح طرح کی بیان بنارہے ہیں۔ اور آپ ئیلائی پڑنے کے بیٹ کو اس بیٹ کے بیٹ کے آپ مصالحت کرلیں، اور وہ راہ ابنالیں جواللہ کی بتلائی ہوئی نہیں ہے۔ بالفرض آپ ایسا کریں تو وہ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے ، مگر وہ دوست کس کام کی جو برحق نہ ہو!

دوسری بات: کفار کی چالوں کی سینی: — اوراگر جم آپ کونہ جماتے تو آپ بچھ پچھان کی طرف بھکنے کو جوہاتے — یعنی ان کی چالیں ایسی خطرناک تھیں، اوران کا گھیرا ایسا مضبوط تھا کہ اگر آپ معصوم نہ ہوتے تو پچھ کچھان کی طرف میلان ہوجا تا — یعنی پوری طرح جمعوائی کا تو سوال ہی نہیں، البتہ پچھ میلان کا امکان تھا۔
گر اللّٰہ کی حفاظت کی وجہ ہے آپ بال بال نیج گئے، اوران کی طرف اونی میلان بھی نہ ہوا — گر اللّٰہ کی مدول کی سینی واضح ہوگئی۔ وہ بے صدخطرناک چالیں چلے تھے۔ ایسا وار کرتے تھے کہ کوئی نیج ہی نہ سینے۔ گر اللّٰہ کی مدول اور قیق نے آپ بیل بال نیج کے اور اللّٰہ کی مدول اور تو فیق نیج ہی نہ سینے۔ گر اللّٰہ کی مدول اور تو فیق نے آپ بیل ہور کے خطرناک چالیں جارے اور اس صورت میں ہم آپ کو دنیا ہیں بھی دُوہر سے مذاب کا مزہ چکھاتے ، اور موت کے بعد بھی ، پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ پاتے ہے۔ بیبات نی کوئی الس بنا کر دوسروں کوسنائی گئی ہے بینی جو تہماری موافقت کرے گا

تنیسری بات: خافین کو وارنگ: \_\_\_\_\_ اور بلاشبہ کفار علے ہوئے ہیں کہ سرز بین مکہ سے آپ کے پیرا کھاڑ دیں، تا کہ وہ آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں \_\_\_ یعنی آپ اور مسلمان ان کی ایڈ ارسانیوں اور چالوں سے شک آکر مکہ چھوڑ دیں \_\_\_\_ اوراس صورت میں وہ خود بھی آپ کے بعد یہاں زیادہ دیر نہ تھہر سکیں گے سے آپ ایون کے بعد یہاں زیادہ دیر نہ تھہر سکیں گے سے بینی یا در تھیں اگر اضوں نے نبی کوشہر چھوڑ نے پر مجبور کیا اور وہ یہاں سے نکل گئے تو مشرکین بھی زیادہ دنوں تک یہاں پہنچ نہ تکمیں گے ۔\_\_\_ بہی سنت اللی ہے ان لوگوں کے تن میں جن کوہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے بینی نہ نہ تعیال کا ہمیشہ سے بہی دستور رہا ہے ، تیجیلی امتوں کے ساتھ اور ان کے انبیا کے ساتھ ۔ جب بھی کی لیستی والوں نے پیغیم رفدا کوستایا ہے اور اس کوشہر بدر کیا ہے تو بستی والے خود بھی اس بستی میں پنپ نہیں سکے ۔وہ عذا ب اللی والوں نے پیغیم رفدا کوستایا ہے اور اس کو طن چھوڑ نے پر مجبور کریں گئے بعد میں ان کا حشر بھی اچھائیں ہوگا۔ سے جناوہ ہوئے ۔\_\_ اور آپ ہمار کہ دوالے آپ کو وطن چھوڑ نے پر مجبور کریں گئے بعد میں ان کا حشر بھی اچھائیں ہوگا۔ حین نہ خضرت سے اللی کا میں موگا۔ جنانچہ ایسانی ہوا: کفار مکہ کا ظم وسم آئے فضرت سے اللی تھائی کی اور مسلمانوں کی جبرت کا سبب بنا آپ کا مکہ کر مدسے چنانچہ ایسانی ہوا: کفار مکہ کا ظم وسم آئے فضرت سے اللیکھ کے کور کریں گئے دیں کا سبب بنا آپ کا مکہ کر مدسے چنانچہ ایسانی ہوا: کفار مکہ کا ظم وسم آئے فضرت سے اللیکھ کے کہ کور کریں گئے دیں کا سبب بنا آپ کا مکہ کر مدسے جنانچہ ایسانی ہوا: کفار مکہ کا ظم وسم آئے فضرت سے اللیکھ کے کور کی جبرت کا سبب بنا آپ کا مکہ کر مدسے

نکلنا تھا کہ تقریباً ڈیز ھسال بعد مکہ کے بڑے بڑے نامور سردارگھروں سے نکل کر بدر کے میدان میں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوئے اوراس کے پانچ چے سال بعد مکہ پراسلام کا حجصنڈ البرانے لگا اور کفار کی حکومت وشوکت ختم ہوگئی۔

اَقِمِ الصَّلَوْةُ لِلُالُؤُلِهِ الشَّمْسِ الْيُغَسِّقِ الَّيْلِ وَقُرُانَ الْفَجُرِ وَانَ قُرُانَ الْفَجُرِكَانَ مَشْهُودًا ۞ وَعَلَ رَبُّكَ مَعَامًا مَحْمُودًا ۞ وَقُلْ رَبِّ وَمِنَ الْيَلِ فَتَهَجَدُ بِهِ كَافِلَةً لَكَ الْعَسَى اَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَعَامًا مَحْمُودًا ۞ وَقُلْ رَبِ وَمِنَ اللَّهُ لِلْهُ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

| حاضري كاوتت        | مَشْهُودًا      | داتكا              | الكيل               | بوداابتمام كر     | اَقِع ()           |
|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| اوررات میں         | وَمِنَ الَّيْلِ | اور من کے پڑھنے کا | وَقُرُانَ الْفَجْدِ | تمازكا            | الصَّالُوةَ        |
| بيل تبجد پرڙھ<br>- | فَتَهَجَّدُ     | بثك                | اق                  | <u> وطئے سے</u>   | (r)<br>لِدُلُولِهِ |
| قرآن کے ذریعہ      | و ا             | صبح كاربرهنا       | قُزُانَ الْفَجْرِ   | سورج کے           | الشمشي             |
| מיגו               | (۸)<br>ٽافِلةً  | ہےوہ               | ঠি                  | اندهيرا حجهانے تک | اللي غَسَيق        |

|   | ر سورهٔ بنی اسرائیل        | $- \diamond$      | >—— <b>《</b> ∭ |                   | <u>ي) — (د</u>        | لنفسير مدليت القرآل                     |
|---|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|   | باطن                       | الباطِل           | চাহ্য          | ودرر (۱)<br>محریر | اورآپ کے لئے          | لَّكَ                                   |
|   | ے(و <b>و</b> )             | کان               | سچا(بہترین)    |                   | ہوسکتا ہے             | عَسْتي                                  |
|   | تباهشده                    | ڒؘۿؙۅ۫ڰٞٵ         | اور بنائي آپ   | وَّاجُعَلُ (٣)    | کہ                    | اَن                                     |
| 1 | اوربتدريخ اتاكت بين        | وَ عُنَةِ لُ      | ميرے لئے       | 7                 | الھائيں آپ کو         | يَبْعَثَكُ                              |
|   | قرآن ہے                    | مِنَ لَقُرُانِ    | ایٹیاں ہے      | مِنُ لَّدُنْكَ    | آپ کے رب              | رَبُّكَ                                 |
|   | جو (كر)وه                  | مَاهُوَ           | غلب            | سُلُطُكَا         | مقام                  | مَقَامًا                                |
|   | شفا                        | شِفًا ءَ *        | مددكيابوا      | نَصِيرًا (٣)      | ستوره ميس             |                                         |
|   | اورمبریانی(ہے)             | وُرْخِهُ          | اور کہتے       |                   |                       | وَقُلْ                                  |
| į | ایمان والوں <u>کے لئ</u> ے | لِلْمُولِمِينِينَ | آگيا           | جَآخِ             | (اے) مم محم پروردگار! | ڒۜؾؚ                                    |
| 1 | اور خبیس بره ها تا قر آن   | <b>ۇللا</b> يزىيە | 3              | الْحَقُّ          |                       | ٱدُخِلَنِيْ                             |
|   | ناانصافوں کے لئے           | الظُّلِيانَى      | اوركميا        | وَ سَمَّ هَقَّى   | واخل كرنا             | رُورُدُورُ <sup>(۲)</sup><br>مُلَخُمَلُ |
|   | محكمر                      | لاچ               | أيالق          |                   |                       | ڝؚۮؙڗؚۣ                                 |
|   | كها نا (نقصان)             | خَسَارًا          | بشك            | اِنَّ             | اورنكا ليي أب مجھے    | وَّٱخْرِخِينِي                          |

كم كرمه يس سرزين باوجودا پي بېبائي كے اہل حق كے لئے تنگ ہوتی جارہی تھی ، مخالفين طرح طرح كى ريشہ

دوانیاں اور سازشیں کررہے تھے اور ہرمکن طریقہ ہے مسلمانوں کے پیراکھاڑنے کی کوشش کررہے تھے،ان جانگداز

حالات من مسلمانون من صبروجمت بيداكرنے كے لئے درج ذيل بإنج احكامات ديئے كئے:

🛈 مسلمان پاینچ فرض نماز دل کااہتمام کریں اور بطورخاص فجر کی نماز کا اوراس میں طویل قرامت کااہتمام کریں۔

👚 تبجد کی نماز کا اہتمام کریں اوراس میں زیادہ سے زیادہ قر آن کریم کی تلاوت کریں۔

اب ملہ چھوڑنے کا وقت قریب آگیا ہے گریہ خارفت عارضی ہوگی۔

الله کی ذات ہے پرامیدر ہاجائے اور ببانگ وُہل اعلان کیاجائے کے غلبہ بہرحال حق کا ہوگا اور باطل دم
 تو ڑ دےگا۔

قرآن کریم سے زیادہ سے زیادہ تعلق استوار کیا جائے کیونکہ وہ ظاہری اور باطنی پریشانیوں کاعلاج بھی ہے اور نزول رحمت کا سبب بھی۔

أيتول كاخلاصه روصف كے بعداب تفصيل سے پانچول احكام روسے۔

پہلاتھم: — نماز کا اہتمام سیجئے، زوال آفاب سے لے کر رات کا اندھیراچھانے تک اور فجر کی قراءت کا میں بیٹک فجر کی قراءت کا میں بیٹک فجر کی قراء تک اور فجر کی قراءت کا میں بیٹک فجر کی قراء ت حاضری کا وقت ہے سے لین مسلمان کفار کی منصوبہ بندیوں کی پچھ فکر نہ کریں، اپنے مالک کی طرف متوجہ رہیں۔ پانچے فرض نماز وں کوٹھیکٹھیک قائم کریں اور خاص طور پر فجر کی نماز میں خوب دل لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور جان لیں کہ تعلق مع اللہ ہی وہ چیز ہے جوانسان کوتمام مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔ آیت کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے درج ذیل باتیں یا در کھیں:

پہلی بات: اس آیت میں اقامت صلوۃ یعنی نماز کے اہتمام کا تھم دیا گیاہے اور کسی چیزی اقامت کے معنی ہیں:
اس کو درست رکھنا، قائم کرنا اور اس کے حقوق بجال ناقر آن کریم میں جہاں بھی نماز کا تھم دیا گیاہے إِفَاهَةٌ کالفظ
استعمال کیا گیاہے پس نماز کے تمام ارکان، شرائط سنن و آ داب کی رعایت کرنا، مکر وہات سے بچنا، مسجد، جماعت اور
اذان واقامت کا نظام بنا کراجماعی طور پرنماز اواکر نامیہ بھی باتیں اس تھم میں شامل ہیں۔

دوسری بات: زوال آفتاب سے لے کر رات کا اندھیر اچھانے تک جارنمازیں ہیں (۱)ظہر: جس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے (۲)عمر: جس کا وقت دوسر ہے یا تیسر ہے شل سے شروع ہوتا ہے (۳)مغرب: جس کا وقت سورج کے ڈو ہے ہی شروع ہوتا ہے (۴)عشا: جس کا وقت رات کی تاریکی کمل ہوجانے پر یعنی شفق غروف ہوجانے پرشروع

موتا*ہے* 

تیسری بات: فجری قراءت سے مراد فجری نماز ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے لئے اکثر نفظ صلوٰ قاستعال کیا گیا ہے۔ مگر کہیں اس کے اجزاء (ارکان) میں سے کی جز کانام لے کر پوری نماز مراد لی گئے ہے۔ شلا قیام بقراءت ، رکوع ہجدہ، ذکر جہیں جہدوغیرہ ۔ اور جہاں جس جز سے نماز مراد لی گئے ہے وہاں اس جز کی خصوصی اہمیت ہے۔ یہاں فجر کی قراءت کہد کر فجر کی نماز مراد لی ہے۔ فجر کے وقت صرف قرآن کریم کی تلاوت مراز نہیں بلکہ نماز میں قرآن پڑھنامراد ہے۔ چوصی بات: فجر کی قراءت ماضری کا وقت ہے۔ اس کی نفصیل احادیث شریفہ میں بیآئی ہے کہ فجر اور عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدتی ہیں اور فجر میں چونکہ جہری قراءت ہے اس لئے آنے جانے والے فرشتے نماز فجر میں اللہ کا کلام سفنے کے لئے شریک جماعت ہوتے ہیں کیونکہ ذکر اللہ بی ان کی غذاہے اس وجہ سے فجر کی نماز میں لئی توزید مطلوب ہے۔ نیز انسانوں کے لئے بھی یہ وقت سکون اور دئے جی کا ہے۔ طبیعت خوب حاضر کی نماز میں لئی اور بات دل میں اترتی ہے اس وجہ سے بھی فجر کی نماز میں لئی قراءت منسون ہے۔

پانچویں بات: فجری نماز کے لئے قراءت قرآن کی تجیراس لئے بھی اختیار گئی ہے کہ قرآن کریم کی اہمیت ظاہر ہواور نماز کے اجزاء میں سے قراءت کا مقام تنعین ہو، چنانچے قراءت ہی کونماز کا اصلی رکن قرار دیا گیاہے باقی ارکان حضوری دربار خداوندی کے آ داب ہیں (۱)

ووسراتھم: — اور ات میں: پس قر آن سے تبجد کی نماز پڑھئے، زائد ہے آپ کے لئے۔ بعید نہیں کہ آپ کے پروردگار آپ کو مقام محمود (ستودہ مرجے) میں فائز کردیں — بعنی رات میں اٹھ کر تبجد کی نماز پڑھئے اور اس میں قر آن کریم کی خوب تلاوت کیجئے بیرمزیدنماز ہے۔اس سے بہت بڑام رتبہ ملتا ہے۔

ال حكم كويمى اليمى طرح بمحض كي لئة درج ذيل باتي جان لين:

پہلی بات! فل عبادت خواہ نماز ہو، خیرات ہو، روزہ ہو، یا جھسب مطلوب شرعی ہیں فیل عباد تیں بندے کواللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں۔ صدیث شریف میں ہے کہ: ''بندہ فرائض کے ذریعہ جس قدر میرا قرب حاصل کرتا ہے اتناکسی اور عبادت کے ذریعہ حاصل نہیں کرتا۔ اور بندہ نوافل کے ذریعہ برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے مجت کرنے لگتا ہوں۔ اگروہ مجھ سے بچھ مانگتا ہے تو دیتا ہوں اور کوئی دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں'' (منداحہ ۲۵۲۲)

(۱) تفصیل کے لئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ کی کتاب'' توثیق الکلام فی الانصات خلف الامام''اوراس کی میر کالهمی ہوئی شرح:'' کیا مقندی پر فاتحہ واہرب ہے؟''مطالعہ فرمائیں ۱۲ دوسری بات:عبادات میں سب سے اُضل فرائض ہیں، پھرواجبات کا درجہہے۔ کیونکہ وہ عملاً فرض ہیں پھرسنن مؤکدہ کا درجہہے، ان کے بعد تبجد کی نماز ہے، آخر میں رات دن کے دوسر نے وافل کا درجہہے۔ حدیث میں ہے: ''فرض نماز دل کے بعد بہترین نماز رات کے بیچ کی نماز (تبجد) ہے'' (مشکوۃ حدیث ۱۲۳۱) اور واجب نماز اور سنن مؤکدہ فرض نماز دل کے ساتھ کہتی ہیں اس لئے ان کا مرتبہ تبجد کی نماز سے بلندہے۔

تیسری بات: دن میں چونکہ آ دمی طرح طرح کے مشاغل میں گھر ار ہتا ہے اس لئے اس آیت میں رات کی سخصیص کے ساتھ نفلیں پڑھنے کا حکم دیا، ورنہ دن رات میں آ دمی جس قد رنوافل پڑھ سکے بہتر ہے۔

چوسی بات: رات کی نفلیں خاص طور پر سوکر اٹھنے کے بعد، جن کو اصطلاح میں تہجد کہا جاتا ہے، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ فائدہ میں دیگر نوافل سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان کی ادائیگی کا تحکم دیا۔ حدیث میں ہے: '' ہر رات پر وردگار عالم پہلے آسان پر جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، نزول فر ماتے ہیں اور ارشا دفر ماتے ہیں: ہے کوئی دعا کرنے والاجس کی دعا میں قبول کرل؟ ہے کوئی مائلنے والاجس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی ہوائی ہے کہ: '' پھر اللہ تعالی ایٹ دونوں ہاتھ پھی ہے کہ: '' پھر اللہ تعالی ایٹ دونوں ہاتھ پھی ہے کہ: '' پھر اللہ تعالی ایٹ دونوں ہاتھ پھی ہے کہ: '' پھر اللہ تعالی ایٹ دونوں ہاتھ پھی ہے کہ: '' پھر اللہ تعالی ایٹ دونوں ہاتھ پھی ہے کہ: '' پھر اللہ تعالی ایٹ دونوں ہاتھ پھی ہے کہ: '' پھر اللہ تعالی ایٹ دونوں ہاتھ پھی ہے کہ: '' اور سلم شریف کی دوایت میں میں منادہ ند؟ اللہ تعالی ایٹ دونوں ہاتھ پھی ہے کہ: '' رمظانی قدر دیا ہاتھ کے کہ کہ پھٹتی ہے' (مظانی قدر دیا ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کے گیا دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کے کہ کا دیا ہوں کے کہ کا دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کے دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کے کا دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کی دونوں ہاتھ کے کر دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کے کا دونوں ہاتھ کی کے کا دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کی دونوں ہاتھ کا دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کے کہ کا دونوں ہاتھ کے کا دونوں ہاتھ کی دونوں ہاتھ کے کا دونوں ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی دونوں ہاتھ کے کا دونوں ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی دونوں ہونوں ہون

ایک اور حدیث میں ہے: '' رات میں ایک گھڑی ایس ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ ہے دارین کی کوئی بھلائی مائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرماتے ہیں۔اور بیگھڑی ہررات میں ہے'' (مھٹو ۃ حدیث ۱۲۲۳)

نیز حدیث میں ہے: ''رات کی نماز لازم پکڑو، وہ بچھلے نیک لوگوں کاطریقہ تھااور وہ تم کوتہمارے رب سے قریب

غافلوں میں شار نہ ہوگا اور جس نے سوآ نیوں سے پڑھا وہ قانتین ( فرماں بر داروں ) میں شار ہوگا اور جس نے ایک ہزارآ پیوں سے تبجد پڑھاوہ دولت مندوں میں ثیار ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۰۱) چھٹی بات: ہجدی نماز ابتدائے اسلام میں فرض تھی۔ سورۃ المروط کے شروع میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر پہ فرض ت ختم کردی گئے۔ اب صرف سخب ہادراس بات پرامت کا اجماع ہے اور آنخضرت بیل ہے ہے۔ ہارے میں رائے قول یہ ہے کہ آپ پہ بھی فرض نہ تھی کیونکہ آپ اگر چہ پا بندی ہے ہجد پڑھتے تھے گرگا ہے چھوٹ بھی جاتی تھی اور آپ اس کی تلافی سورج نیکنے کے بعد بارہ رکعتیں ادافر ماکر کرتے تھے مسلم شریف میں ایک طویل صدیت ہے جس میں سعد بن مشام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے چند سوالات کئے ہیں۔ ایک سوال تجد کے بارے میں بھی کیا ہے، حضرت عائش ا نے پوچھا کیا تم نے سورۃ المرطن نہیں پڑھی؟ سعد نے جواب دیا: کیون نہیں! حضرت عائش نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس سورت کے شروع میں تبجہ کی نماز فرض کی تھی۔ حضور اور صحابہ ایک سال تک تبجد پڑھتے دہے اس سورت کی آخری آئی ہیں ایک سال تک اللہ تعالی نے رو کے رکھیں پھر اس سورت کے آخر میں سہولت نازل فرمائی تو تبجہ کی نماز نشل رہ گئی وجہ سے یا ایک سال تک اللہ تعالی نے رو کے رکھیں پھر اس سورت کے آخر میں سہولت نازل فرمائی تو تبجہ کی نماز نشل رہ گئی ۔ اور

ساتویں بات: مقام محمود کالفظی ترجمہ ہے: تعریف کیا ہوا مرتبہ اور آیت پاک میں آنخضرت اللہ کے اس کا مطلب ہے شفاعت کبری کامقام قیامت کے دن جب اولین و آخرین میدان حشر میں اکٹھا ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہ ہوگا تو ساری خلقت پریشان ہوگا اور چاہے گی کہ کوئی بندہ خدا سفارش کرے کہ حساب شروع ہوجائے گر وہ دن اس قدر ہولنا کہ ہوگا کہ کوئی پنجمبر شفاعت کی ہمت نہ کرے گا۔ اس وقت آنخضرت مَاللہ اَللہ شفاعت کریں گے۔ اس وقت آخضرت مَاللہ اُللہ اُللہ شفاعت کریں گے۔ اس وقت آخضرت مُللہ اُللہ ماتھ جاوہ گرہوگی۔ اس وقت ہرخض کی زبان پرآپ کی تعریف ہوگی۔ گویا اس دونظمت محمدی پوری شان کے ساتھ جاوہ گرہوگی۔

اورامت کے تعلق سے مقام محود کامطلب یہ ہے کہ جو مسلمان نماز تبجد کی پابندی کرے گااس کولوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گےرات کی عبادت کے انوارون میں چہرے پرعیاں ہوتے ہیں اور آخرت میں ایسے بندوں کامر تبد بلند ہوگا۔ حدیث میں ہے: ''جنت میں کچھ کمرے ایسے ہیں جن کااندر باہر سے دکھتا ہے اور جن کا باہر اندر سے نظر آتا ہے ہیں کمرے اللہ تعالی نے ان بندوں کے لئے تیار کئے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسلسل میں مردزے رکھتے ہیں اور دات ہیں جب لوگ سوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں' (۱)

(۱) فَسَهَجُدُ كاخطاب اولين تورسول الله يَالْ يَالْيَا يَمْ اللهِ يَالْيَالِيَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الله

آئھویں بات: حقیقت بیہے کہ امت کا جب تک قرآن سے تعلق متحکم رہاوہ دنیا میں سرخرورہی اور جب اس کا قرآن سے تعلق کرور پڑگیا تو وہ ذلیل وخوار ہوئی۔ صدیث میں ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم کے ذریعہ ایک تو م کو بلند کرتے ہیں اور دوسری قوم کو بست کرتے ہیں (مشکو قصدے ۱۳۱۵) یعنی جب تک امت حالی قرآن رہے گی دنیا وآخرت میں سرخ رورہی اور جب وہ تارک قرآن ہوجائے گئی ذلیل وخوار ہوئی۔ اور آخرت میں اللہ کے رسول بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گئے کہ:'میرے پروردگارا میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی نظرانداز کردیا تھا'' (سورة الفرقان آیت ہم) شکایت کریں گئے کہ:''میرے پروردگارا میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی نظرانداز کردیا تھا'' (سورة الفرقان آیت ہم) اور جھے اپنی طرف سے مدد کیا ہوا غلبہ عطافر ما'' سے یعنی خدایا! آپ ہمیں جہاں بھی رکھیں ہر حال میں ہماری مدو فرما کیں۔ خشوں کی تمام آسکیموں کو خاک میں ملا کیں اور جہاں پہنچا ئیں وہاں بھی عزت کا مقام عطافر ما کیں آج ہم کس میری کی حالت میں ہیں مگر خدایا آپ کی قدرت کامل ہے آپ ہمیں غلبہ بھوت اور حکومت بخشیں جس کے ساتھ آپ کی مدد تھی شائل ہو۔

اس دعامیں اس طرف اشارہ ہے کہ اب مکہ کرمہ چھوڑنے کا وقت قریب آگیاہے نیزیہ کھی اشارہ ہے کہ یہ چھوڑنا ہمیشہ کے لئے نہیں ہوگا ، دوبارہ مکہ کرمہ میں والسی ہوگی اوریہ میں صاف اشارہ ہے کہ قوت وغلبہ ملنے کا وقت بھی قریب آپینچا ہے۔ چنانچہ بعد کے حالات نے اس دعاکی حرف بہ حرف تقدیق کی ۔ آنخضرت میلانگی آبا ہم جفاظت خداوندی وشمنوں کے زغے سے نکل کرمہ بید منورہ تشریف لے گئے وہاں پورے اعز از کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا اور آٹھ ہی سال میں مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخلہ ہوا۔ اور دس سال کے قبیل عرصہ میں وہ حکومت وغلبہ نصیب ہوا کہ جزیر قالعرب میں سلمانوں سے کوئی آئکھ ملانے والا باقی نہ رہا۔

چوتھا تھم: \_\_\_\_ اوراعلان سیجئے کہ حق آگیا اور باطل گیا۔ باطل بلاشبہ مٹنے ہی والا ہے! \_\_\_\_ یعنی مسلمان مایوں نہ ہوں۔ رحمت خداوندی ہے پُر امیدر ہیں۔ حق کاغلبہ ہونے والا ہے اور باطل کے دن آگئے ہیں اوراس بات کو خوب مشتم کر دیں اورلوگوں میں اعلان کر دیں تاکہ آئندہ جب میپشین گوئی پوری ہوتو صدافت اسلام اور حقانیت قرآن کی ایک دلیل بن جائے۔

فائدہ: ندکورہ بالا دونوں آینوں کے الفاظ عام ہیں، گر بعد کے حالات نے واضح کیا کہ دونوں آینوں کا تعلق در حقیقت مکہ مرمہ سے ہے۔ داخل کرنے سے بھی مکہ میں داخل کرنا مراد ہے اور ڈکا لئے سے بھی مکہ سے نکالنا مراد ہے اور داخل کرنے کو تفاولاً (نیک فالی کے طور پر) مقدم کیا گیا ہے اور اس داخل کرنے اور نکالنے کے درمیان اسلامی حکومت قائم ہوگی جس کے شامل حال اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ رہایہ سوال کہ مکہ بیس چس پر ڈیمنوں کا قبضہ ہے واپسی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب دوسری آیت بیس دیا گیا ہے کہ مکہ بیس حق کا غلبہ ہوگا اور باطل مث جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فنح کمہ کے دن کعبہ بیس جو تین سوساٹھ بت نے آئخضرت بیلانی آئے اُس کے اشارے سے سب اوند ھے منہ گر پڑے اس وقت آپ کی زبان مبارک پرتھا: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زُهُوْقًا ﴾

پانچوال علم: \_\_\_\_ اور ہم قرآن میں بندری اس چیز کو نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لئے شفا اور مہر بانی ہے اور ظالموں کے لئے شفا اور مہر بانی ہے اور ظالموں کے لئے وہ گھاٹا ہی بڑھاتی ہے \_\_\_ بعنی قرآن کی آیات ہے جو بندری اتنی رہتی ہیں روحانی بیاریاں دور ہوتی ہیں ۔ دلوں سے عقائد باطلہ ، اخلاق ذمیمہ اور شکوک وشبہات کا فور ہوتے ہیں اور صحت باطنی حاصل ہوتی ہے۔ حاصل ہوتی ہے۔

بہرحال ایمان لانے والے لیتن اس نسخه شفا کو استعال کرنے والے تمام قلبی وروحانی امراض سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور باطنی نعمت سے سرفر از ہول گے۔ ہاں جومریض اپنی جان کا دشمن ہواور وہ دوادار و سے دور بھا گے وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔

پانچویں احکام کا خلاصہ: بیہے کہ مکہ کے جال سل حالات میں مسلمانوں کونماز مجبگا نہ کے اہتمام کی تلقین کی گئی تہجد کا حکم دیا گیا، قرآن کریم سے زیادہ سے زیادہ تعلق استوار رکھنے کی ہدایت فر مائی گئی اور بشارت سنائی گئی کہ حالات بدلنے والے ہیں حق کاغلبہ ہوگا اور باطل رفو چکر ہوگا ہیں مسلمان کو کیسے ہی جانگداز حالات پیش آئیں اللہ کی رحمت سے بھی مایوں نہیں ہونا چاہئے اللہ کی رحمت سے مایوی کفر ہے۔

چِهَآياتِ شَفَا ﴿ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّوَّمِنِيْنَ ﴾ ﴿ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ﴾ ﴿ فِيْهِ شِفَاءٌ لَلنَّاسِ ﴾ ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوَّمِنِيْنِ ﴾ ﴿ وَلِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِيْنِ ﴾ ﴿ قُلْ هُوَ لُلَّذِيْنَ آمَنُوْ اهُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ كوعر ق گلب على زعفران بهوكر چيني كي بليث پر تصيل اور چاليس ون هُو لِلَّذِيْنَ آمَنُوْ اهُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ كوعر ق گلب على زعفران بهوكر چيني كي بليث پر تصيل اور چاليس ون تك مريض كي بيچيدگي دور موگي ۔ تك مريض كونها رمنه بلائيس ان شاء الله شفائه يب موگي اور مرض كي بيچيدگي دور موگي ۔

وَإِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الله نَسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّكَانَ يَؤُسًا ۞ قُل كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴿ فَرَبُّكُمُ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهُلا ﴾ سَبِيلًا ﴿

| ایخ ڈھنگ ہے         | (r)<br>عَلَّىٰ شَاكِلَتِهُ | چھوتی ہےاس کو  | مُسَّهُ      | أورجنب                | وَإِذَا               |
|---------------------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| سوتمہارے پر در دگار | فَرَبُّكُمْ                | تكليف          | الشُّرُّ     | انعام فرماتے ہیں ہم   | أنعثنا                |
| بخوبی جانتے ہیں     | أغْكُمُ                    | توجا تاہے      | <u>ల</u> ్క్ | آدی پر                | عَلَى الْإِنْسَانِ    |
| اس کوچو             | يهن                        | ما <i>ليون</i> | ؘؽٷؙۺٵ       | (تف)ده روگردانی کرتاب |                       |
| 85                  | ھُو                        | آپہیں          | ڠؙڶ          | اور بچاتا ہے          | َوْنَا <sup>(1)</sup> |
| سب سے زیادہ راہ     | آهُلاك ك                   | م<br>مرخض      | كُلُّ        | اپنابیبلو             | إلياني                |
| یاب                 | سَبِيْلًا                  | کام کرتاہے     | يُعْمَلُ     | اورجب                 | وَإِذَا               |

وضاحت: انسان کی ماحول، عاوت اور رسم وروائ کے مطابق ایک طبیعت بن جاتی ہے، اُسی ڈھب پر وہ کام کرتا ہے اور اسی کومناسب اور حق بجھتا ہے۔ چنانچے کفار اپنی روش پر خوش ہیں اور اپنی حالت پر مگن ہیں۔ قرآن کریم (۱) نانی (نعل ماضی، صیخہ واحد ذکر عائب) مصدر نائی باب فتح نائی نائیا فلانا و عن فلان: دور ہونا صفت ناءِمؤنث نائیة آیت میں باء سے متعدی ہے اس لئے ترجمہ ہے بچانا، دور کرنا، پھیرلینا۔ (۲) شاکِلَة (اسم فاعل صیخہ واحد مؤثث) فطری طریقہ اور روش شکل سے جس کے معنی ہیں ماند نظر، کہا جاتا ہے کہ شت مِنْ شکلی وَ لاَ شَاکِلَتی (او ندمیری طرح ہے ندمیری روش پر) اس مفہوم کے لئے دوسرامتر ادف لفظ منہ جیگہ ہے جس کے معنی ہیں فطری عادت ۱۲ ان کوجوباتیں ہمجھاتا ہے وہ اس کو بجھنے کے لئے تیار نہیں، بلکہ اس کو گمراہی بجھتے ہیں اور اپنے غلط طریقہ کوسب سے زیادہ سیدھاراستہ تصور کرتے ہیں جبکہ سلمان قرآن کی دعوت بجھ چکے ہیں وہ اس کے بتائے ہوئے راستہ پرچل رہے ہیں اور شرکیین کے طریقہ کو نہایت خطرناک گمراہی تصور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کاعلم دونوں جماعتوں کے احوال کو محیط ہیں اور مشرکین کے طور وطریق کو برابر دیکھ رہے ہیں اور بخو بی جانتے ہیں کہ کون سیدھے راستہ پرہے اور کون مجروی اختیار کے ہوئے ہے اور کون مجروی اختیار کے ہوئے ہے اور وہ وقت جلد آر ہاہے جب اس کاعملی فیصلہ کر دیا جائے گا۔

وَيَبْنَالُوْنَكَ عَنِ الرُّوْجِ ﴿ قُلِ الرُّوْمُ مِنَ امْرِرَجِ وَمَا اُوْتِنْتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَا قَلِبُلَا وَلَيْنَ شَمْ الْمُورَةِ وَمَا اُوْتِنْتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَا قَلِينَ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا فَ وَلَيْنَ شَمْنَا لَنَهُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا فَ وَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ كَبِيرُو وَقُلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ اللَّا رَحْمَةً قُلْ اللَّهِ اجْتَمَعَتِ اللَّا مَوْدُونَ بِيثِلُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

| مار عمقابليش  | عكينا          | اورالبنة أكر           | وَلَيْنِ                                   | اور پوچھتے ہیں وہ آپ             | وَيَبْعُلُوْنَكَ  |
|---------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| كوئى كارساز   | وَكِيْلًا      | چاين ہم                | شِئْنَا                                    | روح کے بارے میں                  | عَين الرُّوْج     |
| گر            | راکا           | (تو) ضرور لے جا کیں ہم | لَنَكُهُ هَبَنَّ                           | آپ کہتے                          | قُالِ             |
| مہربانی (ہے)  | رَخْ مَكُ أُ   | اس کوجو                | ؠۣٵڷٙۮؚؽؘ                                  | روح                              | الرُّوْحُ         |
| آپ کے دب کی   | ۺٞۏڗٙؾؚڬ       | وی کی ہے ہم نے         | ٱۅؙ۫ۘڪؽؚ۠ٮٚٵٞ                              | میرے رب کے تھم                   | مِن أَمْرِدُ بِيْ |
| ب شك اس كافضل | إِنَّ فَصْلَهُ | آپيکاطرف               | اليك                                       | ے(ایک چزے)                       |                   |
| (0)           | كَانَ          | /L                     | 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14 | اورشی <i>ن</i><br>اورشی <i>ن</i> | وَمُنَآ           |
| آپړ           | عَلَيْكَ       | ¥ #                    | ,                                          | ديئ گئي جوتم                     | اوُتِيْنَهُمُ     |
| 13;           | ڪَبِيُرًا      | *                      | <u> ك</u> ك                                | علم میں سے                       | مِّنَ الْعِلْمِ   |
| آپ کئے        | <b>ٿُ</b> لُ   | السلسليين              | 4.<br>1.                                   | مرتفوزا                          | الآقلِيْلَا       |

| <u> سورهٔ بنی اسرائیل</u> | $- \diamond$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >                    |             | <u>ي</u>         | لنفسير بلليت القرآ ك |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| اس قرآن میں               | إِنْ اللَّهُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا | اس کے مانند          | بيثيله      | اورالبنة أكر     | ڵؠڹ                  |
|                           | الْقُدُرَانِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اگرچه بو             | وَلَوْكَانَ | أكثهابوجا كبي    | الجُمَّعَةِ          |
| ہرشم کے                   | مِنْڪُلِّ رَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ان كالعض             | كِغُضُّهُمُ | انسان            | الِّلانْسُ           |
| عمده مضامين               | مَثَلِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <sup>بعض</sup> کا    | لِبُعْضٍ    | اور جنات         | وَالْجِئُ            |
| سوا نكاركيا               | قَالِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مددگار               | ظهنيرًا     | ال کام کے لئے کہ | عَكَآنُ              |
| بيثتر                     | ٱلْخَدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اورالبته مخقيق       | وَلَقُدُ    | لائيس وه         | يَأْتُوا             |
| اوگول نے                  | النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پھیر پھیر کربیان کئے | صَرَّفْنَا  | مانند            | يميفيل               |
| 7:                        | رلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یں ہمنے              |             | اس قرآن (کے)     | هٰ الْقُرُانِ        |
| کفر(کے)                   | ڪُفُورًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لوگو <u>ں کے لئے</u> | لِلنَّاسِ   | (تو)نەلاتكىل دە  | لا يَأْتَوُنَ        |

مسکدرسالت چل رہاہے۔ مشرکین نے رسول کی صدافت جانچنے کے لئے مشاورت کی۔ رسول اللہ سِلِیٰ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ ال

وه تين سوالات بيت غيرة

ا — ان لوگوں کا حال بتا ؤجو قدیم زمان میں بادشاہ سے ڈر کر کسی غار میں چلے گئے تھے۔

۲ \_ اس بادشاه کاحال سناؤجس نے مشرق ومغرب کاسفر کیا تھا۔

٣ \_ روح كي تقيقت كياب؟

وفدنے واپس آ کررسول اللہ ﷺ ہے بہی سوالات کئے۔قرآن کریم میں جوابات نازل ہوئے۔ پہلے دو
سوالوں کے جوابات سورہ کہف میں ہیں۔اور روح کے متعلق ارشا وفر مایا: \_\_\_\_\_ اور لوگ آپ سے روح کے
متعلق پوچھتے ہیں۔آپ جواب دیں کے روح میرے رب کے تعلم سے ایک چیز ہے \_\_\_ لینی اس کی حقیقت نہیں
کھولی،اوراس کی وجہ بتلائی \_\_\_\_ اورتم لوگ بس تھوڑ اساعلم دیئے گئے ہو! \_\_\_\_ یعنی سی مسئلہ کو بیجھنے کے لئے

علم کی ایک مقدار ضروری ہے۔ کندہ ناتر اش کو آسان کی حقیقت نہیں سمجھائی جاستی۔ جنت وجہم کے احوال سے پوری طرح واقف نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ماوراء طبیعیات کوجھائنے کی سب میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ ای طرح روح مجھ میں دوسری دنیا کی چیز ہے اور غیر محسول ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنی بات بتلائی جو عام لوگوں کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ وہ ایک وجود کی چیز ہے، جو تھم خداوندی سے حیوان میں آموجود ہوتی ہے۔ اور جاندار جی الحقاہے ، اور جب وہ چیز بدن سے نکل جاتی ہے تو جاندار مرجاتا ہے۔

مشركين كوقر آن كريم پيندنيس تفاكيونكه وه بنول كومستر دكرتا تفاد اورتوحيد كي تلقين كرتا تفارآخرت با ددلاتا تفاء اور اخلاقی ضابطول ميں جگرتا تفاداس لئے ان كامطالبه تفاكه بيقر آن بدل كردومرالاييع ، جس ميں بنول كى برائى شهوء با اى ميں چھتبد يلى كرديجي (سورة بيلس آيت ١٥) ان كوجواب ديا جارہا ہے: — اور بخدا! اگر ہم چاہيں توجودى ہم نے آپ كی طرف جيجی ہاں كووايس ليلس سين تين قر آن ميں تبديلى يا ترميم كى بات كيا كرتے ہوء الله تعالى تو اس برجى قادر ہيں كرقر آن كوا تفاليس، قيامت كقريب الله پاك ايساكريں كے بھى سے پھرآپ كواس السلميس السين برجى قادر ہيں كرقر آن كوا تفاليس، قيامت كقريب الله پاك ايساكريں كے بھى سے بہائمت عطا مارے مقابلہ ميں كوئى كارساز نہ ملے سين الله تعالى نے انسانوں پركرم فرمايا۔ ان كوثر آن جيس بے بہائمت عطا فرمائی۔ كونكہ وہ اين بندوں پر بے پاياں مہر بان ہيں۔ پس اس نعمت كی قدر كرد جھرا ونہيں۔

ملحوظہ: بیارشاد:''جووی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے' اس کی مخاطب است وعوت ہے، جو ابھی ایمان نہیں لائی۔اور بیقر آن کا اسلوب ہے کہ وہ مخاطب رسول اللہ مِلِلْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللهِ

مشرکین کافدکورہ مطالبہ اس خیال پر بٹی تھا کہ قر آن خود نی سیال نی کا کلام ہے۔ حالانکہ ایسا کلام کمی بھی انسان کے بس کانہیں۔ چنانچہ مشرکین کو چینے دیا۔ آپ کہیں: بخدا! اگر جن وانسان اکٹھا ہوکر اس قر آن جیسا کلام بنانا چاہیں توہر گرنہیں بناسکتے، گووہ ایک دوسر ہے کہ درگار ہوجا کیں ۔ لینی آؤباز وآز مالو! اورسب مل کرقر آن جیسا کلام بنالاؤ! ۔ اور واقعہ بیہ کہ ہم نے لوگوں کے نفع کے لئے اس قر آن میں ہرتتم کے عمدہ مضامین طرح طرح کے بیان کئے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں! ۔ لینی اللہ تعالی انسانوں کی خیرخواہی کے لئے سے بیان کئے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں!

لوگو! قرآن کی قدر کروقرآن وہ تعت ہے جواپنے مانے والوں کو دنیا کی بالانشیں اورآخرت میں خلدآشیاں بنا تاہے!

نہج بدل بدل کربات سمجھاتے ہیں، گرا کٹر لوگ ناقدرے ہیں،اوروہ انکارہی کوشیوہ بنائے ہوئے ہیں۔

وَقَالُوا لَنُ نُّوُمِنَ لَكَ حَتَّ تَفَجُر لَنَا مِنَ الْأَنْ ضِ يَنْبُوعًا ﴿ اَوْتُكُونَ لَكَ جَنَّهُ أَ مِنْ نَخِيْلٍ قَ عِنْبٍ فَتُفَجِّر الْانْهُرْخِلْلُهَا تَفْجِيْرًا ﴿ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَا عُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْتَالِقَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَا لَكَ قَبِيلًا ﴿ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ رُخُرُفٍ اَوُ تَرْفَى فِي السَّمَا إِولَى تُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى ثُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتْبًا نَقْرُولُوهُ وَقُلْ سُجُهَانَ تَرْفَى فِي السَّمَا إِولَى تُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى ثُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتْبًا نَقْرُولُوهُ وَقُلْ سُجُهَانَ كَنِيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿

| يم پر          | عَلَيْنَا              |                  | جُنَّةً            | اور کہاانہوں نے   | وَقَالُوا                         |
|----------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| یارہ یارہ کرکے | (r)<br>كِسَفًا         | محجور كا         | مِّنْ نَّخِيْلٍ    | ہم ہرگز ایمان ہیں | كَنْ تُؤْمِنَ                     |
| يالية كيس آپ   | <u>آ</u> وَتَالِقَ     | اورانگور( کا )   | وَّعِنْسٍ          | لائیں گے          |                                   |
| الله تعالى كو  | ظِيْلُو                | يس جارى كردين آپ | <i>فَتُقَ</i> جِّر | آپ پر             | كك                                |
| اور فرشتوں کو  | والمكتبكة              | نبرول کو         | الأنهر             | يہال تک کہ        | e 5                               |
| 2/,2/          | قَبِنگ <sup>(۳)</sup>  | ال کے تھیں       | خِللَهَا           | بهادين آپ         | تَفْجِرَ (۱)<br>تَ <b>فُجِ</b> رَ |
| يابو           | اَوْ يَكُونَ           | جاری کرنا        | تفجيرا             |                   | ೮                                 |
| آپ کے لئے      | l                      | 7 - "            | ٱۅ۫ؾؙٮؗٛقِطَ       | ز مین سے          | مِنَ الْأَمْرِضِ                  |
| کوئی گھر       | يَيْتُ (١)             | آسان کو          | الشكاء             | كوئى چشمه         | ا يَنْبُوعًا                      |
| سونے کا        | (۵)<br>هِّنُ زُخُرُونٍ | جىي <b>ا</b> كە  | کټا                | يابهو             | ٱۏ۫ڗؙٙڰؙۏؙڹ                       |
| ياچر هيس آپ    | <u>ٱ</u> ؤ تَرُثْے     | گمان کرتے ہیں آپ | زُعَهٰتُ           | آپ کے لئے         | كك                                |

(۱) فَجُورُ (ن) فَجُورٌ المهاءَ: پانی بہانا، جاری کرنا۔ فَجَو تَفْجِیْوُ الْعَلَی )المهاءَ: پانی بہانا، جاری کرنا۔ بیہ باب مبالذے لئے ہے (۲) یَنْبُوْع کی جَعْ یَنَا بِیْع ہے، چشمہ لیخی وہ سوت جس میں سے پانی چھوٹ کرنگلا ہے۔ نَبَعَ (نِبْرِ) المهاء: کویں یا چشمہ سے پانی کھوٹ کرنگلا ہے۔ نَبَعَ (نِبْرِ) المهاء: کویں یا چشمہ سے پانی کا چھوٹ کرنگلا ہے۔ نَبَعَ (نِبْر) المهاء: کویں یا چشمہ سے پانی کا چھوٹ کرنگلنا (۳) کِسَفٌ جَعْ ہے کِسْفَة کی جیسے: قِطَعٌ جَعْ ہے قِطْعَةً کی جس کے معنی ہیں پارہ بگڑا اور بیہ السّماء کا حال ہے (۴) قَبِیْلُ کے دو معنی ہیں: اسما ضاور طاہر، کہا جا تا ہے وَالْیَتْهُ قَبِیْلاً: میں سے قبیلَد کی جع ہوگی اور کہلی صورت میں قبیلا الله کا حال ہے اور ما انکہ کا حال محذوف ہے اور دوسری صورت میں قبیلا ملاتک کا حال ہے اس لئے سونے کو بھی صورت میں قبیلا ملاتک کا حال ہے اس لئے سونے کو بھی زخوف کے اس لئے سونے کو بھی اور جب قول کے لئے استعال کیا جا تا ہے قوامی سازی کے میں جوت ہیں جیسے ذخوف القول: فریب کی با تیں۔ زخوف کے استعال کیا جا تا ہے قوامی سازی کے میں جیسے ذخوف القول: فریب کی با تیں۔

ر مع

| سورهٔ بنی اسرائیل | $- \diamondsuit$   | - (ITM         | <u> </u>            | <u> </u>              | (تغير ملهت القرآ   |
|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| نہیں              | هَل <sup>(۳)</sup> | ہم پر          | عكينا               | آسان میں              | في السَّمَّاءِ     |
| بول ش             | كُنْتُ             | كوكى ابيانوشته | کِٹبًا              | اور هر گزیفتین نبیس   | وَلَنْ تَوْمِنَ    |
| 1                 | ٤                  | جس کو پرهیس ہم | گیر و (۲)<br>تقرؤلا | کریں ہے ہم            | 63                 |
| آدی               | يَشَكُرُّا         | جواب دليجئة:   | <b>گُل</b>          | <u>آپ کے چڑھنے کا</u> | (۱)<br>لِرُقِيِّكَ |
| بيغامبر           | ٤٠٠٤<br>رسولا      | پاکہ           | سيمكان              | يهال تك كه            | هجتني              |
| ₩                 | �                  | ميرا پروردگار  | ڒؾؚٞ                | اتاريآپ               | ثُنَدِّل           |

رسالت کامستلہ چل رہاہے۔جب مشرکین سے قرآن کا چیلنے نداٹھ سکا ،اوروہ قرآن کریم کامثل پیش کرنے سے عا جزرہ گئے ، تو انھوں نے مجزات کے مطالبے شروع کردیئے ۔۔۔۔ اور ان اوگوں نے کہا: (۱) ہم آپ کی بات ہر گز ندمانیں گے تا آنکہ آپ ہمارے لئے سرزمین مکہ کو پھاڑ کرایک چشمہ جاری کردیں — اوراس بنجراور بے آب وگیاہ سرز بین کوسرسبز وشاداب کردیں \_\_\_\_(۲) یا آپ کے لئے تھجور اور انگور کا ایک باغ ہو، پھر آب اس کے نیج میں نہریں رواں دواں کردیں \_\_\_\_ تا کہ لوگ آپ کی ریاست وسیادت تسلیم کرلیں ، اور آپ کا ٹھاٹھ دیکھ کرلوگ آپ کے گردیدہ ہوجائیں ۔۔ (٣) یا آسان کواینے قول کے مطابق یارہ یارہ کرکے ہم برگرادیں ۔ "این تول کےمطابق" جیسا کہ سورہ السبا آیت ۹ میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جا بیں تو کفارکوز میں میں دھنسادیں بیاان یرآسان کے اکثرے گرادیں۔ کفاریہ مطالبہ کردہے ہیں کہ بیکرے دکھاؤ، تاکہ آپ کی صدافت اور اللہ کی انتہائی قدرت ظاہر ہو \_\_\_\_(٣) یا آیا اللہ تعالیٰ کواور فرشتوں کو ہمارے روبرولے آئیں \_\_\_ یعنی خدا خودجلوہ گر ہوکر کہیں ،اور فرشتے آکر گواہی دیں کہ آپ سے نبی جی تو ہم مانیں --- (۵) یا آپ کے لئے سونے کا کوئی گھر \_\_\_\_\_ ہو \_\_\_ جسے دیکھ کرلوگ مرعوب ہوجا ئیں اورآپ کی بردائی شلیم کرلیں \_\_\_\_(۲) یا آپ اسان پر چڑھیں \_\_\_\_ تاكه پنة بيك كرآپ كا بالا فى طافت سے قوى رابطه ب، اورآپ اس حكومت كے نمائندے ہيں \_\_\_\_ اورآپ كا چڑھناہر گرتسکیم ہیں کریں گے بہال تک کہ آپ اتار لائیں ہم پر کوئی ایسانوشتہ جے ہم خود پر بھیں! مں آپ کے آسان پرچڑھنے کی رسید بطور تقدیق کھی ہو۔

جواب: \_\_\_ آپ كہيں: سبحان اللہ! \_\_\_ والعظمة لله! \_\_\_ نہيں ہوں ميں مرايك انسان رسول!

(١) رُقِيَّ: رَقِي (٧) كامصدر بِحِس كِمعنى بِن اورِ جِرُها (٢) نَفْرَوْ أَهُ جمله فعليه كِتَابًا كَ مفت ب (٣) استفهام الكارى بمعنى

۔۔ یعنی کیا ہیں نے فدا ہونے کا بھی دعوی کیا ہے جوتم یہ مطالبات مجھ سے کرنے گئے ہو؟ میرادعوی تو اول روز سے یہی ہے کہ فدا کی طرف سے پیغام لانے والا ایک انسان ہوں تہمیں اگر جانچنا ہے تو میر بیغام کوجانچو، میرا اطمینان کرو، ایمان لا نا ہے تو میرے پیغام کی صدافت کو دیکھ کر ایمان لا وَ انکار کرنا ہے تو اس میں کوئی نقص نکال کر دکھاؤ۔ یا اس کا مقابلہ کرو، میری صدافت کا اظمینان کرنا ہے تو میری زندگی کو، میرے اخلاق کو اور میرے کام کو دیکھو، یہ سب پچھ چھوڑ کرتم مجھ سے جو فر مائش کر رہے ہو یہ تو اللہ تعالی کی قدرت والے کام ہیں، میرے بس کی بیبا تیں کب ہیں؟ میرا کام جوادھر سے ملے اس کو بے کم وکاست اور حربہ پچا دینا ہے۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں فر مائش نشانات دکھلا نا باند دکھلا نا اللہ تعالی کی مشیت اور حکمت بالغہ پر موقوف ہے۔

### يفيال غلط م كدرسول خدائى اختيارات كاما لك موتاب اس كا كام صرف بيغام تل يبنيانا م

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُواۤ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُلَاىَ اِلْدَّانُ قَالُوۡۤ اَبَعَثَ اللهُ كَشَّرًا رَسُولًا ۞ قُلُ لَوْكَانَ فِي الْاَرْضِ مَلَلِكُ ۚ يَمْشُوْنَ مُطْمِينِيْنِ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآ مِمَكًا رَّسُولًا ۞ قُلُ كَفِي بِاللهِ شَهِيئًا اَبَيْنِي وَبَيْنَكُوْ النَّهُ كَانَ بِعِبَادِمٌ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۞

| رسول بناكر | ڒۜڛؙۅ۫ڷڒ      | مدايت          | الهُدْيَ | اور میں<br>اور میں      | وَمَا        |
|------------|---------------|----------------|----------|-------------------------|--------------|
| آپ کہتے    | قُلُ          | مگر            | رادٌ     | روكا                    | مَنْعُ (۱)   |
| اگرہوتے    | <u>لۇگان</u>  | (السابت نے) کہ | آن       | لوگو <i>ل</i> کو        | النَّاسَ     |
| زمين ميس   | فِي الْأَرْضِ | کہااٹھوں نے    | قَالُوۡآ | (ال بات سے) ك           | أن           |
| فرشة       | مُلْبِكَةُ    | كيابهيجا       | أبعث     | ايمان لائيس وه          | يُّوُمِنُوْآ |
| چلتے       | يَّنْشُوْنَ   | الله تعالى نے  | طُنًّا   | جبكه                    | ٳۮؙ          |
| باطمينان   | مُطْمِينِينَ  | انسان کو       | بَشُرًا  | <sup>کین</sup> چی ان کو | جَاءَهُمُ    |

(۱) مَنعَ كَامَفعول اول الناس ہاور جملہ أَنْ يُوْمِنُو ابتاويل صدر جوكر مفعول الى ہاور آن مصدري ہے پہلے مِنْ محذوف ہے إِذْ جَاءِ هُمْ مفعول فيه ہے يُوْمِنُوا كا ۔ إِلَّا أَنْ قَالُوا إلخ بتاويل صدر جوكر منع كافائل ہاور بَشَرًا مفعول بہ بعث كااور رَسُولًا اس كاحال ہے (۲) جملہ يَمْشُونَ صفت ہے مَلاَحِكَةً كى اور مُطْمَئِينَ حال ہے يَمْشُونَ كَفائل سے مَلكَ مفعول بہ ہے ذَرُ لُنَا كااور رَسُولًا اس كاحال ہے۔

| سورهٔ بنی اسرائیل | $- \diamondsuit$  | <u> </u>    | <u> </u>  | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | (تفسير مليت القرآ |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| اور تمهار درمیان  | وَ بَلْنِنَكُمْرُ | آپ کھنے     | قُلُ      | (تو)البتهاتارية بم      | كنزلنا            |
| بيشك وه بين       | رنځځان            | کافی ہیں    | گفی       | اك پر                   | عكيهم             |
| اپینے بندول کو    | بِعِبَادِه        | الثدتعالى   | بِأِيلُهِ | آسان ہے                 | مِّنَ السَّمَاءِ  |
| خوب جائے والے     | حَبِينًا          | لطوركواه    | شَهِيْدًا | فر <u>شتے</u> کو        | مَكنًا            |
| خوب دیکھنے والے   | بَصِيًا           | ميرے درميان | بێڹؽ      | رسول بنا کر             | <i>ڗٞۺؙۏڰ</i> ٳ   |

ندکورہ جواب برمشرکین بیاعتران کرتے ہیں کہبشر پینمبرنہیں ہوسکتا۔ بھلاجوکھا تا پیتا ہو، بیوی بیچ رکھتا ہو، بازار ميں چلنا چرتا ہو، وہ رسول كيے ہوسكتاہے؟ الله تعالى كواكررسول بھيجنا تھا توكسى فرشتے كورسول بناكر بھيجة \_فرشتے یا کیزہ خلوق ہیں۔ نبوت ورسالت ان کوزیب دیتی ہے۔ انسان کا رسول ہونا ہماری مجھے سے بالاتر ہے ۔ اِن آ ينول مين اس شبه كاجواب ديا كياب كه بيشبه بميشه لوكول كوپيش آتار ماب اور فرشتول كورسول بنا كرن بجيخ كي وجه بیان فرمائی ہے: ارشاد ہے ---- اور جب بھی لوگوں کے پاس مدایت پینجی اوان کوایمان لانے سے صرف اس بات نے روکا کہ کہنے لگے: '' کیااللہ نے بشر کورسول بنا کر بھیجاہے؟!'' --- لیعنی بشریت اور رسالت کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کی بجھ میں بھی نہیں آیا۔ ہمیشدان کواس پراشکال رہا کہ آدمی رسول کیے ہوسکتا ہے ۔۔۔ آپ کہتے: اگرز مین میں فرشتے باطمینان چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضروران برآسان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر جیجے ۔۔۔ یعنی اگر بیز مین آدمیوں کے بجائے فرشتوں کی ستی ہوتی تو بیشک موزون تھا کہ ہم فرشتہ کورسول بنا کراتارتے ،مگر جب یہاں فرشتوں کی بودوباش نہیں، بلکہ بیزین انسانوں کامتنقر ہے تو کسی فرشتہ کورسول بنا کر بیجنے کا آخر فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ فرشتے سے استفادہ کیسے کریں گے؟ اور فرشتہ لوگوں کی دینی ضرور بیات کیسے پوری کرے گا؟ بیکام تو انسان ہی کے ذریعیہ انجام پاسکتا ہے اس لئے انسانوں کے لئے انسان ہی کارسول ہونا نصرف بیکہ موزوں ہے بلکہ ضروری ہے۔ پیغیر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ پیغام سنادے بلکداس کی میرجی ذمدداری ہوتی ہے کہ وہ اسے آپ کواسیے پیغام کانمونہ بنا کر پیش کرے تا کہ عوام اس عملی نمونہ ہے استفادہ کریں۔ نیز ان لوگوں کے ذہن کی تھیاں سلجھائے اور اس سلسله میں ضروری راہ نمائی کرے۔ خلا ہرہے فرشتہ بیسب کا منہیں کرسکتا نہ وہ حاجات رکھتا ہے نہ ضروریات اور نہ وہ مشکلات سے دوجار ہوتا ہے پھروہ انسانوں کی راہ نمائی کیے کرسکتا ہے؟ نیز استفادہ کے لئے طبعی مناسبت ضروری () بالله: كفلى كا فاعل ب اورب كفى كے فاعل يرزائد ب اور شهيلدًا تميز بنست كابهام كودوركر فى كے لئے آئى ب (٢) بِعِبَادِهِ العدامِ تعلق مِ عَلَى سَبِيْلِ التَّنَازُعِ

ہے جوہم جنس میں ہوتی ہے اس لئے انسانوں کی طرف انسان ہی کورسول بنا کر بھیجنا قرین صلحت ہے۔ اب بھی منکرین نہ مانیں تو ۔۔۔ آپ کہد دیں: میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ وہ اپنے بندوں کوخوب جاننے اورخوب دیکھتے ہیں ۔۔۔ یعنی دلائل واضحہ ہے آپ کی نبوت ورسالت ثابت ہوجانے کے بعد اور تمام شکوک وہ جہات دور کر دینے کے بعد بھی لوگ نہ ما نیں تو آپ کہتے کہ میر احال اور تمہارا حال اللہ تعالیٰ بخو بی جانے ہیں وہ کافی گواہ ہیں کہ ہیں ہے رسول ہوں اور جو بچھتم میری خالفت میں کررہے ہواں کو بھی وہ بخو بی جانے ہیں اور فیصلہ آخر کا را نمی کو کرنا ہے جو دیرسویر تمہارے سامنے آگر دہے گا۔

## ريدنيا عمل كى جگه ہے، فيصله كى جگه نبيس، فيصله كادن يوم جزام جوجلد آر ماہے

وَمَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهُتَابِ وَمَنْ يَضِنُولَ فَكَنْ تَجِكَ لَهُمُ اَوْلِيَا مَ مِنْ دُوْنِهِ وَخَشَهُمُهُمُ كُلْمَا خَبَتْ رِدُنْهُمُ سَعِيْرًا وَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى وَجُوْهِمُ عَيْبًا وَبُكْنًا وَصُمَّا وَالْحَمْ جَهَنَّمُ كُلْمَا خَبَتْ رِدُنْهُمُ سَعِيْرًا وَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى اللّهُ عَنْ وَفَا سَاءً وَفَا سَاءً وَوَفَا سَاءً وَقَا لَكُونَ خَلَقًا اللّهُ وَقَالُولُ مَا اللّهُ وَقَالُولُولُ مَا اللّهُ وَقَالُولُولُولُ وَالْوَرُولُ وَالْوَلُولُ وَالْوَلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَلُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

| الله تعالى كسوا        | مِنْ دُوْنِهِ            | اورجس كوكمراه كري  | وَمَنْ يَصُلِلُ | اورجس کو               | وَمِنْ          |
|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| ادرا کشاکریں مے ہم اکو | وَيُخْتِثُهُ فِي الْمِنْ | ين بركزنين بائكاتو | فَكُنُ تَحِدً   | راه دكھائيں اللہ تعالی | يَّهُ إِن اللهُ |
| قيامت كدن              | يَوْمُ الْقِيْحَةِ       | ان کے لئے          | لَحْمُ (٣)      | ليل<br>چس وه           | در (۲)<br>فهو   |
| مندكيل                 | على وُجُوهِم             | دوست               | أفلياء          | راه پرآجانے والاہے     | (٣)<br>المهتكل  |

() يَهْدِ (مضارع مِحْوَوم) المل مِن يَهْدِئ تَفاى جَرْم كَى وجِهِ عَلَيْ بِ() هُوّ كَامِرْحَ مَنْ بِجِولِفَظول مِن مفروبِ (٣) أَنْهُ هُتَدِ (اسم فاعل) المل مِن ٱلْمُهْتَدِئ تَفاك كوما قط كرديا بِهِ عصدر إهْتِدَاءٌ: راه بإنا (٣) لَهُمْ كَاخمير مَنْ كَاطرف لوَّتَى بِ مَنْ مَعْنَ جَعْ بِ(٣) عَلَى وُجُوْهِ هِمْ، مَاشِيْنَ مِنْ تَعَلَق بُوكِر نَاحْشُوهُمْ كَاهْمِير مفعول سے حال ہے ای طرح عُمْيَا وغيره بِعى احوال مترادف جِيں۔

=08=

| سورهٔ بنی اسرائیل    | $- \diamondsuit$       | >                                            | <u> </u>           | $\bigcirc$ _ $\bigcirc$ | (تغير ملكت القرآ) |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| اسيس                 | <b>بن</b> یٰج          | اورچورا                                      | <u> گَرُفَاتًا</u> | اندھے                   | عُنيًا            |
| بسانكاركيا           | فَأَبَى                | كيايقيناهم                                   | مَوْقًا            | <i>گو</i> نگے           | ٷ <i>ڹ</i> ؙڮؙؽٵ  |
| الله المول في        | الظُّلِيمُونَ          | البنة الله الله الله الله الله الله الله الل | لَكَبُعُوثُونَ (١) | اور بہر ہے              | وَّصُمُّا         |
| 4.                   | إلَّا                  | از سرنو؟                                     | كُلْقًاجَدِيْبُكُا | ان کا محمکانہ           |                   |
| کفر(کے)              | كُفُوْرًا              | كيااورنيس ديكهاانحول                         | أوكفريكؤا          | دوزخ(ہے)                | جَهَنْمُ          |
| 4                    | تُكُلُ                 | كه الله تعالى                                | ঠো গ্রে            |                         | لنكاف             |
| اگر                  | لَّوْ                  | جنفول نے                                     | الَّذِي            | وصیم پڑے گی             | (۱)<br>خُبَنُّت   |
| اتم ا                | اَنْتُمُر<br>اَنْتُمُر | پيداکيا                                      | خَلَقَ             |                         | زدنهم             |
| مالک ہوتے            | تَمْلِكُونَ            | آسانوںکو                                     | التكموت            | ابطور شککنے کے          | سَعِيْرًا         |
| خزانوں کے            | خُزَايِنَ              | أورزمين كو                                   | وَالْاَرْضَ        | <b>~</b>                | ذٰلِكَ            |
| میرے دب کی رحمت      | رُخُة رَبِّئَ          | قادر بیں                                     | قَادِدُ            | ان کی سزا (ہے)          |                   |
| اثباتو               | إذًا                   | ال بات بركه                                  | عَكَ آنَ           | ال وجست كرانعول         | بِأَنْهُمْ        |
| منرور باتحدوك ليتةتم | لَّامَسُكُمْمُ         | پيرا کريں وہ                                 | يَّحْنُكُنَّ       | الكاركيا                | كفرة              |
| اندیشہ               | خشية                   | ان جيسول کو                                  | مِثْلَمُ           |                         | ڒڽؙٳڸڗؚؽٵ         |
| خرچ ہوجائے کے        | (2)<br>الإنفاق         | اور مقرر کی ہے (اللہ نے)                     | (۳)<br>وَجُعَلُ    | اورانھوںنے کہا          | وَقَالُؤَا        |
| اور_ے                | وَكُانَ                | ان کے لئے                                    | لَهُمْ             | كياجب                   | عَاِذَا           |
| انسان                | الإنسان                | ایک مدت                                      | ٱجَلًا             | ہوجا ئیں محرہم          | اگئا              |
| برا انتک دل          | رُ<br>قَتُوْرًا        | كوئى شكەنبىن                                 | (۵)<br>لَّارُسِبُ  | بثيال                   | عظامًا            |

(۱) نحبا (ن) نحبوا و نحبوا درجما درجما رئا ۔ سعور ا و فعیل بمعنی مقول ) تمیز ہے بسبت کابهام کودور کرتی ہے (۲) باتنہ م النے مصدر جَوَاءٌ سے تعلق ہے (۳) نحلُقًا جَدِیْدًا مقول طلق ہے من غیر لفظ المصدر اور تاکید کے لئے ہے ای بعثا جدیدًا (۳) جملہ جَعَلَ معطوف ہے اُو کئم یَرَوْا براور چونکہ جملہ اُو کئم یَرَوْا ، فَلَدَک معنی دیتا ہے اس لئے انشائی ہو کر بھی اس پر جملہ خبر یہ کا عطف درست ہے (۵) لا رئی فید صفت ہے اُجالاک (۲) اُنتہ باب اهتمال (مَا اُضمر عامله علی شریطة المنفسیر ) سے ہے کیونکہ اُو کے بعد فعل کا آتا ضروری ہے یا انتہ کی تقدیر گئتہ ہے (۵) اِنفاق (افعال) یہال لازم ہے بعنی خرج ہوجاتا (۸) فَتُورُ انجت ہی کم خرج کرنا ، بجوی کرنا ۲۱

الله تعالیٰ کابے پایاں کرم ہے، وہ اپنے ت<sup>یم</sup>ن کو بھی بڑا عیش دیتے ہیں۔ بیان کا قانونِ امہال ہے،اس سے کوئی دھو کہ نہ کھائے

وَلَقَانَ انَيْنَا مُوْسَى نِسْمَ الْيَتِ بَيِّنَتِ فَسُكُلْ بَنِي َ اِسْرَاءَ يُلُ الْهُ عَامَ هُمُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْقُ إِلَيْ الْكَافُولُ الْهُولُكُ وَاللّا مَنْ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ لَكُولُنَّكُ فِي لِمُوسِكُ مَسْعُولُ هَا لَكُ لَكُونُ الْمَالَانُولُ الْمُؤْكُ وَاللّا مَنْ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ فَاكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

| مینچ موٹ ان کے پاس        | جَاءَهُمْ    | کھلی               | بَيِّنَتٍ (۱)            | اورالبية مختيق  | وَلَقَدُ |
|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| پس کہا اُن ہے             | فْقَالَ لَهُ | يس پوچيو           | قَنْئُلْ (۲)             | ہم نے دیں       | انتينا   |
| فرعون نے                  | فِرْعُونُ    | بی اسرائیل سے (اگر | ىَنِيَ إِنْهُ رَاءِ يُلُ | موی کو          | مُوَسَى  |
| بيثك ميں                  | 21           | يقين نهرو)         |                          | <b>آ</b> و      | تستح     |
| يقيبنا كمان كرتابول بجهكو | كَاظُنُّكَ   | (یاد کرو)جب        | (r).<br>!¿               | نشانیاں (معجزے) | أيتي     |

(۱)بینات صفت ہے آیات کی(۲)فَا جزائیہ ہے اور شرط محذوف ہے أی إن كنت فی ریب (۳) إِذْ ظرف ہے أُذْكُرْ محذوف كا اور معطوف عليه مقدر ہے أى إذا جاء هم فبلغهم الر مسالة فقال له فرعون الخرجس)

|   | ر سورهٔ ی اسرایل  |                           | >                         | N. R. F. W.         |                     | مسير مدليت القرأل |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | اور کہا ہم نے     | وَّقُلُنَا<br>عَوْقُلُنَا | اور بيشك بيس              | وَا إِنَّ           | المصوى              | بِبُوْ سِنے       |
|   | فرعون کے ( ڈو بنے | مِن بعلِاةٍ               | البته كمان كرتامون بجحدكو | لَاظْنُكُ           | سحرزده (عقل كامارا) | مستخولا           |
|   | کے )بعد           |                           | ا_فرعون                   |                     |                     | قال               |
|   | ین اسرائیل سے     | رلبَنِي إسْرَاءِ يْلُ     | شامت زوه!                 | ر (۳)<br>مُثْبُورًا | البته عقيق          | كقك               |
|   | גיציאצ            | اشكُنُوا                  | یں جاہا <i>ا</i> سنے      | فأكراد              | جانتا ہے تو         |                   |
| l | زمين ميس          | الُأرْضَ                  | کہ                        | اَنَ                | (كە)نېيى            | (I)<br>(II)       |
| l | چ <i>ھر جنب</i>   | قِاقا                     | بیرا کھاڑ دےان کے         | لَيْتَعَفِرُ أَهُمُ | اتاراہے             | ٱنْزَلَ           |
|   | اَحَاً            | جَآثِ                     | سرزمین (مصر) سے           | مِّنَ الْأَنْضِ     | ان(نشانیون) کو      | هَوُّلاً ءِ       |
|   | أخرت كاوعده       | وَعُدُ الْأَخِرَةِ        | سوڈ بور یا ہم نے اسکو     | فاغرقنه             | محر                 | 81                |
|   | (تو)لائیں گےہم    | حِثْنَا                   | اوران کوجو                | وَمَن               | أسانون اورزمين      | سَ بُالسَّلُونِ   |
| ١ | 64                | 9,00                      | * 7 /                     | 616                 | . /                 | 203.0             |

( L' 1.21 ...

پیچیلی آیت میں مشرکین مکہ کوان کا دنیوی اور اُخروی انجام سنایا گیا تھا اب ان کوفرعون اور فرعونیوں کا حال سنایا جا تاہے جن کا وبد بہ مکہ والوں سے کہیں زیادہ تھا، وہ صدیوں پُر انی حکومت کے مالک تنے مگر جب اُنھوں نے پیغام حق قبول کرنے سے اٹکار کیا اور اپنے پیغمبر کونبطی تک کہہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو پکڑلیا اور سب کوغرقاب کر دیا اور آخرت کا سخت معاملہ تو ایمی باتی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) مَا أَنْوَلَ إِلَىٰ عَلِمْتَ كَرُومْ هُولُول كَ قَائُمُ مِقَام ہِ(۲) بَصَاتِوْ حَال ہِ هُو لاء سے اور یہ بَصِیْوَ ہُ کی جُمع ہے جس کے معنی ہیں دل کی بینائی "مجھ ہو چھ اور حال ہونے کی صورت میں ترجمہ ہے گئی، واضح ، روش ، بصیرت افروز ، دل کی بینائی ہو حال اور اسم مفعول ہے جس کے معنی ہیں خیر سے محروم ، شامت زدہ ، تباہ حال ، کم بختی کا مارا ، فَبَوَل کا اور اسم مفعول ہے جس کے معنی ہیں خیر سے محروم ، شامت زدہ ، تباہ حال ، کم بختی کا مارا ، فَبَوْل کا اور اسم مفعول ہے جس کے معنی ہیں خیر سے محروم ، شامت زدہ ، تباہ حال ہے شخم سے اور فیر فیر ان المحروم کرتا ، ہلاک کرتا (۷) یک سَتَفَوْ کے لئے و کیسے آیت ۱۲ کا حاشیہ (۵) اَفِیْفًا حال ہے شخم سے اور فیر فیر ان اور جب ان کا دیوی انجام سنایا تو بات مختصری اور جب ان کو اخروی انجام سنایا تو بات مختصری اور جب ان کو اخروی انجام سنایا تو بات مختصری اور جب ان کو اخروی انجام سنایا تو بات مختصری اور جب ان کو اخروی انجام سنایا تو بات مختصری اور جب ان کو اخروی انجام سنایا تو بات مختصری اور جب ان کو اخروی انجام سنایا تو بات مختصری اور جب ان کو اخروی انجام مناورہ کیا گیا ہے اور اُخروی انجام کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے اور اُخروی انجام کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہمال دومرے کی تفصیل سے ل کرضمون تام ہوجائے ۱۲

نے اس کواور جولوگ اس کے ساتھ تھے سب کو کوغر قاب کردیا ۔۔۔ یعنی اس سے پہلے کہ وہ اللہ کے بندوں کومٹائے

وہ خود ہی ملیامیٹ ہوگیا ۔۔۔ اور ہم نے اس کے بعد ۔۔۔ لیعنی فرعون کی ہلاکت کے بعد ۔۔۔ بنی اسرائیل سے کہددیا کہتم زمین میں رہوسہو ۔۔۔ ابتم فرعون کی محکومی اورغلامی ہے آزاد ہو، چین سے زندگی بسر کرو۔ پھر جب آ خرت کا دعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے حاضر کریں گے ۔۔۔ بعنی قیامت کے دن ہم تم کو اور فرعو نیوں کوایک مرتبہ پھرا کٹھا کریں گے اور تقی وسعید اور جنتی اور جہنمی ہونے کا دائمی فیصلہ کر دیں گے۔

فرعون کی نباہی کا حال مشرکین مکہ کواں لئے سنایا گیاہے کہ وہ بھی اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کواور آنخضرت مَالِينَ يَلِمُ كُوسِرز مِين مكه سے تَقبرادي، چنانچه وه طرح طرح سے مسلمانوں كوستاتے تنے اور آنخضرت مِاللَّا يَلِم كساتھ نازیبابرتاؤ کرتے تھاں پر آبیں سایا گیا کہ فرعون نے موی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کچھ کرنا جا ہا تھا مگر ہوا کیا؟ فرعون اور اس کے ساتھی نابید کردیہے گئے اور زمین برمویٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بسایا گیا۔ پس آج اگرتم ان کی روش پرچل رہے ہوتو س لوتمہار اانجام بھی ان سے پھھٹلف نہ ہوگا۔

ملحوظه: إِذْ جَاءَ هُمْ مِين خمير جمع بني اسرائيل كي طرف لوثق ہے اور وہي موسىٰ عليه السلام كي حقيقي امت ہيں \_موسىٰ عليه السلام كى بعثت در حقيقت بنى اسرائيل كى طرف ہاور فرعون اوراس كى قوم موىٰ عليه السلام كى ضمناً امت بين جيسا كەرسول انسانوں كى طرف مبعوث كئے جاتے ہيں اور جنات ضمنان كى امت ہوتے ہيں ۔ يہى تفاوت ظاہر كرنے كے لئے إِذْ جَاءَ هُمْ كُو فَقَالَ لَهُ فِي عَوْنُ سے يہلے لايا كيا ہے اگر بعد ميں لاياجا تا توضمير فرعون كى طرف بھى لوثتى اور اس كاموى عليه السلام كى اصلى امت بونالا زم آتا جوخلاف واقعة تقار والله اعلم -

[جواب مُزكى بەئز كى جېكەتسامح اور رعايت ميں كوئى مصلحت نەہو: كرم اور كمال اخلاق كے منافی نہيں ]

وَيِاكُونِ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحِقّ نَزَلُ وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيبُوا ۞ وَفَرُانًا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُنْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِنِيًّا ۞ قُلْ المِنْوَابِهَ ٱوْلَا تُوْمِنُوا و إِنَّ الَّذِينَى أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنُ قَبْلِهِ إِذَا يُتِلِّ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْاَدُقَانِ سُجَّلًا ﴿ وَ يَقُولُونَ سُخِلَ رَبِّنَّا لْإِينَ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْ قَانِ يَبْكُونَ وَيَزِنِيُ هُمْ خُشُوعًا ﴿ قُلِ ادْعُوا اللهُ أو ادْعُوا الرَّحْمَن ابَّامَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْرَسْمَا وَالْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰ لِكَ سَبِيْلًا ۞ وَقُلِ الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي لَمُ

# يَتَكُونُ وَلَكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ بِيكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ النَّالِ اللهُ الله وَلَمْ بِيكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ النَّالِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

| ان کے سامنے        | عَكَيْبِهِمْ           |                                       | عَلَامُكُنْثٍ (٥)             | اور حق کے ساتھ       | وَيْوَا تَحِينَ (١)                         |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| (تق) گرتے ہیں وہ   | يخرون<br>پخرون         | اور تذريخ اتارا <del>ة م ف</del> يسكو | ٷ <i>ػ</i> ڗۧڵڬۿؙ             | ا تاراہم نے قر آن کو | ٱنْزَلْنَاهُ                                |
| مھوڑ بول کے بل     | لِلْكُذُقًا نِ         | آبستهآبستدا تارنا                     |                               | اور حق کے ساتھ       | وَرِإِنْ عَقِي                              |
| سجدہ کرتے ہوئے     | الگَجْشُ               | آپ کئے                                | ڠؙڶ                           |                      | نَزَلَ                                      |
| اور کہتے ہیں وہ    | <b>ٷۜؽڠؙڒڷٷ</b> ؽ      | ايمان لاؤتم                           |                               |                      | وَمَنَآ                                     |
| پاک                | شيعن                   | اس قرآن پر                            | <u>ئ</u>                      | بھیجاہم نے آپ کو     | ارْسَلْنْك                                  |
| האנו גַנננלנ       |                        | ,                                     | <u>اَ</u> وْلَا تُنْؤُمِنُوْا | انگر                 |                                             |
| بیشک ہے            | رن گان ( <del>۹)</del> | بيشك جولوگ                            | اِنَّ الَّذِينِيَ             | خوشخبرى سنانے والا   | مُبَشِّرًا                                  |
| بهار برب كا دعده   | وَعُنُّ رَبِّنَا       | ديئ مح بي                             | أُؤْتُوا                      | اور ڈرائے والا       |                                             |
| يورا موكررمين والا | لَمُفْعُولًا           | علم                                   | العِلْمَ                      | اورقر آن کو          | وَقُولُانًا                                 |
| اور گرتے ہیں وہ    | وَ يَجْوَرُونَ         | قرآن <u>سے پہلے</u>                   |                               | جداجدا كيابم في ال   | فرفنه                                       |
| ٹھوڑ یوں کے بل     | لِلاَدُقَانِ           | جب تلاوت كياجا تا                     | إذَا يُثَلِّ                  | تاكەرچىس آپاسكو      | لِتَقْرَاهُ                                 |
| روتے ہوئے          | يَبْكُونَ              | ہے(قرآن)                              |                               | لوگوں کے سامنے       | (م)<br>عَلَى النَّنَاسِ<br>عَلَى النَّنَاسِ |

(۱) دونوں چار مجرور بعد میں آنے والے فعل سے متعاق ہیں اور ب ملابست کی ہے (۲) مُبَسِّر اور فَذِیْو احال ہیں مفعول کی خمیر سے (۳) قُوْ آنا باب اشتعال ہے ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے لینی ما أضمو عامله علی شویطة المتفسیو ہے (۳) علی الناس اور عَلی مُکٹ دونوں لِنَقُو اَفُ مِ متعاق ہیں اور ایک جس کے دور ف جرایک فعل ہے متعاق اس لئے ہوئے ہیں کہ دونوں کے معنی الگ ہیں پہلے چار مجرور مفعول ہو گا جگس ہیں اور دوسرے حال کی جگہ میں ہیں ان مُقار و مُتَوسِّلاً (۵) مُکٹ مصدر ہے اس کا باب نفر اور کرم ہے جس کے معنی ہیں انظار کرتے ہوئے توقف کرنا یعنی اس کے مفہوم میں انظار واخل ہے مصدر ہے اس کا باب نفر اور کرم ہے جس کے معنی ہیں انظار کرتے ہوئے توقف کرنا یعنی اس کے مفہوم میں انظار واخل ہے اس کے گرف اور جواب امری دوف ہے (۷) یَغِوُ اُوْنَ ، خَوِّ ہے ہے جس کے معنی ہیں کی چڑکا اوپر سے اس طرح گرنا کہ اس کے گرف ہوں کا مناٹا (۸) فَقَنْ کی جع ہے جس کے اسلی معنی ہیں خوری کا اور جملہ کان خبر ہے اور جملہ کان خبر ہے اور جملہ کان خبر ہے اور اس کا اس خاص میں من خشیة الله ۔ اور جملہ کان خبر ہے اور کہ مفعو لا برلام فارقہ ہے (۱۰) یَنْ کُونَ جملہ فعلیہ حال ہے فاعل کی خمیر ہے اور اس کا اس خشیة الله ۔ اور کہ مفعو لا برلام فارقہ ہے (۱۰) یَنْ کُونَ جملہ فعلیہ حال ہے فاعل کی خمیر ہے اور اس کا اس خشیة الله ۔ اور کہ مفعو لا برلام فارقہ ہے (۱۰) یَنْ کُونَ جملہ فعلیہ حال ہے فاعل کی خمیر ہے ای باکین من خشیة الله ۔

| (تفيير مِعلىت القرآن ) - المسلم المسل |                        |                                   |                         |                        |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| کسی اولا وکو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>دُلُدُّا</b>        | اپینماز                           | بِصَلاتِك               | اور برها تا قرآن ان كا | وَ يَزِنِيُهُمُ |  |
| اور نبیس ہے<br>اور نبیس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | اورنه چيکي چيکي پ <sup>ر</sup> هو | وَلَا تُخَافِتُ         | خثوع                   | خُشُوْعًا       |  |
| اس کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ప</b>               | ا پی ثمار                         | بِهَا                   | آپ کہتے                | قُلِ            |  |
| کوئی ساجھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شرنيك                  | اور تلاش كرو                      | وَابْتَغِ               | يكاروتم الثدكو         | ا ذُعُوا اللهُ  |  |
| سلطنت ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فِي الْمُلْكِ          | ان دونول کے درمیان                | <i>بَ</i> يْنَ ذَٰ لِكَ | يايكاروتم              | أروادعوا        |  |
| اور جيس باس كيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَلَغْرِيِّكُنَّ لَّهُ | کوئی راه                          | سَبِيۡلًا               | رخن کو                 | الكِمْلْنَ      |  |
| كونى بدوگار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَ لِي اللهِ           | اورآ پ کہتے                       | وَقُلِ                  | جس کوچھی               | ایًامًا (۱)     |  |

تمام تعريفين

خبين بنايا

اس الله ك لح بي وكيردة

الحثل

يله

الَّذِي

يكارو كحقم

التحوالي

اورنه بيكار كريزهو

بساس كيلية نام بيس

تَلُعُوا

الحستي

وَلَا تُجْهَدُ

فلة الاسماء

کمزوری کی وجہسے

اور بروائی بیان سیحتے

خوب بروائي بيان كرنا

آپان کی

اوپرضمنامعادکامسکلہ گیا۔اب رسالت اور آخر میں توحیدکاذکرکر کے سورت ختم کی جاتی ہے۔ارشاد ہے۔
اور ہم نے حق کے ساتھ قر آن کو نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہواہے ۔۔۔ یعنی قر آن دین برحق لے کر آیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کواسی لئے نازل کیا ہے کہ لوگ سچادین سیکھیں اور وہ ٹھیک اس سچائی کے ساتھ لوگوں کے پاس بیٹنی بھی گیا ہے۔اب اس سے فائدہ اٹھا نالوگوں کا کام ہے ۔۔۔ اور آپ کوہم نے صرف خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجاہے ۔۔۔ یعنی آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ قر آن پیش کر دیں اور حق بات ان کو پہنچادیں اور بتادیں کہ جو تچی بات مان لے گا اس کا دنیا وآخرت میں بھلا ہوگا اور جونیس مانے گا وہ اپنے نفسان کا ذمہ دار ہوگا۔۔ بھی بھلا ہوگا اور جونیس مانے گا وہ اپنے نفسان کا ذمہ دار ہوگا۔۔ بھی بھلا ہوگا اور جونیس مانے گا وہ اپنے نفسان کا ذمہ دار ہوگا۔۔

قرآن کریم تھوڑ اتھوڑ انازل کیاجا تا تھا۔ منکرین کواس پراشکال تھا کہ دفعۂ واحدۃ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو تھوڑ اتھوڑ ابنا کر بھیج رہے ہیں؟ سورۃ الفرقان آیت ۳۲ پیل بیاعتراض فہ کورہے، (۱) آئی کلم شرطہ اور مازائدہ ہے اور آیا ما مفعول ہے قذعُو اکا اور قدعُو اکا جازم بھی کہی ہے ہیں بیاسی عال بھی ہا ورمعمول بھی ،اور ہڑ امحد وف ہے ای فہو حَسن (۲) اَللُّلْ مصدرہے ذَلْ یَدِلُ کا دوسرے کے دباؤ اور قبر کی بنا پرجو ذلت ہواس کو ذُلْ کہتے ہیں اور بخیر قبرود باؤ کے خودا بنی سرشی اور بخت گری کے بعد جوذلت حاصل ہووہ فِلُ کہلاتی ہے ۱۲ فیلی میں اور بخیر قبرود باؤ کے خودا بنی سرشی اور بخت گری کے بعد جوذلت حاصل ہووہ فِلُ کہلاتی ہے ۱۲

اور دوسری بات کی تفصیل بیہے کہ نز ولِ قرآن کے وقت قرآن کو بچوں نے ہیں، بلکہ بروں نے حفظ کیا تھا، اور ہر عمر کے بروں نے حفظ کیا تھا۔اور جب ۲۳سال میں قرآن کا نز ول کمل ہوا تو ہزار وں مردوزن پورے قرآن کے یا اس کے بچھ حصہ کے حافظ موجود تھے۔ بیترریجی نز ول کی برکت تھی۔

است باکااچی طرح مطلب سجھنے کے لئے یہ بات بھی ہجھ لینی چاہئے کہ آج تو ہمیں چھچے ہوئے قر آن ہمیسر ہیں ہم اس میں سے ایک مقدار تعین کر کے کی بجہ کو یا بڑے کو دید ہے ہیں اور دوہ اپنے طور پر یا دکر لاتا ہے مگر آئے ضرت مطابق ہے مبارک دور میں مطبوع قر آن تھی عام طور پرلوگوں کو میسر نہیں تھے، اس زمانہ میں قر آن تھی عام طور پرلوگوں کو میسر نہیں تھے، اس زمانہ میں قر آن تلقین کے ذریعہ یا دکرایا جاتا تھا یعنی استاذ ایک آیت پڑھتا طالب علم اس کو دُوہرا تا۔ استاذ پھر پڑھتا طالب علم میں قر آن تلقین کے ذریعہ یا دکرایا جاتا تھا یعنی استاذ ایک آیت پڑھتا طالب علم اس کو دُوہرا تا۔ استاذ پھر پڑھتا طالب علم کریا ہو جاتی ہوئے گا وجہ سے ایک ایک آیت کر کے یاد کرانا آسان ہوگیا۔ لوگوں کے سامنے شہر شہر کریا جاتا تھا ہے کہ می عبارت پڑھ کر سنادی جائے تو اس کو یا ذبیں کیا جاسکتا اور ہر ہر آیت پر ذک کر پڑھا جائے تو آسانی سے یا دہمی کیا جاسکتا ہو رہم جھا بھی جاسکتا ہے۔

پر پڑھا جائے تو آسانی سے یا دہمی کیا جاسکتا ہے اور سمجھا بھی جاسکتا ہے۔

يمى وجه ہے كه جوسورتيں ابتداميں نازل بوئى بيں ان كى آييتيں چھوٹى بيں سورة المدر پڑھ كر ديكھئے كتنى جھوٹى

آمیتیں ہیں اورعبارت کی بندش کتنی مضبوط ہے ایک دوبار پڑھتے ہی یا دہوجاتی ہیں بشرطیکہ عربی جانتا ہو پھر جب حفظ کرنے کی مثق ہوگئ تو بڑی آیتوں والی سورتیں نا زل کی گئیں۔

فائدہ: سورتوں اور آیتوں میں قرآن کی تقسیم توقیفی ہے لینی نزول قرآن کے ساتھ آسمان سے ریقصیلات بھی نازل ہوئی ہیں اور علائے اسمت نے اس کے علاوہ اور بھی مختلف طرح سے قرآن کریم کو فصل لیمی جدا جدا کیا ہے شلاً:

(1) — حجاج بن یوسف کے زمانہ ہیں قرآن کریم کوئیس پاروں (کھڑوں) ہیں تقسیم کیا گیا۔ سورة الفاتحہ کے علاوہ باقی قرآن کو مساوی یا قریب بہ مساوی تمیں حصوں میں بانٹ کر پہلے لفظ سے پارہ کا نام رکھا گیا پھر ہر پارہ کے چار مساوی حصے کئے گئے یعنی المرق بع (جو تھائی) النصف (آدھا) النّائے آئے (تین چوتھائی) کی اصطلاح مقرر کی گئی اور سورة الفاتحہ کو کسی پارہ ہیں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ وہ سہار نے آن کا فاتحہ لیعنی دیبا چہہے۔

الل مصردمغاربہ نے قر آن کوسائھ حصوں میں تقتیم کیا اور ہر حصہ کو جوز ب کے نام سے موسوم کیا جو تقریباً نصب پارہ ہوتا ہے پھر ہر حزب کے چار حصے کئے جن میں سے ہرایک کو ڈنبع جوز ب کہتے ہیں۔عرب ممالک میں جو مصاحف رائے ہیں ان میں بہی تقتیم ہے۔

الله المعلم المعلق ال

پانچ سورتیں (مائدہ،انعام،اعراف،انفال اورتوبہ)سات سورتیں (بیس سے انحل تک) نوسورتیں (بی اسرائیل سے الفرقان کے تم الفرقان کے تم تک) گیارہ سورتیں (الشعراء سے لیس تک) تیرہ سورتیں (والصافات سے الحجرات تک) اور مفصلات تمام ایک ساتھ (ق سے ختم قرآن تک) (بذل الحجو دے،۱۸۴ممری)

ریافی بین مزلیں بنائی بیں۔ بید حضرات نے قرآن کے عاشقوں کے لئے پورے قرآن کی تین مزلیں بنائی بیں۔ بید حضرات تین دن بیس قرآن ختم کرتے ہیں۔ بید منازل فینل کے نام سے شہور بیں۔ لفظ فیل کے عنی بیں ہاتھی ، بید منزلیس چونکہ ہاتھی کی طرح بردی بیں اس لئے اس کو بینام دیا گیا ہے اس بیس ف سے الفاتحہ می سے بونس اور ل سے لقمان مراد ہے۔

 ( ) حقر بیاب سے اس کے اس کو بینام دیا گیا ہے اس بیس ف سے الفاتحہ می سے بونس اور ل سے لقمان مراد ہے۔

 ( ) حقر بیاب سے اس کے آغاز بیس علائے ماوراء النہر نے تمام بردی سورتوں کورکوع بیس تقسیم کیا اور ان بیس اس بیات کا لحاظ دکھا کہ جررکوع ایک مکمل مضمون ہوتا کہ نماز میں قراءت کرنے میں آسانی ہوا ہ جردکوع بمزلہ ایک سورت کے ہے ہیں جس طرح سورت کا بعض حصہ پڑھنا محمودہ ہے۔ ہاں دو رکھتوں میں رکوع پورا کرلے تو حرج نہیں۔

اب خواہ کوئی ایمان لائے بانہ لائے قرآن کی شان رفیع میں کچھ کی نہیں آتی ۔ کیونکہ اس پرایمان لانے والے اور اس سے کماحقہ استفادہ کرنے والے بہت ہیں جوایمان نہیں لائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا ارشاد ہے \_\_\_\_ آپ کہدد بجئے کہتم خواہ اس قر آن پرایمان لا ؤیانہ لا ؤ \_\_\_ قر آن کا کچھ نقصان نہیں! \_\_\_\_ بیشک جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیاہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے بروردگار یاک ہیں۔ہمارے بروردگار کا وعدہ ضرور تکیل پذیر ہونے والاہے اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور قرآن ان کاخشوع اور بڑھادیتاہے ۔۔۔ لیعنی جن لوگوں کواللہ تعالی نے پہلے سے علم وہم ویاہے جب وہ قرآن یاک سنتے ہیں تو فور اُایمان لے آتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھاجا تاہے تو ان کے رو نگلئے کھڑے ہوجاتے ہیں، بدن سہم جا تاہے اوران پرلرز ہ طاری ہوجا تاہے اورصرف چېروں كے بلنبيس بلكة شور يوں كے بل تجده ميں كريڑتے ہيں اور اقر اركرتے ہيں كہ مارے پر وردگار ہر برائى سے پاک ہیں وہ جھوٹا وعدہ کر ہی نہیں سکتے نہ وعدہ خلافی ان کے شان ہے انھوں نے غلبہ اسلام کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ ضرور پورے ہوئے۔اوران برگر بیطاری ہوجا تاہے اور قرآن کریم س کران کا انقیا داور بڑھ جاتا ہے۔۔۔اور تھوڑیوں کے بل گرنامبالغہ ہے لین گویا تھوڑیاں بھی زمین سے ملادیتے ہیں یا تھوڑیوں سے مراد چبرے ہیں۔ فائدہ: تلاوت قرآن کے دفت رونا مستحب ہے حضرت عبداللہ بن المشِّ بخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں

فدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سین مبارک سے ہانڈی کی سنسناہ کی محسوں ہورہی تھی لینی آپ نماز میں رورہے تھے (رواہ ابودا وُدواحر والنسائی ۱۳۴۳ معری) سے نیز دوسرے کی تلاوت س کر رونا بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ آنخضرت میلائے آئے ہے جھ سے فرمایا: جھے قرآن سناو، آپ مجبر پر تشریف فرما تھے ہیں نے عرض کیا: میں آپ کوسناوں حالاتک آپ پرقرآن نازل ہواہ، آپ نفر مایا: میراجی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے سنول ۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی ۔ جب میں ﴿ فَکَیٰفَ ہِ کہ جُننا مِن کُولُ اُمّٰذِ بِشَهِیْدِ وَ جَننا مِن عَلیٰ هؤ لَاءِ شَهِیْدًا کُولُ آپ نے فرمایا کہ: ''بس کرو'' ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد تو حید کا بیان شروع ہوتا ہے:

اس کے بعد تو حید کا بیان شروع ہوتا ہے:

توحید کامطلب بیہ کہ معبود برخق صرف ایک ذات ہے جو بے نظیر ہے، تمام خوبیاں اس میں جع ہیں اور وہ ہو تم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ کیونکہ جس ذات میں کسی خوبی کی می مووہ خدا نہیں ہو گئی۔ نہ وہ جستی خدا ہو سکتی ہے جس میں کوئی عیب پایا جائے۔خدا کے لئے بے ہمہ ( یکٹا) اور باہمہ (بے نیاز) ہوٹا ضرور کی ہے۔ احتیاج ، کمزور ک اور مجبور کی ان کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتی۔

جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ننانو سے صفات نہیں ہیں بلکہ ان کے اسائے حسنی غیر متنابی (بے شار) ہیں اور ترفدی شریف اور بیہ بی کی جوروایت وہاں بیان کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ننانو سے نام ذکر کر کے ارشاد فر مایا ہے کہ: ''جوان ناموں کا احاطہ کر لے گا وہ جنت میں جائے گا'' اُس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صرف اُن صفات کولیا گیا ہے جو انسانوں کی ہدایت اور ان کی تربیت سے تعلق رکھتی ہیں۔

اور الله تعالیٰ کی بے شار صفات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر صفتی نام کوئی نہ کوئی خوبی بیان کرتا ہے اور الله تعالیٰ کی ذات میں کمالات اورخوبیاں اک گنت ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کے مبارک نام بھی ان گنت ہوں۔

اس کی مزید نقسیل بیہ کہ جب کی دات میں گونا گول خوبیال ہوتی ہیں اور زبان میں کوئی انسالفظ موجو ذبیں ہوتا جس میں سب خوبیول کی سمائی ہوتو ایسی مجبوری کی صورت میں متعدد الفاظ کے ذریعہ وہ خوبیال ظاہر کی جاتی ہیں شلا ایک مختص کھمل وین پڑھا ہوا ہے تو اس کی اس خوبی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کو'' مولوی'' کہیں گے۔ پھراگر اس کو علم دین میں رسوخ حاصل ہے تو اس خوبی کو ظاہر کرنے کے لئے ''مولوی'' کا لفظ کافی نہیں بلکہ اب اس کو' مولانا'' کہا جائے گا میں رسوخ حاصل ہے تو اس خوبی کو ظاہر کرنے کے لئے ''مولوی'' کا لفظ کافی نہیں بلکہ اب اس کو' مولانا'' کہا جائے گا کھراگر وہ دینی مسائل میں مہارت بھی رکھتا ہوتو '' مھی کہا جائے گا اور فن تجوید سے پوری طرح واقف ہوتو '' قاری'' اور لوگوں کے نزاعات بھی ہوتھ '' تھی ہوتو '' تھی کہا جائے گا ای طرح خوبیاں پڑھیں گی تو القاب بھی ہوتھیں گے۔

اب بیجھے کہ اللہ پاک کی ذات والاصفات میں بے شارا در گونا گوں خوبیاں اور کمالات ہیں اور عربی زبان بلکہ کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برمتعدد صفات کا اطلاق کیا جاتا ہے اور چونکہ خوبیاں غیر متنا ہی ہیں۔ کا اطلاق کیا جاتا ہے اور چونکہ خوبیاں غیر متنا ہی ہیں۔

اگرصفات باری کے تعدد کی یہ وجہ آپ بجھ گئے ہوں تو یہ بات اب بہت آسانی سے بچھ میں آجائے گی کہ اس آیت میں اللہ کی صفات کمالیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں سے بچھایا گیا ہے کہ وہ جامع الکمالات ہستی ہے، کوئی کمال ان کے لئے نتظر نہیں، ہر کمال ان کو حاصل ہے اور وہ غیر متنا ہی کمالات کے مالک ہیں اس لئے ان کے لئے اجھے اور مبارک نام بھی بہت ہیں (فائدہ تمام ہوا)

اور چونکہ مشرکین اللہ کی صفت الرحمٰن کے قائل نہیں تھے اس لئے وہ اس صفت کا مذاق اڑاتے تھے اور بدز بانی کرتے تھے۔ اس لئے آنخضرت مِنالِیَا آئی نے نماز آہتہ پڑھنی شروع کر دی تھی مگر اس میں خودا پنانقصان تھا اس لئے مسلمانوں کو ہدایت دی — اور آپ اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بالکل ہی پست آواز سے اور ان دونوں میں درمیانی راہ اختیار کریں — یعنی تھیک ہے آپ بہت زور سے نہ پڑھیں مگر بہت آہتہ بھی نہ

پڑھیں۔نمازاس طرح ادا کریں کہ ندا پنانقصان ہونہ کفار کو شخصا کرنے کا موقع ملے۔نداس قدرز ورہے پڑھا جائے کہ دشمنان اسلام اپنی مجالس میں نسیس اور ندا تنا آہت ہر پڑھا جائے کہ مقتدی بھی نہیں کیس۔بلکہ افراط وتفریط چھوڑ کر میانہ روی اختیار کریں تا کہ دل اثریذ بربھی ہوا ورکسی کو بدزبانی کا موقع بھی ندملے۔

یا درہے کہ پیکم جبری نمازوں کے لئے ہے،ظہراورعصر میں تو بالکل اخفاسنت متواترہ سے ثابت ہے اور جبری نمازوں میں مغرب،عشاءاور فجر تو داخل ہی ہیں، تبجد کی نماز بھی اس حکم میں داخل ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت مِنْالْفَيْقِيمُ نمازتہجدے دفت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنہ کے پاس سے گذرے۔ دیکھا کہ وہ آہستہ تلاوت كررہے ہيں اور حضرت عمر رضى الله عند كے پاس سے گذر ہے تو ديكھا كہ وہ خوب بلندآ واز سے تلاوت كررہے ہيں۔ پھر جب دونوں حضرات آپ کے ماس اکٹھا ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکڑے دریافت کیا کہ بس آپ کے ماس سے گذرا تفاتو آپ آہت پر ورب تھ، کیوں؟ حضرت صدیق نے جواب دیا کہ یارسول اللہ! مجھے جس کوسنانا تھااس کوسنار ہاتھا لینی تلاوت الله تعالی کے ساتھ باتیں کرناہے اور الله تعالیٰ خفی ہے خفی آ واز بھی سنتے ہیں پھر بلند آ واز ہے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب نہایت معقول اور شفی بخش تھا پھر آ یا نے حضرت عمر سے دریافت کیا کہتم زورزورسے کیوں پڑھ رہے تھے؟ اُھوں نے عرض کیا کہ سوتوں کو جگار ہاتھاا در شیطان کو بھگار ہاتھا۔ بعنی اللہ تعالیٰ ہرطرح کی تلاوت سنتے ہیں مگر زورسے بڑھنے میں دواور فائدے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے زورسے بڑھ رہا تھا۔ ایک گھر میں جولوگ سوئے یڑے ہیں وہ بھی بیدار ہوجا کیں اور نماز ش<sup>ی</sup> شغول ہوجا کیں۔ دوسرے جس گھر میں قر آن کریم زورہے پڑھاجا تاہے شیطان وہاں سے بھا گتا ہے۔حضرت عمر کا جواب بھی نہایت معقول تھا مگر پھر بھی آنخضرت مِاللَّيَةِ اللہ فاحدرت الوبكر صدیق رضی الله عندے فرمایا: آپ ذرا زورے پڑھا کریں۔ کیونکہ بہت آہتہ پڑھنے سے طبیعت اکتا جاتی ہے اور حضرت عمر رضی الله عندسے فرمایا: آپ ذرا آہستہ پڑھیں کیونکہ جبر مفرط تھکا دیتا ہے (مظلوۃ حدیث ۱۲۰۷) ۔۔۔ اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ آیت میں جو تھم دیا گیاہوہ کفار کے درمیان ہی مل کرنے کے لئے ہیں بلکہ عام ہے۔ اس کے بعد سورت کی آخری آیت میں اللہ یاک کی صفات شہوت یا ورصفات سلبیہ کا بیان ہے یعنی اللہ کی خوبیوں کا

بیان ہے اور جو باتیں اللہ کے شایان شان نہیں ان سے اللہ پاک کی تنزید اور پاکی بیان کی جاتی ہے۔ ارشاد ہے ۔
۔ اور آپ کہد دیجئے کہ تمام تعریفی اس اللہ کے لئے ہیں جس نے کوئی اولا داختیار نہیں کی ، اور نہ سلطنت ہیں اس کا کوئی ساجھی ہے اور نہ کم وجہ سے اس کا کوئی مردگار ہے اور آپ اللہ کی خوب بردائی بیان کیا کریں ۔
۔ یعنی ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ، وہ اپنے ہر کمال میں یگانہ ہیں اور ہرقتم کے عیب وقصور اور نقص

وفقورے پاک ہیں۔ان کی ذات ہیں کی طرح کی کمزوری ہیں جس کی تلافی کے لئے دوسرے کی حاجت پڑے، نہ جھوٹے سے مدد لینے کی جیسے باپ اولا دسے مدد لیتا ہے نہ برابر سے جیسے ایک شریک دوسرے شریک سے مدد لیتا ہے اور نہ بڑے سے مدد لیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہئے کہ وہ اور نہ بڑے سے مدد لیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہئے کہ وہ اللہٰ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی طرف متوجہ ہواور دل سے ان کی بڑائی کا اقر ارکرے اور ان کو ہر طرح کی کمزور یول سے برتر سمجھاور زبان سے اس کا خوب ورد کرے اور اعلان کرے اور بیاب چہنچائے جہال تک پہنچے۔

فائدہ: یہ آخری آیت آیا اُلیوز (عزت بخشے والی آیت) ہے اس کا بہ کثرت درد کرنے ہے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی ۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت میں اُلی کے خاندان میں جب کوئی بچہ بولنا شروع کرتا تو آپ اس کو یہ آیت سکھا دیتے تھے (درمنثور،۲۰۸)

اور حفرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلا۔ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ ہیں تھا آپ کا گذر ایک شکتہ حال پر بیٹان بال آدی پر ہوا۔ آپ نے اس سے حال پو چھا تو اس نے بیاری اور تنگدی کا گلہ کیا۔ آپ نے فر مایا ہیں تہمیں چند کلمات ہتلا تا ہوں وہ پڑھو گئو تمہاری بیاری اور تنگ وی جاتی رہے گی وہ کلمات بیہ ہیں بہو تک الذی لاَ یَمُوثُ . اَلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِی لَمْ یَتَّجِدُ آخر آ بیت تک حضرت ابو ہر بری فر ماتے ہیں کہ کھی حمد کے بعد پھر آپ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کوا جھے حال میں پایا۔ آپ خوش ہوئے اس کو ایسے حال ہیں بایا۔ آپ خوش ہوئے اس کھی نے مضرف نے عرض کیا یا رسول اللہ اجب سے آپ نے جھے یہ کلمات ہتلائے ہیں میں برابر پابندی سے اس کو بیٹھتا ہوں (درمنثور ۲۰۸: ۲۰۸)

قائدہ(۱):﴿ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ﴾ لِعِنى الله تعالى نے كوئى اولا زبيس اپنائى \_اس ميں متنى بنانے كى نفى كى ہے \_ كيونكه الله تعالى كى مسلمى اولا د كا توسوال ہى نہيں مخلوق میں ہے بھى كسى كوبيثا بيٹى نہيں بنايا \_

﴿ جَمِهِ وَتَعَالَىٰ سوره بني اسرائيل كَيْ فَسِيرَكُملَ مِوتَى ﴾

## إسورةُ الْكَهْفَ ٢

نمبرشار ۱۸ نوعیت ِنزول کلی نمبرنزول ۱۹

آیات: ۱۱۰ رکوع: ۱۲ کلمات: ۱۲۱ حروف: ۲۹۲۰

یہ سورت ہجرت سے پہلے کی دور میں نازل ہوئی ہے اور بڑی بابر کت سورت ہے حدیثوں میں اس کے بہت فضائل آئے ہیں۔ یہاں چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں:

حدیث (۱) — حضرت انس رضی الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ یہ پوری سورت یکبارگی نازل ہوئی ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے جلومیں آئے تھے (رواہ الدیلی فی سندالفردوں) ملائکہ کی یہ ہمر کا بی اس سورت کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لئے تھی ، تاکہ لوگ اس کی قدر کریں اور اس سے خوب استفادہ کریں۔

حدیث (۲) — حضرت علی رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا: '' جو خض جمد کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا دو آ کھر دزتک ہرفتنہ سے حفوظ رہے گا دراگراس ہفتہ میں دجال نکل آئے گا تو وہ اس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا' (اخرجہ الفیاء المقدی فی المخارۃ وابن مردویہ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس سورت کوتمام فتنوں سے خاص طور پر دجال اکبر کے فتنہ سے بچانے میں خاص دخل ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے۔ دجالی فتنے روز نے سے خاص طور پر دور در کھیں تا کہ اللہ تعالی فتنوں سے سے خاص طور پر ور در کھیں تا کہ اللہ تعالی فتنوں سے حفاظت فرما کیں۔

حدیث (۳) — حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه آنخضرت مِتَالیَّقَایِّمُ سے روایت کرتے ہیں کہ جُوخض سورۃ الکہف کی ابتدائی دس آبیتیں یادکر لے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابوالدراء رضی الله عنہ سے بہی مضمون سورۂ کہف کی آخری دس آبیوں کے بارے میں بھی منقول ہے (افرجہ سلم والنسائی واحمد وغیر بم) بہی مضمون حضرت توبان رضی الله عنہ سے بھی مردی ہے (افرجہ النسائی وابویعلی) البندا اس سورت کا پہلا رکوع اور آخری

رکوع ہر خض کو یا دکر لینا چاہئے۔اورروز اندنما زیس ایک باراس کو پڑھ لینا چاہئے ،نمازیں موقعہ نہ طے تو سوتے وقت یاکسی دوسرے وقت یاک بارضرور پڑھ لینا چاہئے۔

حدیث (۴) منداحم مین حفرت معافین انس وضی الله عندسے منقول ہے کہ رسول الله عِلیْ اَلَیْمَ فَر مایا جُوفُ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لئے سرسے قدم تک ایک نور ہوگا۔ اور جو پوری سورت پڑھے اس کے لئے سرسے قدم تک ایک نور ہوگا۔ اور جو پوری سورت پڑھے اس کے لئے زمین سے آسان تک نور ہوگا (این کیٹر) اور حضرت ابوسعید خدری وضی الله عندسے مروی ہے کہ آنخضرت مطابق فی فی بڑھ ہے اس کے لئے آسمدہ جو تک نور ہوگا (اخرجه الحام والم ہوتی)

حدیث (۵) بعض روایات میں آیا ہے کہ جو تخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لئے قدم سے آسان کی بلندی تک نور ہوگا، جو قیامت کے دن کام آئے گا اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے (افرجہ این مرددیثن عرف)

حدیث (۱) — حضرت اُسید بن تغیر رضی الله عندایک بارسورهٔ کهف پژه دہے تھے۔مکان میں گھوڑ ابندها ہوا تھا۔اچا تک گھوڑ ابد کنے لگا۔انھوں نے دیکھا کہ ایک بادل چھایا ہواہے (انھوں نے پڑھناموقوف کردیا) اور آنخضرت میں ایکھی ہے اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: پڑھتے رہتے ، وہ توسکیدہ تھی جوقر آن کی وجہ سے نازل ہوئی مقمی (متنق ملیہ)

حدیث (2) — حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ عِلیٰ اِللَّمْ عَلَیْ اِللَّهِ عَلَیْ اِللَّهِ عَل ابتدائی دس آیتیں سوتے وقت پڑھے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا اور جو شخص آخری دس آیتیں سوتے وقت پڑھے گا، تواس کے لئے سرسے قدم تک قیامت کے دن نور ہو گا (این مردویہ)

حدیث (۱) ـــ حفرت عبدالله مغفل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که آنخضرت مَلِلْ اَلِیَّ اِلْمِنْ اِللَّهِ اِللَّهِ سورهٔ کہف پڑھی جاتی ہے اس میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوسکتا (اخرجہ ابن مردویہ)

حدیث (۱) ۔ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آنخضرت میلی کیائے ارشاد فرمایا: کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایک سورت نہ بیٹا کو جمعہ کے دن لوگوں کو ایک ایک سورت نہ بتلا کی جس کی عظمت نے آسان وزمین کے مابین کو جمر دیا ہے اور جو خص اس کو جمعہ کے دن پڑھے گااس کے گذشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے ،اور مزید تین دن کے بکل دی دن کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور جو اس کی آخری آبیتیں سوتے وقت پڑھے گا وہ رات میں جس وقت بیدار جو نا جا ہے گااس کی آخر کھل جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں !ضرور بتا کیس یارسول اللہ! آپ میلی نیا گھائے ارشاد فرمایا: وہ سورہ کہف ہے۔

یہ نواحادیث ہیں، جو درمنثورہ لی گئی ہیں، بیر حدیثیں اس سورت کی اہمیت اور فضیلت پر روشیٰ ڈالنے کے لئے کافی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی قدر کرنے کی تو فیق عطافر مائیں ( آمین )

سورت کا نام اور زمان منزول: — ال سورت کی ابتدایل کیف لینی عار دالوں کا داقعہ بیان کیا گیا ہے اس
لئے اس سورت کا نام سورۃ الکبف ہے۔ بیسورت ہجرت سے دوڈھائی سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ بیوہ دورتھا جبکہ مکہ
دالوں نے ظلم وستم، قید دبند اور زدوکوب کے تمام حربے پوری بختی کے ساتھ استعال کرنے شروع کردیئے تھے اور
مسلمانوں پر مکہ مرمہ کی زمین تک ہوگئ تھی ، ان حالات میں مسلمانوں کواصحاب ہف کا قصر سنایا گیا ہے تا کہ ان کی
مسلمانوں پر مکہ مرمہ کی زمین تک ہوگئ تھی ، ان حالات میں مسلمانوں کواصحاب ہف کا قصر سنایا گیا ہے تا کہ ان کی
ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہوکہ گذشتہ زمانہ میں بھی اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لئے کیا پچھ کر بھے ہیں۔

آج بھی کسی ملک میں یا کسی بین میں کفار کا بے پناہ غلبہ موادر مسلمانوں کوسانس لینے کی بھی گنجائش نددی جارہی ہوتو ان کو باطل کے سامنے سرنہیں جھکانا چاہئے اگر وطن میں قیام اور مقابلہ ممکن ند ہوتو تن بہ تقدیر نکل کھڑا ہونا چاہئے۔اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں جوشف اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطن چھوڑتا ہے اس کوروئے زمین پر بہت جگہ ملے گی (انتساء آیت ۱۰۰)

شان نزول - روایات مین آیا ہے کہ جب مکہ مرمین اسلام پھیلنا شروع ہوا تو قریش پریشان ہوئے۔انھوں نے نضر بن الحارث اور عقبة بن الى مُعط وغيره چند آدميوں كا ايك وفد مدينه منوره علائے يہود كے ياس بهيجا اور ان سے صورت حال کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہتم خود کو اہل کتاب کہتے ہوا در تمہارا دعوی ہے کہ تمہارے یاس زمانة سابق کے پیغیبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے یا سنہیں ۔ لبذا محمد (ﷺ کے بارے میں ہمیں بتلا و کہ وہ دعوی نبوت میں کہاں تک سیچے ہیں؟ اور تنہاری الہامی کتابوں میں اس سلسلہ میں کیا لکھاہے؟ وفد نے بیٹر بہانچ کرعلائے بیہود ے اپنی آمد کامقصد بیان کیا۔علائے مبودنے ان کو بتایا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی جوصفات درج ہیں ان کی روے وہ سیجے نبی ہیں۔ تاہم تم لوگ ان سے تین سوالات کرو۔ اگر انھوں نے ان کے سیحے جوابات دیدئے تو سمجھلو کہ وہ سیج نبی ہیں ورنہ باتنیں بگھارنے والے ہیں۔ایک ان سے اُن نوجوانوں کا حال دریافت کروجوقد یم زماندمیں اپناوین بچانے کے لئے شہر سے نکل کر پہاڑ کی کھوہ میں جاچھے تھے۔ کیونکدان کا واقعہ براہی عجیب ہے دوسرے اس بادشاہ کا حال دریافت کروجس نے مشرق ومغرب کا دورہ کیا تھا۔ تیسرے ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ دہ کیا چیز ہے؟ ۔۔۔۔ وفد واپس آیا اورلوگوں ہے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن تجویز لے کرآئے ہیں اور سارا جوابات دونگامگرآپ انشاءاللد كهنا بهول كئے وہ لوك لوث كئے اوررسول الله مِاللَيْكَيْمَ وى كے انتظار ميں رہے مگر وعدہ

ے مطابق اگلے دن تک کوئی وی نہآئی۔ بلکہ پندرہ دن انظار کرتے کرتے گذر گئے۔ قریش نے مُداق اڑا ناشروع کیا جس سے رسول اللہ مِتَالِيُعَالِيْمُ کوخت رہے کہ بنچا۔

پندرہ دن کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام سورۃ کہف لے کرآئے اوراس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو ان شاء اللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے اوپراعتا دنہ کیا جائے ۔
اس سورت میں ان نوجوانوں کا بورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے اور مشرق ومغرب کا سفر کرنے والے باوشاہ ذو القرنین کا حال بھی سنایا گیا ہے اور روح کے بارے میں مختصر جواب دیا گیا ہے جو ترتیب قرآنی میں سورۃ الاسراء میں گذر چکا ہے۔

سورت کا مرکزی مضمون \_\_\_\_ کی سورتوں کی طرح اس سورت کے بھی بنیا دی مضامین یہ ہیں (۱) شرک کا بطلان (۲) توحید کا اثبات (۳) رسول کی صدافت (۳) قر آن کی حقانیت (۵) آخرت کی ضرورت (۲) دنیا کی بے ثباتی (۷) دین کے لئے قربانی دینے کی اہمیت (۸) کفار کا انجام بد (۹) مؤمنین کی فلاح وکامیا بی \_\_\_\_ اوراس سورت میں جاروا قعات ذکر کئے گئے ہیں۔

عار والوں کا قصہ \_\_\_\_ بیدنوجوانوں کا قصہ ہے جو توحید کے قائل تھے ان کا حال مکہ کے تھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال ہے مشابہ تھا اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویہ ہے مختلف نہ تھا۔ اس قصہ کے ذریعہ جہاں توحید و شرک اور معاد کے مسائل پر دوشنی ڈالی گئ ہے وہاں اہل ایمان کو یہ جھایا گیا ہے کہ کفار کے بے بناہ غلبہ ان کے بیاہ غلبہ ان کے استنقامت میں تزازل بیدانہ کرے۔ اگر ان کے لئے مکہ کی سرز میں تک ہوگئ ہے تو ان کو اللہ تعالی کے بھروسے بتن بہ تفقد ریکہ سے نکل جانا جا ہے۔

دوباغ والے کا واقعہ ۔۔۔۔ شخص بے ایمان تھا اور اس کا ساتھی غریب تھا مگر ایمان دارتھا۔ اس واقعہ ہے بھی توحید وشرک کے مسئلہ ہر روشنی ڈالی گئے ہے اور دنیا کی بے ثباتی ذہن شین کی گئے ہے۔

حفرت مولی اور حفرت خفر علیما السلام کا واقعہ — اس واقعہ کے ذریعہ سیمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پرچل رہا ہے ان تک انسان کی کوتاہ نظر نہیں بہتے گئی ، اورای وجہ سے انسان بہت کی مرتبہ جیران ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ یا کیا ہوا؟ یہ تو غضب ہوگیا؟ حالا نکہ اگر حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا جائے تو ہر انسان خود فیصلہ کہ یہ کہ یہ کہ یہ کہ ہور ہا ہے تھیک ہی ہور ہا ہے اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے، وہ بھی کسی اجھے تیجہ بی کے لئے ہوتی ہے:

نہیں ہے چیز تکتی کوئی زمانہ میں ﴿ کوئی برائی نہیں قدرت کے کارغانے میں ﴿ کوئی برائی نہیں قدرت کے کارغانے میں فر ذوالقر نین کا قصہ ۔۔۔۔اس داقعہ کے ذریعہ بھی شرک و کفر کی برائی ادرتو حید دایمان کی اہمیت واضح کی گئے ہے اور دنیا کی بے بثاباتی کا سبق دیا گیا ہے کہ ذوالقر نین شکم دیوار بنا کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے انھوں نے اس بات کا صاف اعلان کر دیا تھا کہ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی مید دیوار شمنوں کوروکتی رہے گی اور جب ان کی مرضی بدلے گ دیوار شمنوں اور شری رہے گی اور جب ان کی مرضی بدلے گ دیوار میں رخنوں اور شرکا فوں کے علاوہ کچھ ندرہے گا۔

پھرآ خریس قیامت تذکرہ ہے اور کفارکوان کا انجام بدسنایا گیاہے اور مؤمنین کوان کے بہترین انجام سے مطلع کیا گیاہے اور بالکل آخریس دونہایت اہم اعلان کر کے سورت ختم کی گئے ہے۔

پہلا اعلان: اللّٰدتعالیٰ کےعلوم بے پایاں ہیں۔ان کی کوئی حدونہایت نہیں اورانبیا کے ذریعہ جوعلوم انسانوں کے پاس بھیجے گئے ہیں و ہان کےظرف کالحاظ کر کے نازل کئے گئے ہیں۔

دوسرااعلان: آنخضرت مِثَلِيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ الللَّا اللللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل





الْحَمْنُ اللهِ الّذِي اَنْوَلَ عَلَا عَبْدِهِ الْكِتْبُ وَلَهْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا أَنَّ قَيِّمًا لِلْبُنْ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَلَيْشِ الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَلَيْ اللهُ عَمْ المُحلَّلُونَ الصَّلِحَتِ اَنَّ لَهُمُ اجْدًا حَسَنًا فَ مَا لَصْلُ اللهُ وَلَكَا إِنَّ مَا لَهُمُ اجْدًا فَا اللهُ وَلَكَا إِنَّ مَا لَهُمُ اجْدًا فَا اللهُ وَلَكَا اللهُ وَلَكَا فَ مَا لَهُمُ اجْدًا فَا اللهُ اللهُ وَلَكَا اللهُ وَلَكَا فَ مَا لَهُمُ اللهُ وَلَكَ اللهُ وَلَكَا اللهُ وَلَكَ اللهُ وَلَا لِلْا بَالْمِهُمُ وَلَا لِلْا بَاللهِ وَلَا لِلْا بَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

| اور نبیس بنائی                           | وَلَهْ يَجْعَلْ     | اس الله کے لئے ہیں | (1) A         | بنام           | لِسُمِ      |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|
| اس کے لئے                                | វ                   | جسنے               | الَّذِئّ      | غدا            | द्रांग      |
| ذرا بج <u>ي</u>                          |                     | نازل فرمائی        | <b>ا</b> نځول | بے حدم مبر بان | الترخمين    |
| بالكلسيدى                                | (۲)<br>قَبِمُّا     | این بندے پر        | عَلِ عَبْدِةِ | نہایت رحم والے | الرَّحِيْمِ |
| تا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (٣)<br>لِيُنْفِرُدُ | (آسانی) کتاب       | الكِثْبَ      | تمام تعريفيں   | ٱلْحَبْكُ   |

(۱) لِلله ثابت معناق ہو کر خبر الذی صلہ کے ساتھ اللہ کی صفت ، جملہ وکہ یہ بخعل حال الکتاب سے عوج (اہم) کی ، شیر ہاپن ، ابوزید انفوی کہتے ہیں کہ جو کی آتھوں سے نظر آئے وہ عوج بالفتے ہاور جو علی وشعور سے بچھیں آئے وہ عوج بہسر العین ہیر کا این ، ابوزید انفوی کہتے ہیں کہ بھر ہیں کہ کسر ہ کے ساتھ عام ہے مگر اس پر اکتر کی فی فی عوب وک آئے اس کے این السکیت کہتے ہیں کہ کسر ہ کے ساتھ عام ہے (۲) فیسٹا (سیند صفت ) کے دومعنی ہیں (۱) درست ، ٹھیک بمعنی متقیم جیسے ذکیک دین الفیس میں طریقہ درست مضامین کا بتایا یا ہوا ہوا (ابریہ آیت ۵) (۲) درست کرنے والی یعنی ایسی کتاب جومعاش اور وزیاد آخرت دونوں کو درست کرنے والی ہے اس صورت میں بمعنی مُقور مردی اس کے اس کی اس مقدم رحمد اللہ نے بمعنی مُقور مردی سے المن اللہ الکتاب سے یافعل محذوف کا مفعول ٹائی ہے آئی جَعَلَم فیسٹا — امام شعص رحمد اللہ نے عوج بی سکتہ کیا ہے لیکنا ہے جو بھا پر سکتہ کیا ہے لیکنا ہو جائے کہ فیما کا علق عوز جائے کہ فیما کا علق عوز جائے کی اس کی جائے کہ اللہ الکتاب سے عوب ہو جائے کہ فیما کا علق عوز جائے کہ اللہ الکتاب سے عوب جائے کہ فیما کا علق عوز جائے کہ اللہ الکتاب سے کا کہ بیما کی مقال می جو بار سکتہ کیا ہے اللہ انکتاب سے عوب بین کہ اللہ انکتاب سے عوب کے کہ فیما کا علق عوز جائے کہ وہا ہے کہ اللہ انکتاب سے اس میں میں میں میں کو بیا کی اللہ انکتاب سے عوب بین کہ میں میں میں کی کی کی اس کی میں کی کی کی کی کی کو بیا کی کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کی کی کو کی کی کو بیاں کی کی کی کی کو بیا کی کو بیا کی کی کو بیا کی کی کو بیا کی کی کو بیا کی کی کی کی کو بیا کی کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کی کو بیا کی کی کو بیا کی کو بیاں کو بیا کی کی کو بیا کی کو کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو ب

| مهلت القرآن ك المرام كيف من |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| غم میں گھونٹ دیں       | بَاخِعُ (١)         | الله تعالی نے       | aut                | سخت عذاب سے        | بَاسًا شَدِينًا ا          |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| اپنے آپ کو             | نَّفْسَكَ           | اولادكو             | وَلَكًا            | جومنجانب اللدموكا  | رِّمِنَ لَّدُنْهُ          |
| ان کے چیچیے            | عَكَ أَثَارِهِمْ    | انہیں               | ش(۳)               | اورخوشی سنائے      | ويكبتن                     |
| اگر                    | ان                  | ان کے لئے           | لَهُمْ             | أن مومنين كو       | المؤمييين                  |
| وه شدائمان لائنیں      | لَّهْ يُغْمِنُوا    |                     | 40                 | 9.                 | الَّذِينَ                  |
| اسبات پر               | بِهٰذَاالْعَادِيْثِ | سرعام<br>پرهيم      | مِنْ عِلْمِر       | کرتے ہیں           | يعملون                     |
| افسوس كرتے ہوئے        | أسفا                | أورثه               | <b>گ</b> لا        | نیک کام            | الصلطت                     |
| بیشک ہم نے بنایا       | إِنَّا جَعَلْنَا    | ان کے باپ داداوں کو |                    | کہ ان کے لئے       | آنَّ لَهُمْ<br>آنَّ لَهُمْ |
| اس کوچو                |                     | بھاری ہے            | گرِرُثُ<br>گبریت   | اچھااجر(ہے)        | آجُرًّا حَسَثًا            |
| زمین پرہے              | عَلَمُ الْأَرْضِ    | ابات                | ڪَلِمَةً           | تشبرنے والے ہیں وہ | مَّاكِثِينَ                |
| رونق                   |                     | (جو) نکلتی ہے       | ير و و<br>محرج     | اسين               | ونيلي                      |
|                        | لَهَا               |                     | مِنْ أَفُوا هِمْ   | ہمیشہ              | ابُكْا                     |
| تا كەجانچىسى بىم ان كو | لِنَبْلُوهُمْ       | نہیں کہتے ہیں وہ    | إِنْ يَقَوُٰلُوْنَ | اورڈرائےوہ         | (٣)<br>وَ يُثْلُورَ        |
| کون ان میں سے          | ايهم<br>ايهم        | گر                  | رالخ               |                    |                            |
| زیادہ اچھاہے           |                     | حجموث               | كذينا              | کہا:               | قَالُوا                    |
| عمل کے اعتبارے         | عَبَلًا             | <u>پ</u> سشايدآپ    | فكعلك              |                    | اتَّخَانَ                  |

→ یابی نیا جملہ ہے(۳) لِیُنْدِر میں لام تعلیل یا لام عاقبت ہے اور جار مجرور اُنْزَلَ سے تعلق ہیں اور یُنْدُر کامفول اول الکافرین محدوف ہے اسکافرین کے اسکافرین کے اسکافرین کی اسکافرین کے اسکافرین کی اسکافرین کی اسکافرین کی محدوف ہے اسکافرین کی اسکافرین کے اسکافرین کی اسکافرین کی اسکافرین کی اسکافرین کی اسکافرین کی ہے۔



الله كے نام سے شروع كرتا مول جوب مهر مان منهايت رحم والے بيں

سورة بنى اسرائيل رسالت وتوحيد كے بيان پرختم ہوئى تھى ، بيسورت انہى دومضايين ئے شروع ہورہى ہے۔سب سے پہلے عظمت قرآن كابيان ہے، پھرتوحيد كا۔ان آيتوں يس درج ذيل جار باننس بيان كى گئ ہيں:

ا - حمد باری اور قرآن کریم کی عظمت شان -

٢ ـ نزول قرآن كين مقاصداس من الطرف اشاره به كقرآن كوئى تاريخى كتابيس ـ

٣ - حال قرآن كى دمددارى -اس ميس ني كريم التي الله كالسامان بعى ب-

٣ \_ الله تعالى في بيكا ئات كس مقصد بيداكى بي؟ اوراس كائنات كا آخرى انجام كياموف والاب؟

بہلی بات \_\_\_\_ تمام تعریفیں اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے خاص بندے پریہ کماب نازل فرمائی \_\_\_

رکھی \_\_\_\_ اس کی عبارت انتہائی سلیس فضیح، اسلوب بیان نہایت مؤثر اور شگفته اور تعلیم نہایت متوسط دمعتدل ہے۔جو ہرزمانداور ہرمزاج کے مناسب اور عقل سلیم کے مطابق ہے، وہ \_\_\_ بالکل سیدھی \_\_\_ ہوئی کتنا

ہے۔ ، وہر رہا نہ اور ہر سران سے سماسب اور س یا سے مطاب ہے ، وہ ۔۔۔ باس میدی ۔۔۔ ہوں سی بی می میں است ہے ، وی سی بی غور کرے بال برابر بجی نہیں یائے گا اور بید کتاب لوگوں کوراہ راست پر لانے والی ہے ، وہ بندوں کی تمام ضرور بات

اورمعادومعاش كمصالح كى ضامن باور علوق خدا كوكال وكمل بنانے والى ب

وومرى بات: قرآن كتاب مدايت بهاوراس كنزول كتين مقاصد بين: پهلامقصد: -- تاكه وه (كه والول كو) ايك تخت عذاب سے ذرائے جومنجانب الله بوگا -- أس

عذاب کی بختی کا انداز ہ کون کرسکتا ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ بینذاب مشرکین پر دنیا میں جس آسکتا ہے اور آخرت میں بھی۔

(١) مَا عَلَيْهَام وصول صلال كرمفعول اول اور صَعِيدًا جُوزً الموصوف مفت ل كرمفعول ثانى بجُوزُ: بْجْرِجْ بْشِل جَوزَ سے جس

کے معنی کاف دینے اور کھا کر صاف کردینے کے ہیں اور بنجرز مین چونکہ درختوں اور گھاس سے خالی ہوتی ہے اس لئے وہ جُورُ ڈکہلاتی ہے۔ اس طرح جس زمین میں سے گھاس اور درختوں کو کاٹ پھاٹ کرصاف میدان کر دیا جائے وہ بھی جُورُ ڈہے۔ ا دوسرامقصد: \_\_\_\_\_ اورائن مؤمنین کوجونیک کام کرتے ہیں خوش خبری سنائے کہ ان کواچھا اجر ملنے والا ہے \_\_\_\_ یعنی جولوگ قرآن کی دعوت قبول کر کے اس کی بتلائی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں ان کوقرآن جنت کی خوش خبری سنا تاہے \_\_\_\_ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے \_\_\_\_ وہاں ان کو دائی خوشی اور ابدی راحت ملے گی ، پس وہ دنیا کی چندروز ہ پریشانیوں کاغم نہ کھا کمیں۔

تیسرامقصد: \_\_\_\_\_ اوراُن لوگوں کو آخرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولا درکھتا ہے۔
قرآن خاص طور پران لوگوں کو متنبہ کرنے کے لئے نازل کیا گیا ہے جواللہ تعالیٰ کی بٹیاں کہتے ہیں۔ کچھ یہود کی بھی اللہ تعالیٰ کی بٹیاں کہتے ہیں۔ کچھ یہود کی بھی اللہ تعالیٰ کی بٹیاں کہتے ہیں۔ کچھ یہود کی بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دجو یز کرتے ہیں، اور ہند وجی دیوی دیوی اولات کے بارے میں پچھالی قتم کاعقیدہ رکھتے ہیں ان سب اقوام کو قرآن کریم چوکنا کر رہا ہے کہ ایسے فاسد سراسر باطل اور لغوعقیدے سے باز آجاؤ۔ میکھن بے اسل عقیدہ ہے ۔
ان سب اقوام کو قرآن کریم چوکنا کر رہا ہے کہ ایسے فاسد سراسر باطل اور لغوعقیدے سے باز آجاؤ۔ میکھن عقیدت مندی کے غلومیں انھوں نے بیاس اس کی کوئی دلیل ہے نہ ان کے اسلاف کے پاس تھی ۔ ان کو مندی کے غلومیں انھوں نے بیات گھڑئی ہے۔ ان کو کچھا حساس نہیں کہ دو کیسی تحت گراہی کی بات کہ درہے ہیں اور درب العالمین کی شان میں کتنی بردی گتا خی کر دہے ہیں کچھا حساس نہیں کہ دو کیسی تحت گراہی کی بات کہ درہے ہیں۔ وولوگ جھن جھوٹ بات کے چلے جا رہے ہیں۔ وولوگ جھن جھوٹ بات کے چلے جا رہے ہیں۔

تنیسری بات: حامل قرآن کی ذمه داری کیا ہے؟ ارشاد ہے ۔۔۔ پس ہوسکتا ہے اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لا کیں تو آپ ان کے پیچھے بچھتا کرا پی جان کھودیں! ۔۔۔ یعنی اگر آپ وعوت وہلنے کا فرض ادا کرتے رہیں۔ دل میں گھنے کی اور ممکنین ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ اس بات پر پچھتا کیں کہ میری کوشش کامیاب کیون نہیں ہوتی ؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ داعی کا کام صرف وعوت دینا ہے۔ آپ اپنی محنت میں کامیاب ہیں، کم نصیب اگر قبول نہ کریں تو انہیں کا نقصان ہے۔

چوتھی بات:جوسب سے زیادہ اہم ہے: وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بیخوشما کا نئات، دنیا کی بید لفریب زندگی اور
یہ بارونق زمین اس لئے نہیں پیدا کی کہ انسان اس پر کمن ہوجائے بیزرق برق جہاں بھن امتحان کے لئے پیدا کیا گیا
ہے اس کے باغ وبہار چندروزہ ہیں پھر اس کو کاٹ چھانٹ کرچٹیل میدان بنادیا جائے گا۔ارشادہے ۔۔۔ بیشک
ہم نے جو پچھ زمین پر ہے اس کوزمین کے لئے رونق بنایا ہے ۔۔۔ بعنی اللہ تعالی نے زمین کی بیزندگی بے کیف
نہیں بنائی کہ نہ یہاں سامان راحت ہونہ عیش کے اسباب۔نہ آرزوئیں ہوں نہ اُمنگیں۔ بلکہ دل اکتادینے والی

گھڑیاں ہوں جو کائے نہ کئیں۔ بلکہ اللہ تعالی نے دنیا کی پرزندگی کرکیف اور رزق برق بنائی ہے ہر طرح کی راحتوں کے اسباب بیدا کئے ہیں اور اتنی خوشما بنائی ہے کہ انسان کا دل بھی نہیں اکتا تا مگر بیر وفق اس لئے بھی نہیں ہے کہ انسان اس کی زینت پر فریفت ہو کر رہ جائے۔ اور اپٹی تخلیق کا مقصد فراموش کردے۔ بلکہ بیامتحان گاہ ہے۔ تاکہ ہم لوگوں کو آزما میں کہ ان میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والاکون ہے؟ سب تاکہ وہ جنت کے او فیچ درجوں کا حقد اربیا ۔ یہ محمون سورۃ الملک کی دوسری آیت میں تھی آیا ہوارشاد ہے: ﴿اللّٰذِی حَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ فِي الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ اللّٰمِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ کَا وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ کی دوسری آیت میں تے مرتا اور جینا بنایا تاکہ کو جائچ کہ کوئ تم میں سے لیند کو تھا تھے کہ کوئ تم میں سے سے زیادہ ایتھے کام کرنے والا ہے اور وہ زیر دست ہڑا بخشے والا ہے۔

مرناجینا بنایا یعنی دنیا کی بیزندگی بنائی۔ کیونکداسی زندگی پیس بیدونوں باتیں پائی جاتی ہیں اس سے پہلی زندگی پیس
عدم تقااور آخرت پیس زندگی ہوگی مرنانہیں ہوگا۔ جینا پھر مرنااسی دنیا ہیں ہے اور بیسلسلہ اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ
لوگوں کے اعمال کی جانج کی جائے کہ کون برے کام کرتاہے کون ان تھے ،اور کون ان تھے سے انچھے، تا کہ آئندہ زندگی ہیں
اس کا انجام سامنے آئے۔ کیونکہ اگر دنیا کی بیزندگی نہ ہوتی اور گمل نہ ہوتا تو جز اکس بات کی ہوتی ؟ اور یہاں موت نہ
آتی تو انسان کب تک مل کرتا؟ اور نیچ پھل سے ایک شاد کام ہوتا؟ اور اگر دوسری زندگی نہ ہوتی تو بھلے کہ سے کہ تیز
کسے ہوتی ؟ اور کب ہوتی ؟ غرض انہی صلحوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بیچ بندروزہ زندگی پیدا کی ہے تا کہ
انسان اس میں عمل کرے اور آنے والی زندگی میں اس کا پھل کھائے۔

فائدہ: ان آیوں بیں غور کرنے سے بدبات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی بیزندگی بیدد کیصنے کے لئے نہیں ہے کہ کون برے کام کرتا ہے یا گون کر ہے ہے کہ کون اعلی نم مرتا ہے؟ اگر چہ بید بات بھی ضمناً سامنے آبی جائے گئ مثالاً تعلیم گاہ اس لئے قائم کی جاتی ہے کہ کون اعلی نم مرات حاصل کرتا ہے، اور کس کو طلائی یا ٹھر کی تمغیلتا ہے۔ اگر چہ امتحان کے نیچہ بیں بحض بد شوق طلبہ فیل بھی ہوجاتے ہیں اور وہ سرزش کے ستحق بھی ہوتے ہیں گرتعلیم گاہ کے قیام کی غرض وہ طلبہ بیس ہوتے۔ اس طرح بدعالم رنگ و بو بہتر ہے بہتر کام کرنے والوں کو چھا بیٹنے کے لئے ہے تا کہ ان کو جنت کے بلئے ہے تا کہ ان کو جنت کے بلئد سے بلند در جے عطافر مائے جا ئیں ۔۔۔ بی حضرات سابھین اولین ہیں اور نسبہ بچھ کم نمبرات حاصل کرنے والے اصحاب الیمین ہیں جو جنت کے فروتر ورجات حاصل کریں گے اور ٹرے کام کرنے والے بھی چھٹ جا کیں گے جو جہنم رسید ہوں گے بلکہ بدسے بدتر اعمال کرنے والے بھی ہوئے جن کو جہنم میں سخت سے خت سرزادی جا کیں گرمقصد حیات صرف تھم اول کو چھا ٹھٹا ہے تا کہ ان کا بوری طرح اعز از کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر جا گی گرمقصد حیات صرف تھم اول کو چھا ٹھٹا ہے تا کہ ان کا بوری طرح اعز از کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر جا گی گرمقصد حیات صرف تھم اول کو چھا ٹھٹا ہے تا کہ ان کا بوری طرح اعز از کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر

سے بہتر انکال کی توقیق عطا فر<sub>م</sub>ائیں اور جنت کے بلند سے بلند درجات سے سرفراز فرمائیں ( آمین )

دنیا کامیش چندروزه ہے، یہاں جوکرناہے کرلے، انجام اِس کا فناہے

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْلَحْبُ الْكُهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُواْمِنُ الْيَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ اَوَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكُهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا الْتِنَامِنُ لَّلُ نَكَ رَجَهُ وَهَيِّى لَنَامِنَ اَمْرِنَا سَشَكَا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى اَذَا مِنَ اَمْرِنَا سَشَكَا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى اَذَا مِنْ مَ الْكَهْفِ سِنِينَ عَلَى دًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُمُ لِنَعْلَمَ اَتَى فَضَرَبْنَا عَلَى اَذَا مِنْ مَ الْكَهْفِ سِنِينَ عَلَى دًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُمُ لِنَعْلَمَ اَتَى الْجَوْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَا ۞ الْجِذْبِينِ آحْطَى لِمَا لَبِثُوا آ اَمَلًا ۞

اَمْرِ صَبِينَتُ كَيَا تُوخِيَالُ كُرِتَا ہِ أَضَالْحُبُنَا لَكُفْفِ عَار ( كُوه ) والے كَانُوْا تَقَوه أَوْلَ اَنْ كَي كَي الْمُولِي اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْم

| موره بهف          |                | (A) (A)           | 550 E F .                | <u> </u>           | مير ملايت العراز      |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| /£                | ثئ             | مهرياني           | لُحْمَةً ﴿               | عجب جز!            | عَجَبًا               |
| اتھاما ہمنے ان کو | بعثنهم         | اورمهيا كر        | (٣)<br>وَهُرِينً         | جب                 | اِذْ                  |
| تا كەجانىن جم     | لِنَعْكُمُ     | تارے کئے          | ប                        | پناه کی            | آؤے                   |
| کس نے             | ر ۾ (٣)<br>آئي | جاريمعامليش       | مِنَ ٱمْدِنَا            | چندنو جوانوں نے    | الْفِتْيَةُ           |
| دوگروہوں میں سے   | الحزباني       | راهياني           | (۳)<br>مَر شَكَا         | ایک غاریس          | إِلَى الْكُهْفِ       |
| ضبط کیاہے         | (ع)<br>آحضي    | بی تھیک دیا ہم نے | فَضَرَبْنَا              | تو دعا کی انھوں نے | فَقَالُوٰا            |
| اس کوجو           | لِمَا          | ان کے کا نوں پر   | عَلَىٰ أَذَا يُهِمُ      | اسمار بروردگار     | رَبَّنَا              |
| کھیرے وہ          | كَبِثُوْآ      |                   | في الْكَهْفِ             |                    |                       |
| مدت کے اعتبارے    | أَمَلًا        | سالہاسال تک       | (۵)<br>سِزِينَ عَـ كَدًا | فاص این یاس        | (۲)<br>مِنَ لَّدُنْكُ |

یہ خوشما دنیا اور یہ دل پہند جہال ایک امتحان گاہ ہے اس کا رخانہ کو دیکھنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ کون بہترعمل کرتا ہے۔ اس لئے جب تک مقصد کی راہ میں یہ دنیا رکا وٹ نہ ہے اس میں دل لگایا جاسکتا ہے مگر جب دنیا کی عیش کا حلی میں اس لئے جب تک مقصد کی راہ میں یہ دنیا رکا وٹ نہ ہے اس میں دل لگایا جاسکتا ہے مگر جب دنیا کی عیش کا حصوب کی گئی تھی (رَقِیْمٌ بمعنی مَوْفُوم) ﴿ میں اسحاب کہف کے نام اور حالات لکھے گئے تھے اور جو کہف کے دھانے پرنصب کی گئی تھی (رَقِیْمٌ بمعنی مَوْفُوم) اس سے تحقی جس پراسحاب کہف کے نام وغیر ولکھ کرشاہی تزانہ میں رکھی گئی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قول کو اپنی تعمیر سورۃ تعلیقا ذکر کیا ہے اور حافظ این مجر رحمہ اللہ نے اس کی اساد کو بخاری کی شرط پرضح بتایا ہے (فتح الباری ۲۰۱۸ میں کتاب النفیر تغییر سورۃ الکہف) اس لئے ہم نے یہی قول اختیار کیا ہے واللہ اعلم بالصواب

(۱) فِينَة بَنِ قلت كاوزن ہے جس كا اطلاق بين تاوس پر بوتا ہے (۲) مِنْ لَدُنْكَ محذوف ہے متعلق ہوكر وَ حْمةً كا حال ہمى ہوسكتا ہے اور آتِنَا ہے متعلق ہوكر ہوسكتا ہے (۳) هَيَّاهُ تَهِينَةٌ ( تَفْعِيل ): درست كرنا، تيار كرنا، مهيا كرنا۔ (۴) وَ هَدْ باب القركام صدر ہے جس كے معنی ہيں داہ داست پانا۔ امام داخب نے لکھا ہے كہ وَ هُدٌ، وُ هُدٌ ہے اَحْص ہے كيونكہ وُ هُدُد امور و فيويداور اخرويدونوں ميں ستعمل ہے اور وَ هَدْ صور اخرويدورو و مِن أَمْوِ فَا محذوف ہے متعلق ہوكر وُ هُد كا حال ہى ہوسكتا ہے اور عَدَد قاصفت ہے سينين كی اور مُشاف محذوف ہے اور عَدَد قاصفت ہے سينين كی اور مُضاف محذوف ہے أى ذَوَات عَدَد (۲) أَی الْمِوزُ بَيْنِ (مركب اضافی) مبتدا جملہ اَحْص فی خراً وصلی قام اضی فاعل هيم مرستر ، مرق مُحَلَّى وَ احِد مِن الْمِوزُ بَيْنِ؛ لِمَا لَمْتُوا، أَحْصلی كام فعول به بواسط حرف جراور اَمَدًا تميز ہے (عراح علی کا مفعول به بواسط حرف جراور اَمَدًا تميز ہے (عراح علی کا مفعول به بواسط حرف جراور اَمَدًا تميز ہے (عراح علی کا مفعول به بواسط حرف جراور اَمَدًا تميز ہے (عراد یا ہے اور احساء کا مفہوم ہوم من یا دکرنے اور حفظ کرتائيس بلکہ اس ہے مؤسل کا مفعول ہو کہ مفرور ہوں میں ہے کونسا ان مفہوم ہو می شام اکا بر فعر ہو اور وہ وہ میں من نے اس کواسم تفضیل قرار دیا ہے اس صورت میں ترجمہ ہوگا ''دوگر وہوں میں ہے کونسا ان مفہوم ہو می شام اے کو مدر ہو گا کہ دی ہوں اور احداد ہے ''

مقصد حیات سے کلراؤ ہوجائے اور دین و دنیا کی ایک ساتھ تحصیل ممکن نہ رہے تو دنیا سے کنارہ کثی ضروری ہے اس وقت مؤمن دنیا کی رعنائیوں سے دل ہٹالیتا ہے بلکہ اگر زندگی سے ہاتھ دھولینے پڑیں تو وہ اس سے بھی در لیے نہیں کرتا۔ اس سلسلہ میں عاروا لے بر رگوں کی داستانِ حیات بہترین نمونہ عمل ہے۔وہ کھوہ میں کچھاس لئے نہیں جا بیٹھے سے کہ دنیا سے ان کا دل بھر گیا تھا وہ بوڑھے کھوسٹ بھی نہیں ہوگئے تھے۔ بلکہ وہ سب جوان رعنا تھے۔ ان کی امیدوں کی کلیاں ابھی کھنی باقی تھیں، ان کا دنیا کی بہاروں سے لطف اندوز ہونے کا زمانہ تھا، وہ معمولی کھر انوں کے افراد بھی نہیں تھے، او نچے خاندانوں کے چشم و چراغ تھے جن کو آسائش کا ہرسامان میسر تھا گر جب انھوں نے دیکھا کہ دین نہیں تھے، او نچے خاندانوں کے لئے شعل راہ ودنیا کوساتھ لے کر چلناممکن نہیں، تو اُن بندگان خدانے جو فیصلہ کیا وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لئے شعل راہ ہے۔وہ دنیا کی آسائشوں سے منہ موڑ کر اور زندگی کی لذتوں پر لات ماد کر شہر سے چل دیئے اور سنسان جنگل میں ایک ہیں ایک ہیں انہی نوجوانوں کی گہرے عاریش پناہ لی تا کہ دنیا ہم تھوٹے تو چھوٹے ، دین نہ چھوٹے ۔ ان آیات پاک ہیں انہی نوجوانوں کی سبتی آموز اور عبرت بھری داستان ہے۔

ان چارآ یتوں پیں پورے واقعہ کا خلاصہ کیا گیا ہے اس سے تاریخ نگاری اور مضمون نولی کا سلیقہ کے واپیش کردینا چاہئے لینی اگر کوئی کمیا مضمون یا طویل واستان بیان کرنی ہوتو گفتگو کے آغاز ہی میں ساری بات کا نچوڑ پیش کردینا چاہئے تاکہ مخاطب کو انتظار کی تکلیف سے نجات ملے ، اور اجمال کے بعد تفصیل جائے کا شوق پیدا ہوار شاو ہے ۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غاروالے اور نوشتہ ناموں والے ہماری (قدرت کی) نشانیوں میں سے پچھ بجیب چیز تھے؟! ۔ لیعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ہوئی ہیں۔ بیہ بوٹ سے بعض اللہ کی قدرت کی اللہ کی قدرت کی شانیاں ہر سوچھلی ہوئی ہیں۔ بیہ بستونوں والا آسان بیہ چوڑی چکلی زمین ، بیبوے ہوے دیا اور سمندر کیا کم عجائبات قدرت ہیں ، جوتم غاروالوں اور نوشتہ ناموں والے برزگوں کی داستان پوچھتے ہو۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک اس واقعہ سے بڑی کوئی جرت کی بات نہیں۔ حالانکہ بیہ واقعہ عجائبات قدرت ہیں ایک معمولی واقعہ ہے، تم نظر ڈالو گے تہمیں چاروں طرف نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئیں گے۔

اس آیت بین انکار واستعجاب غار والوں کا واقعہ دریافت کرنے پرنہیں بلکہ اس کوایک بجو بہ بجھ کرسوال کرنے پر ہے، اگر لوگ بید داستان نصیحت پذیری اور سبق حاصل کرنے کے لئے پوچھتے تو انکار کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ اس وقت سوال قابل ستائش ہوتا۔

اوراصحاب الكبف كے بعد اصحاب الرقيم اس لئے بردها يا كہ اصحاب الكبف متعدد بين مفسرين كرام نے پانچے سے

زياوه اصحاب الكهف كاتذكره كياب

ا - ضحاک کہتے ہیں کہ روم کے ایک شہر میں ایک غارہے جس میں اکیس آدمی لیٹے ہوئے ہیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ سورہے ہیں۔

ا بن عطیہ ملک شام کے ایک غار کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں کچھمردہ لاشیں ہیں اور اس غار کے پاس ایک مکان اور مسجد کی تقمیر بھی ہے۔

۳ — این عطیہ نے دوسراواقعہ اندلس کے شہرخر ناطرکا بیان کیا ہے وہاں ایک بستی کو شہیں ایک عارہے جس میں کیچیم روہ لاشیں ہیں۔ان کے قریب ایک مسجد بھی ہے۔

م این عباس رضی اللہ عند سے مردی ہے کہ ساحل عقبہ کے پاس فلسطین سے نیچ اَئیلہ کے قریب بیغارہے۔

۵ ایک واقعہ ' افسوں' شہر کا بیان کیا گیا ہے جس کا اسلامی نام طرسوں ہے۔ بیشہر ایشائے کو چک کے مغربی ساحل پر ہے۔

غرض دین کو بچانے کے لئے بہاڑ کی کھوہ میں بناہ لینے کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں۔قرآن کریم نے ان میں سے اُن اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے جن کے نام اور حالات ایک سیسے کی مختی پر لکھ کرشاہی خزانہ میں رکھ لئے كئے تھے۔ كيونكديداو نچے خاندان كے نوجوان تھے۔ان كى اچا نك كمشدگى ان كے خاندانوں كے لئے ، عام لوگوں کے لئے اور حکومت وقت کے لئے تشویش کا باعث بن گئی تھی لوگوں نے ان نوجوا نوں کوڈھونڈھنے میں کوئی کسریا قی نہیں چھوڑی تھی مگرنا کام رہے تھے اس لئے ان کے نام، محلیے اور حالات وغیرہ لکھ کرشاہی خزانہ میں رکھ لئے تھے۔ ارشاد ہے: وہ وفت یاد کرو ۔۔۔ جب چند نوجوان غارمیں پناہ گزیں ہوئے، اُنھوں نے دعا کی: اے ہمارے یر در دگار! ہم کواپنی رحمت خاص سے نواز دے اور ہمارے لئے دینی معاملہ میں راہ یابی کی شکل پیدا فرما! \_\_\_\_ لیعنی ہم آپ کی مدد کے بغیرراہ راست پراستوار نہیں رہ سکتے۔وشن ہاتھ دعوکر ہمارے پیچیے پڑا ہواہے اور آل کرنے کے دریے ہے ۔اللہ تعالیٰ نے اُن شکتہ حال ہندوں کی دعا قبول فر مائی اور ان کی حفاظت کا بہترین انتظام فرمایا ،ارشاو ہے ۔۔۔ پیس ہم نے اس غار میں ان کے کا نوں کوسالہاسال تک تھیک دیا ۔۔۔ اور ان گہری کونیندسلادیا \_\_\_ پھر ہم نے ان کواٹھایا \_\_\_ یعنی بیدار کیا \_\_ تا کہ ہم دیکھیں کہ دو جماعتوں میں ہے کس نے اُس مت کوزیادہ یا درکھاہے جو دہ لوگ تھہرے ۔۔۔ جس دفت اصحاب کہف بیدار ہوئے ہیں ہشہر میں ایک اہم مسئلہ میں نزاع چل رہا تھاا درلوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے تھے۔ بیمسئلہ بعث بعدالموت کامسئلہ تھا ایک جماعت کہتی تھی

کے مرنے کے بعد حیات جسمانی نہیں، دوسری جماعت معاد جسمانی اور روحانی دونوں کی قائل تھی ، آیت پاک میں دو جماعت معاد جسمانی اور روحانی دونوں کی قائل تھی ، آیت پاک میں دو جماعتیں مراد ہیں جیسا کہ آ گے تفصیل ہے آ رہا ہے۔ ایسے اختلاف کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کیا تا کہ لوگ مدت دراز کے بعد ان کے سوکر بیدار ہونے ہے بعث بعد الموت پر استدلال کریں اور جان لیس کہ نیندموت کی بہن ہے جب آئی کمی مدت کے بعد بیداری ہو بھی ہے تو زندگی کیوں ممکن نہیں ؟

اللہ کی قدرت دیکھو! اصحاب کہف کو مسل کر ان کے دین کی حفاظت کی اور جگا کر لوگوں کے اللہ کی قدرت دیکھو! اصحاب کہف کو مسل کر ان کے دین کی حفاظت کی اور جگا کر لوگوں کے دین کی حفاظت کی

نَحْنُ نَقُصُّ عَكِيْكَ نَبَاهُمُ بِالْحِقِّ ﴿ إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ الْمَنْوَا بِرَبِّهِمُ وَزِدَنْهُمْ هُلَكَ ۚ وَرَاكُ لَا لَكُونِ وَالْاَرْضِ لَنَ تَلْ عُوا وَوَلَا فَقَالُوا رَبُكَا رَبُ السّلوْفِ وَالْاَرْضِ لَنَ تَلْ عُوا وَرَاكُ اللّهُ عُوا اللّهُ وَوَمُنَا النَّخَلَ وَالْمَنْ دُونِهُ اللهَ اللّهُ اللهُ عُوا اللّهُ وَقَوْمُنَا النَّخَلَ وَقَوْمُنَا النَّخَلَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

| پس کہاانھوں نے                | فَقَالُوا         | ایمان لائے وہ         | امنوا (۲)          | بم            | نَحْنُ            |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| بار برب                       | ڒڋٛؽ              | ايزرب                 | ؠڒڹۿؠ              | بيان كرتے ہيں | نَقُصُ            |
| آسان اورزمین                  | رَبُّ السَّلْوْتِ | اورزیاده کی ہمنے انگی | وَزِدْنْهُمْ       | آپڪمانے       | عَكِيْكَ          |
|                               | و الأرض           |                       | دلْهُ              | ان كاواقعه    | ن <i>ي</i> کاهُمُ |
| برگز نه بیکاری <u>ں گے</u> ہم | كَنْ تُنْعُوا     | اور گرہ دی ہمنے       | وُّرَيُظِ تَنَا    | تحيك تحيك     | بِالْحَقِّ        |
| ان کے سوا                     | مِنْ دُوْنِهَ     | ان کے دلوں پر         | عَلَا قُلُوْبِهِمْ | بے شک وہ لوگ  | إنَّهُمْ          |
| مسى معبودكو                   | القًا             | جب کھڑے ہوئے وہ       | إِذْ قَامُوا (٣)   | چندنوجوان تق  | فِتْيَةً          |

(۱) بِالْحَقِّ مُدْوفُ مِن مُتَعَلَّقَ مُوكِرنَباً كا حال ہے أى مُتَلَبِّسًا بالحق(۲) بَمَله آمَنُوْ اصفت ہے فِینیَةٌ کی۔(۱) إِذْ قَامُوْ اللهٰ ظرف ہے رَبَطْنَا كا(۲) لَنْ نَدْعُوَ الفعل مضارع منصوب بلن مِيغة جَع مَتَكُم ) آخر كا وادجَع كا وادبَيْس ہے بلكه لام كلمہ ہے طر چونكه وادجَع كے مشابہ ہے اس لئے قرآنی رسم الخط مِیں اس كے بعد الف لكھا جاتا ہے جو پڑھانہيں جاتا اور اس پرچھوٹا سا

| سوره کیف             | $- \bigcirc$         | >                |                    |                   | لتقسير مهايت القرآأ |
|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| سوائے                | الآ                  | کھلی؟            | بَيْنٍ             | البته عین کم ہمنے | لْقَدُ قُلْكًا      |
| اللہ تعالیٰ کے       | طِنَّهُ ا            | يس کون<br>چس کون | فتكن               | تب تو             | اِذًا               |
| تو پناه لوتم         | فَأَوْا              | برانا انصاف ہے   | أظُلُو             | برسی بے جابات     | شَطَطًا (۱)         |
| سسى غارمين           | إِلَى الْكُفِفِ      | ال مخص ہے جو     | مِمَّنِ            | <b>∠</b>          | هَوُلا و            |
| بھلائیں کے           |                      | باندهتاہ         | افترك              | ہماری قوم ہے      | قَوْمُنّا           |
| تم پر                | <i>ت</i> کنم         | الله تعالى بر    | झ्यां उट           | مخبراك بي أهول    | النَّفَانُوْا       |
| تههار سے رب          | رَبَّكُمُ            | حبعوث!           | ڪَڍِبُ             | الله تعالى كے سوا | مِنْ دُوْنِهُ       |
| ا پی مہر یانی میں ہے | مِّنُ رَّحُهُ تِبْهِ | أورجب            | وَلافِ             | معبود             | ألفأ                |
| اورمہیا کریں گے      | <i>ۏۘؠؙ</i> ڡٞێۣؿٝ   | كناره كش بوكيقم  | اعْتَازُلْمُوْهُمْ | کیون نہیں         | لَوْلَا             |
| تمہارے لئے           | نڪم                  | ال               |                    | لاتےوہ            | يَأْتُونَ           |
| تمبار معامل ميس      | مِّنُ الْمُوكُمُّ    | اورجن کو         | وَمَا (۲)          | ان پر             | عكيهم               |
| اسبابراحت            | رم)<br>قِمْرُفَقًا   | يوجة بين وه      | يَعْبُدُ وْكَ      | کوئی دلیل         | بِسُلَطِينَ         |

اصحاب کہف کا مفصل قصہ: -- ہم آپ ئے کھیک ٹھیک ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں - یعنی قرآن کے بیان میں کوئی بات خلاف واقعہ بیں اور ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ قرآن کلام ہے خالق کا تنات کا، جوغیب وشہادت کے

→ گول دائر ہائی کے نہ پڑھے جانے کی علامت ہے

جاننے والے ہیں کا سنات کا کوئی ذرّہ ان کے علم سے پوشیدہ نہیں ۔۔۔۔ وہ چندنوجوان تھے جواینے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ہدایت میں ان کوتر فی مجنشی تھی \_\_\_\_ بیچندنو جوان کسی طالم بادشاہ کے عہد میں تھے۔ با دشاہ غالی بت پرست تھااور جبر واکراہ سے بت برتی کی اشاعت کرتا تھا یہ نوجوان سیجے دین پر ایمان لے آئے تھے ان کا تعلق عمائدین سلطنت سے تھا،ان کے دل نور تقوی ہے لبریز تھے حق تعالیٰ نے ان کوایمان میں پختگی کی دولت سے مالا مال کیا تھا ۔ بینو جوان کس مذہب پر تھے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہاہے کہ نصر انی لیعنی اصل دین مسیمی کے پیروکار تھے کیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مختلف قرائن ہے اس بات کوتر جی دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ سے علیہ السلام سے پہلے کا ہے ۔۔۔ بیزوجوان شاہی دربار میں طلب کئے گئے یا از خود دین کی وعوت کیکروہاں یہنچاور بادشاہ کے روبروا پنی ایمانی جرائت اوراستقلال کا وہ مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے ۔ارشاد ہے ۔ اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کردیئے جب وہ ( دربار میں جوابدہی کے لئے یا دعوت دینے کے لئے) کھڑے ہوئے۔ پس انھوں نے کہا ہمارے پر دردگار وہی ہیں جوآ سانوں اور زمین کے پر دردگار ہیں،ہم ان کوچھوڑ کر کسی دوسرے معبود کی ہر گزعبادت نہ کریں گے — اگر ہم ایسا کریں — تو اس صورت میں ہم یقیناً بہت بے جابات کہیں گے ۔۔۔ یعنی جب وہ نو جوان بت برست ظالم بادشاہ کے روبرو دین کی دعوت دینے کے لئے يہنيجة الله تعالى نے ان كے دل مضبوط كرديئے يا با دشاہ نے ان نوجوانوں كواسے دربار ميں حاضر كر كے سوالات كئے تو قتل کے خوف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پراپنی محبت اورعظمت ایسی مسلط کردی کہ وہ ذرہ برابزہیں تهبرائے اوراپیع عقیدے کا صاف صاف اظہار کردیا کہ ہم بنوں کو خدانہیں مانتے ،ہم خالق ارض وساء ہی کوخدا مانتے ہیں۔اوراس کے سواکسی معبود کی عبادت نہیں کرتے اور آئندہ بھی ہم سے بیامید ندر کھی جائے کہ ہم اس حقیقی معبود کوچھوڑ کر دوسر نے فرضی معبود وں کواختیار کرلیں گے۔اگر ہم ایسا کریں گے توبیدایک نہایت نامعقول بات ہوگ۔ جس کی ہم سے امید ندر کھی جائے ۔۔۔ بیہ ہاری قوم ہے جوخدا کوچھوڑ کر دوسرے معبود کھہرائے ہوئے ہے وہ ان <u>کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتی ؟</u> \_\_\_\_لینی شرک تو محض بےاصل عقید ہے اس پر کوئی ٹھوں دلیل نہیں۔ کچھڈھکوسلے ہیں جن سےلوگ استدلال کرتے ہیں، حالانکہ عقیدے کے لئے نہایت واضح اور مضبوط دلیل در کار ہوتی ہے جو ہماری قوم میں ہے کسی کے باس نہیں ۔۔۔ پس اس سے بڑا طالم کون ہے جواللہ تعالیٰ پرجھوٹ باندهے! \_\_\_\_\_ بعنی جب شرک کی معقولیت کی کوئی دلیل نہیں تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھبرانا کتنابر اغضب ڈھانا ہے! نو جوانوں کی ہے باتیں س کر پچھتو ہاوشاہ کوان کی جوانی پررہم آیا اور پچھددوسرے مشاغل مانع ہوئے نیز وہ عمائدین

شہرے متعلقین سے اس لئے ایک دم ان پر ہاتھ ڈالنا مسلحت معلوم نہ ہوا اس کئے ان کو چند یوم کی مہلت دی تا کہ وہ اپنے معاملہ میں غور وگرا ورنظر ثانی کرلیں۔ وہ حضرات وربارے نکلے اور باہم مشورہ کے لئے بیٹھے اور بیطے کیا کہ اب شہر میں قیام خطرہ سے خالی ہیں۔ مناسب بیہ کہ شہر کے قریب سی کھوہ میں رو پوش ہوجا کیں اور واپسی کے لئے کسی مناسب موقع کا انتظار کریں ۔ اور جبتم ان لوگوں سے اور ان کے اُن معبود وں سے جواللہ کے سواہیں، بیسے تھی ہوگئے تو اب کی غار میں چل کر پناہ لوہ تمہا را پر وردگارتم پر اپنی خاص مہر پانی پھیلا دے گا اور تمہارے لئے تمہارے معاملہ میں آسانی مہیا فرمائے گا ۔ یعنی جب مشرکین کے دین سے ہم علیحدہ ہیں تو ظاہری طور پر بھی ہمیں ان سے علیحدہ ہیں تو ظاہری طور پر بھی معاملات میں آسانی بیدا فرمائے اور دنیا چھٹے کا تمہیں کھا تا چاہئے اللہ تعالیٰ کی مہر بانی کا امید وار رہنا چاہئے وہ ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں گا اور ہم کی سہولتیں فراہم کریں گے اس لئے بے فکر ہوکر شہر سے چل دوا در کسی کھوہ میں جا بیٹھو۔ کیونکہ موس کا اعتماد اسباب پڑئیس ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اور دین کی رہی صفوط پکڑنے کے کھوہ میں جا بیٹھو۔ کیونکہ موس کا اعتماد اسباب پڑئیس ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اور دین کی رہی صفوط پکڑنے کے کے اگر چہ ماحول ساز گارئیس ، مگر اللہ کے بھروسہ پر راہ تی میں قدم اٹھا دینا جا ہے۔

| دامنی جانب | دَاتَ الْيَمِيْنِ<br>دَاتَ الْيَمِيْنِ | لکائے ہوہ     | 60               | اورتود كيھے گا | وترى      |
|------------|----------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------|
| أورجنب     | <u>ق</u> َاذًا                         | كتراجا تاب    | عَ <b>زُو</b> رُ | سورج کو        | الشُّمْسَ |
| ڈوہتا ہے   | غُرَّبَتُ                              | ان کی کھوہ ہے | عَنْ كَهٰفِيمٍ   | جب             | إدًا      |

(۱) تَزَاوَرُ اصل مِن تَنَزَاوَرُ تَعَالَيك تاحدُف كَ كُلُ هِ (تعل مضارع بميغه واحدمونث غائب) تَزَاوَرَ الْقُومُ: أيك دوسرك للريارت كرنا اور جب ال كصل من عَنْ آئة تومعنى موتة بي انحراف كرنا ، رخ بچانا ، سيد موثرنا ، فَحَ كُرنكل جانا ، كُرْ اجانا تَقْرِ ضُهُمْ (مضارع ، واحدمونث عَائب) قَرَضَ قَرْضًا : كُرّ اجانا ، كُرْ تا(۲) ذَاتَ ، ذُوْ كاموَنث ہا اور بیسب ظرف مكان مفعول فيدا تع موت بي اور دات كالفظ مُفْحَمْ (زائد) ہے، ذينت كلام كے لئے لايا كيا ہے ا

| پھیلائے ہوئے ہ           | باسط               | توہر گرنبیں پائے گاتو   | فَكُنُ تَجِيَكُ        | كتراجاتا كان            | تقرضهم              |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| اینے دونوں باز و         |                    | اسكك                    | র্ম                    | بائين جانب              | ذَاتَ الشِّمَالِ    |
| وبليزير                  | بِالْوَصِيدِ (٣)   | كونى سر پرست            |                        | أوروه                   |                     |
| اگر                      | لَو                | راه بتلانے والا         |                        | أيك فراخ جگهيس بين      |                     |
| حيمانك ليتو              | لِواطَّلَعْتَ      | اور خیال کرتا ہے توانکو | و تحسیه م<br>و تحسیه م | عار کے<br>پیر           | مِنْهُ              |
| ان کو                    | عكيرم              | جاً گنا بوا             | اَيُقَاظًا             | <i>پ</i> ير             | ذالك                |
| (ق) ضرورية ينطق يحمر الح | <u>لَوَلَّيْت</u>  | حالاتكهوه               | وُّهُمُ                | الله کی نشانی مل میں ہے | مِنْ الْبِيانَ مِنْ |
| انے                      | مِنْهُمْ           | سوئے ہوئے ہیں           | ڒؙۊؙؙۏؙۮ               | جس کو                   | مَنَ                |
| بھاگتے ہوئے              | (۵)<br>فِكَارًا    | اور كروث بدلتے بيں      | ۊؘ <i>ڹ</i> ؙڠؙڵؚۑۿؙؠ۫ | مدايت دين الله تعالى    | يَّهُ لِ اللهُ      |
| اورضر وربجر جائے تو      | <b>ۊ</b> ۜڶؠؙڸؿؙؾؘ | ہم ان کی                |                        | يس<br>چس وه             | کرار<br>فهو         |
| ان کی طرف ہے             | ونهم               | دائيں                   | ذَاتَ الْيَمِيْنِ      | راهاب ہے                | الْمُهْتَالِ        |
| وشت ہے                   | رُغيًّا (۲)        | اور بائنیں              | وَ ذَاتَالِثُمَّالِ    | اورجس کو                | وَمُنْ              |
| ₩                        |                    |                         | وَگَلْبُهُمْ           | بےراہ کریں              | يَّضُلِلُ           |

اصحاب کہف آپس میں صلاح ومشورہ کر کے کسی پہاڑی کھوہ میں جابیٹھے اور دہاں وینچتے ہی تھکے ماندے سوگئے، اب ان آیتوں میں اللہ تعالی اس غار کے اور اس میں اصحاب کہف کے احوال بیان فرماتے ہیں۔ان آیتوں میں ان کے تین احوال بیان کئے گئے ہیں اور تینوں ہی مجیب وغریب ہیں۔ جو انلہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور ان حضرات کی کرامت سے بطور خرق عادت ظاہر ہوئے تھے۔

پہلا حال: اس عار کی صورت حال سے گھی کہ جج وشام دھوپ اصحاب کہف کے قریب سے گذرتی مگران کے (ا) فَجُو قُرْ (ام) وسے میدان، کشادہ زین، دو پہاڑوں کے درمیان شکاف اوروسے زین فیج (ن) فیجا ماہین و جلفہ: دونوں پیروں کو کشادہ اور بعید کرنا فیج (س) فیج جا: چلے جس ٹاگوں کے درمیان کشادگی ہوتا۔ اُلفیج: درہ، جمع فیجا ہے (۳) اصل المُهتدی تھا آخر سے یا حذف کردی گئی ہے اور دال کا کسرہ اس کی علامت ہے (۳) جمع یقظ کی اور دُفُو دُجم ع دافِد کی (۳) اُلو صیند (اسم) گھرکی دہار بھر کا کو مید کی اور دُو کو دہا میسط آسم فاعل ہے تعلق ہیں اور ذَر اعید فعول بہہ ہا مسط کا (۵) فو ارا، وَلَیْتَ کامفعول مطلق ہے مِنْ غَیْوِ فَفط المصدر یا حال یا مفعول لہہ (۲) دُغبًا، مُلِنْتَ (هل جمول) کامفعول ثانی ہے یا تھی۔

دھوپ کاان کے قریب سے گذرنا اور ان کے جسموں پر نہ پڑنا غار کی کسی خاص وضع کی بنا پر بھی ہوسکتا ہے۔ مثلاً:

اس کا دروازہ جنوب یا شال کی جانب الی وضع پر ہوکہ دھوپ اس کے اندر نہ پنچے بعض مفسرین نے اس کی خاص وضع منعین کرنے کے لئے یہ کلف کیا ہے کہ ریاضی کے اصول وقو اعد کی روسے اس جگہ کا طول بلدا ورع ض بلد بیان کیا ہے اور غار کا درخ متعین کیا ہے گر ڈ جاج فر ماتے ہیں کہ دھوپ کا ان سے الگ رہنا کسی خاص وضع اور ہیئت کی بنا پڑئیس تھا بلکہ بطور خرق عادت تھا اور اللہ یاک کا بیارشاؤکہ: ' بیہ بات اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے' بظاہر اس پر دلالت کرتا بلکہ بطور خرق عادت تھا اور اللہ یاک کا بیارشاؤکہ کی خاص وضع اور ہیئت کا متیجہ نہ تھا بلکہ بیہ بات اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی ایک نشانیوں میں اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی ایک نشانیوں میں اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی ایک نشانی تھی ( قرطبی )

## نمائی فرمائی!

دوسراحال: اصحاب کہف کی سونے کی حالت بھی عجیب تھی۔ ارشاد ہے۔ اور آپ ان کو جاگا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سورہے ہیں اور ہم دائیں بائیں ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ کھیلائے بیشاہے ۔۔۔۔ لیمی اصحاب کہف پر زمانہ در از تک نیند مسلط کردیئے کے باوجودان کے اجسام پر نیند کے آثار نہیں تھے، بلکہ الی حالت تھی کہ ان کو دیکھنے والا میصوں کرتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں آنکھیں کھی ہوئی ہیں، بدل میں دھیلا بن، جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے نہیں تھا۔ سانس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ کتا بھی چاق و چو بندو بلی پر براجمان تھا۔ ماہر ہے کہ بیحالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت تھی۔ اس میں بظام رحکمت بھی کہ کوئی ان کوسوتا ہوا بھی کہ دیاں ان کے ساتھ تھا وہ چرانہ لے جائے اور کروٹیس بدلنے ہے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا گمان ہوتا تھا اور کروٹیس بدلنے ہیں مصلحت بھی کہ کہا گیا۔۔۔

تیسرا حال: غار والوں کی حفاظت کے لئے غیبی سامان۔ارشاد ہے ۔۔۔ اگرتم ان کو جھا تک کر دیکھوتو وہاں سے اللہ پاؤں بھاگ کھڑے ہوؤاورتم ان کی دہشت سے بھر جاؤ ۔۔۔ بیرعب وہیبت کس بناپر ،اورکن اسباب سے تھا؟ اس میں بحث فضول ہے ، تچی اور صاف بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لئے ان پر سیکیفیت طاری کی تھی تا کہ دیکھنے والوں پر ان کی ہیبت طاری ہوجائے اور وہ پوری طرح ان کو دیکھ نہیں اور اس جگہ میں بھی دہشت رکھی تھی تا کہ لوگ ان کو تماشہ نہ بنائیں اور وہ بے آرام نہ ہوں۔

وَكُنْ الِكَ بَعَثَنْهُمْ لِيَتَسَاءَ الوَّا بَيْدَهُمْ ، قَالَ قَا بِلَّ مِّنْهُمْ كُمْ لِيِثْتُمُ وَ قَالُوا لِيثَنَّا وَكَا الْمِثْنَامُ وَ فَا بَعَثُوْا اَحُدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ يَوْمِنَا الْوَبَعْضَ يَوْمِ وَ قَالُوا رَبْكُمْ اعْلَمُ بِمَا لَبِنْتُمُ وَ فَا بَعَثُوْا اَحُدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَا الْمُ يَوْمُ الْمِنْ الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ اللَّهُ الْمُ الْمُ كَامِنَا فَلْيَا فِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفَ هَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيَتَلَطَّفَ وَلَا يَشْعِرُنَ بِكُمْ احْدًا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُلْلُكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللللْهُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِلللْمُؤْلِمُ الللللللِلْمُؤْلِلْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْم

| كها كبنے والے نے | قَالَ قَالَمِلُ | تا كه پوچيس    | لِيَتُسَاءَ لُوَا | اورای طرح        | وَ كُذُ إِكَ |
|------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| ان میں ہے        | مِنْهُمْ        | آپل <u>ي</u> س | بَيْنَهُمْ        | ہم نے ان کوجگایا | بعثبهم       |

| سورهٔ کیف | >- | — (NP)  | >-  | بايت القرآن 🖳 | (تفييرو |
|-----------|----|---------|-----|---------------|---------|
|           |    | (4) -44 | , 1 | •/ /          | 0 4.    |

| کسی کو                | آحَلًا                    | تمهار ان روپول        | بِوَرِقِكُمُ (٢)       | ڪتني دري                 | رُ())<br>گمر       |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| بشك وه                | النَّهُمُ                 | <u> ک</u> ماتھ        | هَاثِهُ                | ٹھیرے ہو <sup>تم</sup> ؟ | كيثتم              |
| اگر                   | اِن                       | شهری طرف              | إلى الْهَالِينَاةِ     | جواب دیاد دسروں نے       | قَالُوۡا           |
| وانف ہو گئے           | يَظُهَرُوا                | چ <i>ھرد کی</i> ھےوہ  | فَلْيَتْظُرْ<br>د الله | ہم تھیرے ہیں             | ليِثنا             |
| تم پر                 | عَلَيْكُمْ                | ان میں ہے کونسا       | آيُّهُا                | أيك دن                   | كيومكا             |
| توسئگسار کریں گے تمکو | يَرْجُمُوْكُمُ            | ستفرا کھاناہے         | أذك طعاما              | يادن كالجمى يجهزهمه      | آوْ بَغْضَ يُوْمِر |
| يالوڻاديں گئم کو      | <u>ٱۏ۫ؽؙۼؠ۫ؽ</u> ڷٷػؙٛؠؙٛ | يس لائدوة تبالمك پاس  | فَلْيَا يَكُمُ         | أنفون نے کہا             | قَالُوۡا           |
| ایندوبیس              | فِي مِلْتِهِمْ            | بجه کھانا             | ببرثق                  | تمهارارب                 | رَيْكُمْ           |
| اور ہر گز کا میاب نہ  | وَكُنْ تُفْلِحُوْا        | اسس                   |                        |                          | أعكم               |
| ہوؤ گےتم              |                           | اور چاہئے کہ زی بھتے  |                        |                          | بِمَالَيِثَتُمُ    |
| تب<br>مجھی بھی        | إِذًا                     | اور ہر گرخبر شہونے دے |                        | . '                      | فَا بُعَثُوْ       |
| منجعى بجعى            | الله (۱                   | تمهاری                | بِكُمْر                | اہے ہیں ہے کی کو         | أحلاكم             |

وَكُنْ الِكُ اَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ الِيَعْكُمُوْ آنَ وَعْلَ اللهِ حَتَّى وَانَ السّاعَة لَا رَيْبَ وَيُهَا وَالْمُوا عَلَيْهِمْ بُلْيَانًا ﴿ وَنُهُمْ اعْلَمُ لِهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكُنْهُمْ اعْلَمُ لِهِمْ وَاللّهُ وَكُنْهُمْ اعْلَمُ لِهِمْ وَاللّهُ وَكُنْهُمْ اللّهُ عُلَمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اعْلَمُ عِنْهُمْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اعْلَمُ عِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللهُ اعْلَمُ عِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اعْلَمُ عِنْ اللهُ ال

| تحينجا تانى كررب تصوه | يَتَنَازَعُوْنَ   | اللدكا وعده      | وَغُــ لَا اللَّهِ | اورای طرح        | وَكُذَ إِنَّ الْ  |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| آپ <u>ن</u> ش         | بَيْنَهُمْ        | سچاہے            | حَقَّ              | واقف کیا ہمنے    | اَعْتُرْنَا اللهِ |
| ان کے معاملہ میں      | أضرهم             | اور بیرکه        | (۲)<br>قَاتَ       | (لوگول)          |                   |
| یں کہا اٹھوں نے       | <i>فَق</i> َالُوا | قيامت            | الشاعة             | ان کے(حال)پر     | عَلَيْهِمْ        |
| بناؤتم                | ابْنُوْا          | كوئى شكستىس اس ش | لارَيْبَ فِيْهَا   | تأكه حيان لين وه | اليفكئوآ          |
| ان پر                 | عَكِيْهِمْ        | (یاد کرو)جب      | ر۳)<br>اِذْ        | کہ               | হূঁ।              |

(۱) اَغْفَرَ أَ (افعال) عَلَى السِّرِ : بهيد پر مطلع كرنا، بتادينا عَفَرَ (ن بن بن ) عُفُورًا وَعِفَارًا كِ المسلم عَن بين منه كِ بل كُرنا له الْعَفَادِ : جو بموار خت زين برچانا كَهَا الْبَعَوَادُ لاَ يَكُادُ يَعْفُو : عمده كُورُ الله يه بي اوندها كرے من سَلَكَ الْجَدَدَ أَمِنَ الْمِعْادِ : جو بموار خت زين برچانا هجه والنوش سي حوالغرش سي حقوظ د بتا ہونے لگا اور أَغْفَرُ فَا كامفول عن وف لغرف سي اور لِيَعْلَمُوا أَعْفُرُ فَا سِي مَعْلَى بِ (۲) أَنَّ السَّاعَة كاعطف أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِهِ بِ (٣) إِذْ فعل محذوف أَذْكُوكا ظرف سي اور لِيَعْلَمُوا أَعْفُرُ فَاسِي مَتَعَلَى بِ (٢) أَنَّ السَّاعَة كاعطف أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِهِ بِ (٣) إِذْ فعل محذوف أَذْكُوكا فرف سي اور لِيَعْلَمُوا أَعْفُرُ فَاسَ مَتَعَلَى بِ (٢) أَنَّ السَّاعَة كاعطف أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِ بِ (٣) إِذْ فعل محذوف أَذْكُوكا فرف سي اور لِيَعْلَمُوا أَعْفُرْ فَاسِي مَتَعَلَى بِ (٢) أَنَّ السَّاعَة كاعطف أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِ بِ (٣) إِذْ فعل محذوف أَذْكُوكا

| سورهٔ کېف        | $- \diamondsuit$ | TYY           | The state of the s | <>(c       | (تفيير مدلت القرآد           |
|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| کی چزکے بارے میں | لِشَائِ          | اور کہیں گےوہ | ويقولون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كوئى ممارت | (۱) لَيْنَا گا<br>بَنْيَا گا |

| کی چیز کے بارے میں      |                      | 71                 |                      |                   |                       |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| ال ويركباك              | لِشَای ﴿             | اور کہیں گے وہ     | <i>ۅۘ</i> ؽؘڠؙۅٝڵۅؙڹ | کوئی عمارت        | الثيانًا الله         |
| بشكسي                   | ٳؽٞ                  | سات تتے            | سُبِعَةً             | ان کے رب          | اَدُنُّهُ مُ          |
| كرفي والاجول            | فَاعِلُ              | ادران كا آنھواں    | <u> </u>             | خوب جانتے ہیں     | أغكم                  |
|                         | ذٰلِك                | ان كا كما تها      | كُلْبُهُمْ           | ان کو             | بهن                   |
| آسنده کل                | غُلُّا               | 4                  | فُلُ                 | كبا               | <b>ئال</b>            |
| اگر ا                   | ٳڴۜ                  | مير سادب           | ڗۜؾؚۣٚۼؘ             | ان لوگوں نے جو    | الَّذِيْنَ            |
| ميد كه حيايين           | آنَ يَشَاءَ          | خوب جانتے ہیں      | أغْلَمُ              | عالب تفق          | غَلَبُوا              |
| الله تعالى              | الله                 | ان کی گنتی کو      | بِعِتَاتِهِمُ        | اپنے معاملہ پر    | عَلَى أَمْرِرِهِمُ    |
| اور یاد <u>سیح</u> ے آپ | وَاذْ كُرُ           | نېيں               | مَّا                 | ضرور بنائيس گے ہم | <i>لَنَتِّخِ</i> نَنَ |
| اینے رب کو              | شَّ بَّك             | جائے ان کو         | يعكمهم               | ان پر             | عَلَيْهِمْ            |
| <b>ب</b> ب              | اِدًا                | مگر تھوڑ ہے لوگ    | الآ قَلِيْلُ         | مسجير             | مَّسْجِلًا            |
| بھول جائنیں آپ          |                      | يس ند بحث يجيح آپ  | فَلاَ تُهارِ         | آپ ہیں گے         | سَيُقُولُونَ          |
| اور کہتے                | وَقُلُ               | ان کے بارے میں     | فيزيم                | تينته             |                       |
| امیدے                   | عَلَى                | انگر               | آ <u>لا</u>          | ان کا چوتھا       | العُهُمْ              |
| 2                       | آق                   | بحث كرنا           | مِكَاءً              | ان کا کتا تھا     | كليهم                 |
| راه دکھاوے جھے کو       | يَّهُرِينِ           | سرسری              | ظَاهِرًا             | اور جس محےوہ      | وَ يَقُولُونَ         |
| ميرارب                  | ڒٙۑؚٞؽ               | اورنه پوچھے آپ     | وَّلَا تَشَيَّفُتُ   | پانچ تھے          | خَنِسَةُ              |
| نزد یک تربات کی         | لِاَ قُرَبَ          | ان کے بارے میں     | فِنْهِمُ             | اوران كاجِصا      | سَادِسُهُمْ           |
| ال سے ( بھی )           | مِنْ لَحْدًا         | ان میں ہے          | قِنْهُمْ             | ان كاكتا تقا      | كُلْبُهُمْ            |
| راتی کے اعتبارے         | (۳)<br>رَشُلُا       | سی ہے              | المُكَّا             | مچفر پھینکناہے    | تجبأ                  |
| اور گھبرے وہ لوگ        | و <u>َ</u> لَبِثُوْا | اور جرگزنه جمیل آپ | وَلَا تَقُوٰلُنَّ    | نشانه وتكجيح بغير | بِٱلْغَبْيِ           |

(۱) أَلْبُنْيَان: عمارت كَهَاجاتا هِ كَأَنَّهُمْ الْمِيان الموصوص: وولوگ كويامضوط عمارت كى طرح بين (۲) لاَتُمَادِ (تَعَلَّ بُي) مَادى الْمِورَةِ وَمُمَادًا قَدْ جَمَّرُ الرَّنَائِسَى لَهِ الْمِيان الموصوص: وولوگ كويامضوط عمارت يَهْدِيْن كَ تَحْرِيْس ن وقاليه اورى تَعَلَّم كَامْمِير مَحْدوف مِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَ مَصَارع صيغه واحد فدكر غائب (٣) وَشَدَّا يَا تُومَهُ لِمِي كَامْفُولُ مُطْلَق مِ يَاتِمْ يَرْمِ

| سورة كېف             | $- \Diamond$   | >— (1YZ           | <u> </u>                 | <u> </u>           | (تغير مليت القرآ)    |
|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| اوركسيسنندوالي       | وأشيغ          | ال (مت) كوجو      | بمنا                     | ا پئی کھوہ میں     | فِيْ كَهْفِيمُ       |
| نہیں ہے ان کے لئے    | مالهم          | تضرب وه           | لَيِثُوا                 | -                  | ثلث (                |
| الندكيسوا            | مِّنُ دُوْنِهِ | انبی کے لئے       | لَهٔ                     |                    | مِائَةِسِنِيْنَ      |
| كونى مددكار          | مِن وَعلةٍ     | بميد(ہے)          | عَیْ <i>بُ</i><br>غَیْبُ | ادر پڑھے وہ        | (r)<br>وَازْدَادُوْا |
| اور بیں شریک کرتے وہ | وْلا يُشْرِكُ  | آسانوں            | الشلوب                   | نو                 | تِسْعًا              |
| این حکم میں          | فِيْ حُكْمِيةً | اورزين ( کا)      | والأذض                   | آپ کہتے اللہ تعالی | قُلِ اللهُ           |
| کسی کو               | أحَلّا         | اوركسد كمف واليس! | اَيْصِرْبِهُ             | خوب جائے ہیں       | أغكم                 |

ان آینوں پراصحاب کہف کا قصد ختم ہور ہاہے۔ان آیتوں میں پانچ با تیں بیان فرمائی گئی ہیں: اے عرصۂ دراز کے بعداصحاب کہف کے بیدار جونے میں کیا حکمت تھی؟

۲ - لوگوں میں اصحاب کہف کے معاملہ میں نزاع ہوا، پچھلوگ غار پر یا دگار بنا نا چاہتے تھے، تکرار ہاب حکومت نے مجد بنانے کا فیصلہ کیا۔

۳ — اصحاب کہف کی تعداد کیاتھی؟ اس سلسلہ پیر ہنگف! قوال ذکر کر کے تعداد کی طرف اشارہ کیا گیا۔
۴ — اصحاب کہف کا جس قدرواقع قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس پراکتفا کی جائے ،مزید بحث ندگی جائے۔ نیز
اس سلسلہ بیں دوسروں سے قطعاً معلومات حاصل ندگی جائیں اور سرسری بحث کے دوران کوئی بات آئندہ بتانے کا وعدہ
کیا جائے تواس کوان شاءاللہ کے ساتھ مقید کیا جائے۔ کیونکھ کمن ہے ان مزید باتوں کا بیان کرنا اللہ کی مسلمت نہو۔
کیا جائے تواس کوان شاءاللہ کے ساتھ مقید کیا جائے۔ کیونکھ کن ہے ان مزید باتوں کا بیان کرنا اللہ کی مسلمت نہو۔

۵ \_ اصحاب كهف كتني مدت سوع؟

اب يرباتين تفسيل علاحظ فرمائي:

پہلی بات: اصحاب کہف کی بیداری میں اور لوگوں کے ان کے حال سے واقف ہونے میں حکمت کیا تھی؟ ۔۔۔۔
اصحاب کہف معاملہ اہل شہر پراس لیے منکشف کیا گیا کہ ان کاعقیدہ آخرت مضبوط ہواور ان کو بقین آئے کہ قیامت کے دن سب مر دے ذکرہ ہوں گے تفیر قرطبی میں ہے کہ جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے وہ
(۱) مَا اُہُمَّرُ مِن فَلَاکُ کَی اور سِنِیْن عطف بیان ہے (۷) اِزْ دَادَ اِزْدِیَادًا: زیادہ ہونا، بردھنا اور دِسْمَافعول بہے اور اِزْدِیادَ باب النحال سے ہاں کی ت وال سے بدل کی ہے (۳) اُلْمِیلْ بِہ قول بِجب کا وزن ہے اور اَسْمِعْ کے بعد بِه محدوف ہے اور بِہمیں فاعل برباز اکد ہے ا

مر چکاتھااورا آل پرصدیاں گذرگی تھیں اورجس زمانہ میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے شہر پراہل ت کا بہف تھااوران کا اور ان کا ابتدہ تھا اور ان کے دندہ ہوئے کے بارے میں شدیدا ختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقد اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ بدن گئے ہمڑنے کے بعد اور ریزہ ریزہ ہوجانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بادشاہ ان گراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ کس طرح ان کو قائل کیا جائے؟ جب کوئی تدبیر نہ سوچھی تو اس نے ٹاف کے کپڑے ہیں کرادر راکھے ڈھیر پر بیٹے کر اللہ تعالیٰ سے التجاکی کہ خدایا! آپ ہی کوئی الی صورت بیدافر مادیں کہ ان لوگوں کاعقیدہ تھے جموجائے اور بیراہ راست پر آجائیں۔

بادشاہ کی دعا قبول ہوئی۔اللہ تعالی نے اس کی آرز واس طرح پوری کی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انھوں نے اپناایک آدی بازار بھیجا، وہ کھاناخرید نے کے لئے دوکان پر پہنچااور تین سوبرس پہلے کاروپیہ پیش کیا، دوکا ندار حیران رہ گیا کہ بیسکہ کہاں سے آیا؟ اس نے بازار کے دوسرے دوکانداروں کودکھلایا۔سب نے کہااس شخص کو کہیں سے پرانا خزاندل گیا ہے خریدار نے انکار کیا کہ جھے نہ کوئی خزاند ملاہے نہیں سے لایا ہوں، بیمیر اابناروپیہ ہے۔

بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نیک اللہ والا آدمی تھا، اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ ختی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام ، حالات ادران کے غائب ہونے کا واقعہ ککھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس بختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کوالحمینان ہو گیا کہ میخص انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ بہت مسر ور ہوااور اس محتی سے کہا کہ تمیں اس غار پر لے چلوجہال سے تم آئے ہو۔

بادشاہ اہل شہر کے ایک بڑے بجمع کے ساتھ عار پر پہنچا جب عار قریب آیا تو اصحاب کہف کے ساتھی نے کہا کہ ذرا آپ حضرات تھہریں۔ میں جاکر اپنے ساتھیوں کوصورت حال سے باخبر کرتا ہوں تا کہ وہ گھبر انہ جا کیں۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت بیے کہ اس ساتھی نے جا کر باقی ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب باوشاہ کا مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے وہ سب ملنے کے لئے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے خوش ہوئے اور باوشاہ کا انھوں نے استقبال کیا پھروہ اپنی عاری طرف لوٹ گئے اورا کثر روایات میں بیہے کہ جس وقت اس ساتھی نے پہنچ کر باقی حضرات کو بیسارا ما جراسنایا اس وقت سب کی وفات ہوگئی بادشاہ سے ملاقات نہ ہوتکی۔ ایک روایت میں بیہے کہ ملاقات نہ ہوتکی۔ ایک روایت میں بیہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ اور عا رکے اندر چلے گئے اس وقت اللہ تعالی نے ان سب کو وفات دیدی (ماخوذاز معارف القرآن)

جبر حال جب اہل شہر کے سامنے قدرت اللی کا بیجیب واقعہ آیا توسب کو یقین آگیا کہ جس ذات کی قدرت میں بہر حال جب اہل شہر کے سامنے قدرت اللی کا بیجیب واقعہ آیا توسب کو یقین آگیا کہ جس ذات کی قدرت میں بہر حال جب اہل شہر کے سامنے قدرت اللی کا بیجیب واقعہ آیا توسب کو یقین آگیا کہ جس ذات کی قدرت میں بہر حال جب اہل شہر کے سامنے قدرت اللی کا بیجیب واقعہ آیا توسب کو یقین آگیا کہ جس ذات کی قدرت میں بہر حال جب اہل شہر کے سامنے قدرت اللی کا بیجیب واقعہ آیا توسب کو یقین آگیا کہ جس ذات کی قدرت میں

سے بات ہے کہ وہ نین سوبر س تک انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے اور اس طویل عرصہ تک ان کو نفید عیں رکھنے کے بعد پھر تھے کہ مرنے کے بعد پھر تھے کہ مرخے کے بعد پھر تھے کہ مرخے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ اس واقعہ سے ان کا بعث بعد الموت کا استبعاد دور ہوگیا اور وہ خوب سمجھ گئے کہ مالک الملک کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا جمافت و جہالت کے سوا پچھ نہیں۔ ارشاد ہے ۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا جمافت و جہالت کے سوا پچھ نہیں۔ ارشاد ہے ۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا جمافت و جہالت کے سوا پھھ نہیں۔ ارشاد ہے ۔ اور اس طرح ہم نے اپنی خاص قدرت و حکمت سے اصحاب ہف کو سلایا اور جگایا ای طرح اپنی خصوصی حکمت وقد رت سے عام خلقت کو بھی ان کے حال پر مطلع کیا ۔ تاکہ لوگ جانیں کہ الشد کا وعدہ سے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ۔ وہ ضرور بر پاہوگی۔

شبرے جولوگ پہلے سے اللہ کے وعدے کوسیا مانتے تھے اور قیامت پریفین رکھتے تھے ان کا ایمان اصحاب کہف کے واقعہ سے یقنیناً ہڑھ گیا ہوگا اور جولوگ ثبک میں مبتلا تھے یا منکر تھان میں سے بہت سے لوگ اس مشاہدہ کے بعد ايمان لے آئے ہول كے، وسى ﴿ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَلَى لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا ﴾ كامصداق بي كيونك احصاء كامفهوم کسی بات کی حقیقت کا بوری طرح ادراک کرناہے اور یہی وہ لوگ ہیں ، جنھوں نے اصحابے کہف کے قیام کی طویل مرت كابورى طرح ادراك كرليا تفالينى اس بجونتيج اخذكرنا حاسئة تفاده كرليا تفاادر جولوك ايسي واضح مشابده كي بعد بهي شک وشبہ میں مبتلارہے یا افکار برمصررہے جفیقت بیہ کہ انھوں نے اصحاب کہف کے معاملہ سے کچھ بھی سبق نہایا۔ دومری بات: تمام شہروالے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدّس کے قائل ہوچکے تتھے اب ان میں اختلاف ہوا کہ ان کی غار پر کیا بنایا جائے؟ کچھلوگوں کا خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی عمارت یادگار کے طور پر بنائی جائے۔ یاد کرو \_\_\_\_جب لوگ آپس میں ان کےمعاملہ میں جھگڑ رہے تھے ہیں پچھ لوگوں نے کہا کہان کے باس کوئی عمارت بنادو \_\_\_\_ لینی انھوں نے فرط عقیدت میں جا ہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطور یادگار تغییر کر دیں۔اللہ تعالیٰ اس تجویز کی بے ہودگی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں \_\_\_\_ ان کے بروردگاران کوخوب جانتے ہیں \_\_\_ لوگ جانیں یا نہ جانیں: اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نیز بندوں کا کمال رہے کہ وہ اللہ نغالی کو یا درکھیں۔اورلوگوں میں جو یادگاریں قائم کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ اس دفت قابل ستائش ہے جب کوئی رفاہی کام کیا جائے۔معجد، مدرسہ، بل بسرک وغیرہ بنائی جائے۔ کیونکہ بیایصال تواب کی ایک صورت ہے۔اشوک کی لاٹ یا تائ محل جیسی عمارتیں بنانا شرعاً کوئی پندیدہ کم نہیں۔ چنانچہ کے ان لوگوں نے جوان کے معاملات برغالب تھے کہا کہ ہم ضروران کے یاں ایک مسجد بنائیں گے ۔۔۔ یعنی حکام وقت کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں مسجد بنائی جائے تا کہ زائرین کو مہولت ہو

ادرمبحد كاعمال سان الل اللدويض منيح

مسکلہ: اگر کسی نیک آدمی کی قبر پر ذائرین بکٹرت آتے ہوں توان کے قیام ، نماز اور دیگر ہمولتوں کے لئے قریب میں معجد بنانا جائزے اس میں کوئی گناہ بیں بشر طبکہ وقف قبرستان میں نہ بنائی جائے۔ اور جن احادیث میں انبیاء کی قبروں کو معجد بنانے پرلعنت آئی ہے اس سے مراوخو دیجو دوگاہ بنانا ہے جو بالا تفاق شرک اور حرام ہے (معارف القرآن) مسکلہ: کسی مجد کے پاس یا کسی مکان میں کسی عام میت کی یا کسی نیک آدمی کی تدفین جائز نہیں اموات کی تدفین عام قبرستان میں ہوئی چاہئے دیگر آدمی کی تدفین جو مکان میں اور مسجد کے پاس گھروں میں ہوئی چاہئے میں ہوئی جائے ہوں اور آنخضرت بینائی آئی کی تدفین جو مکان میں اور مسجد کے پاس موئی جائے ہوں اور آنخضرت بینائی آئی کی تدفین جو مکان میں اور مسجد کے پاس ہوئی جی کے خصوصیت تھی۔

مسکلہ: کسی بزرگ کی قبر کے پاس تبرک کے لئے مجد بنانا بعض علماء کے نزدیک جائز ہے۔ بشرطیکہ مجد بنانے سے مقصوداس بزرگ کی تعظیم یااس کی روحانیت کی طرف متوجہ ہونا نہ ہو۔ اور علامہ تور پستی حنی (شارح مصابح) نا جائز کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مبحد بنانے کامقصداس بزرگ کی تعظیم ہے توریشرک جلی ہے اور اگر ان کی روحانیت سے استفادہ ہے توریشرک خفی ہے اور اگر ریدونوں با تیں نہیں ہیں تو بھی قبور یوں کے ساتھ اور یہودونھاری کے ساتھ مشاہبت ہے اس لئے جائز نہیں (معارف اسن ۲۰۵۳)

تیسری بات: اصحاب کہف کی تعداد کیاتھی؟ نزول قرآن کے وقت اس سلسہ میں خلف رائیس تھیں۔ ارشاد ہے۔ انگل اب اور کہیں گے: وہ تین جی اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ اور کہیں گے: وہ پانچ جیں چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ انگل بچو تیر چلانا ہے ۔ یعنی یہ دونوں قول ایسے جیں جیسے کوئی بے نشانہ دیکھے تیر چلائے! ۔ اور کہیں گے: وہ سات جیں اور آٹھوال ان کا کتا ہے۔ آپ کہیں: میرے پروردگار ہی ان کی تعداد کو بہتر جانے جیں۔ ان کی تعداد کو کم ان کی تعداد کو بہتر جانے جیں۔ ان کی تعداد کو بہتر جانے جیں۔ ان کی تعداد کو کم سات جیں اس کے دونوں قولوں کو انگل بچو کے تیر قرار دیا ہے اور تیسر بے قول کی تر ویڈ ہیں کی سات ہے ، کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے دونوں قولوں کو انگل بچو کے تیر قرار دیا ہے اور تیسر بے قول کی تر ویڈ ہیں و فاہنے ہم فیز اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے۔ پہلے دونوں جملوں کے در میان واوعطف نہیں لایا گیا جبکہ تیسر بے جملہ جیں و فاہنے ہم عطف کے ساتھ لایا گیا ہے گویا اس قول کا قائل بھیرت کے ساتھ گفتگو کر دہا ہے۔ واللہ اعلم

چوتھی بات: جس طرح اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف تھا، دیگر جزئیات میں بھی اختلاف ہوسکتا تھا مثلاً اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟ ان کا کتا کس رنگ کا تھا؟ اس لئے اس سلسلہ میں ایک اصولی ہدایت دی جاتی ہے

جب آپ بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کریں \_\_\_\_ لیٹنی کسی وقت مذکورہ ہدایت ذہن سے نکل جائے ، اور آپ مشیت خداوندی پرتعلق کئے بغیر کوئی وعد ہ فر مالیس ، تو یا دآنے پران شاءاللہ کہدلیں۔

مسئلہ : جب ستنقبل میں کسی کام کاارادہ ہونو قطعیت کے ساتھ نہیں کہنا چاہئے کہ میں اس کوضر در کروں گااس لئے کہ آ دمی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا؟ اور کہنے والا اس کا کنات میں موجو دبھی ہوگا یانہیں؟ لہٰذا اس معاملہ کوخدا کے سپر و

کرتے ہوئے ان شاءاللہ ضرور کہنا جا ہے۔ درمیان میں ایک پیشین گوئی سنیں: \_\_\_\_ اور آپ کہیں کہ مجھے امید ہے میرا پروردگار اس ہے بھی زیادہ

رروی سام ایت کی طرف میری رہنمائی کرے گا ۔۔۔ یعنی عنقریب اصحاب کہف جسیا معاملہ آپ علی ایک کے بھی پیش آنے والا ہے بلکہ اس سے بھی مجیب! آپ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت فرمائیں گے، راستہ میں گی دن تک عار توریس پوشیدہ رہیں گے، تمن عار کے منہ تک پہنچ جائیں گے مگر آپ کونہ پاسکیں گے، آپ بخریت مدینہ کہنچ جائیں گے اور دہاں آپ پر فتح وکا مرانی کی راہیں کھلیں گی۔

یانچویں بات:اصحاب کہف غار میں کتنی مدت تھے ہرے؟ بورے تین سوسال یا نوسال زائد؟ \_\_\_\_\_ اوروہ لوگ اپنے غار میں نین سو برس تھہرے اور وہ نوسال اور بڑھے \_\_\_\_ یعنی کل تین سونوسال تک وہ خواہیدہ رہے اور جوقد یم سیحی روایتوں اور نوشتوں میں کھھاہے کہ وہ تین سوسات سال سوے اور نیمظ شخوں میں تین سوتر پن سال ہے (تغییراجدی) وہ صحیح نہیں ارشاد ہے ۔ آپ کہتے: اللہ تعالیٰ ہی ان کے قیام کی مدت کو بخو بی جائے ہیں۔ وہ کیسے نہیں جائے ۔ اللہ تی کو ۔ آسانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال معلوم ہیں، وہ کیسے ای تھے والے ہیں! اور کیسے ای تھے صنفے والے ہیں! اور کیسے ای تھے صنفے والے ہیں! اور کیسے ای تھے صنفے والے ہیں! اور کیسے ای تھے سنفے والے ہیں!! ۔ لیمنی جنتی مدت وہ سوتے رہے: تاریخ والے کئی طرح بتاتے ہیں۔ ٹھیک وہ ہیں! اور کیسے ای تھے سنفے والے ہیں!! ۔ لیمنی جس سے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیونکہ آسمان وزمین کے سب پوشیدہ رازا نہی کو معلوم ہیں۔ ان کاسنما اور ان کا کہ ناکیسا کی گوشریک ہیں۔ ان کاسنما اور ان کا کوئی تا کہا کہ کے ان کے سواکوئی مددگار تھے اس کے بیارے ہیں۔ ان کا معالیہ کے معاملہ پوشیدہ باتیں جائے ہیں۔ ان کا کوئی شریک نہیں اختیارات قدرت میں تھی کوئی شریک وہیم نہیں۔ اسحاب کہف کے معاملہ پوشیدہ باتیں جائے ہی بارے میں جو فیصلہ فرمایا وہ انہی نے فرمایا ہی کواس فیصلہ میں شریک نہیں کیا۔ میں خور کرو، یہ بات بخو بی جھیٹ آجائے گی کہ اللہ تعالی ان کے ناصر و مددگار تھے اس لئے بہترین سامان فرمایا اور ان کے سونے اور جاگنے کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا وہ انہی نے فرمایا ہی کواس فیصلہ میں شریک نہیں کیا۔

قرآن کریم نے اصحاب کہف کی تعداد کے سلسلہ میں اختلاف ذکر کر کے سیحے تعداد کی طرف صرف اشارہ فرمایا ہے اور سونے کی مدت کوصاف صراحة بیان کیا ہے اور اختلاف کرنے والوں کے اقوال کی طرف اشارہ کر کے ان کی تر دید کی ہے اس فرق کی وجہ بیہے کہ تعداد کی بحث فضول ہے۔ البتہ مدت وراز تک خلاف عادت سوتے رہنا اور بغیر غذا کے میحے تندر ست رہنا بھرا سے عرصہ کے بعد صحت مند تو انا اور تندر ست بیدار ہونا حشر ونشر کی دلیل ہے اس سے مسکلہ قیامت و آخرت پر استدلال کیا جا سکتا ہے اس لئے اس کو صراحة بیان فرمایا۔

اورسید فی تعبیر ' تین سونوسال' اختیار کرنے کے بجائے تیجیر کہ ' وہ اپنے غارمیں تین سوہر کے محیرے اور وہ نوسال اور برطے' اس لئے اختیار فرمائی ہے کہ اس عدد کی اہمیت واضح ہو۔ قاری توجہ سے ان کی مدت قیام پرغور کرے۔ وہ عدد سے سرسری نہ گزرجائے۔ اور اس کی نظیر سورۃ الحنکبوت کی آیت ۱ ہے: ﴿ فَلَبِتُ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةَ إِلَّا حَمْسِیْنَ عَامًا ﴾ سے سرسری نہ گزرجائے۔ اور اس کی نظیر سورۃ الحنکبوت کی آیت ۱ ہے: ﴿ فَلَبِتُ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةَ إِلَّا حَمْسِیْنَ عَامًا ﴾ لیمین ورح علید السلام اپنی قوم میں ایک ہزار برس (وعوت کا کام کرنے کے لئے ) تھہرے ہگر بچاس سال کم اس میں ساڑھے وسوسال کے بجائے جو تعبیر اختیار کی گئے ہے وہ مدتِ قیام کی اہمیت ظام کرنے کے لئے ہے۔

اور بیخیال قرین صواب نہیں کہ تین سوسال میسی حساب سے ہیں اور تین سونوسال قمری حساب سے۔ کیونکہ حساب سے دیونکہ حساب سے نقاوت ٹھیک نوسال کا نہیں ہوتا۔ اس طرح بیخیال بھی درست نہیں کے سونے کی مدت تین سوسال تھی مگر لوگوں نے اس میں نوسال کا اضافہ کیا۔ کیونکہ اس صورت میں انتشار ضائر لازم آئے گا، جوفصاحت کلام کے خلاف

## (124)

## ہے نیز تین سونوسال کا کوئی قول موجو دنیں۔

وَاتُلُ مَّنَا اَوْمِى الَّذِكِ مِنْ كِنَابِ رَبِكَ لِلْ مُبَدِلَ لِكَلِيْتِهِ وَلَى تَجِدَا مِنَ كُونِهِ مُلْتَحَدَّا ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الْمَانِينِ يَنْعُونَ كَبَّهُمْ بِالْفَلُوقِ وَالْعَشِيِّ كُونِهِ مُلْتَحَدَّا الْحَيْوِقِ اللَّهُ فَيَا وَلاَ تَعْدُ عَيْفُكَ عَنْهُمُ " تُونِينُ زِيْبَكُ الْحَيْوِقِ اللَّهُ فَيَا وَلاَ تَعْدُ عَيْفُكَ عَنْهُمُ " تُونِينُ زِيْبَكُ الْحَيْوِقِ اللَّهُ فَيَا وَلاَ تَعْدُ عَيْفُكَ عَنْهُمُ " تُونِينُ وَيَنْكَ فَرُ اللَّهُ الْحَيْوِقِ اللَّهُ فَيَا الْحَيْقُ مِنْ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

| صح بیں              | بإلغكاوق      | اور ہر گرنیس پائے گا تو      | وَلَنْ تَجِلَ  | اور پڑھیں آپ        | كافتل المسائل        |
|---------------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| اورشام میں          | وَالْعَشِيِّي | ان کے سوا                    | مِنُ دُوْنِهِ  | اس كوجودتى كى گئى   | مَنَا أُوْجِي        |
| عِاجِيْ بِن وه      | يُرِيْدُوْنَ  |                              |                | آپي طرف             | اليك                 |
| ان کاچېره (خوشنودي) | ونجهة         |                              | وَاصْدِرُ (٣)  | آپ کے رب کی         | مِنْ كِنتَابِ        |
| اور ششیں            | وَلاَ تُعُدُ  | خورکو                        | نَفْسَكُ       | کتاب ہے             | رَبِك <sup>(۱)</sup> |
| آپ کی آنگھیں        |               | ان لوگول كے ساتھ جو          | مَعَ الَّذِينَ | كوئى بدلنے والانبين | كامكتيل              |
| ال                  | ,             | <u>پارتر (عبارت کرتر) بی</u> |                | ان کے ارشادات       | الكليلتية            |
| عاہے ہوئے           | تُرِينِيُ     | ایندربکو                     | كرتهم          | (وعدول) کو          |                      |

(۱) مِنْ بیانیه مَا مُوصوله کا بیان ب(۲) مُلْتَحَدْ (اسم ظرف بروزن اسم مفعول یا مصدریمی) پناه کی جگه یا پناه مصدر اِلْتِحَاد (افتعال) مجرد لَحَدَ (ف) لَحْدًا: بِعْلَى قِبر کھودنا (۳) صَبَرَ (ش) صَبْرًا: روکنا ، استقلال برربنا بصبر کے اسلی معنی ہیں بُفْس کوعقل وشرح کے مطابق رکھنا (۳) لاکٹعٰدُ (فعل نبی صیغہ واحد مؤنث عائب ، آخر سے واوحرف علت فعل نبی ہونے کی وجہ سے کر گیا ←

| بالت القرآن - حراك - حر | (تفييرا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| فريا د کرين وه          | يَّسْتَغِيْتُوُا (٢)     | تمهار برب         | مِ ن رَّتِبِكُمْ    | رونق                 | زبنك                       |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| (نق) فریادری کئے        | يُغَاثُوٰا<br>يُغَاثُوٰا | طرف۔۔(آگیا)       |                     | د نیوی زندگانی کی    | الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيْنَا |
| جائيں گےوہ              |                          | <u>پس جو چاہے</u> | فكن شاء             | اورنه کهنامانیس آپ   | وَلاَ تُطِعْ               |
| ایسے پانی سے            |                          | سوائمان لائے      | فَلْيُؤْمِنْ        | الكا                 | مَنْ                       |
| جوتیصن کاطرح (ب)        |                          | اور جوچاہے        | وَّ مَنْ شَاءً      | جيكي دل كوعافل كياجم | اغفلنا قلبك                |
| کیمون ڈا <u>لے</u> گاوہ | بَشْوِي (۹)<br>بَشْوِي   | سوا نکار کرے      | ڡٞڵؽڰ <b>ڡ</b> ۫ڔ۫  | ا پی یادے            | عَنْ ذِكْرِتْ              |
| چېرول کو                | الوجوة                   | بشكبمن            | (۳)<br>انگا         | اور پیروی کی اسنے    | وَاثَّبُكُمُ               |
| براہے                   | بِشُّى                   | تیارر کی ہے       | اغتثاثا             | ا پی خواہش کی        | هَوْيَكُ                   |
| مشروب                   | الشَّرَابُ               | ناانصافوں کے لئے  | الظلمين             | اورہے                | وكان                       |
| اور بری ہے (وہ آگ)      | وَسَاءً تُ               | آگ                | ناگا                | اس كامعامله          | ٱمْرُة                     |
| آرام کی جگہ کے اعتبارے  | (۱۲)<br>مُرْتَفَقًا      | هيرركها بان كو    | اَحَاطَ بِهِمْ      | حدے گذراہوا          | فَرُطًا (١)                |
| بے شک جولوگ             | إِنَّ الَّذِينَ          | اس کی قنات نے     | ره)<br>سُرَادِقُهَا | اور کہیں آپ          | وَقُلِ                     |
| ايمان لائے              | امَتُوا                  | اورا گر           | فكان                | دين حق               | وقي<br>الحق<br>الحق        |

→ ہے)ازعَدا(ن)عَلْوًا اَکسی چیز سے تجاوز کرنا ، دوڑ نا عَیْنَاكَ فاعل ہے۔ جملہ تویْد اِلنجال ہے عَیْنَاكَ کافے۔۔۔

(۱) أَلْفُورُ طَ ( وَمِفْ يَا مِصِد ) مِدِ عَيْرُ الهوا، چَهُورُ الهوا كام \_ فَى طَرَن فَي الأمر : كوتانى كرنا (۲) أَلْحَقُ فَتْ لَهُ عَدُوْ الْعَلَى وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُّوْ ہے ہا ور إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا الحَجُ اَعْلَى فَمَنْ أَى مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

| سورهٔ کیف | 140 | <b>-</b> \( \rightarrow \) | (تفسير بدليت القرآن) |
|-----------|-----|----------------------------|----------------------|
|-----------|-----|----------------------------|----------------------|

|                      | خُضْرًا                                 |                        | عَدْنٍ                |                 | وَعَيِلُوا                 |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| باریک رئیم کے        | ره)<br>مِنْ سُنْلُوسِ<br>مِنْ سُنْلُوسِ | بہتی ہیں               | تخررني (١)            | نیک کام         | الصليخت                    |
| اورد بیزر نشم سے     |                                         | ان کے شیج سے           | مِنْ تَخْتِهِمُ       | بشكتهم          | اِنًا (۱)                  |
| فيك لكائية بوئة بونك | •                                       | <i>***</i>             | الكافهار              | نہیں ضائع کرتے  | لَا تُضِيعُ                |
|                      |                                         | زيور بيهنائ جائين كحوه |                       |                 | ٱخْبَرَ                    |
| چھپر کھٹوں پر        | عَلَى الْأَرَابِكِ                      |                        | فيها (٣)              | ان کاجنھوں نے   | مَنَ                       |
| اچھاہے               |                                         |                        | (م)<br>مِنُ أَسَاوِرَ | احچھا کیا کام   | آخسن عَمَلًا               |
| صلد(بدله)            | الثُّوَابُ                              | سونے                   | مِنْ ذَهَبِ           | ىيلۇگ           |                            |
| اوراچی ہے(وہجنت)     | وكحسنكث                                 | اور پہنیں گے           | وَّ يَلۡبَسُونَ       | ان کے لئے (ہیں) | رَوِ (۲)<br>رَ <u>هُ</u> م |
| آرام کی جگے اعتبارے  | مُرْتَفَقًا                             | کیڑے                   | ؿؚؽٵ؆                 | بإغات           | جَنْتُ                     |

ابھی ضمنا یہ پیشین گوئی آئی تھی کہ آنخضرت مِطَالِیْ اَلَیْ کے ساتھ اصحاب کہف سے بھی زیادہ بجیب معاملہ پیش آنے والا ہاوروہ معاملہ رُشدہ ہدایت، صلاح وفلاح اورخو بی اور بہتری کے اعتبار سے اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی بہتر ہوگا۔ اب اس پیشین گوئی کے تعلق سے کچھا حکام دیئے جاتے ہیں۔ ان آیتوں میں تین با تیں بیان کی گئی ہیں:
ا سے پیشین گوئی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالی نہ تو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں نہ کوئی دوسرا ان کے وعدول کو

(۱) جملہ إنا الأنفينيعُ المنجيْر ہے إنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْ اَلَ اور جملہ الآنفينيعُ جَرب دوسرے إنْ کی۔ آجو مفعول ہہے اور مابعدی طرف مضاف ہے مَنْ آخس المنے المنح موصول صلاحل کرمضاف الیہ ہیں (۲) اَللهُ مُ جُرمقدم ہے اور جَنّاتُ المنح بیندام وَحُر ہے جملہ اُولئِكُ كَ حَبر ہے (۳) مِنْ آسَاوِ رَبی مِن ابتدائيہ یا مفعول اولئِكَ كَ حَبر ہے (۱) مِنْ تَحْتِهِمْ مِن مَجاز بالحدف ہے آی من تحت مساكنهم (۲) مِنْ آسَاوِ رَبی مِن ابتدائيہ یا مفعول بریمن زائدہ ہے اور من ذھب میں من بیانہ ہے اور جار بحر ورمحذوف ہے متعلق ہوکر اُساوِ رَبی صفت ہیں ۔ اَسَاوِ رُکامفرو سوار ہے جس کے عنی ہیں کئن من بیانہ ہے اور جار بحر ورمی کا ایک زیور (۵) سُندُسُ نیار یک ریشی ہیں مشکلات القرآن میں ان کی تصنیف بھی خود یک اس کی اصل فاری ہے اور شیلڈ لَد جوفقہا ہے شافعیہ میں سے ہیں اور مُقسر بھی ہیں مشکلات القرآن میں ان کی تصنیف بھی ہے وہ اس لفظ کو ہندی بین اور روح المعانی میں ہے کہ بحروج کے لوگوں نے یہ کی استعدر جانی کی خدمت میں چیش کیا تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا گراہے؟ وفد نے جونکرت ہیں گفتگو کر ہاتھا جواب دیا کہ اس کا نام شدون ہے ۔ دومیوں نے اس کو سُند سُن کردیا۔ آگر یہ قصرے جونہ سے جون کرت کے ماہرین ہیں اس لفظ کی آسل بناسے ہیں دیا کہ اس کندن جی اس کو شُند سُن کردیا۔ آگر یہ قصرے جونس کردیا جی ماہرین ہیں اس لفظ کی آسل بناسے ہیں دیا کہ اس کندن جی اس کو شید میں کو میں میں کا میں میں کو کہ میں من کا میں میں کو کہ میں مناسل ہے بلیسو ن کی خمیر واعل سے مالی ہے۔

بدل کتا ہے لہذا آپ اپنا کام کرتے رہیں اور آپ اور سب مسلمان اللہ تعالی سے معاملہ استوار رکھیں۔ ۲ ۔ آپ مخلص مومنین کی طرف متوجہ رہیں گووہ فقراء ہوں آپ کی نگاہیں ان سے بڑھ کرخوش عیش لوگوں پر نہ

سے اعلان کردیں کہتی آگیاہے۔ بس جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کردے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں نہ فغ ہے نہ فقصان ، پھر انکار کرنے والوں کوان کا انجام سنادیں اور ایمان لانے والوں کو حسن انجام کی خوش خبری دیدیں۔

ابتفصيل كساته بيمضامين برهيس:

ین پائی بات: \_\_\_\_ اورآپاپ بروردگاری کتاب کوجوآپ کی طرف وی کی گئی ہے پڑھیں \_\_\_ یعنی
آپ ایٹ مرض منصبی کی انجام وہی ہیں مشغول رہیں اورجوکافی شافی کتاب آپ کے پروردگار نے عنایت فرمائی ہے
اُسے پڑھ کرسناتے رہیں \_\_\_ اللہ کے فرمودات کوکوئی بدلنے والانہیں \_\_\_ یعنی جووعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے
کلام پاک ہیں کئے ہیں ان کوکوئی طاقت بدل نہیں سکتی پیشین گوئی حرف برح ف پوری ہوگی ، اور حالات خواہ کیسے ہی
نامازگار ہوں \_\_\_ اور اللہ تعالیٰ کے سوا آپ ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے \_\_\_ یہ بات کفار کوسنائی گئی
ہے کہ جب وعدہ پورا ہوگا تو کفارکوکوئی جائے پناہ نہیں طے گی۔

کی نگاہیں ۔۔۔ توجہات ۔۔۔ اُن سے نہ میں ، دنیوی زندگانی کی رونق چاہتے ہوئے ۔۔۔ یعنی ان غریب ،

شكىتە حال مخلصىين كوچھوڑ كردنيا داروں كى طرف اس غرض ئے نظر نداٹھا كىي كدان كے سلمان ہونے سے اسلام كوبرى

تقویت ملے گی ۔۔۔۔ اور آپ ایسے خص کا کہنا نہ مائیں جس کے دل کوہم نے اپنی یا دسے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ صدیے گذر اہواہے ۔۔۔ یعنی جن کے دل دنیا کے نشہ میں ست ہو کر خدا کی یا دسے غافل ہو گئے ہیں، جو ہر وفت نفس کی خوشی اور خواہش کی پیردی میں شغول رہتے ہیں اور جن کی خدا بیزاری صدود سے تجاوز کرگئی ہے، ایسے بدمست عافلوں کی بات پر آپ کان نہ دھریں، خواہ وہ کسے ہی دولت منداور جاہ وثروت والے ہوں۔ روایات میں متعدد ایسے واقعات آئے ہیں جن سے اس ضمون پر روشنی پر اتی ہے:

پہلا واقعہ، غیبنہ بن حِصْن فَزَ ادِی خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ کے پاس حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ بیٹے ہوئے سے، ان کالباس خستہ اور ہیئت فقیرانہ تھی۔ عیبنہ نے کہا: ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے بہی لوگ مانع ہیں، ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم ہیں بیٹھ سکتے ، آپ ان کواپٹی مجلس سے ہٹادیں یا کم از کم ہمارے لئے علیحہ مجلس منعقد کریں تو ہم حاضر ہوکر آپ سے استفادہ کریں۔

دوسراواقعہ:امیۃ بن خلف جُمَعی نے آنخضرت مِتَالیٰ کَافِیمَ کومشورہ دیا کہ شکستہ حال مسلمانوں کوآپ اپنے قریب نکھیں ، بلکہ قریش کے سرداروں کوساتھ لگائیں بیلوگ آپ کا دین قبول کرلیں گے تواسلام کوتر تی ہوگی۔

تنیسراواقعہ:عیینہ بن بدراورا قرع بن حاتب تمیں نے آنخضرت میلانیکی ہے کہا: اگر آپ مجلس میں صدر شیں ہوں اور ان رو بیانی بیان کے ہوں اور ان رو بیانی بیان کے مراد حضرت ہوں اور ان رو بیان کی مراد حضرت مسلمان فاری ،حضرت ابوذ رغفاری اور فقرائے مؤمنین تھے جواس زمانہ میں اُون کے بیٹے تیے سینے تھے ۔ تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں ،آپ سے با تمیں کریں اور آپ کی تعلیمات سے استفادہ کریں۔

یسب واقعات درمنثور میں ہیں جب اس قتم کے بے ہودہ مشورے بار بارسامنے آئے تو یہ آبت کریم میں اورائی مضمون کی دوسری آیتیں نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام آیت ۵۲ میں بھی یہ ضمون ہے۔ ان آیتوں میں نئی کریم میں اللہ علی اللہ علی خاطر شب وروز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں: ان کی تربیت کی طرف توجہ فرما کیں۔ نگاہ ان سے ہرگز نہ ہٹا کیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر دنیوی ٹھاٹھ رکھنے والے لوگوں سے راہ درسم پیدا کریں اوروہ آپ کے ہم نشیں بنیں؟ یہ بات اگرچہ آنخضرت میں اللہ کو خاطب بنا کر کہی گئی ہے گر در حقیقت سر داران قریش کوسنائی گئی ہے کہ تہماری یہ دکھا وے کی شان و شوکت جس پرتم آپ سے ہا ہر ہور ہے ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نگاہ میں کچھ وقعت نہیں رکھتی ہے ہے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں، جن کے دل میں ہونا اور اس کے رسول کی نگاہ میں کچھ وقعت نہیں رکھتی ہے ہم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں، جن کے دل میں اضاراس ہے اور جواسے درب کی یا دے بھی غافل نہیں ہوتے تہمیں بات سنی ہوسنو، نہ نئی ہونہ سنو، مگر میں ہونہ میں وزیر سے داد ماغ

ے تكال دوكة تمباري خاطران مخلصين كودھكا ديديا جائے گا۔

تيسري بات: عام اعلان كيا جائے كرت لوگول تك ين چكا باور الله كى ججت تام موچكى ب\_اب لوگول كى مرضی ہے: مانیں یا نہ مانیں۔اللّٰد تعالٰی کوسی کے ماشنے نہ ماشنے کی پرواہ ہیں جو کچھ نفضان ہوگا آہیں کا ہوگا۔ پس مانے والے اور نہ مانے والے دونوں ہی اپنا انجام س لیں۔ارشاد ہے --- اورآب کہد میں کددین حق تمہارے پروردگاری طرف سے آگیا ۔۔۔ لیعن دین حق اپنی پوری تابانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جلوہ گر ہو چکاہے اور راہ ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے ۔۔۔۔ اب جس کا جی جاہے مان لے اور جس کا جی جاہے انکار کرے ۔۔۔ یخیر نہیں، بلکہ تہدیدہے، پس جونہیں مانے گاوہ بن لے ۔۔۔ ہم نے ظالموں کے لئے آتش دوزخ تیار کرر تھی ہے ۔۔۔ اس کی ہولنا کی خدا کی پناہ! ۔۔۔ اُس آ گ کی قنا تیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں ۔۔۔ اوروہ سرایردے بھی آگ ہی کے ہیں، اُن کے گھیرے سے جہنمی بھی ندفل سکیس کے۔ صدیث شریف میں ہے کہ ان قناتوں کی موٹائی جالیس سالہ مسافت ہے ۔۔۔ اور اگر لوگ فریاد کریں گے تو ایسے یانی سے ان کی دادری کی جائے گی جوتیل کی تلچھٹ کی طرح ہے جوان کا منہ بھون ڈالے گی ۔۔۔ یعنی جہنم میں جب گرمی کی شدت سے جہنمیوں کو بیاس لگے گی اور وہ فریاد کریں گے اور یانی یانی چلائیں گے ،تو تیل کی تلجھٹ یا پکھلی ہوئی دھات یا پہیے کی طرح کا یانی دیا جائے گا، جوگرم اس فقد رہوگا کہ منہ کو بھون ڈالے گا ۔۔۔ کیسابرامشروب ہے اور کیسی بری آ رام گاہ ہے ۔۔۔ اے اللہ ہم سب کواس بری جگہ سے بچا (آمین) اورقر آن کریم کی دعوت قبول کرنے والوں کا بہترین انجام بھی سنئے: --- بیشک جولوگ ایمان لائے اور انھوں

کلمطیبہ جنت کی جانی ہے اور نیک اعمال اس کے دندانے۔ اور جانی کام اسی ونت کرتی ہے کے اسلامی میں دندانے درست ہوں جب اس میں دندانے درست ہوں

وَاصْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَبْنِ جَعَلْنَا لِاَحَلِ هِاجَنَّتَنِ مِنْ اَعْنَابِ وَحَفَفْنَهُمَا فِيَعْ اِلْمَا عَنَابِ وَحَفَفْنَهُمَا وَمُوَ عَلَا الْمَنْ الْمَا الْمَنْ الْمَا الْمُحَلَا الْمَنْ الْمَا الْمُحَلَّا الْمَا الْمُحَلَّا الْمَا الْمُحَلِقُ الْمَا الْمُحَلِقُ الْمُحَلِقُ الْمُحَلِقُ الْمُحَلِقُ الْمَا الْمُحَلِقُ اللَّهُ الْمُحَلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

اَوْيُصُبِحَ مَا وُهَا غَوْرًا فَكَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَاُحِيْطَ بِثُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا اَنْفَقَ فِيهَا وَهِى خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلِيُنَتَفِى لَمُ الشَّرِكَ بِرَيِّنَ اَحَكَا ﴿ وَلَمُ تَكُنُ لَهُ فِئَةٌ يَّنْصُرُ وَنَكَ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِدًا ﴿ هُ نَالِكَ الْوَلَا يَهُ يُللّٰهِ الْحَقِّ ﴿ هُوَخَنْدُوثُوا بَا وَخَنْبُرُ عُقْبًا ﴿

وَاضْرِبْ (١) پس کہااس نے فَقَالَ تحيتي زُمْ عُا اور بیان سیجیے (٣) كِنْتَا اینساتھی۔ لصاحبه ان کے لئے لهُمْ دونول الجنثتين مضمون ر و وهو باغ مَّثَلًا (۲) ایکاروره د یا انھوں نے رَّجُلَيْنِ اس سے باتیں کررہاتھا اتت دو فخصول کا اينافيل بنائے ہم نے أكُلُهَا حَعَلْنَا يل ان من سے ایک کیلئے وکٹر تظلیم اور میں گھٹا یا باغ نے آڪُڻُرُ إِلْحَالِهِمَا زياده جول روباغ جُنْتَيْنِ کھل میں ہے ذرائجی مِّنْهُ شَيْئًا اور بہائی ہمنے انگور کے مِنْ اعْنَابِ ٷٛؽؙڲ۠ڗڹ مَالًا بال بيس (a) اورگيراجم نے دونول كو خلاكھ ك ر (2) واعن اور گرامی قندر ہوں دونوں کے درمیان وحقفنف وبغفيل نَفُرًا نَهَرًا مفجور کے درختوں سے جماعت بين اورداخل ہوا اور بنائی ہمتے 466 وَدَخَلَ اور تھااس کے لئے وَّ جَعَلْنَا كھل اسے باغ میں جنته دونوں کے درمیان ينشهنا

F.F.D.

| ر المات القرآن |
|----------------|
|----------------|

| وَهُوَ          |                                             |                                                                                                                | خيرًا                                                                                                                                                                                                              | איד                                                                                                       | رَجُلًا (۵)                                                                                    | آ دی                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ظالِمٌ          | و<br>مر                                     | ظلم كرنے والا تھا                                                                                              | مِنْهَا (۳)                                                                                                                                                                                                        | اسباغے                                                                                                    | رجد<br>لڪٽا                                                                                    | ليكن ميس                                                                                                                                |
| لِنَفْسِا       | (I) <sub>4</sub>                            |                                                                                                                | مُنْقَلَبًا "                                                                                                                                                                                                      | بلننے کی جگہ                                                                                              | هُوَ                                                                                           | شان بيہ                                                                                                                                 |
| قال             |                                             | كبااس نے                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 411                                                                                            | (كه)الله بتعالى                                                                                                                         |
| مُأَأَظُرُ      | لنُّ (م)                                    | نبيس خيال كمتابول ميس                                                                                          | صَاحِبُهُ                                                                                                                                                                                                          | اس کے ساتھی نے                                                                                            |                                                                                                | مير سادب ايل                                                                                                                            |
| أَنُّ تَبِ      |                                             | كديريادبو                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | أوروه                                                                                                     | وَلَا أَشْرِكُ                                                                                 | اوزبين شريك فهراتاس                                                                                                                     |
| ؋ٛڽؙۿ           | ş                                           | بيباغ                                                                                                          | يُحَاوِرُهُ                                                                                                                                                                                                        | اسے باتیں کردہاہے                                                                                         | ؠڒڸٙٛ                                                                                          | مير عدب كماته                                                                                                                           |
| آبگا            |                                             | مجمعي بهجى                                                                                                     | آگفرنتَ                                                                                                                                                                                                            | كياا تكاركيا توني                                                                                         | آحَلُا                                                                                         | کسی کو                                                                                                                                  |
| وَمَا اَدُ      |                                             | اورتيير بضال كرتاثين                                                                                           | હે હોંહિ                                                                                                                                                                                                           | اس کاجس نے                                                                                                | وَلُوْلاً ﴿                                                                                    | اور کیول نه                                                                                                                             |
| الشاعا          | de                                          | قيامت كو                                                                                                       | خَلَقَكَ                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                | جب داغل مواتو                                                                                                                           |
| قَا بِهَا       | ا<br>الله الله الله الله الله الله الله الل | بريابونے والي                                                                                                  | مِنْ تُرَابٍ                                                                                                                                                                                                       | فاكت                                                                                                      | جَنْتَكَ                                                                                       | اینیاغیں                                                                                                                                |
| ٷ <i>ۘ</i> ڮؠۣڹ | (4)                                         | اور بخداا گر                                                                                                   | ثُمُّ د                                                                                                                                                                                                            | /s                                                                                                        | ثلث ا                                                                                          | کہانؤنے                                                                                                                                 |
| ڗٚۮۮ            | ردي                                         | <u>پھیرا گیام</u> یں                                                                                           | مِنْ تُطُفُّهُ                                                                                                                                                                                                     | قطره سے                                                                                                   | ماشاء                                                                                          | جو کھوا ہتے ہیں                                                                                                                         |
| الخائب          | يَّةِ                                       | مير ارب كي طرف                                                                                                 | ثُمُّ ﴿                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                | الله تعالى (وى موتاب)                                                                                                                   |
| لَاجِدَ         | فَانَ                                       | (تو)ضرور پاؤتگایس                                                                                              | سَوْمِكُ (2)                                                                                                                                                                                                       | تفيك بنايا تخطؤ                                                                                           | الا فَتُولَة                                                                                   | نبیں کچھطافت<br>بیں چھطافت                                                                                                              |
|                 | 135 44 (P. 43) 12/4 135                     | ہیہ باغ<br>مجھی بھی<br>اور ٹیمیں خیال کر تامیں<br>قیامت کو<br>بر پاہونے والی<br>اور بخداا گر<br>پھیمرا گھیامیں | يُحَاوِرُوَةَ<br>اَكَفَرُتُ<br>بِالْكِنْ يُ<br>بِالْكِنْ يُ<br>مِنْ ثُمُلَكِ<br>مِنْ ثُمُلَكِ<br>مِنْ ثُمُلَكِ<br>مِنْ ثُمُلَكِ<br>مِنْ ثُمُلَكِ<br>مِنْ ثُمُلَقَالِهِ<br>مُنْ ثُمُلَقَالِهِ<br>مُنْ ثُمُلَقَالِهِ | اس با تیں کردہاہے<br>کیااتکارکیا تونے<br>اس کاجس نے<br>پیدا کیا تھے کو<br>فاک سے<br>پھر<br>قطرہ سے<br>پھر | بِرَإِنَّ<br>اَحَدًا<br>وَلُوَلَاً<br>إِذْ دَخَلَتَ<br>جُنْتَكَ<br>فَلْتَ<br>مُناشَاءً<br>الله | میرے دب کے ساتھ<br>کسی کو<br>اور کیوں نہ<br>جب واقل ہوا تو<br>اپنے باغ میں<br>کہا تو نے<br>جو کھے چاہتے ہیں<br>اللہ تعالیٰ (وی ہوتا ہے) |

(۱)كِنَفْسِه: ظَائِمْ (ام فاعل) كامفول به به اور لام زائد به (۲) جمله تبيدة بناويل مصدر بوكر أظُنُ كامفول به تبيدة والمضارع واحدمون عائب) بادَ (ض) يَبْدًا وَبَيَادًا: بلاك بوتا بيابان ش كسى چيز كامتفرق اور براكنده بوتا بممل برباد بوتا وسي وُدِدُتُ (ماضى جمول واحد منظم) و قرن و وَيَادُان بادان واليس كرتا بهيرتا (۲) مُنْقَلَبَاتْمِرْ به مُنْقَلَبْ (الم ظرف) لوشي كل وَدُنُ (ماضى جمول واحد منظم) و قرن المائة المائة المائة تحور المحدر من كل لوثيا (۵) استفهام و في المائة من الوثي المائة تحور المحدر من الوثيان المنظمة المائة المائة تحور المحدر المحدر المحدر المحدر المحدر المحدر المحدر المحدر المحدد المح

| سوره کهف             | $- \diamond$                        | >                        |                     | <u> </u>           | القبير ملايت القرآ    |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| النفيلن              | يُقَلِّبُ                           | كوئي آفت                 | حُسْبَانًا الله     | مراللد کی مدوسے    | الكاباشو              |
| ا چی تعبیابوں کو     | كَفْيْكِ                            | آسانے                    |                     | اگرد يكهاب توجهيكو | (1)<br>إنْ تُتَرَبُّو |
| ال پرجو              | عَذِ (٨)                            | کی <i>ں ہوجائے</i> وہ    | زور ر(۳)<br>فتصیح   | (کہ)یں             |                       |
| خرج كياس             | مَنْآأَنْفَقَ                       | زمين                     | صَعِيْكًا           | حم ہوں             | آقٰلَّ                |
| الباغيس              | فيها                                | ميدان                    | (۵)<br>زُلَقًا      | تجوے               | مِنْكَ                |
| أوروه                | وَرِهِيَ<br>وَرِهِيَ<br>يَنْ رِيْدِ | يا موجائے                | أؤيصيع              | مال م <i>ين</i>    | 28                    |
| گرا <u>ر</u> اب      | خَاوِرَيْةً                         | اسكاياني                 | مَا وُهَا           | اوراولا دميس       | و كَاللَّا            |
| ا پی چھتر یوں پر     | عَلَىٰ هُرُوٰشِهَا                  | ز بين بين انز ابوا       | (۲)<br>غَوْرًا      | توہوسکتاہے         | قعسلى                 |
| اور کبدر ہاہےوہ      | وَيَهُولُ                           | ب <i>پندهافت رکھت</i> تو | فَكَنْ تَسْتَطِيْعَ | ميرارب             | يَّ يِّيْنَ           |
| كياخوب               | يليئتني                             | اس کو                    | ধ্য                 | كردي جھے           | اَنْ يُؤْرِتَكِنِ     |
| نة شريك تفبرا تايس   |                                     | تلاش کرنے کی             | طَلَبًا             | بمبر               | خَايِثًا              |
| مير ارب محماته       | ؠڒؾٛ                                | اورگھيرا گيا             | وَأُحِيْظَ          | تیرے باغ سے        | مِّنُ جَنَّتِكَ       |
| كسيكو                |                                     | اس کے پھل کو             |                     | اور سی دے          | وَيُرْسِلَ            |
| اورنیس تقی اس کے لئے | وَلَمْ نَتُكُنُّ لَّهُ              | يس لڪاوه                 | فَأَصْبِيحُ         | الباغي             | عكيها                 |

(۱) تَوَن (مفارع مَيْر وم واحد ذَكر حاضر) نون سے بہلے ی (لام کلمہ) محد وف ہے ن وقالی کای خمیر مشکلم مفعول اول محد وف ہواور نون کا کسرواں کی علامت ہے رای یوی رُوی یَدُو کِیا، آگھ سے یا ول سے آنا دو مفعولوں کے درمیان خمیر شکلم محد وف ہے فعل مفارع ہوا کا کھنے ہور مالا وَوَلَدًا تمیز ہیں اور فَعَسٰی جڑاء ہے (۲) ہو ٹین کے آخر میں بھی نون وقالیہ ہواوری خمیر شکلم محد وف ہے فعل مفارع منعوب واحد ذکر کا ناب ہے آتی ہو تھی ایتاء وینا (۳) می سبکان کے دو معنی ہیں (۱) بھبوکا لینی کو کا بگول، گرم ہوا کا تھی کو (۲) عذاب، منعوب واحد ذکر کا ناب ہے آتی ہو تھی ایتاء وینا (۳) می سبکان کے دو معنی ہیں (۱) بھبوکا لینی کو کا بگول، گرم ہوا کا تھی ہو تھی ان آتھ کے مطابق سزا۔ اور پہلفظ باب ہرکامسد ہے جس کے معنی ہیں شار کیا کہ ہو تھی ہو

| سورة أبف            |                 | > I/VL           | 3-49           |                                | (مسير مهايت انفرا ان |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| 6.6                 | ور<br>هو        | بدله لينے والا   | مُنْتَصِرًا    | کوئی جماعت<br>(جو)مدرکرتی اس ک | فِئَةٌ س             |
| بهترین              | خنير            | اس وقت           | هُـتَالِكَ (۲) | (جو) مدوکرتی اس کی             | يَّنْصُ وْنَكُ       |
| بدله کے اعتبارے     | ثُوَابًا        | کارسازی          | الوكاية        | الله تعالى كے سوا              | مِنْ دُوْنِ اللهِ    |
| اور جهتر بای        | وَّخَيْرُ       | الله کے لئے (ہے) | ظينا           | اور نیس<br>اور نیس             | وَمَا                |
| التصانجام كالمتبارس | ُ(۳)<br>عُقْبًا | הפתצה או         | الُحَيِّق      | تقاوه                          | ڪان                  |

مكة كمرمه كے متكبرسردارغريب مسلمانوں كے ساتھ بيٹھنے كے لئے تيارنہيں تھے۔ان كامطالبة تھا كەان بھٹے حالوں کوہٹادیاجائے توجم آکرسنیں،ان میں بیغروروپندار کیوں تھا؟ دنیا کی چندکوڑیوں کی وجہسے۔اللہ تعالٰی نے ان کودنیا میں خوشحال بنایا تھااس لئے وہ آ ہے ہے باہر ہوگئے تھے اور اپنے ہی بھائیوں کوکوڑی کے آ دمی بجھنے لگے تھے۔اب ان فریب خورده سرداروں کوایک مثال سنائی جاتی ہے۔ بیمثال ایک کا فر مالدارا ورایک غریب ایما ندار کی ہے۔اس واقعہ ہے دنیا کی بے مجباتی اور آخرت کی پائیداری، کفروغرور کی بدانجامی اور ایمان وتقوی کی نیک فرجامی ظاہر ہوگی۔ یہ بڑی عبرت انگیز داستان ہے۔ارشادہے --- اورآپ لوگوں کے (فائدے کے ) لئے دوشخصوں کی مثال بیان \_\_\_\_ سیجئے \_\_\_\_ ان میں سے ایک ملحد مالدار پینخی بگھارنے والاتھا اور دوسرا موحّد ، دیندارغریب آ دمی تھا \_\_\_\_ ان میں سے ایک کوہم نے انگور کے دوباغ دیئے تھے اور اُن کے گر دہم نے تھجور کے درختوں کی باڑلگائی تھی اور اُن دونوں کے درمیان ہم نے کاشت کی زمین رکھی تھی ۔۔۔ انگور کا باغ بجائے خود قیمتی ہوتا ہے پھر ایک جھوڑ دوباغ اللہ تعالی نے اس کوویئے تھے پھران کے گر داگر دخرموں کی باڑگی ہوئی تھی۔اس پرمشزادیہ کے باغوں کے درمیان کی جگہ بھی بے کارنبیں تھی بلکہ سرسبز وشاداب بھیتی ہے لہلہار ہی تھی اور وہ کا فرآ سودگی اور مالداری کا کامل نمونہ بنا ہوا تھا دونوں ہی باغ خوب پھلے،اور بارآ ورہونے میں انھوں نے ذرا کمی نہ کی \_\_\_ لیتنی ایسانہیں ہوا کہ ایک باغ پھلا ہو اور دوسرانه پھلا ہویا ایک درخت زیادہ آیا ہوا ور دوسرا کم ، ملکہ دونوں ہی باغ خوب آئے سی میں کوئی نقصان اور کی نہیں تھی \_\_\_ اور اُن باغوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کی تھی \_\_\_ جس سے منظر بڑا فرحت بخش بتا ہوا تھا اور (١)جمله يَنْصُرُونَة بَهُم مِلْ مفت بِ فِئَةٌ كَ اور مِنْ دُونِ اللهِ: كَاثِنَةً فِي مُتعلق مُوكردوسري مفت ب(٢) هُنَالِكَ خبراول مقدم، ٱلْوِلاَيَة مبتدامُوتْرَ للْهِجْرِ ثَالْى اللَّحَقُّ الله كَاصْفت اللَّهِ لاَيَةُ (مصدر) وَلِيَ يَلَى وِلاَيَةٌ وَوَلاَيَةٌ الشي وَعَلَى الشَّي: والى موتام تصرف موتا ، كارساز مونا (٣) عُقْبًا تميز ہے ، عُقْبٌ : بدّله ، جزا ، تواب ؛ امام راغب نے لکھاہے كه عقب اور عُقْبني دونوں كا استعال تواب كساتم مخصوص ساا



قطرے سے بیدا کیا پھر تیرے سب اعضا اور تو ی درست کئے اور تخفیے تو انا تندرست مرد بنادیا، وہ ستی مٹی میں رَل مل جانے کے بعد دوبارہ بچھاکو پیدائبیں کرسکتی ؟ کرسکتی ہے اور بیکام ان کے لئے نہایت آسان ہے۔

ہرانسان ٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس طرح کہ مادہ منوبیٹون سے بنما ہے اورخون غذا سے اورغذا زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ غذا میں مٹی کا نچوڑ آ جاتا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت ۱۴ میں ہے ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْونْسَانَ مِنْ سُللَةٍ مِّنْ طِنْنِ ﴾ اورجم نے انسان کوٹی کے خلاصہ سے بنایا۔ چنا نچہ آ دم اور حواعلیجا السلام جب تک جنت میں رہے ان کی اولا و مہیں ہوئی۔ کیونکہ انسان کی خلیق مٹی سے مقدر تھی ۔ جب دونوں زمین پر اتارے گئے اور انھول نے زمین سے بیدا ہونے والی غذا کھانی شروع ہوا۔

غرض ٹی ہرانسان کا اولین مادہ تخلیق ہے اور اس کا آخری مرحلہ نطفہ ہے جوشکم مادر میں بیٹی کرجسم کی تخلیق کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اس بیں روح پھونکی جاتی ہے اور انسان زندہ ہوجا تا ہے پھر پیدا ہونے کے بعد جب اس پر ایک معتد بہ وقت گذرجا تا ہے تو وہ ہٹا کٹا مرد بن جا تا ہے۔ پس انسان اگر اپنی تخلیق اور اس کے مواد اور مراحل پرغور کرے تو اس کا بعث بعد الموت کا استبعاد آسانی سے دور ہوسکتا ہے۔

دوسری بات: \_\_\_\_\_ رہائیں تو میرے پر دردگار وہی اللہ تعالیٰ ہیں اور ان کے ساتھ کی کو بھی شریکے نہیں \_\_\_\_\_ کرتا \_\_\_ یعنی میر اعقیدہ بیہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا میرے پر دردگار ہیں، خدائی میں ان کا کوئی حصہ دارنہیں، نہان کے تھم واختیار کے سامنے کوئی دم مارسکتا ہے۔

تیسری بات: — اور جب تواپنے باغ میں داخل ہوا تواس ونت تونے یہ کول نہ کہا کہ: ''جواللہ کومنظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے بغیر اللہ کی مدو کے کوئی طاقت نہیں'' — یعنی مال اللہ تعالیٰ کی بردی نعت ہے۔شکر گذاری سے اس کو پائیداری حاصل ہوتی ہے اور اِترانے اور کفر کبنے سے آفت آتی ہے، تجھے چاہئے تھا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت کہتا کہ خداجو چاہے سوعطا کرے، تیرے یامیرے یا کسی کے چاہئے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم میں جو پچھ ذور وقت ہے اللہ ہی کی المداد واعانت سے ہے۔اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے تیرا یہ باغ قائم رہے گا اور جب وہ چاہیں گے ویران ہوجائے گا۔

فَا مُده: مَاشَآءَ الله، لاَقُوَّةَ إِلاَّ مِاللهِ بِرُا بِابرَكت جملہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مُحض اپنا کوئی مال دیکھے اور وہ اس کو پستد آئے اور وہ مَاشَآءَ اللهُ لاَقُوَّةَ إِلاَّ مِاللهِ کِهِتُواسِ مال کو بھی کوئی آفت نہ پنچے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سی کو مال وعیال میں کوئی ٹعت عطافر ما تیں اور وہ مَاشَآءَ اللّٰهُ لاَقُوَّةَ إِلاَّ مِاللّٰهِ کے تو تاحیات اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہرآفت دور فر مادیتے ہیں (بیدونوں روایتیں امام بیہ فی رحمہ اللہ کی شعب الایمان میں حصرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں )

اورامام مالک رحمداللہ توجب بھی اپ مکان میں داخل ہوتے ماشآء الله کہدکرداخل ہوتے، کی نے وجدد ریافت کی تو آپ نے یا کی تو آپ نے سے ایک میں اللہ کے تو آپ نے سے ایک تا ہے۔ کی تو آپ نے سے ایک میں اللہ کے تو کی سے دکر کرنا چاہئے۔

روايات من آيا كاركون فض بسنديده چيز كود كيه كرماشآء الله كهالية الواس كونظر بيلكى

چوتی بات: \_\_\_\_ اگرتو مجھے مال اور اولا دہیں اپنے سے کم پاتا ہے تو پھے بعیر نہیں میر اپر وردگار مجھے تیر بے باغ سے بہتر (کوئی نعت)عطافر مادیں اور تیر بے باغ پر آسان سے کوئی آفت بھے دیں جس سے وہ صاف میدان بن کررہ جائے \_\_\_ بین کررہ جائے \_\_\_ بین کررہ جائے \_\_\_ بین کررہ جائے \_\_\_ بین کر وہ جائے \_\_\_ بین کر وہ جائے ہیں اتر جائے پھر تو اسے کسی طرح بھی نہ ڈکال سکے \_\_\_ بین نہر کا پانی خشک موئے پھر با وجود کوشش کے جاری نہ ہو سکے اور باغ وکاشت کاستیانا ہی ہوجائے۔

انجام:ال مؤمن بندے کی فیمائش کا کوئی اثر اس مغرور کا فرنے قبول نہ کیا۔وہ برابرا پی روش پر قائم رہا اور خدا بیزاری اس کا شیوہ بنارہا تو اس کے باغ کا اور دوسری دولتوں کا انجام کیا ہوا: — اور اس کا سارا کھل مارا گیا — بیزاری اس کا شیوہ بنارہا تو اس کے باغ کا اور دوسری دولتوں کا انجام کیا ہوئی الگت پر کف افسوں ملتارہ گیا اور باغ اپنی گائی ہوئی الگت پر کف افسوں ملتارہ گیا اور باغ اپنی گلی ہوئی الگت پر کف افسوں ملتارہ گیا اور باغ اپنی اس کے باغ کا آخری انجام وہی ہوا جو اس مردمومن کی زبان سے لکا تفا۔ دات کو آگ کا بھوکا آیا اور سب باغ جل کر خاکستر ہوگیا اور وہ اپنی اصل پونچی بھو پیٹھا — اور وہ کہدرہا ہے: ''کیا خوب ہوتا کہ بیس اپنی پر وردگار کے ساتھ کی کوثر کیا دیات ہواتا' — مگر اب پچھتا کے کیابوث ہے جب چڑیاں خوب ہوتا کہ بیس اپنی طبحت نے خدا کے سواکوئی ایسا جھتا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا شرکے گئیں کھیت! — اور اس کے لئے خدا کے سواکوئی ایسا جھتا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا شرکے گئیں کھیت! — اور اس کی ذات بیس اتی طاقت تھی کہ خدائی آفت کا مقابلہ کرتا اور نہ وہ خود اس کی ذات بیس اتی طاقت تھی کہ خدائی آفت کا مقابلہ کرتا اور نہ خود اس کی ذات بیس اتی طاقت تھی کہ خدائی آفت کا مقابلہ کرتا ہوائی ہوں بیس صوف الله اور انعام دیس وہی بہتر صلا ہے اور وہ مال کا انعام بہتر ہے اور وہ مال کا رہی کا ظاہر کیا ہوا انجام بخر ہے — لیسی وہی بہتر صلا ہے اور وہ مال کا رہی کا ظاہر کیا ہوا انجام بخر ہے — لیسی وہ جو بدلہ اور انعام دیں ، دنیا وا خرت میں وہی بہتر صلا ہے اور وہ مآل کا ر

ظاہر فرمائیں وہی بندے کے حق میں بہتر ہے۔ انہی کا عطا کیا ہوا ثواب دنیا دعقبی میں کام آتا ہے اور وہی انسان کا انجام بخیر کرنے والے ہیں۔

وَاضْرِبُ لَهُمْ مَثَكُلُ الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيْا كُمُّا أَوْلَنْهُ مِنَ السَّمَا وَ فَاخْتَكَطَ بِهِ كَبَاتُ الْكُنْضِ فَاصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْدُوْهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى وَمُنْقُتَكِدًا ﴿ الْمَالُ وَالْبُنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيْوَةِ اللَّهُ نَيَاء وَالْبُقِينَ الطِّيلِ الْمَاكُ عَلَيْرُ عِنْكَ رَبِّكَ ثُوَابًا قَخَيْرُ الْمَلُونَ وَيْنِنَةُ الْحَيْوَةِ اللَّهُ نَيَاء وَالْبُقِينَ الطِّيلِ الْمَاكُ عَلَيْرُ عِنْكَ رَبِّك ثُوابًا

| اور عث             | وَالْبُنُونَ          | زيرن(كا)                    | الكنص                 | اور بیان شیجئے    | وَاصْرِبُ       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| رونق(میں)          | (۳).<br>زِیْنَة       | <i>چر</i> ہوگیاوہ ہنرہ      |                       |                   | أثم             |
| د شوی زندگی (کی)   | الحيوق اللهُ نِيا     | چورا                        |                       |                   | تمكل            |
| اور باتی رہنے والے | ره)<br>وَالْبِلْقِيكُ | جسكواژائے پھرتی ہیں         | تَكْدُدُونَة          | د نیوی زندگی (کی) |                 |
|                    | الضلطة                | <i>ہوا ئی</i> ں             |                       | جیسے پانی         | کنگارون         |
| ٢,٦(س)             | کارُ <sup>(۱)</sup>   | اور بین                     | وَكَانَ               | برساما ہمنے اس کو | كثولنه          |
| آپکرب کزدیک        | عِثْكَ رَبِّكَ        | اللدنغالي                   | की।                   | آسان سے           | مِنَ النَّكَاءِ |
| ثواب كاعتبارك      |                       |                             | عَلَىٰ كُلِّلِ شَيْءً | پس رل ال کیا      | فاختلط          |
| اور بهتر (بین)     | ٷٚۼؙڔؙۯ               | پوری قدرت <u>رکھنے والے</u> | مُعْتَدِيدًا (٣)      | پانی کی وجہسے     | طِهِ            |
| امید کے اعتبار سے  | آمَالُا               | بال                         | البان                 | سبزه              | كبّاك           |

دنیا کی ریبائش چندروزہ ہے ایک مثال سے بیتقیقت سمجھائی جاتی ہے ارشاد ہے: --- اور آپ لوگوں کے



وَلَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرَ، وَلاَقُولَ وَلاَقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

حدیث مسلم اور ترفدی میں حضرت ابو ہریرہ وضی الله عندسے مردی ہے کہ رسول الله سِلالِيَّةِ اِنْ فَر مایا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ، وَلاَ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَنْحَبُو ميرے نزديك الن تمام چيزول سے مجوب بين جن پر سورج كى روشني يوتى ہے يعنى سارے جہال سے بہتر بيں۔

حدیث طرانی نے حضرت ابوالدرداء رضی الله عندسے روایت کی ہے که رسول الله سِلْتَا اَلَهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

فائدہ: اس آبت میں مال اور اولا دکو حیات و نیا کی زینت کہا گیا ہے۔ بیتکم فی نفسہ ہے لیکن اگرانہی کو خدا پر سی اور دین طبلی کا ذریعہ بنالیا جائے اور ان سے طاعت البی اور خدمت دین کا کام لیا جائے تو یہی مال واولا دم تقصود ومطلوب بن جاتے ہیں اور ان کا شار با قیات صالحات میں ہونے لگتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: جب انسان وفات یا جاتا ہے تو اس کے اعمال موقوف ہوجاتے ہیں گرتین مل جاری رہے ہیں (ا)صدفہ جاریہ(۲) وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جار ہا ہو (۳) نیک اولا د، جومرنے والے کے لئے دعا کرے (رواہ سلم) اور تفییر قرطبی میں عبید بن مجمیر کا قول تھی کیا ہے کہ باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں، وہ اپنے والدین کے لئے سب سے برداذ خیرہ ہیں اور دلیل قول تھی کیا ہے کہ باقیات میں اللہ عنوائی گئے نے فرمایا: میں نے اپنی امت کے ایک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی میر وایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ میں اور ویے گئیں اور رونے گئیں اور اللہ تعالی میں ورکہ میں بری محنت اٹھائی ہے!

میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی میر وایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ میں اس کو چہنے گئیں اور رونے گئیں اور اللہ تعالی سے فریاد کرنے گئیں: یا اللہ انھوں نے و نیا ہیں ہم پر بردا احسان کیا ہے اور ہماری پرورش میں بری محنت اٹھائی ہے!

وَيُومَ نُسُيِّدُ الْحِبَالَ وَتُرَك الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴿ وَحَشَرُنْهُمْ فَلَمْ نُعَادِدُ مِنْهُمْ احَكًا ﴿

وَعُمِرِضُوا عَلَى رَبِكَ صَفَّاء لَقَالَ جِئْتُمُونَا كَتَا خَلَقُ نَكُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ رِ بَلَ زَعَنْتُمُ اَكُنْ نَجُعَلَ لَكُمُ ثَنُوعِكَا ﴿ وَوُضِعَ الْكِثْبُ فَتَرَكَ الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِتَا فِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيْلَتَنَا مَالِ هٰ فَمَا الْكِثْبِ لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَلَاكَبِيْرَةً اللَّآ احُطْهَا ، وَ وَجَدُواْ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يُظْلِمُ مَ رَبُّكَ اَحَدًا أَ

| اورر کادی جائے گ    | دَّ وُضِعَ           | قطار م <u>ش</u>      | صَفًّا             | اورجس دن             | وَيُؤِمَّر     |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| كتاب (نامة اعمال)   | الْكِثْبُ            | البته ختين           | لَقَلْ             | ہم چلائیں گے         | نسُيِّن        |
| يں ديڪيس ڪاپ        | فارك                 | آپنچ تم مارے پاس     | جِمْتُمُوُكَا      | پېاڑو <i>ن کو</i>    | الجِمِبَالَ    |
| مجر مول کو          | المجريين             | جيما                 | (۳)                | اورديكيس كآپ         | وَنَوْبَ       |
| ڈ <i>ری</i> ے والا  | مُشْفِقِينَ          | پیدا کیاہم نے تم کو  | خُلَقْنَاكُوْ      | زمين كو              | الأرض          |
| اس۔ جو              | مِمَّا               | پہلی بار<br>پہلی بار | أوَّلَ مَثَرَقِهِ  | کھلی ہے              | ا بَارِيْرَةً  |
| ال ميں ہے           | فينه                 | يلكه                 |                    | اورجع کریں مجممان کو |                |
| اوروہ کہیں کے       | <i>وَ</i> يَقُولُونَ | مجحة تقيم            |                    | يس نه چھوڑيں مے ہم   |                |
| ہائے ہماری کم بختی! | <u>ئ</u> ۇنىكتىنا    | كهبركزنين            | اگن <sup>(۲)</sup> | ان میں ہے            | مِنْهُمْ       |
| کیا(ہوا)            | ما(ه)                | مقرد کریں گے ہم      |                    | حسى كو               |                |
| اس نامهٔ اعمال کو   | لِ هٰنَا             | تمہارے لئے           | لَكُمْ             | اور چیش کئے گئے وہ   | وعرضوا         |
|                     | الكِثِ               | كوقئ معياد           | مَّوْعِ لُهُا      | آپ کے رب کے دوبرد    | عَلَىٰ رَبِّكَ |

(۱) حَشَوْنَاهُمْ عَيْرِضُوْ الوروُضِعَ نَيُولُ فعل ماضى بعنى ستقبل بين، تحقُقِ وقوع كى طرف اشاره كرنے كے لئے ماضى لائے گئے بين (۲) كم انگافي را كاعظف حَشَوْنَاهُمْ برہے كيونك فغافيرُ (مقارع) بهى كم كو جہ سے مائنی فى ہوگيا ہے (۳) كما إلى ياتو مفعول مطلق ہے يا خمير مرفوع ہے حال ہے بہل صورت بين كما إلى صدر محذوف كي مفت ہے أى مَعِينًا كائِنًا كما إلى مفعول مطلق ہے يا في الله الله عن المُعَقَّله ، اوراس كا اسم خمير شان محذوف ہے أى انّهُ اور جمله لَنْ فَجْعَلَ خبرہ دوسر اكلمه كنْ رحوف اصب ) ہے پھر نون كالام بين ادعام كيا كيا ہے اور قرآنى رسم الخط بين كورسما حدث كيا ہے ۔ اور لَكُمْ فعول الى ہے نفول الى ہے اور قرآنى رسم الخط بين كورسما حدث كيا ہے۔ اور لَكُمْ مفعول الى ہے نفول الى ہے اور الكمة من المُحتاب المحتاب ال

یہ باغ وبہارزندگی اور مرسبز وشاداب زمیں کس طرح اُجڑ جائے گی اور آخرت کس طرح قائم ہوگی اور آخرت کی گھڑی کفار کے لئے کس قدر حسرت بھری ہوگی۔ سنئے: \_\_\_\_ اور (یا دکرو) جس دن ہم پہاڑ دل کوچلا کیں گے ۔ اور وہ بادلوں کی طرح چل پڑیں گے،سورۃ النباءآیت ۲۰ میں ہے: پہاڑ ریت کی طرح ہوجا کیں گے ،اور سورۃ الواقعہ میں ہے: پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوجا ئیں گے پھروہ پراگندہ غبار ہوجا ئیں گے ۔۔۔۔ اورآپ زمین کو کھلامیدان دیکھیں گے ۔۔۔ اس دن پہاڑ، دریا، ٹیلے، عمارتیں، درخت سب ناپید ہو چکے ہول گے اور زمین کے سب ابھارمٹ چکے ہونگے۔سورہ طرمیں ہے: لوگ آپ سے بہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں؟ آپ بتائے کہمیرا یروردگاران کو بالکل اژادے گا پھرز مین کوایک ہموارمیدان بنادے گا جس میں آپ ندتو ناہمواری دیکھیں گےاور ند کوئی بلندی (آیات ۱۰۵-۱۰۷) - اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کوسفید بھوری زمین برجمع کیا جائے گا جومیدے کی روٹی کی طرح ہوگی اس میں سے بھی انسان کی کوئی علامت باقی ندرہے گی (مشکوۃ عدیث۵۵۳۳) اور ہم انسانوں کو جمع کریں گے اور ان میں ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے \_\_\_\_ بینی اُس روز ایک مختص بھی خدائی عدالت سے غیرحاضر ندرہ سکے گا۔ آوم علیہ السلام سے قیامت تک جوبھی انسان پیدا ہو چکاہے، دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا اور سب کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں جمع کر دیا جائے گا ۔۔۔۔ اور وہ آپ کے پرور دگار کے روبروصف بستہ پیش کئے جائیں گے ۔ تا کہ کوئی کسی کی آرمیں جھپ نہ سکے، اس صورت میں تمام اہل محشر ایک صف میں کھڑے کئے جائیں گے اور صَفًا کے معنی ' کھڑے ہونے کی حالت میں' بھی ہوسکتے ہیں یعنی بارگاہ خداوندی میسب کی حاضری حالت قیامت میس بوگ و بال سب کو کھڑ ار بنا بوگا کوئی بیٹھ نہ سکے گا۔اور صَفَّا کے معنی صُفُوْ فَالعِنى قطار در قطار كے بھى ہوسكتے ہيں۔ حديث ميں ہے: اہل جنت كى كل ايك سوبيس مفيس ہول كى ، جن ميں → عَلَى شَنِي ثَبَتَ لِهِلْذَا الْكِتَابِ حَالَ كَوْنه لاَيْعَادِرُ إلى بيلام جارة قرآنى رسم الخط مين هذا على والكهاجاتا ہاور بیامرتو قیفی ہاس کی کوئی خاص وجمعلوم بیں۔

<sup>(</sup>١)صَغِيْرَةً اوركَبِيْرَةً كاموصوف هَنَةً (جِيرٍ) محذوف عِهَنَةٌ مؤنث عِهَنَّ كايافِعْلَةٌ (كام) مقدرما ناجات ١٢

دن مجرم اپنی قسمت کوکومیں گے، اپنی نصیب کوروئیں گے اور حسرت ویاس سے کہیں گے: بیجیب ریکارڈ ہے اس نے تو بہارے کرتو توں میں سے ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا! وہ وقت منکر دل کے لئے حسرت ناک ہوگا! سے اور جو کچھ افھوں نے کیا تھاسب موجودیا ئیں گے اور آپ کارپروردگار کسی پڑگلم نہیں کرے گا!

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ گناہ کمیرہ بھی ہوتے ہیں اور صغیرہ بھی۔علائے کرام نے صغیرہ اور کمیرہ کی مختلف تعریفی کی ہوتے ہیں اور صغیرہ بھی۔علائے کرام نے صغیرہ اور کمیرہ کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔امام رازی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ بیں ایک ضابط لکھا ہے کہ طاعات کی دو تتمیس ہیں: ایک امر اللی کی تعظیم کرنا۔ دوسرے خلق خدا پر شفقت کرنا۔ پس جو بات اللہ تعالی کے معاملہ بیں جنتی زیادہ جہالت پر بینی ہوگی اس قدر وہ بڑا گناہ ہوگی اس طرح جو کام دوسروں کو جتنازیادہ ضرر پہنچانے والا ہوگاوہ اسی قدر بڑا گناہ ہوگا۔

وَاذُ قُلْنَا لِلْمَلَيْكُةِ اسْمُ لَوُالِادُمُ فَسَجَدُ وَاللَّا الْبِلِيسُ كَانَ مِنَ الْجِينَ فَفَسَقَ عَنَ امْرِرَتِهِ افَتَتَوِّنُ وَهُمْ وَذُرِّيَّتَكَةَ اوْلِيهَ مِنْ دُوْنِي وَهُمْ لَكُمْ فَضَقَ عَنَ امْرِرَتِهِ افَتَتَوِّنُ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ السَّمْ وَلَا مُنْ لِلْفَلِوِيْنَ بَكَ لَا هِ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مُخْلِقُ السَّمْ وَلَا رُضِ وَلا عَلَيْ اللهُ ال

| جنات میں ہے                               | مِنَ الْجِرِنّ       | آدم کو              | لأدّمَ    | اور(یادکرو)جب ہم | وَإِذْ قُلْنَا |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|------------------|----------------|
| پس نکل گیا                                | قَفْسَقُ<br>قَفْسَقُ | پن سجده کیاانھوں نے | فسجكأقا   | ليك              |                |
| این رب کے کم سے                           | عَنْ اَمْرِرَتِهِ    | گراہلیس نے          | ٳڰٛٳؠ۫ڸۺؘ | فرشتول سے        | المتكتيكة      |
| اپ رب سے تھم سے<br>پس کیابتاتے ہوتم اس کو | اَفْتَتُونُ وَسُهُ   | تقاده               | (I)       | سجده کرو         | السجُسلُأُوَّا |

(۱) گان المنع جملہ متا نفہ ہے (۲) فَسَقَ (ن بُس ، ک) فِسْقًا وَفُسُوْ قَاجَقَ وصلاح کے راستہ ہے ہے جانا، بدکار ہونا، لفظ کے اصلی معنی ہیں کسی چیز سے باہر لکلنا، کہا جاتا ہے فَسَقَتِ الرَّطْبَةُ عَنْ قِشْدِ هَا: تَجُوراس کے تھیکے سے باہر لکل آئی۔ شریعت کی اصطلاح میں معنی ہیں: حدود شریعت نے کئی جانا نے بشریعت استعمال نہیں کیا جاتا تھا، شریعت نے بیاصطلاح مقرر کی ہے (۳) استفہام اٹکار وجرت کے لئے ہے اور فاتعقیب کے لئے ہے۔

E ROOF

|  | — (19r) — | ->- | (تفيير مدليت القرآن) |
|--|-----------|-----|----------------------|
|--|-----------|-----|----------------------|

| ان کو                | كهمر            | اورنہ خودان کے            | وَلاخَلْقَ }               | اوراس کینسل (چیلے     | ٷۮؙڗؚؽؾ <i>ٷ</i>     |
|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| اور کریں گے ہم       |                 |                           | آئفُسِيهِمُ أ              | چانثوں) کو            |                      |
| ان کے در میان        | بَيْنَهُمْ      | اورنبیس ہول میں           | وَمَا كُنْتُ               | دوست(ريق)             | اۋلىيكا <sup>ر</sup> |
| ہلاکت کی جگہ         | مِّوْرِقًا (2)  | ينائے والا                | مُتَّخِنَّ                 | جي كوچيوڙكر           | مِنْ دُوْنِيْ        |
| اورد یکھا            | وَلَا<br>وَلَا  | یتائے والا<br>شمراہوں کو  | الْمُضِيِّةِ إِنَّ         | حالاتكهوه             | وَهُمْ               |
| مجر مول نے           | المجرمون        | بازو(مدوگار)              | عَصُلًا                    | تہمارے                | آگم آ                |
|                      |                 | اور(بادكرو)جس دن          |                            |                       | عَلُوْ               |
| پس خیال کیا انھوں نے | فَظُنُّوْا      | فرما ئیں گےوہ             | يَقُوْلُ                   | يُرابِ(اللِّيسِ)      | بِئْسُ (۲)           |
| كهوه                 | أنهم (١)        | ني <i>يار</i> و<br>       | ئادُوْا                    | ظالموں کے لئے         | لِلظُّلِمِينَ        |
| ال میں کرنے والے ہیں | مُوَاتِعُونُهُا | میرے آن ساتھیوں کو        | شركاءي                     | بدلہ                  | يَكَالًا             |
| اورنی <u>ں</u>       | وَلَمْ          | جن کو                     | الَّذِيْنَ                 | نې <u>ي</u> ن         | (T) E                |
| یا ئیں گےوہ          | يَجِدُوا        | جن کو<br>تم خیال کرتے تھے | رو (۱)<br>زُعُمْآمُر       | موجود کیا پس نے ان کو | اَشْهَدُ تُهُمُ      |
| جہم ہے چاکر          | عَنْهَا         | يس پيارس ڪے دہ انگو       | <b>فَ</b> كَاعَوْهُمْ      | أسانون اورزيين        | خَلْقُ التَّمُوٰتِ   |
| کوئی جائے پناہ       | مَصْرِيقًا      | سوجواب نه دي <u> گ</u> وه | فَكُمْ لَيْسَتَجِمْيُبُوْا | کے بنائے میں          | والأرض               |

(۱) مِن دُونِی محدوف مے متعلق ہوکراولیاء کی صفت ہے (۲) بِنْسَ مُعل ہاضی خمیر متعرعا فل اوروہی مخصوص بالذم ہے للظالِمِینَ:
بِذَلا ہے متعلق اور بَدَلا فاعل متعر کی تمیز ہے (۳) اِشْهَاد کے معنی ہیں (۱) دکھلانا (۲) گواہ بنانا (۲) حاضر کرنا۔ اس کا مجروشهِدَ
(۷) شُهُوْ دُّا المعجلسَ: حاضر ہونا، شَهِدَ الشَّئ: معاسمتہ کرنا، اطلاع پانا۔ شَهِدَ عَلَی کَذَا: گواہی وینا (۲) معضل (۲) معضل (۲) معضل (۲) معروفار (۱) معروفار المعدر احساد آل (۵) عَصَدُد: بازو، ہاتھ کا کہی ہے کیکر کندھے تک کا حصد بجازی محقی ہیں (۱) معین و مددگار (۲) و اور کا فیضل کے دونوں مفعول می دوفی ہیں آئی ذِعَمْتُمُو هُمْ شُر کَآءَ (۷) مَعْوِیْ (ظرف مکان) ہلاکت کی جگہ می کا ایک خاص درجہ و بَقَ (ش بن) و بُو فَا: ہلاک ہونا (۸) وَ أَکَ آثر مِن عَالَف ہم اللہ و آئی رہم الخط میں نہیں کئی جا می کر آئی رہم الخط میں نہیں کئی ہوئی کی وجہ ہے کو الف سے بدلا تو را ہوا کوئی اب کو الف سے بدلا تو را ہوا کوئی اس کو الموری ہوئی کی وجہ ہے کو الف سے بدلا تو را ہوا کوئی اس کو الف سے بدلا تو را ہوا کوئی اس کو الموری الموری کی ہوئی سے بدلا تو را ہوا کوئی الموری کا رہم الخط دوئی تھی کوئی ساقط کردیا اور را کہ کھا گیا اور کے والف ساقط ہوگیا توی کوئی ساقط کردیا اور را کہ کھا گیا وہ سے بول گیا ہے پھر جب را آئی کو المفرد کی وجہ سے نون گراہے مُواقع ایک دوسرے سے قریب اس کو المحری مؤاقع آئی کہ دوسرے سے قریب اس کو والم معدر مُواقع آئی المحدور فواقع آئی کہ دوسرے سے قریب ہوئے والا مصدر مُواقع آئی (۱) مَصْرِ فُلُ (ظرف مکان) لوٹن کی جگر ہوئی گیا ، جائے پنا 10 الم

شیطان انسان کا از لی دیمن ہے وہ روز آفرینش، ہی سے انسان سے حسد رکھتا ہے اس لئے جو بھی انسان اس کے بعد سے بھندے میں پھنستا ہے، آفرت تک اس کا پیچھانہیں جھوڑ تا ۔ پس عقل مند وہ ہے جو ہوشیار رہے اور اس کی والوں سے فی جائے اور وہ لوگ تو بڑائی فضب ڈھاتے ہیں جورجیم وشفق رب کو جھوڑ کر، اُس دیمن خدا کو اور اس کی فر لایت کو اپنا خیر خواہ بھتے ہیں اور سر پرست بناتے ہیں ۔ نیز ان آیوں میں کفار مکہ کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ تم جو غریب مسلمانوں کو تقیر بھتے ہواور اپنے کو لمبا تھینچتے ہو ریت بہارے از لی دیمن شیطان کی تسویل کا نتیجہ ہے۔ اس نے بھی بہی کہا تفاق جنگا ہے ہو مالانکہ تبہیں آ دم ہے بہتر ہوں چراس کے سامنے کیوں جھکوں؟ تم بھی غریب مسلمانوں پر بھواس قت می اتفوق جنگا ہے ہو حالانکہ تبہیں ایپ ڈیمن کی روش جھوڑ کرفرشتوں کے قش قدم پر چلنا جا ہے ، جنھوں نے بے چون و چرا تھم الہی کی تقیل حالانکہ تبہیں اپنے دیمن کی روش جھوڑ کرفرشتوں کے تش قدم پر چلنا جا ہے ، جنھوں نے بے چون و چرا تھم الہی کی تقیل کی تقی میں جا رہا تیں بیان کی ہیں:

اول: اپنے ازلی دیمن شیطان کی پیروی مت کرو۔ اس کواور اس کے چیلوں کو دوست مت بنا کو اللہ کی با تیں سنواور ان سے دشتہ جوڑو۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر شیطان کوسر پرست بناتے ہیں وہ اپنے لئے بہت برابدل تجویز کرتے ہیں۔ دوم: شیاطین اور مشرکین کے دوسر ہے جھوٹے سہار سسب اللہ تعالیٰ کے بےبس بندے ہیں۔ کا سُنات کی تخلیق میں ان کی کسی طرح کی شرکت نہیں۔ چھروہ خدائی میں ساجھ دار کیونکر ہوگئے؟ اور ان کی عبادت کیسے روا ہوگئ؟

سوم: مشرکین کے معبود آڑے وقت میں ان کی کوئی مدذ ہیں کرسکتے۔ قیامت کے دن بھی جبکہ مشرکین مدد کے زیادہ سے زیادہ محتاج ہوں گے دہ کوئی مدذ ہیں کے پھر مشرکین کس امید پر ان کو بوجتے ہیں؟

چہارم: شرک کا انجام بھیا تک ہے ہرگناہ معاف ہوسکتا ہے گرشرک کی معافی نہیں ہوسکتی ۔ لہذااس گناہ سے بچو۔ ابتفصیل سے بیچاروں ہاتیں پڑھیں:

بہلی بات: \_\_\_\_ اور (یادکرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کوسجدہ کرو \_\_\_ تاکہ تمام مخلوقات کا انقیاد طاہر ہو۔اورآ دم علیہ السلام کی خلافت ارضی کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوکیں \_\_\_ پس انھوں نے سجدہ کیا \_\_\_ لینی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی بڑائی کا برملا اعتراف کیا \_\_\_ گرابلیس نے نہ کیا \_\_\_ اس نے اس نے انکاد کردیا اور گھمنڈیش آگیا۔ کہنے لگا: بیس آدم سے بہتر ہوں پھراس کے سامنے کیوں جھکوں؟ \_\_\_ وہ جنات بیس انکاد کردیا اور گھمنڈیش آگیا۔ کہنے لگا: بیس آدم سے بہتر ہوں پھراس کے سامنے کیوں جھکوں؟ \_\_\_ وہ جنات بیس جونکہ فرشتہ بیس تھا، جومعصیت ہے معصوم ہوتے سے تھا پس اس نے اپنے پروردگاری تھم عدولی کی \_\_\_ بینی بلیس چونکہ فرشتہ بیس تھا، جومعصیت ہے معصوم ہوتے ہیں بلکہ جتی تھا اس لئے اطاعت سے باہر ہوگیا \_\_\_ جنات انسانوں کی طرح بااختیار مخلوق ہیں۔ آئیس پیدائش فرمانہ دواز بیس بنایا گیا بلکہ کفروا بیان اورا طاعت ومعصیت پران کوقد رت دی گئی ہے چنانچے ابلیس نے خودا ہے اختیار فرمانہ دواز بیس بنایا گیا بلکہ کفروا بیان اورا طاعت ومعصیت پران کوقد رت دی گئی ہے چنانچے ابلیس نے خودا ہے اختیار

سے فتق وعصیاں کی راہ اختیار کی اور حکم خداوندی سے روگر دانی کی — کیا اب بھی تم جھے چھوڑ کراس کواوراس کی ذریت کو اپنا سر پرست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشن ہیں! — بعنی تم کیا غضب کرتے ہو کہ رب رحیم کی حگہ شیطان لوحین اور شیطان زادوں کو اپنا کا رساز اور چارہ ساز بناتے ہو، جن کا کام ہی تہمیں بھڑ کا نا اور ضرر پہنچانا ہے حگہ شیطان تعدن کا اور ضرر پہنچانا ہے سے براہاتھ لگا ظالموں کے بدل! — بعنی دیکھو، بیظالم خدانا شناس کیسے احمق ہیں کہ کا رساز بجھنا چاہئے تھا اللہ تعالیٰ کواور یہ بجائے ان کے المیس اور اس کی ذریت کو کا رساز بنائے ہوئے ہیں۔

آدم علیہ السلام کو جو بعدہ کرایا گیا تھا وہ بعدہ عبادت نہیں تھا۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کاحق ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کمھی بھی جائز نہیں رہی۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد پاک ہے: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ اُوْجِیْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهُ اَلَا فَاعْبُدُونِ ﴾ ترجمہ: ہم نے آپ ہے پہلے کوئی ایسا پیغیر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وقی نہیج جم ہوکہ میر سواکوئی معبود نہیں بیس میری ہی عبادت کرو (آیت ۲۵) بلکہ وہ بعدہ انقیادوا طاعت کی علامت تھا اور ایسا بعدہ گذشتہ میر سواکوئی معبود نہیں بیس میری ہی عبادت کرو (آیت ۲۵) بلکہ وہ بعدہ انقیادوا طاعت کی علامت تھا اور ایسا بعدہ گذشتہ امتوں میں سے جو زمین پر رہتے تھا نہی کو دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں میہ واقعہ متعدد جگہ آیا اور بحدہ کرنے کا تھم فرشتوں میں سے بیاچہ جائے کہ یہ می مرف فرشتوں کے لئے تھا۔ بلکہ یہاں صراحت ہے کہ ابلیس کو بھی بیتا ہوئی کہ بعدہ کرنے کا تھا۔ اس سے بیات واضح ہوئی کہ بعدہ کرنے کا تھا مدان کریم ہوگہ اس سے بیات واضح ہوئی کہ بحدہ کرنے کا تھا مدان کریم ہوگہ اس سے بیات واضح ہوئی کہ بحدہ کرنے کا تھا مدان کری ہوگہ اس سے بیات واضح ہوئی کہ بحدہ کرنے کا تھا مدان کے بھی سب سے افسال تھے۔ اس لئے جب اور فرشتوں کا تذکرہ ہر جگہ اس لئے کہا گیا جائیا ہوئی کہ تجدہ کرنے کا تھا کہ کہا تھا۔ میں سب سے افسال تھے۔ اس لئے جب اور فرشتوں کا تذکرہ ہر جگہ اس لئے کہا گیا تھا۔ میں وقت کی مخلوقات میں سب سے افسال تھے۔ اس لئے جب

اور فرشتوں کا تذکرہ ہر جگہ اس لئے کیا کیا ہے کہ وہ اس وقت کی علوقات میں سب سے اسس سے۔اس سنے جب ان کو تھم ہوا تو دیگر مخلوقات کو بدرجۂ اولی ہوگا۔مثلاً بادشاہ کوئی تھم وزراؤرؤ ساءکودے تو ملک کی عام پیلک خود بخو داس تھم کی مخاطب ہوجاتی ہے۔

فائدہ(۱) اہلیس جنات میں سے تھاوہ کوئی فرشتہ ہیں تھااور یہ جوعام طور پرمشہور ہے کہ وہ فرشتہ تھااور فرشتہ بھی کیسا معلم الملکوت (فرشتوں کا استاذ) یہ خیال اسرائیلی روایات کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان روایات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت می روایات کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں اور ان میں سے پچھ تو قطع اغلط ہیں۔ کیونکہ وہ قر آن کی قطعی نصوص کے خلاف ہیں (تفیراین کثیر ۸۹:۳)

اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جوا کا برتابعین میں سے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ المیس لمحہ بھرکے لئے بھی فرشتہ نہیں تھا۔اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ناس کریں جو ہیہ کہتے ہیں کہ ایلیس فرشتہ تھا۔حالا تکہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ وہ جتی تھا (درمنثورہ: ۲۲۷) پس اس صرت منص کے مقابلہ میں کسی کا بھی قول قابل اعتزانہیں۔ اورارشاد پاک ﴿ کَانَ مِنَ الْمِعِنِّ ﴾ کامقصود المیس کی اصل بتلانانہیں بلکداں بات کوموجہ کرنا ہے کہ اہلیس نے تکم کیول نہیں مانا؟ وجربیبتائی گئی ہے کہ اہلیس چونکہ جتی تھافرشتہ نہ تھااں کئے اطاعت سے باہر ہوجانااس کے لئے ممکن ہوا

فرشتہ ہوتا تو میہ بات ممکن نہ ہوتی کیونکہ فرشتے فطرۃ مطبع ہوتے ہیں وہ نافر مانی نہیں کرسکتے (دیکھئے سورۃ الخریم آیت ۲)

فاکدہ(۲) انسان کے موارثِ اعلی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔اور جتات کے مورثِ اعلی جَانَ ہیں اور اہلیس جان کی نسل میں سے ایک ملعول شخص ہے۔جیسے بنی آدم میں فرعون وشدا دا در نمر ود و یوجہل وغیرہ سرکش افراد ہوئے ہیں۔اور اہلیس (مایوس) اس کاصفی نام ہے اور عکم (خاص نام) عزازیل ہے اور شیطان بھی اس کا صفی نام ہے جس

کے معنی ہیں سرکش ۔اسی نے آ دم علیہ السلام کو بجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تمام جنات نے سجدہ کرنے سے انکارنہیں کیا تھا۔ کیونکہ جنات میں بھی مؤمن بندے تھے اور ہیں ۔انھوں نے نہ پہلے تھم عدولی کی تھی نہ آج کرتے ہیں۔

قائدہ(۳): ذریت کے معنی سل اوراولاد کے ہیں اور توالد و تناسل کاسلسلہ جس طرح انسانوں ہیں ہے جتات ہیں اولاد کی کیا جسے ہے البیس کی بھی اولاد ہے مگر جتات ہیں اولاد کی کیا صورت ہے؟ یہ بات معلوم نہیں یا در کھنے کی بات ہے ہے کہ بلیس کی تمام نہیں اولاد کے لئے کافروشیطان ہونا ضروری میں جس طرح انسانوں میں آزر کا بیٹا ایرا ہیم ہوسکتا ہے ، البیس کی اولاد بھی مسلمان ہوسکتی ہے اور اس صورت میں وہ اولاد البیس کی ذریت نہیں ہوگا ۔ نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے بارے میں ارشاد باری ہے : ﴿ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اولاد البیس کی ذریت نہیں ہوگا ۔ نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے بارے میں ارشاد باری ہے : ﴿ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اولاد البیس کی ذریت نہیں اس کے کام نراب ہیں (ہود آ یہ ۴۹) ای قیاس پر جواولاد مؤمن ہووہ کافر باپ کی اولاد نہیں ۔ لیس دیگر مؤمن جنوب کی اولاد کافر ہر شریب ہوسکتی ہے اوروہ ہی البیس کی ذریت ہے ۔ اور بعض مغسرین نے ذریت کے جازی موسل النس اور شیاطین البیس کی ذریت ہے ۔ اور بعض مغسرین نے ذریت کے جازی میں البیس کی خواہ وہ انسان ہویا جن سورۃ الانعام آ ہیت دونوں داخل ہیں ۔ کیونکہ شیطان بھی وہ فی نام ہے ، ہر سر شیاطین البیس ہو تواہ وہ انسان ہویا جن سورۃ الانعام آ ہیت کا ایس ہے : ﴿ وَ کَوْلَا لَکُ جَنِ لَا مُحْتَى الْمِالَدُ عَنْ اللّٰ ہو ہو کہ اوروہ کی اور کی ہوت کے میں ڈوری کی کورٹ الفوائی کی جی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ الفوائی کی ہوئی کورٹ کی کو

اورابلیس شیطان اکبر ہے اور دیگر شیاطین جھوٹے شیاطین ہیں اور قیامت تک مہلت صرف ای شیطان اکبر کوملی ہے تام شیاطین کو باتمام جتات کوئیس ملی وہ انسانوں کی طرح مرتے جیتے ہیں۔

فائدہ(٣): شیاطین کو دوست ، کارساز اور سر پرست بنانے کامطلب بیہے کہ آ دمی اللہ کے احکام اور اس کی

ہدایات کوچھوڑ کرشیاطین الانس والجن کے احکام کی پیروی کرے۔ ان کے قش قدم پر چلے اور ان کا منشا پورا کرے۔ قرآن کریم میں اس کو طاغوت (بدی وشرارت کے سرغنہ) کی پیروی کرنا بھی کہا گیا ہے اور یہ بھی در حقیقت ان شیاطین کو اللہ کا شریک شہرانا ہے۔ اگر چہآ دمی زبان سے ان کوشریک نہ بنا تا ہو، بلکہ زبان سے لعنت بھیجتا ہو، مگر ان کے اوامر کی پیروی کرتا ہوتو وہ شرک کا مجرم ہے۔ سورۃ التوبہ آیت اسامیں ہے کہ جولوگ اللہ کے احکام کے مقابلہ میں علاء مشاکئے کے احکام کی پیروی کرتا ہوتو وہ شرک کا مجرم ہے۔ سورۃ التوبہ آیت اسامیں ہے کہ جولوگ اللہ کے احکام کے مقابلہ میں علاء مشاکئے کے احکام کی پیروی کرتے ہیں جو علانیہ شیطان کو بیروی کرتے ہیں۔ مگر وہ احکام اللی پس پیشت ڈال کرشیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ بیسب لوگ عملاً شیطان کو خدا کے ساتھ ویشریک کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ عملاً شیطان کو خدا کے ساتھ ویشریک کرتے ہیں۔

ووسری بات: \_\_\_\_\_ کے ذراد کھولو!

گھیک ہے ہیں یا کچھاور کی نی ہے؟ لیعنی مشورہ کی حد تک بھی ان کی شرکت نہیں تھی ۔ کیونکہ زمین وآسان کی شرکت نہیں تھی ۔ کیونکہ زمین وآسان کی پیدائش کے دفت وہ سرے سے موجودہ ی نہیں تھے \_\_\_\_ اور نہ خودان کی تخلیق \_\_\_\_ ان کودکھلائی گئ تھی لینی ان میں سے ایک کی تخلیق دوسرے کوئیں دکھلائی گئ نہان میں سے سے مدولی \_\_\_\_ اور میں ایسانہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو درست وہاز وہناؤں \_\_\_\_ لینی بفرض محال مدد بھی لیتا تو ان بد بخت نا نہجاروں سے مدد لیتا، جن کا کام ہی لوگوں کو میری راہ سے بہکا نا ہے۔ اُن میں سے اسے معاملہ میں مدد یا مشورہ لول گا؟

آیت پاک کا خلاصہ: یہ کہ یہ شیاطین جن کوتم نے اپنامر پرست اور چارہ ساز بنار کھا ہے یہ سبتہ ہارہ ہی جیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین جیسے ہے۔ اس بندے ہیں۔ کا سُنات خداوندی میں کسی طرح کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین بناتے وقت ان سے کوئی مشور وزمیں لیا، نہ وہ اس وقت موجود نتھے۔ کا سُنات کے خالق وہ الک تنہا اللہ تعالیٰ ہیں وہی اپنی مخلوقات کا نظم وانتظام چلارہ ہیں۔ نہان کا کوئی شریک ہے نہ مددگار۔ نہ مشیر ہے نہ وزیر سورة السبا آیت ۲۲ میں ہے: 'دجن کوئم خدا کے سوامعبود مان رہے ہوان کو پکارو، وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے ، نہ آسانوں میں نہ زمین میں ، اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگارہے''

تیسری بات: — اور (یادکرو) جب حق تعالی فرمائیں گے: پکاروتم ان کوجن کوتم میراشریک مانتے تھے ۔ سے لیعنی شیاطین الانس والجن کواور دوسر ہے معبود وں کوآ واز دوتا کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں تنہاری مددکریں ۔ سے بیس وہ پکاریں گے بس وہ ان کوجواب ہی نہ دیں گے ۔ سے بعنی وہ ان کی چھ مددنہ کرسکیں گے جس سے ان عابدین پر مایوی چھاجائے گی ۔ اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ حاکل کر دیں گے ۔ لیمنی دونوں ان عابدین پر مایوی چھاجائے گی ۔ اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ حاکل کر دیں گے ۔

کے پہیں آگ کی خلیج آڑکر دی جائے گی جس کی وجہ سے ایک دوسر سے کنز دیک بھی نہ جاسکے گا۔ کام آ ناتو در کنار!
چوتھی بات: — ادر مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کرلیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں — مسلم شریف میں روایت ہے کہ قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی اور اس کی ستر ہزار لگامیں ہونگی ، ہرلگام پر ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے تھسیٹ کر لائیں گے۔اور منداحمہ کی روایت میں ہے کہ کا فر چالیس سالہ مسافت سے جہنم کو دیکھ لیں گے اور وہ یقین کرلیں گے کہ انھیں ضرور اس میں گرنا ہے ۔ وروہ جہنم سے نی کرکوئی جائے پناہ نہ یا گیا۔ نہ بین گی کی کی راستہیں ہوگا۔

(۱) صَوَّ فَنَا كَ لِتَهُ وَيَكْصِيل بَى اسرائيل آيت ٢١ (٢) مِنْ كُلِّ مَعَلِ مِفْعُول بِهِ صَوَّ فَنَا كااور مِنْ مَفْعُول بِهِ بِرِزائد بِ(٣) جَدَلًا تميز ہے

ئع

| سورة كېف | -<-       |       | <b></b>  | $\bigcirc$ —( | (تفسير بدليت القرآك |
|----------|-----------|-------|----------|---------------|---------------------|
| 200      | 732,143,1 | (115) | (r)4 , 2 | ، نيد         |                     |

| اور بنالبا انھوں نے   | ۇات <b>ىخ</b> لۇۋآ        | روبرو( کھلا)       | قُبُلاً <sup>(۲)</sup>     | اور نیس<br>اور نیس   | وَمَا                   |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| ميرى آينول كو         | اليتني<br>(١)<br>وَمُكَأَ | اورنین بھیجے ہم    | وَمَا نُرنبِلُ             | روكا                 | منع (۱)                 |
| اوراس(عذاب) کو        | وَمُنَّا                  | ر سولول کو         | المرنسكيين                 | لوگون کو             | النَّاسَ                |
| (جن ) ڈرائے گئے       | أنفادؤا                   | مگر                | <b>%</b> 1                 | ايمان لانے ہے        | آنُ يُّوْمِنُوا         |
| لمنتها                | هُنُّ وَا                 | بشارت دينے والے    | (r)<br>مُبَشِّرِيْنَ       | جب چپنی ان کو        | ا ذُ جَاءُهُمُ          |
|                       | وَمَن                     |                    | وَمُنْذِيدِينَ             | ېدايت                |                         |
| برا ظالم ہے           | أظُكُرُ                   | اور جھکڑا کرتے ہیں | وَيُجَادِلُ <sup>(٣)</sup> | اور مغفرت چاہئے۔     | وَ يَسْتَغُفِرُوْا      |
| ال شخص ہے جو          | و بهرو)<br>ومهن           | (رسولوں کے ساتھ)   |                            | ان کے دب سے          | رَبُّهُمْ               |
| نفيحت كيا كيا         | ۮؙڲٚۯ                     | وہ جنھول نے        | الَّذِيْنَ                 | مگر                  | رگ                      |
| اسکےرب کی آیتوں سے    | بإليتِ رَبِّهِ            | וואנאין            |                            |                      | اَنْ                    |
| پھر منہ پھیر لیا اسنے | فَأَعْرُضَ                | 7                  |                            | Y # 1                | تأتِيَهُمْ              |
| ان آیتوں ہے           | عَنْهَا                   | تا كەپچىلادىي      | (۵)<br>لِيُلَاحِضُوْا      | الحظي لوكون كامعامله | سُنَّتُهُ الْاَوْلِيْنَ |
| اور بھول گیاوہ        | وَ لَسِى                  | اس كۆرىچە          | ېږ                         | يا سبنيجان كو        | ٱۏٞؽٳ۬ؾؽۿؙؙؙمؙ          |
| ان گنا ہول کوجو       | 5                         | سچی بات کو         | الكتَّق                    | عثراب                | الْعَدَّابُ             |

(٣) مَنَعَ قَعَلَ ماضى اَلنَّاسَ مَقُعُول اول ، أَنْ مصدريه ، جمله يُوْمِئُو ابتاويل مصدر بوكر مَقُعُول الْ أَنْ سَي بِهلِي مِنْ جاره محدود الْحَمَد عَلَيْ مِنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

| سورة كېف | <b>-</b> <>- | — (T-1) — | _<> | (تفيير مِليت القرآن) |
|----------|--------------|-----------|-----|----------------------|
|          |              |           |     |                      |

| ایک وعدہ ہے          | مَّوْعِكَ         | توہرگزنه آویں وہ   | فكن يَّهْتَنُكُ وَآ | المصبيح بي          | قَلَّامَتُ           |
|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ہر گزنیں یا ئیں گےوہ | لَّنْ يَجِدُوا    | اس ونت             | اِدًّا              | اسكے دونوں ہاتھوںنے | يَلهُ                |
| استورے               | مِنْ دُوْنِهِ     | مجر مجريكمي        | ٱپۡنُّا             | بیشک ہم نے کردیئے   | النَّاجَعَلْنَا      |
| كونى سرك جلنے كى جگه | مَوبِلًا          | اورآ پ کے رب       | وَرَبُّكُ           | ان کے دلوں پر       | عَلَىٰ قُلُوٰ بِهِمْ |
| أوربيه               | وَ يَتِلُكُ (٣)   | بردی مغفرت والے    | الغفور              | پردے<br>پ           | اگِنَّةً (۱)         |
| بستيال               | القات             |                    |                     | ال سے کہ            | أَنَ                 |
| غارت كياجم نے ان كو  |                   | اگر پکڑیں وہ ان کو |                     |                     | يَّفْقَهُوْ وَ       |
|                      |                   | الم كارتول كى وجدت | بِمَا كُنَّابُوْا   | اوران کے کانوں میں  | وَفِيْ الْذَانِهِمُ  |
| ظلم کیا انھوں نے     | ظَلَمُوا          | توجلدی دیدیں       | لتعبّل              | يوچھ                | وفرًا                |
| اور مقرر کیا ہم نے   | وَجَعَلْنَا       | ال                 | لَهُمُّ             | اوراگر              | وَرانَ               |
| ان کی ہلاکت کے لئے   | الْمَهُلِكِيْهُمْ | 17                 | الْعَذَابَ          | بلاوين آپان کو      |                      |
| ایک مقرره دفت        | شَّوْعِلَّا       | بلکدان کے لئے      | بُلُ لَّهُمُ        | ہدایت کی طرف        | إلى الْهُدَى         |

ان آیات میں منکرین سے تین باتیں کی گئی ہیں:

ا - انسان برا جھگڑ الوہے وہ اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کا غماق اڑا تاہے گریادر کھے: ججت تام کردی گئی ہے، ہرمؤٹر طریقے سے اور بہترین انداز سے بات پیش کی جا جی ہے۔ اب بس عذاب کا کوڑ ابر سنایا تی ہے۔ طریقے سے اور بہترین انداز سے بات پیش کی جائے ہے۔ ان سے تن بات سننے کی اور بیجھنے کی صلاحیت سلب کر لی گئی ہے لہذا اب ان کے ایمان کی امید ندر کھی جائے۔

۳ – الله تعالی انسانوں کی حرکتوں پرفوراً گرفت نہیں کرتے ، وسیل دیتے ہیں تا کہ انسان دیر سویرداہ راست پر آنا

(۱) آئے تُنَّه کے لئے دیکھے انحل ۱۸(۲) رَبُّك مبتدا ، اَلْفَقُور خبراول ، فُو الوَّ خمّةِ خبر اللّٰ اور مَا تَحَسَبُو اللّٰ مصدر به یا موصولہ

(۳) مَنْ بُلِّ (اسم ظرف) جائے پناہ ، اوٹ کی جگہ۔ وَ اُلَّ مِن کندا: نجات وُ هونده هنا۔ وَ اُلَ إليه : پناہ لِبنا۔ وَ اُلَ الله : رجوع کرنا، تو بہ کرنا (۲) بِلْكَ الْقُر لَى (اسم اشارہ اور مشارالیہ) مبتدا، جملہ اُله لَلْکُناهُم خبر یافعل ناصب محدوف جس کی تفسیر بعد والا فعل کررہا ہے اس صورت میں یہ باب اهتمال سے جوگا (۵) مَلْ لِلك (مصدر میمی) بلاک ہونا، تباہ ہونا (ظرف مکان) بلاک ہونا، تباہ ہونا (ظرف مکان) بلاک جونا، تباہ ہونا (طرف مکان) بلاک جونا، تباہ ہونا (طرف مکان) بلاک جونا، تباہ ہونا (طرف مکان) بلاک جونا مقال ہے۔

حابة آجائے۔

اب یہی تینوں ہاتیں تفصیل سے پڑھے:

نہلی بات: کفار کی ضدءاور کڑنجتی \_\_\_\_ اور واقعہ بیہے کہ ہم نے اس قر آن میں لوگوں کے لئے ہوشم سے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان کئے ہیں ۔۔۔ قرآن کریم میں مختلف عنوانوں اور دلائل وشواہدہے باتیں سمجھا کی گئی ہیں، فہمائش کرنے میں کوئی کسری باقی نہیں چھوڑی مگر نافر مان انسان ماننے کے لئے تیارنہیں \_\_\_\_ اور انسان ہڑا جَھُرُ الوہے! \_\_\_\_ کتنی ہی صاف اور سیدھی بات کہی جائے کہ تجی کئے بغیر نہیں رہتا۔ حدیث ہیں ایک جھُر الوآ دمی کا واقعہ ہے جو تیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھکڑا کرے گا۔اے بارگاہ خدادندی میں پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا: تهم نے جورسول بھیجے تھے ان کے ساتھ تیراطرز عمل کیسار ہا؟ وہ کہے گا: پروردگار! میں آپ پرایمان لایا اور آپ کے رسول برجمی اورغمل میں اس کی اطاعت کی۔اللہ تعالی فرمائیں گے: یہ تیرا نامہ اعمال ہے اس میں تو پھھ بھی نہیں! وہ کہے گامیں اس نامہ اعمال کوئیس مانتا۔ اللہ تعالی فرمائیس کے: ہمارے بیفرشتے جو تیری نگرانی کرتے تھے تیرے خلاف گوای دیتے ہیں! وہ کہے گا: میں ان شہادت بھی نہیں مانتا اور نہ ان کو پہنچا نتا ہوں۔اللہ تعالی فرمائیں گے: بیلوح محفوظ ہے اس میں بھی تیرایہی حال کھاہے۔وہ کہے گا: پر وردگار! کیا آپ نے مجھے ظلم سے بناہبیں دی؟اللہ تعالیٰ فرما ُ میں گے: بیشک تو ظلم سے ہماری پناہ میں ہے،تب وہ کہے گا: میرے رب! میں ایسی بن دیکھی شہادتوں کو کیسے مان لوں؟ میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جومیرے اندرہے ہو۔اللہ تعالی فر مائیں گے: اچھا اب ہم تیرے خلاف تیری ہی ذات میں ہے گواہ کھڑے کرتے ہیں۔وہ سوچ میں پڑجائے گا کہ اس کی ذات میں سے اس کے خلاف کون گواہی دے گا؟ پھراس کے مند پر مہر لگادی جائے گی (اوراس کی قوت گویائی اعضا کی طرف منتقل کردی جائے گی) اوراس کے ہاتھ یا وُس اس کے کفروشرک پر گواہی دیں گے پھراس کی مہر تو ژ دی جائے گی ،اوراس کوچہنم رسید کیا جائے گا۔اس کالبعض حصہ بعض کو لعنت کرے گا۔ وہ اپنے اعضاء سے کہے گا جمہار ابیڑ اغرق ہو! میں تو تمہارے ہی لئے جھگڑ اکر رہاتھا۔اس کے اعضاء جواب دیں گے: جھھ پرخدا کی مار! کیا تو سمجھتاہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی بات چھیائی جاسکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فر ماتے ہیں کہ انسان مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑ الوواقع ہوا ہے (بیردوایت تفسیر قرطبی ہے لی گئی ہے اور اس کا آخری حصمسلم شریف میں بروایت حضرت انس رضی الله عندمروی ہے)

 معاملہ پیش آجائے یا عذاب ان کے روہر و آگھڑا ہو ۔۔۔ بعنی ہدایت پہنچ جانے کے بعدایمان نہ لانے اور توبہ نہ کرنے کا کوئی معقول عذران کے پاس نہیں ہے ، کس اس بات کا ان کو انتظار ہے کہ گذشتہ اقوام کی طرح عام تباہی ان پر ڈال دی جائے یا وہ زندہ رہیں اور عذاب ورعذاب میں ببتلا کردیئے جائیں ۔۔۔ اور ہم رسولوں کو عرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بیجیج ہیں ۔۔۔ بینی رسولوں کی بعثت کا مقصد صرف بیہے کہ وہ لوگوں کو فر ما نبر داری کے اس حیے نتائے سے اور نافر مانی کے برے انجام سے خبر دار کردیں۔ ان کے پاس کوڑا نہیں ہوتا کہ وہ زبر دی لوگوں سے منوالیں ۔۔۔ اور کا فرناح تی کا جھوٹے جی بات کوٹلا ویں ۔۔ بینی کھار گھڑا کھڑا کھڑا کھڑا کرتے ہیں تا کہ وہ اس کے ذریعہ تی بات کوٹلا ویں ۔۔ بینی کھار جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھٹرے کوٹل ویں ۔۔۔ بینی کھار کوٹر کھوٹ کے ذور سے سچائی کا قدم ڈگرگادیں گرایہا کہی نہیں ہوگا۔۔

اورآیات الی اورتنبیبهات خداوندی کے ساتھ ان کابرتاؤ کیسا ہے؟ ۔۔۔۔ اور انھوں نے میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس سے ان کو ڈرایا گیا تصفھا بنالیا ۔۔۔۔ لینی عذاب سے ڈرانے کا مقصد تو یہ تقا کہ ان کے قلوب لار جاتے ، بدن ہم جاتے اور وہ اپنی غلط روش چھوڑ دیتے گر اس کے برعکس سنگ دل منکروں نے الثالی کا فداق بنالیا اور بنسی اڑاتے ہوئے کہنے لگے: ''خدایا!اگر واقعی پیقر آن آپ کی طرف سے ہے تو ہم پرآسان سے پھر برسا ، یا ہم پر کوئی در دناک عذاب ڈال دے'' (الانفال آیت ۳۲)

وَإِذْ قَالَ مُولِى لِفَتْمَهُ لاَ ٱلبَرْمُ حَتَّى ٱبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَعْرَيْنِ ٱوْآمْضِي حُقُبًا ۞ فَكَتَا بَكْنَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِسَرَيَّا ﴿ فَلَتَا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْمَهُ السِّنَا غَكَاءَ نَا لَقَكُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِيًّا هَلَا نَصَبًّا ﴿ قَالَ أَنَّ يُتَ إِذْ أَوَيُنَا إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّى نَسِيبُ الْحُوْتَ دَوَمَا اَسْلَوْيَهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ آنُ آذُكُرُهُ \* وَاتَّخَذَ سَرِيئِكَ فِي الْبَحْرِةُ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَٰ إِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ ۗ فَارْتَكَا عَكَ أَتَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَكَا عَنِكَا مِنْ عِبَادِناً الْتَلِنْهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِناً وَعَلَمُنٰهُ مِنْ لَٰهُ نَاعِلُمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُولِكِ هَلُ ٱتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمُنِ مِمَّا عُلِمْتُ رُشُلًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِهُ عَلَىٰ مَا لَمْ رُحِظ بِهِ خُنْرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُ نِنَّ إِنْ شَاءُ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ الشَّبَعُ تَنِي فَلَا تَسْتَلَنِيُ عَنِ شَيْءٍ حَتَّى الْحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا &

| المير مايت القرآن - حرف المفتى - حرف المفتى |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| معکن (تکلیف) ہے         |                           |                                        |                 | اور جب کہا                | وَاذْ قَالَ                  |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| کہاخادم نے              | قَالَ ﴿                   | اپٽيراه                                | سَبِيْلَهُ      | موی (علیه السلام)نے       | (1)                          |
| کیادیکھا آپنے           | ربر ر(۸)<br>آزوینت<br>(۵) | در ياميں                               | في الْبَحْدِ    | ایخ خادم ہے               | لِفَتْهُ اللهُ               |
| جب شميرات م             | ٳۮ۬ٲٷؽؙۣؿٵۜٛ              | دریاش<br>گ <u>ست جوئز</u> (سرنگ بناکر) | سَرَبًا         | ئىيىن مىشون گامى <i>س</i> | لاً ٱبْرَهُ                  |
| اس پھرکے پاس            | إلى الصَّخُرَةِ           |                                        |                 | (برابرچال رمون گاش)       |                              |
| توبالكل بحول كميامين    | فَانِّنْ نَسِيْتُ         | آگے بڑھے دونوں                         | جَاوَزَا        | يهل تك كيه بنچول ميں      | حَتَّى ٱبْلُغُ               |
| مچیمای کو               | الُحُونَتَ                | (ق) کہامویٰنے                          | كال             | دودر یا وک کے سنگم پر     | تجنعة البكارين               |
| اورنبيس بھلایا مجھےاسکو | وَمَنَا ٱلنَّارِنِيَةُ    | ایخ خادم ہے                            | لِفَتْمَهُ      | ياچتنار بون ميس           | اَ وُامْضِيَ                 |
| مگرشیطان نے             | إلاّ الشَّيْظُنُ          | دے تو ہم کو                            | التِنا          | قرنون(صديون)              | حُقُيًا (٣)                  |
| كه يادكرون بين اس كو    |                           |                                        | الله قاللة      | چر جنب مہنچے دونوں        | فكتنا يكفيا                  |
| اور بنالی اسنے          | ۇاڭ <b>خ</b> ڭ            | تحقیق ملاقات کی ہم نے                  | لقَدُ لَقِيْنَا | دودر ياؤل كيستكم پر       | ره).<br>مُجْمَعُ بَيْرِهِمَا |
| اپيراه                  | سَبِيْلَة                 | ہمارےاس سفر کی                         | مِنْ سَفَرِينًا | (تو) بھول گئے دونوں       | ئِيَا                        |
| دربایس                  | فِي الْبَحْدِ             | وچہسے                                  | المُلْمَا       | ا پی محصلی                | حُوْتَهُمَا                  |

| ال الموادية | (تغير بليت القرآ) |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

| اکیا              | مَلْ          | ایک بندے کو             | الْمُبْدَ               | عجبطرت              | عَجَبًا (١)       |
|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| میں آپ کے ساتھ رہ | _             | ہمارے بندون میں سے      |                         |                     | <b>گال</b>        |
| سكتا مون          |               | دی تقی ہم نے اس کو      | العينلة                 | 40%                 | ذٰ لِكَ           |
| ال شرط پر که      | عَلَىٰ أَنْ   | خاص مبريانی             | رَخْمَةً (١)            | 9.                  | ت ت               |
| سکھلائیں آپ جھے   | ثعلبن         | این پاس                 | مِّنْ عِنْدِنَا         | عاج تقيم            | كْنَا نَنْبغ      |
|                   |               | أورسكهلا بإنفاجم فياسكو | وعكننه                  | پس الٹے پھرے دنوں   | فَارْئِتُكَ ا     |
| سكملائ كي بي آپ   |               | فاص این پاس             | مِنْ لَّٰكُ ثَا         | اہے بیروں کے شان پر | عَكَ اتَا يَعِمَا |
| تجلی راه          | (۱) الْمُشْنُ | علم                     | عِلْمًا                 | پیچائے ہوئے (بیروی  | قصصًا             |
| كيااس بندے نے     | كال           | کہااس بندے سے           | كال ك                   | كرتے ہوئے)          |                   |
| بِثكآب            | اِنْكُ        | مویٰنے                  | رو لئے<br>مو <u>لئے</u> | پس پایا دونول نے    | فوجكا             |

بھی کسرہ ویدیا جاتا ہے جیسے عَلَیٰہ، فیلیہ، ببوغیرہ گردوجگہ ام حفق نے اصل کے مطابق پڑھا ہے ایک یہاں دوسرے سورۃ الفتی آیت ایش عَلَیٰہ اللّٰهٰ حس کی وج تفصیل سے ملاعلی قاری رحمہ الله نے شرح شاطبید صبح ۳۲ بیس بیان کی ہے (۱۱) أَنْ اَ اللّٰهٰ عَلَیٰهُ اللّٰهٰ حسر رہے، جملہ أَذْ كُرَهُ بَاو بل مصدر ہوكر أنسانی خَكْرَهُ إلا الشيطانُ؛ ذَكَرَ اللّٰهٰ عَدر لِهِ جَملہ أَذْ كُرةً فَها انسانی ذَكْرَهُ إلا الشيطانُ؛ ذَكَرَ اللّٰهٰ عَدول میں یاد کرنا دوسرے نے كركرنے كے لئے ذَكَرَ لَهُ آتا ہے۔

| سوره كهف           | - <              | >                      | 3 48             |                             | لتقسير بدايت القرآك        |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| کہاس بندے نے       | JE               | کہامویٰ نے             | <b>ئال</b>       | <i>برگز</i> طاقت نبیس رکھتے | كَنْ تَسْتَطِيْعَ          |
| تواگر              | فَإن             | عقریب پائیں گے         | سَتُجِدُا نِنَ   | ميريماتھ                    | مَيعِي                     |
| پیروی کریں آپ میری | الشَّبَعُتَّنِيُ | آپ جھے                 |                  | مبرکی                       | صَبْرًا                    |
| تونه پر جيس آپ جھ  | فَلا تَنْعُلْنِي |                        | إِنْ شَاءً اللهُ | اوركيے                      | <i>وَ</i> گَیْفَ           |
| کسی چیز کے باریض   | عَنْ شَيْءٍ      | صبر كرنے والا          | صَايِرًا         | مبرکریں گےآپ                | تَصْيِرُ                   |
| يبال تك كه شروع    | حَتَّى احديث     | ادر بیس نافر مانی کروں | وَّلاَ أَعْمِي   | ان باتول پرجن کو            | عَلَيْ مَا                 |
| کروں میں           |                  | گایس                   |                  | نبیں احاط کیا ہے آ <u>ٹ</u> | لَمْ تُحِطُ <sup>(1)</sup> |
| آپ کے سامنے        |                  | <b>*</b>               | لك               | الن کا                      | بِه                        |
| اس کا تذکرہ        | مِسنْهُ ذِكْرًا  | كسى تظم ك              | أَفْرًا          | واتفيت كاعتبارك             | خُنبرًا                    |

حضرت موی علیدالسلام کانتلیمی سفرنامہ: ابتخصیل علم کے لئے موی علیدالسلام کا سفر کا واقعہ ذکر کیاجا تا ہے۔ بیرواقت متناف مقاصد کے لئے سنایا گیا ہے:

ا — مسلمانوں کے تعلق سے اس کا مقصد رہے کہ شرکین کے عذاب میں تاخیر سے مسلمان بے چین نہ ہوں۔
اللّٰہ تعالیٰ کے کام پر اسرار ہوتے ہیں عوام تو عوام خواص بھی ان کی حکمتوں کونہیں پہنچ سکتے ۔ موٹی علیہ السلام کے واقعہ
میں غور کرنے سے یہ بات بمجھ میں آ جائے گی ۔ جب ایک جلیل القدر تی فیبر کی نظر بعض معمولی واقعات کی بنہ تک نہیں پہنچ
سکی قوموں کی تباہی کا معاملہ تو نہایت اہم معاملہ ہے۔ اس کے اسرار اور حکمتوں کو، اور اس کی مقررہ مدت کے رموز
اور مصلحتوں کو اللّٰہ تعالیٰ کے سواکون جان سکتا ہے؟

۲ — اور شرکین کے تعلق سے مقصد بیہ ہے کہ ان کو جوغریبوں کے ساتھ شریک تعلیم ہونے سے عار آتی ہے: وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ میں غور کریں۔انھوں نے اپنے چھوٹے کو بھی بعض خاص علوم میں استاذبنانے سے عار نہیں کیا۔

س— اور بہبود کے تعلق سے ، چنھوں نے امتحانی سوالات دیتے تھے ، مقصد بیہے کہ وہ جوخود کو بڑا عالم بجھتے ہیں ، اور اپنی کمآبوں کو تمام علوم کا جامع خیال کرتے ہیں : وہ جان لیس کہ بیان کا زعم باطل ہے۔خودموئی علیہ السلام کے (۱) اَحَاطَ بِهِ : گَفِیرِ نااَّحَاطَ بِهِ عِلْمًا: پوری طرح سے جان لین ، واقف ہوجانا اور خُبُو ًا یا تو تمیز ہے یامفعول مطلق ہے کیونکہ پیغل کے ہم منی ہیں (۲) اَحْدَتُ اِحْدَادًا: بیدا کرنا ، نکالناکس چیز کوشے سرے سے شروع کرنا۔ زمانه مين ان سے بڑے عالم موجود تھے جن سے استفادہ کے لئے آپ نے سفر کیا۔

۳ – اورآنے والے واقعہ کے تعلق سے مقصد بیہ کہ ذوالقر نین کا سفر حکومت ودولت حاصل کرنے کے لئے تھا، جس کی پچھاہمیت نہیں۔قابل لحاظ موکیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، جو تصیلِ علم کے لئے تھا۔ پس یہودکو چاہئے تھا کہ وہ امتحان کے لئے بیرواقعہ یو چھتے نہ کہ وہ!

مجمع البحرين (دودرياوس كے سنگم) كى تعيين شكل ہے۔اگريدواقعہ قيام مصر كے زمان ميں پيش آيا ہے تو سوڈان ميں خرطوم شہر كے پاس جہال دريائے نيل كى دو شاخيں ملتى ہيں: وہ جگہ مراد ہے۔ مگر جمہور مفسرين كا خيال ہے ہے كہ بيرواقعہ واد ئى سَينا كى اسارت كے زمانہ كاہے، پس بح قلزم كى دو شاخيں جانج عقبہ اور خانج سويز جہال ملتى ہيں: وہ جگہ مراد ہے۔

پھر جب وہ دونوں دودریا وَال کے سنگم پر پنچے تو دونوں اپنی چھی بھول گئے۔ پس اس نے دریا ہیں سرنگ نما راہ بنالی اور سنگ دونوں مزل بر مزل بر مزل بر مرد کھ کرسوگئے۔

یعنی دونوں منزل بر منزل بر مستقد ہے ، بہاں تک کہ دریا وس کے سنگم پر پہنٹی گئے۔ اور ایک پھر پر سرد کھ کرسوگئے۔ اور سستا کر آگے کی راہ لی۔ اور چھلی والا تھیلا دونوں وہی بھول گئے۔ یہ چھلی کھانے کے لئے ہیں تھی ، بطور علامت تھی کہ جہاں وہ کم ہوجائے وہیں وہ بندہ خدا ملے گا ۔ ان حضرات کے روانہ ہونے کے بعد چھلی زندہ ہوکر سمندر میں چلی گئی ، اور جس راستہ سے گئی تھی ، وہاں سرنگ نما سوراخ بن گیا۔ ''پس' کا یہی مطلب ہے کہ ان کے بھول کر روانہ ہونے کے بعد چھلی دریا میں چلی گئی ، اور جب دونوں آگے ہوئے ۔ نوموئ نے اپنے خادم سے کہا: '' جونا تھا ، جس کوعلامت مقرر کیا گیا تھا ۔ پھر جب دونوں آگے ہوئے ۔ تو موئ نے اپنے خادم سے کہا: '' جارا ناشتہ لاؤ ، آج کے سفر میں تو ہم تھک گئے!'' ۔ رسول اللہ مِنافِیکَ اِنْ نے فرمایا:

"موئی علیہ السلام کواس وقت نکان محسوس ہوا جب وہ منزلِ مقصود ہے آ کے برھے" یعنی بامقصد محنت ہے آ دی نہیں اسلام کو تو پید ہی نہیں کہ ہم منزلِ مقصود ہے آگے جارہے ہیں۔ پھران کو تکان کیول محسوس ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ نسس الامری بات کا قلب نبوت پر انعکاس ہوا ہے جارہے ہیں۔ پھران کو تکان کیول محسوس ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ نسس الامری بات کا قلب نبوت پر انعکاس ہوا ہے سے طبیعت متاثر ہوئی۔ جیسے دسول اللہ مطابق اللہ علی اللہ مرتبہ جری نماز پڑھارہے تھے، پیچھے سی نے سرا پڑھا۔ نماز کے بعد آب نے بوچھا: کیا کسی نے میرے بیچھے پڑھا؟ ایک شخص نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: "میں سوج رہا تھا: قر آن پڑھے ہیں جھے ہے گئرا کیوں کیا جارہ ہے"! یعنی امر مشرکا قلب نبوت پر اثر پڑا، اور آپ کے لئے قر احت دشوارہ وگئی۔ مسئلہ: ارشادِموئی: " آج ہم تھک گئے!" سے میمسئلہ نکا ہے کہا نی تکلیفوں کا اظہار جائز ہے ، کمال کے منافی نہیں۔ البت بصری اورشکوہ شکایت ممنوع ہے (جھام)

اورموی علیدالسلام کے ناشتہ طلب کرنے سے معلوم ہوا کہ نبی بھوکے ہوتے ہیں، وہ زادراہ بھی ساتھ رکھتے ہیں، اور تکان بھی محسوں کرتے ہیں۔ان میں سے کوئی بات نہ ولایت کے منافی ہے نہ نبوت کے ۔ پس جوخوش عقیدہ لوگ بزرگول کی جانب بھوک بیاس اور بشری ضرورتول کا انتساب بے ادبی تصور کرتے ہیں: وہ سی عقیدہ کے لوگ نہیں۔ القصد:جب مؤیٰ علیہ السلام نے ناشتہ ما لگا ،تو ـ فادم نے کہا: ارے! ہم جب اس چٹان کے پاس تھبرے <u> تص</u>قومیں اس مچھلی کو بھول گیا ۔۔۔۔ بی<sup>د</sup> سن ادب ہے کہ بھو لنے کو اپنی طرف منسوب کیا مخدوم کواس میں شامل نہ کیا ، ويسے سامان كا ذمددار بھى خادم بى بوتا ہے۔ اگر چداس ميں مخدوم كى بھى كچھ نہ كھ ذمددارى بوتى ہے، چنانچر پہلے فرمايا ہے کہ دونوں اپنی مجھلی بھول گئے ۔۔۔ اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کو یاد کروں ۔۔ لیعنی میں غفلت کی وجہ سے بیس بھولا ، بلکہ کم بخت شیطان نے بھلادیا ، اور ایسا بھولا دیا کہ اس بورے وقت میں اس کا خیال ہی نہ آیا \_\_\_\_ الله پاک کاارشاد ہے جیب طریقہ سے دریا میں اپنی راہ بنالی \_\_\_ بیراللہ یاک کاارشاد ہے یعنی اب مجھلی تھیلے میں نہیں رہی تھی ہمندر میں جا چکتھی۔رسول الله مطال اله مطال الله مطال المطال الله مطال اله تھا،اورموی علیدالسلام اوران کے خادم کے لئے عجب یعنی حیرت انگیز تھا، یعنی بہا تعبیر ش الامر کے اعتبارے ہے،اور یددوسری ناظرکے اعتبارے مولیٰ نے کہا: اس جگہ کی ہمیں تلاش تھی ۔۔۔ وہی مقام ہماری منزل تھا ہمیں وہیں رک جانا تھا ۔۔۔۔ بیس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے ، بیس ان دونوں نے ہمارے بندول میں سے ایک بندے کو پایا جس کوہم نے اپنی رحمت سے نواز اتھا، اور جس کوہم نے خاص لینے پاس سے ملم دیا تھا — احادیث میں اس بندہ کا نام خضر (سبزہ زار) آیا ہے۔اور بیوجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک مرتبہ مفید سوکھی

زمین پر بیٹے تو و دیکا یک سبز زار ہوکر لہلہانے لگی (رواہ ابخاری والتر مذی) — اللہ تعالی نے حضرت حضر علیہ السلام کو رحمت بنا اور اسرار کونیہ کاعلم عطافر مایا تھا۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ آپ انسان سے یا کوئی فرشتہ؟ پھر انسان سے تو ولی سے یا نہی ؟ اور کیاوہ اب بھی حیات ہیں یا وفات پاچکے ہیں ؟ نصوص میں اس سلسلہ میں کوئی صراحت نہیں ۔ اور علماء وفسرین کی آرا چھتلف ہیں قرین قیاس ہے کہ آپ انسان ہیں خاص قسم کے فرشتے سے جن کور جال المخیب کہا جاتا ہے۔ بید جال اس کے کہ عناصر سے پیداشدہ ہوتے ہیں، نور محض سے پیدائییں ہوتے ۔ اور غیب اس کئے کہ عناصر سے پیداشدہ ہوتے ہیں، نور محض سے پیدائییں ہوتے ۔ اور غیب اس کئے کہ عاصر سے پیدائی گئے ہیں۔

القصہ \_\_\_\_\_ موک نے اس بندے ہے کہا: ''کیا ہیں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس مقصد کے لئے آپ بھے اس رشدہ ہدایت (علم دین) کی تعلیم دیں، چس کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے؟ '' \_\_\_\_ سبحان اللہ! کس قدر تواضع اور ادب ہے گفتگو فر مارہے ہیں \_\_\_\_ اس بندے نے جواب دیا: ''آپ میرے ساتھ ہرگر صربہیں کرسکیں گے! '' \_\_\_\_ لیخن میرے بعض کام ظاہر شریعت کے ظاف ہو نگے ، آپ ضرور ان پر کیر کریں گے \_\_\_\_ اور ایسی باتوں پر آپ کیسے مبر کرسکتے ہیں جن کی حقیقت ہے آپ پوری طرح واقف نہیں؟ \_\_\_\_ لیخن حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موکی علیہ السلام کی طرف سے عذر بھی خود ہی بیان کردیا کہ جب آپ کومیرے کاموں کا متفام علوم نہیں ہوگا تو آپ بجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کی عظم کی خلاف ورزی نہ کرونگا \_\_\_\_ موکی علیہ السلام کو وعدہ کرتے وقت خیال بھی نہیں تھا کہ بیم تبول بندہ کوئی ایسا کام کی خلاف ورزی نہ کرونگا \_\_\_\_ موکی علیہ السلام کو وعدہ کرتے وقت خیال بھی نہیں تھا کہ بیم تبول بندہ کوئی ایسا کام جمھے کوئی بات نہ ہوگی ایسا کام محمد کی خلاف ورزی بات نہیں ہو جائے ہیں، تو آپ میں کرے گا، جس پر کیم ضروری ہوجائے گی \_\_\_\_ اس بندے نے کہا: ''اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ میں کہ بیم کرے گا، جس پر کیم ضروری ہوجائے گی \_\_\_\_ اس بندے نے کہا: ''اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ میں کہا کہ بیم خود ہی آپ کے سامنے اس کا تذکر موجیئر وں \_\_\_ بعنی اجب بیل میں کہا کہ بیم خود ہی آپ کے سامنے اس کا تذکر موجیئر وں \_\_\_ بعنی اجازت ہے، چلے ، گھری کی بیات میں کہ گھری کی بیات میں کہ کردونگا (باتی)

طالب علم کے لئے استاذی اطاعت اور فروتی ضروری ہے۔اس کے بغیرعلم عاصل نہیں ہوتا

قَانُطَكَقَا يِنَحَتِّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۚ قَالَ اَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ اَهُلَهَا لَا تُطْلَقَا يِنَحَتِّى إِنَّاكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَقَ لَ ثَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُولَةُ الللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَتَّى إِذَا لَقِيكَا غَلْمًا فَقَتَلَهُ ﴿ قَالَ اقْتَلَتَ نَفْسًا ثَرَكِيَةً ، بِعَيْرِ نَفْسٍ ﴿ لَقَلْ جِئْتَ شَيْعًا فَكُوا ۞ قَالَ الدُّ اقْلُ إِنَّ كَ لَنْ الشَّنَطِيْةَ مَعِى صَبُرًا ۞ فَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

| ملے وہ دونوں        | كقِيا                  | كيانيس كهاتفاس نے    | اَلَمْ اَقُلْ <sup>(٢)</sup> | پس دونوں چلے         | فَأَنْطَلَقًا إِنهُ |
|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| ایکاڑکت             | غُلْبًا                | <u>ب</u> يثك آپ      | ٳؾڲ                          | يهال تك كدجب         | حَتَّى إِذَا        |
| تومار ڈالااس بندے   | غَقْتُلَهُ             | برگز طانت نبیس رکھتے | كى تشتطيع                    | سوار موسئ دونول      |                     |
| ئےاس کو             |                        | ميرب ساتھ            | مَیعی                        | أيكشى بين            | في السَّفِينْنَةِ   |
| کہامویٰ نے          | قال                    | صبرک                 | صَبْرًا                      | (تو) پياڙ ڏالا آس    |                     |
| كيامار ۋالاآپنے     |                        | کہامویٰ نے           | JE                           | بندي في مشي          |                     |
| ایک تقری جان کو     | نَفْسًا لَكِيَّةً      | نەگرىنت سىجىئى مىرى  | لا ثُؤَاخِدُ فِي             | کہاموتل نے           | تَالَ               |
| بغیر کی جان کے      | بِعَيْرِنَفْسٍ         | مير _ بحولنے پر      | بِمَانَسِيْتُ                | كيا پھاڑ ڈالاآپ ہسکو | اخرقتها             |
| البته قيل كاتب      | لقَالْ جِئْتَ          | ادرندڈ الئے جھ پر    | وَلَا تُرْهِقُرْنَي          | تا كەۋبودىن آپ       | لِتُغْرِقَ          |
| نهايت نامعقول بات   | ره)<br>شَيْعًا كَلْرًا | ميريمعالمهي          | مِنْ آمْرِتْ                 | اس كے لوگوں كو       | آهٔلَهَا            |
| كهااس بندي نے       | قَالَ                  |                      |                              | البتة عين كآپ نے     |                     |
| كيانبين كماتفايس نے |                        |                      | <b>ۼٛٲڹ۠ڟڵڠٙٲ</b> ۼۣٙ؞       | يزى برى بات كو       | شَيْئًا إِمْرًا     |
| آپ سے               | <b>گ</b> ڭ             | يهال تك كدحب         | حَتَّى إِذَا                 | کیااس بندے نے        | قَالَ               |

(۱)إِمْرٌ: عَجِب بات، خلاف شرع اورخلاف عقل سليم بات (۲) يهال پُهلَ جَلَدَ نهيْن ہے يَونَد ابھى ناراَ مُسَكَّى الَّى ہے (٣) مَا مصدريہ ہے اور جار مجرور لاَتُوَّا بِحِلْنِيْ سے متعلق ہيں (٣) اَرْهَقَهٔ عُسْوًا: لَكِيف وينا، تَنْ دُوالنا كها جاتا ہے: لاَتُوْهِ هُفِيْ لاَأَرْهَقَكَ اللَّهُ: تَوْمِير ہے اور پِّنْ نَهُ وَال، اللهُ تِيرے اور پِّنْ نَهُ وَالے (۵) الْنَكُوُ (مصدر) براكام، بہت براكام نكورَ (س) مَكُوّا وَنْكُوّا الاَّمَوَ: ناواقف بونا لِنَكِرَ الوَّجُلَ: نَهِ بِي إِنا۔

| سوره کيف           | $-\Diamond$          | > <b>(</b> ۲۱۲            | >—                    | <> <u></u> €                | (تغير مليت القرآ   |
|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| اگرچاہتےآپ         | كۇ شِئْتَ            | منع دونول<br>چنچ دونول    | ٱڎؽٲ                  | ₩ ₩                         |                    |
| توليخ آپ           |                      | لیک گاؤں والوں کے پاس     |                       | <i>برگز</i> طانت نبیس رکھتے | لَّنُ تَشَتَطِيْعَ |
| اسکام پر           | عكيثنو               | (تر) کھانامانگاد دونوں نے |                       | _                           | مَعِيّ             |
| اجرت               |                      |                           |                       |                             |                    |
| کہااس بندےنے       | قال                  |                           | فَأَبُوا (۲)          |                             | قَالَ              |
| بیجدائی ہے         | هٰلَا فِرَاقُ        | ان دونو ل کی مہمانی       | اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا |                             | إن سَالْتُكُ       |
| میرے اور آپ کے     | كَيْنِيْ وَ بَيْنِكَ | کرنےے                     |                       | كونى بات                    | عَنْ شَيْ          |
| درمیان             |                      | يس پائى دونول نے          |                       |                             |                    |
| اب بتلائے دیتا ہوں | سَأُنَيِّئُكَ        | گاؤل میں                  | فِيْهَا               | توساتهندر كيس آني           | وَلَا تُصَّٰعِينِي |

أبك ويوار

(جو)جاڄي همي

پرسیدها کردیا<del>ا</del>س

یندےئے اس کو

جلاارًا

(٣) اَنْ يَنْقَصَ

فأقامة

بتأويل

ماك

تستطغ

عَلَيْهِ صَائِرًا

مين آپ کو

ال کی کدنہ

طانت رکھی آپ نے

عزركو

<u>پمر حلے دونوں</u>

يهال تك كه

قَدْ لَكُفْتُ

مِنُ لَّدُنِيْ

فانطكقات

عُلُرًا

ر حثی

ادًا

تحقيق يبنيجآب

کہاموی نے قال القصہ: \_\_\_ پھردونوں چلے \_\_\_ یعنی ہاہم قول وقر ارکر کے دونوں دریا کے کنارے کنارے رواندہوئے - اب خادم كاتذكر فبيس ب ممكن ب موى عليه السلام في حضرت خصر عليه السلام سے ملاقات كے بعد خادم كو واپس بھیج دیا ہوا دراس کا بھی امکان ہے کہ مجمع البحرین پر تھبرا دیا ہو، تا کہ داپسی میں ساتھ لے لیں اور یہ بھی ممکن ہے كدوه ساته موگر تالع بونے كى وجه سے اس كاتذكره نه كيا كيا بومفسرين كرام عام طور پريتيسرااحمال ليتے ہيں۔ آ کے کوئی ایسامقام آیاجس سے آ کے جانے کے لئے کشتی در کا تھی۔ چنانچہ دونوں حضرات کشتی ہیں سوار ہوئے۔ (۱) لاَ تُصَاحِبُ (تعل نبی) از باب مفاعله مُصَاحَبَة كمعني بين أيك ساتھ زندگي بسركرنا، كي كوساتھ دكھنا (۲) صَيْفَةُ:مهمان بنانا\_مهمان كاكهانا بيش كرنا (باب تفعيل) (٣) نقص إنقصاصًا (باب المعلال) كريرنا، أوث يرنا (٣) بعريول كزويك إِتَّغَلْتَ (افتعال) تَغِلَّهُ (س) تَغُدُّا سے بناہے جس کے متی ہیں لینا۔ اور دوسرے مفرات کے زو کیا اَخَلَسے بناہا سے معن بھی بیں این ااور لَقَعَد نتَ کے شروع میں دونوں قولوں میں ہمزہ رسم الخط میں چھوڑ دیا گیاہے کیونکہ وہ پڑھا نہیں جا تا ١٢





ساتھ ختم ہوا اب میں آپ کوان باتوں کی حقیقت بتا تا ہوں جن پرآپ صبر نہیں کرسکے ۔۔۔ یعنی حسب وعدہ اب آپ مجھ سے علیحدہ ہو جا کیں۔ آپ کا نباہ میرے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ لیکن جدا ہونے سے پہلے جا بتا ہوں کہ ان واقعات کے پوشیدہ اسرار کھول دوں ،جن کود کی کرآپ صبر وضبط نہ کرسکے۔

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِسَلَكِيْنَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْدِ فَارَدْتُ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءُهُمُ مِّلِكُ يُالْخُدُ فَكَانَ اَبَوْهُ مُوْمِنَيْنِ فَنَشِيْنَا مَلِكُ يُالْخُدُ كُلَّ سَفِينْنَةٍ غَصْبًا ﴿ وَامَّا الْغُلُمُ فَكَانَ اَبَوْهُ مُوْمِنَيْنِ فَنَشِيْنَا الْغُلُمُ وَكَانَ اَبُوهُ مُوْمِنَيْنِ فَنَشِيْنَا اللَّهُ اللَّهُ

| سرکشی ہے          | طُغْيَانًا           | ایک بادشاه             | مَّلِكُ             | ربى كشتى              | أخَا السَّفِيْنَةُ  |
|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| اور کفرے          | وَّكُفُّهُا          | (جو) لے لیتاتھا        | ؿٳؙڂؙڶؙ             | توسقى وه              | <i>ف</i> كانت       |
| يں چاہاس نے       | كأردنا               | م <sup>ر</sup> کشتی کو | كُلُّ سَفِيْنَةٍ    | چندایسے فریب لوگوں کی | لِمَسْكِيْنَ        |
| كهبدل دےان كو     | آن تُبنِولَهُمّا     | چھین کر                | غُصُبًا             | جو کام کرتے تھے       | يعملون              |
| ان کاپروردگار     | ِرَ <b>بُ</b> هُمَّا | اوررہالڑکا             | وَامَّنَا الْغُلُمِ | وريامي                | في الْبَحْير        |
| איד               | خَلِيًّا             | توتق                   | فكان                | پس جا ہامیں نے        | فَارَدُتُ           |
| اسے               | مِمْنَهُ             | اسكالب                 | آبُوٰةُ             | كيجيب دار كردول       | اَ نُ اَعِيْبَهَا   |
| پاکیزگ کے اعتبارے | <i>ڒۘ</i> ؙڬۅؙؙۛۛ    | ايمان دار              | مُؤْمِنَيْنِ        | میں اس کو             |                     |
| اور قریب تر       |                      | يس ڈر ہے ہم            |                     | اور تقا               |                     |
| شفقت کے اعتبارے   | (۲)<br>کُنگا         | كرجهاجك وهدونول ير     | أَنْ يُرْهِقَهُمَا  | ان کے آگے             | ربو وو(۱)<br>وراءهم |

(۱) وَ رَاءَ كَمْعَىٰ آگے، يَحِيدونوں آتے بين اصل ميں مصدر ہے اور اس كے عنى بين آثر، حدفاصل (۲) رُحْمٌ (مصدر) شفقت، مهر مانی رَحِمَهٔ (س) رُحْمَةً وَرُحْمًا: مهر مان مونا شفقت كرنا۔

-63

| سورهٔ کہف | - <del>* ***</del> * | > | تفسير مبليت القرآن – |
|-----------|----------------------|---|----------------------|
|-----------|----------------------|---|----------------------|

| مہربانی ہے              | رُخِيَةٍ (۱)<br>رُخِيَة | اور تقاان كاباب                | وَكَانَ ٱبُوهُمَا                                                                                    | اورربی و لیوار | وَأَمَّا أَيْحِدَادُ        |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| تیرے رب کی              | مِين رَبِكَ             | نیک آ دمی                      | صَالِعًا                                                                                             | توسخني وه      | فَكَانَ                     |
| اور نہیں کیامیں نے اسکو | ومَا فَعَلْتُهُ         | پ <u>ل</u> يل                  | فَآرَادَ                                                                                             | دوينتم بچول کی | العُلْمُ لِينَ يَنْجُهُ إِن |
| ا پی طرف ہے             | عَنْ اَمْرِي            | آپ کے رب نے                    | مَرُ بَيْكَ                                                                                          | ال شهرمين      | فِي الْهَدِينَةُ فِي        |
| يه ہےمطلب               | دْلِكَ تَأْدِيْلُ       | که بخیس دونول<br>که بخیس دونول | ٲؽؘؾؙڹؙڵؙۼۜٙٵ                                                                                        | أورتقا         | <b>ల్</b> క్                |
| ان باتول كاجو           | مَا                     | ایی جوانی کو                   | اَشُدَّ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُ | اس کے نیچے     | <u> </u>                    |
| نہیں طاقت رکھی آپنے     | لَهُ تَسْطِعُ (۲)       | اور ژکایس دونوں                | وَلَيْسَتُخُرِجُا                                                                                    | فزانه          | كَنْزُ                      |
| اس رِصبر کرنے کی        | عَّلَيْهِ صَبْرًا       | اینخزانے کو                    | <b>ڪُنُزَهُ</b> مَا                                                                                  | ان دونول کا    | لهما                        |

سلے واقعہ کی حقیقت: \_\_\_\_\_ ربی کشتی: تو وہ چندغریب آ دمیوں کی تھی، جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے،

پس میں نے چاہا کہ اس کوئیب دار کر دوں ،ادران کے آگے ایک ایسابا دشاہ تھا جو ہر کشتی کوزبر دسی چین لیناتھا۔ لینی و کشتی جدھر جار ہی تھی اس طرف آگے ایک ظالم بادشاہ کی عملداری شروع ہوتی تھی جو ہراچھی کشتی کوچین لیتا تھا۔ اس لئے اگر میں اس کشتی میں سوراخ نہ کرتا تو وہ بادشاہ اسے بھی بکڑ لیتا اور ان غریبوں کے ہاتھ سے ذریعہ معاش جِلا

جا تا۔اب بیلوگ اس کی مرمت تھوڑ ہے میں کرالیں گے اور نقصان عظیم سے پچ جا کیں گے۔ مسکین :اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس پچھ نہ ہوا ور فقیر وہ ہے جس کے پاس بقدر گذار ہ نہ ہو،سورۃ البلد

آیت ۱۱ میں ہے:﴿ أَوْ مِسْکِیْنًا ذَامَتْرَ بَقِ ﴾ خاک شیس سکین یعنی جس کے پاس بچھونا تک نہ ہوہ ٹی پر پڑتا ہواس آیت میں کشتی والوں کوکشتی کے باوجود سکین کہا گیاہے یہ یا تو ترس کھاتے ہوئے کہا گیاہے یا کشتی ان کی ملک نہ

ہوگی،عاریت ہوگی باما لک کوئی اور ہوگا اور بیلوگ محنت مز دوری کرتے ہوئیگے (شامی کتاب الزکؤ ، باب المصرف)

دوسرے واقعہ کی حقیقت: \_\_\_\_ رہالڑ کا: تواس کے ماں باپ ایماندار تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ لڑ کا

ان دونوں پرسرشی اور کفرسے چھاجائے، اس لئے ہم نے چاہا کہ اس کے پروردگاراس کے بدلے میں ان کوالی اولا د عطافر مائیں جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہواور شفقت میں بھی اس سے بڑھ کر ہو ۔۔۔ یعنی اس لڑکے کی سرشت

(۱) رَحْمَةً يا تُويَبْلُغَا اور مَسْتَخْوِجَا كامفعول له بيانعل محذوف فَعَلْتَهُ كامفعول به ب (۲) إسْطَاع يَسْطِيعُ (حذف تاك ساته ) أيك افت باستطاع يستطيع استطاعة بيس، جس كمعني بين طافت ركهنا ١٢ بڑا ہوکر والدین کے لئے نتنہ بے گا، والدین اپنی طبعی محبت کی وجہ سے بے دینی میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اس لئے حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑے کا کام تمام کر دیا۔ اور لڑ کے کا مارا جانا والدین کے تن میں رحمت اور ان کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا اور جو صدمہ ان پر پہنچا حق تعالیٰ نے اس کی تلافی الی اولا دسے کر دی جو پا کیزگی میں مقتول لڑ کے سے بہتر تھی اور مال باپ پر شفقت و مہر پانی میں بھی بڑھ کرتھی ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلی کے ان کوایک نیک لڑکی دی جو ایک ہی سے منسوب ہوئی اور ایک نی اس سے پیدا ہوئے جس سے ایک امت چلی۔ یہاں دوسوال پیدا ہوتے ہیں:

ایک: یدکہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں بیہ بات تھی کہ وہ لڑکا ہڑا ہوکر کا فرہوگا اور ماں باپ کو بھی گمراہ کرے گا تو پھر علم اللبی کے مطابق ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ علم اللبی کے خلاف کوئی چیز ہیں ہو سکتی۔ پھر وہ مارا کیسے گیا؟ اور اللہ کاعلم غلط کیسے ہوگیا؟

دوم: یدکہ جب اللہ تعالی کو منظور تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان پر قائم رہیں اور اس وجہ سے عکمت مقتضی ہوئی کہ پیش آنے والی رکاوٹ دور کر دی جائے چنانچے حضرت خصر علیہ السلام کو بھٹے کر اس کو تل کرا دیا، پس اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اس لڑ کے کو پیدا ہی نہ کرتے ، یا کرتے تو اس کو اس قدر شریر نہونے دیتے یا جہاں لاکھوں کا فر دنیا میں موجود ہیں اس کے والدین کو بھی کا فر ہوجانے دیتے ؟!

بہلے سوال کا جواب بیجھنے کے لئے پہلے تین باتیں سمجھ لیں:

اس علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، اس کا برعس نہیں ہوتا۔ شالا کوئی شخص تاج کل دیکھے، اور ویہائی جانے جیہا وہ ہے، تو یہ جاننا مطابق واقعہ اور حجے ہے۔ اس صورت میں تاج محل کاعلم جمعلوم یعنی خود تاج محل کے تابع ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ذہین میں خیالی تاج محل بنائے ، تو آگرہ والے تاج محل کا اس کے مطابق ہونا ضروری نہیں ، کیونکہ معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا۔

الله كالم ميں اور مخلوقات كي ميں يورق ہے كہ اللہ كاعلم حضورى ہے، يعنى وہ وجو دِمعلوم كامحتاج نہيں۔ ازل ميں اللہ تعالی ہر چيز كو جانے ہیں۔ اور مخلوقات كام كہيں۔ ازل ميں اللہ تعالی ہر چيز كو جانے ہیں۔ اور مخلوقات كام كہيں ہے، وہ وجو دِمعلومات كامحتاج ہے يعنى كوئى هئ معلوم ہوگئ ہى اس كاعلم ہوگا۔ پس تا ابد جو بچھ ہونے والا ہے: اللہ تعالیٰ كوازل میں اس كاعلم حاصل ہے۔ مگر اللہ كے جانے ہے الذم نہيں آتا كہ وہ بياتی ہو۔ يہ بات اس وقت ضروری ہوگی جب معلوم علم كے تا لع ہو، جيسے ہمارے كى جانے ہے لازم نہيں آتا كہ وہ بيات كى موالب علم كے بارے ميں جانتا ہے كہ دہ اول آئے گايا فيل ہوگا۔۔۔ ويبا بات كوجائے ہے۔ مثلاً استاذا كي طالب علم كے بارے ميں جانتا ہے كہ دہ اول آئے گايا فيل ہوگا۔۔۔۔ ويبا بات كوجائے ہے۔

ہی ہوناضروری نہیں یہی فرق اتناہے کہ اللہ تعالی عالم الغیب والشہا دہ ہیں،اور ہماری معلومات محدود ہیں۔

اب جواب آسانی سے مجھ میں آجائے گا کہ اللہ تعالی ازل میں صرف یہی نہیں جانے کہ وہ لڑکا ہڑا ہوکر ضرور کا فر ہوگا ، اور اس کے والدین اس کے فتنہ میں مبتلا ہوئے۔ بلکتام الہی میں پوری تفصیل ہے کہ اگر وہ لڑکا ہڑا ہوتا تو کافر ہوتا ، اور اس کے والدین کے لئے فتنہ بنیا ، مگر وہ بلوغ سے پہلے بچپن ہی میں مرجائے گایا مارویا جائے گا ، اس لئے وہ نہ کافر ہوگا ، نہ اپنے والدین کے لئے فتنہ ہوگا۔

دوسرے سوال کا جواب: یہ ہے کہ تکوینیات کے بارے میں انسان کاعلم ندہونے کے بار برہے۔ حضرت خصر علیہ السلام نے اس سے تو پردہ اٹھا یا کہ اس لڑکے کو مارڈ النے میں بیے تکمت تھی مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ اس کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ مثلاً انسان کے بدن میں گئی جگہ بال آگتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں۔ شریعت کا تھم بیہ کہ ان کوصاف کیا جائے اور بید نظافت کا نقاضا ہے مگر سوال بیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا کا شاخر وری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی کیوں کیا ؟ جواب بیہ ہے کہ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانے ہیں کہ ان بالوں کو پیدا کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ ای طرح اس لڑکے کو پیدا کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ ای طرح اس لڑکے کو پیدا کرنے میں بھی کوئی حکمت ہے، بالوں کو پیدا کرنے ہیں کھولا اس لئے عقل انسانی جو ہم نہیں جانے ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں ۔ حضرت خصر نے بھی اس راز سریستہ کوئیں کھولا اس لئے عقل انسانی کے لئے بچراعتر اف بجر وقصور کے کوئی راہ نہیں بھی ہی تو بس بیہ بات یا در کھنی چاہئے کہ دنیا ہیں جو چیز ہیں بمبلک، خراب اور اُدی بھی جاتی ہیں ان میں جو چیز ہیں بمبلک، خراب اور اُدی بھی جاتی ہیں ان میں ان میں ان میں جو چیز ہیں۔ مہلک، خراب اور اُدی بھی جاتی ہیں ان میں بھی مجموعہ عالم کے اعتبار سے خیرا در بے تارفائ کہ سے ہیں۔

آخری واقعہ کی حقیقت: \_\_\_\_ اور رہی دیوار: تو وہ دویتیم لڑکول کی تھی، جواس مخص میں رہتے تھے اور اس کے

فائدہ (۱): دنیا میں کوئی بھی اچھایا براکام اللہ تعالی کی مثیت وارادے کے بغیر نہیں ہوتا نیر وہٹر سب ان کی مخلوق بیں اوران کے ارادے اور مثیت کے تابع بیں گرادب کا تقاضا بیہ ہے کہ ٹر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ند کی جائے چنا نچہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب شتی تو ڑنے کا ذکر کیا تو چونکہ وہ کام بظاہر ایک عیب اور برائی تھا اس لئے اس کے ارادے کی نسبت اپنی طرف کی ، اسی طرح کر کے قتل کرنے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولا دوینے کا ذکر کیا تو اس میں قتل تو برائی تھی اور بدلے میں ہی ہتر اولا دوینے کا ذکر کیا تو اس میں قتل تو برائی تھی اور بدلے میں بہتر اولا دوینا بھلائی تھی ، اس لئے امر مشترک ہونے کی وجہ سے جمع مشکلم کا صیفہ استعمال کیا تا کہ اس میں جتنا ظاہری شر ہے دہ اپنی طرف اور جو خیر ہے وہ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہوجائے اور تنیسرے واقعہ میں دیوار کھڑی کرکے تیموں کا مال محفوظ کرنا سر اسر خیر ہی خیر تھا اس لئے اس کی پوری نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کردی (ماخوذا زمعارف القرآن)

فائدہ(۲):حفرت موکی اورحفرت خفرعلیماالسلام کے واقعہ میں ہمارے لئے جوسب سے بڑا مہت ہے وہ بیہ کے ہمیں بھارے لئے جوسب سے بڑا مہت ہوں ہے۔ کہ ہمیں یقین رکھنا چاہئے کہ کا نئات میں جو پچھ ہور ہاہے وہ ٹھیکے حکمت خداوندی کے مطابق ہور ہاہے۔ کا نئات میں کوئی بات بایں معنی شرکنہیں کہ سبب کا مقتضی پورانہ ہو یا سبب کی ضدصا در ہو۔ ہر چیز خدانے جس مقصد سے بیدا کی ہوئی ہوئی ہے البت ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی کام انسان کی صلحت سے ہم آ ہنگ نہ ہو یا اس کے حق میں زیادہ بہتر نہ ہو مگر مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہی ہوتا ہے۔ پس ظاہر بین نگاہیں دنیا میں بظاہر جو

کچھ ہوتا دیجھتی ہیں اس سے بھی غلط نتیجہ اخذ کر لیتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے سامنے اللہ کی سلحیت نہیں ہوتیں مثلاً ظالموں کا پھلنا پھولنا، اور بے گنا ہوں کا تکلیفوں ہیں ہتلا ہونا، نافر مانوں پر انعامات کی ہارش کا ہونا اور فرمانہ رواروں پر مصائب کا بچوم ہونا، بدکاروں کا عیش اڑا انا اور نیکو کاروں کا خستہ حالی ہیں بسر کرنا: بیسب وہ مناظر ہیں جو آئے ون انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور جولوگ حقیقت حال سے واقف نہیں وہ غلط نہیوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ایسے بی معاملات میں غور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اس واقعہ کے ذریعہ کارخان کے قدرت پرسے پر دہ ہٹا کر ہم کوایک بی معاملات میں غور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اس واقعہ کے ذریعہ کارخان کھر شولوت کے مطابق ہور ہا ہے بی معاملات میں خور کرنے کے گئے اللہ تعالی نے اس واقعہ کے ذریعہ کارخان کھر شولوت کے مطابق ہور ہا ہے اگر چہ ہماری کوتا ونظریں اس کی حقیقت تک نہ بہتے سے سروز جو بچھ ہور ہا ہے وہ عین حکمت ولوت کے مصلحت ملحق ظر دکھر کر بہا ہے۔ اگر چہ ہماری کوتا ونظریں اس کی حقیقت تک نہ بہتے سے سروز جو بچھ ہور ہا ہے وہ عین حکمت کے مصلحت محقوظ دکھر کر

وَيُنْكُلُونَكَ عَنُ ذِكَ الْقَمْ نَبُنِ قُلْ سَاتَلُوا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكَرَاقُ إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْآمِنِ وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَا تَبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَهُ مَغِرِبَ الشَّمْسِ الْآرْضِ وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَا تَبْعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَهُ مَغِرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهُ اللَّهُ وَمَا أَهُ قُلْنَا بِلْمَا الْقَرْنَبُنِ إِمَّا اَنْ وَعَلَيْ مَعْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيَةٍ وَوَجَدَعِنْكَ هَا قَوْمًا أَهُ قُلْنَا بِلْمَا الْقَرْنَبُ وَمَا أَنْ تَتَعْفِلُ فَي عَيْنِ حَمِيمَةٍ وَوَجَدَع اللَّهُ اللَّهُ وَمَا مَنْ طَلَمَ فَلْنَا بِلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الل

| ال کے کھ   | مِّنْهُ (r) | آپ کہتے         | قُلُ                     | اور پوچھے ہیں اوگ آپ | وَكِيْنَاكُونَاكَ |
|------------|-------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| حالات      | ذِكُرًا (٣) | اب میں پڑھتاہوں | سَاتَلُوَا<br>سَاتَلُوَا | ذوالقر نمین کے       | عَنْ ذِے آ        |
| ب شک ہم نے | رنگا        | تہارے سامنے     | عَلَيْكُمُ               | يار ي                | الْقَرْنَيْنِ 1   |

(ا) سین محض تاکید کے لئے ہے، استقبال کے لئے نہیں ہے کیونکہ پورا کلام سلسل نازل ہواہے(۴) بونٹہ میں دواحثال ہیں(ا) راتج میہ ہے کہ من جعیفیہ ہے اور خمیر قد والقرنین کی طرف راجع ہے اور مضاف محد دف ہے ای من أحبار ہ بھر جار بحر ور در تقیقت ذیخوا ا کی صفت ہیں مگر مقدم ہونے کی وجہ سے ترکیب میں حال واقع ہیں(۲) اور ضعیف احتمال بیہے کہ خمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوا ور من ابتدائیہ ہولیعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں (رسول اللہ مِنالِیٰتِیۤ اللہ عالیٰ پڑھ کر ساتا ہوں (۳) ذیکو ا، مسأتلوٰ اکا ہ

| سوره کهف                     | $- \Diamond$                                                             | <u> </u>      | <b>*</b>            | <u> </u>                | لغبير مهلهت القرآا                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| توعنقريب                     | فسرف                                                                     | £ 1/25        | حَمِيثَةٍ (٥)       | افتذاردياتها            | ************************************** |
| سزادیں کے ہماس کو            |                                                                          |               | ۇ <b>ۇ</b> جلاً     |                         |                                        |
| <i>پير</i> لوڻا يا جائے گاوه | الْمُعُمُّ يُرَدُّ                                                       | چشمہ کے پاس   | عِنْدُهُا           | ز مین میں               | فيالأرين                               |
| ال كرب كي طرف                | الى رَيْب                                                                | ایک قوم کو    | قُوْمًا             | اورد یا تفاہم نے اس کو  | وَاللَّيْنَاهُ                         |
| پس مزادیں کے وہ              | کور ترون<br>فیعلزیه                                                      | کیا ہم ئے     |                     |                         | مِن كُلِّ شَيْءٍ                       |
| اس کو                        |                                                                          | أية والقرنين! | يْدُالْقَرْبَيْنِ   | سبب كيطوري              |                                        |
| 1/2                          | عَنَّابًا                                                                | باتوريكه      | المُكَاآنُ (۱)      | پ <u>س پیچھ</u> ے پڑاوہ |                                        |
| بری                          | لَّكُذُّا                                                                | سزاديتو       |                     |                         | سَبُبُ                                 |
| اورر باوه جو                 | وَامَّا مَنْ                                                             | اور يابيركه   | وَإِمَّا أَنْ       | يهال تك كدجب            | , –                                    |
| ואוטונו                      |                                                                          |               | تُتَّفِنَّ          | پېنچاوه                 | يَلَغُ                                 |
| اور کیااس نے نیک کام         | وَعَيِلُ صَالِعًا                                                        | ان ميس        | ڣؽڡؚۄ۫              | ڈو <u>ے</u> کی جگہیں    |                                        |
| توال كے لئے بدليہ            | (A)<br>(A)<br>(A)<br>(B)<br>(B)<br>(B)<br>(B)<br>(B)<br>(B)<br>(B)<br>(B | خوبي          | حُسْنًا             | سورج کے                 | الشَّمْسِ                              |
| 8.48                         | المُسْلَى                                                                | کیااس نے      | قَالَ ﴿             | (تو)پاياسورج کو         | وَجُدُاهُا                             |
| اوراب كبين عيم               | وَسَنَقُولُ                                                              | ر ہاوہ جستے   | (2)<br>اَهُمَّامَنُ | ڈوبرہاہےوہ              | تُغُرُبُ                               |
| اں ہے                        | لَهُ                                                                     | ظلم کیا       | ظكر                 | چشمین                   | فِي عَانِي                             |

→ مفول بہاورمنه پہل صورت میں معنی نباء (خبر) ہے اور دوسری صورت میں معنی قرآن ہے۔

| سوره کهف           | - <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >— - FFF                           |                   |                       | ل تقسير مدليت القرآ أ |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| کوئی پرده          | سِتُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سورج کے                            | الشَّمْسِ         | جار معامله مين        | -                     |
| يون بي ہے          | كَذُٰلِكُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل | (تو) پایاا <del>ن ن</del> حسورج کو | وَجَكَ هَا        | آسانی                 | يُسُرًّا              |
| اور گھیر لیا ہم نے | رم)<br>وَقُلُهُ أَحُطُنُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نكل رباب وه                        | تَظْلُمُ          | پھر پیچھا کیااسنے     | ئىرىر<br>تىماشىم      |
| ان چيز ول کوجواس   | عِنْ لَلُهُ نِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اليى قوم پر                        |                   | أيكسببكا              | تببيا                 |
| کے پاس ہیں         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (كه) نبيس بناياتم نے               | الْمُرْتَجُعَلُ   | يبال تك كدجب          | حُتِّى إِذَا          |
| واتفیت کے          | (a)<br>خُنبُرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان کے لئے                          | كهم               | چېنچاوه               | تبكغ                  |
| اعتبارے            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال سے ور ب                         | مِّنْ دُوْيْنِهَا | <u>نکلنے</u> کی جگہیں | مُطَلِعَ              |

مشرکین مکہنے بہود مدینہ کے مشورہ سے اصحاب کہف کے احوال کے ساتھ ، ذوالقرنین کے احوال بھی دریافت کئے تھے اس لئے اصحاب کہف کے احوال بیان کرنے کے بعد اب ذوالقرنین کے احوال بیان کئے جاتے ہیں:

ذوالقرنین ایک نیک نهاد بادشاہ سے نی یارسول نہیں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بہی مروی ہے کہ اُنم یکٹ نیبیًّا وَ الاَ مَلَکُا ( ذوالقرنین نہ تو نبی سے اور نہ فرشتہ ) حافظ این جمر رحمہ اللہ نے اس روایت کی توثیق کی ہے اور لکھا ہے کہ بہی اکثر علماء کی رائے ہے (المحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی بہی بات مروی ہے کہ ذوالقر نمین نیک اور صالح با دشاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو پہند فر ما یا اور قر آن میں ان کی تعریف کی اور وہ فاتح اور کامیاب بادشاہ سے ۔ (البدایہ والنہایہ ۱۹۰۳)

ذوالقرئين كےواقعه من قرآن كريم نے خاص طور پردوباتوں كونمايال كياہے:

ایک: ذوالقرنین جب بہلی مہم سرکرتے ہوئے دنیا کے مغربی کنارے پر پہنچے تو وہاں ان کوایک توم ملی جو کا فر تھی۔ ذوالقرنین نے ان کواسلام کی دعوت دی۔اس قوم کا مفصل حال ذکر کرنے ہے مقصود شرک کی برائی اور تو حید کی تلقین ہے۔

دوسری: تیسرے سفر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ذوالقر نین کا بیقول نفل کیا ہے کہ ایک دن میری بنائی ہوئی سے
آئی دیوار بھی پیوند خاک ہوجائے گی! اس سے بیر تقیقت ذہن نشین کرٹی مقصود ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی اور
(۱) مضاف محد وف ہے أی ذَائيسْرِ یا مصدر کا اطلاق مبلغہ ہے (۲) جملہ لَمْ فَجْعَالُ فَت ہے قَوْمُ کی (۳) مبتدا محذوف کی خبر
ہے آی الا مر کذلك (۲) اَحَطْنَا كِمُعْنَى كے لئے دیکھیں سورة الکہف آیت ۷۸ (۵) خُبرًا الشیئ
وَبِدِ جَفَیقت حال سے واقف ہونا (۷) فَنْ الباری ۳۸۲ اب قصة یا جوج و ماجوج ، کتاب الا نبیاء۔

مضبوط سے مضبوط عمارت بھی اک ون ختم ہوجانے والی ہے۔ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں آخرت کی چیزیں ہیں آخرت کاعیش ہی حقیقی عیش ہے۔اس لئے اس کی فکر کرنی جائے۔کاش یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آجائے اور ہماری آٹھوں سے غفلت کا پروہ ہے جائے:

ا — ال بادشاه كوذ والقرنين ال كئے كہا گيا كه وه روم وفارس كافر مانروا تھا۔ قرآن كے عنى بي سينگ، بطور استعاره حكومت كے عنى ميں استعال كيا گيا ہے۔

۲ پونکہ یہ بادشاہ نتوحات کرتا ہوااقصائے مغرب ومشرق تک پہنچاتھا اس لئے ذوالقر نین کہلایا یعنی دنیا کے دو کناروں کا مالک۔

۳ – اس بادشاه کی رفیس دارز تھیں اور وہ ہمیشہ بالوں کو دوجھے کرے ان کی بٹیاں گوندھ کر دونوں کا ندھوں پر ڈالے رکھتا تھا اس لئے اس کا پیلقب ہوا۔

۷ — وہ اپنے تاج میں ئر خاب کے دوپر دوسینگوں کی طرح لگایا کرتا تھا۔ اس لئے اس کا بیلقب پڑ گیا۔
۵ — اس کے سر پر چوٹ کے دونشان سے ۔ اس لئے سینگ سے نشیب دے کر ذوالقر نین نام رکھا گیا۔
غرض بیلقب قر آن کریم کا دیا ہوانہیں ہے پہلے سے شہور چلا آ رہاتھا۔ یہودی اس بادشاہ کوائی نام سے موسوم کرتے سے ۔ موز جین میں ذوالقر نین کی تعیین میں بھی تخت اختلاف ہے کیونکہ ذوالقر نین لقب والے گئی بادشاہ گذرے ہیں۔ قرین صواب بیہ کہ ذوالقر نین سے مرادار ان کا وہ بادشاہ ہے جہودی خورس ، یونانی سائرس ، فاری گورش ، یا گئی ارش ادر عرب کئی خسر و کہتے ہیں جس کا انتقال ۲۵ قریل میں ہوا ہے (تقص القرآن) دوسر الشہور تول بیہ کہ ذوالقر نین اور اسکندر میں اور اسکندر میں انتقال ۲۵ قریل میں ہوا ہے (تقص القرآن) دوسر الشہور تول بیہ کہ ذوالقر نین اور اسکندر سے مرادشہور تاریخی فائے اسکندر یونائی (متونی ۱۳۳۳ قرم) ہے اور این کثیر رحمہ اللہ کی رائے بیہ ہے کہ ذوالقر نین اور اسکندر مقدونی کے درمیان آقر یہا دوہر ارسال سے بھی زیادہ کافعل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

آپ کہتے: میں ابھی تم کواس کا پچھ حال سنا تا ہوں ۔۔۔۔ لیعنی قر آن کریم میں ذوالقرنین کا قصہ تاریخی انداز پر بیان نہیں کیا تفصیل دارسوائے حیات بیان کرنامؤرخ کا کام ہے اور قر آن کریم کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے وہ تو ایک ہدایت ہاں کیا گئی ہوں گے وہی بیان کئے جا کیں گے۔ ایک ہدایت ہوں گے وہی بیان کئے جا کیں گے۔ دوسری غیر ضروری با تیں نظر انداز کردی جا کیں گی مثلاً (۱) ذوالقرنین کس ملک کے بادشاہ تصاور دوکس عہد کے آدمی

سے؟ (۲) ان کو ذوالقر نین کیوں کہا جاتا تھا؟ (۳) وہ شرق ومغرب میں کس حد تک پہنچے تھے؟ (۳) جس قوم نے دیوار بنانے کی درخواست کی تھی وہ کونسی قوم تھی؟ (۵) یا جوج و ماجوج کون ہیں؟ اور کہاں رہتے ہیں؟ (۲) دیوار کہاں بنائی تھی؟ اس تئم کی باتیں قرآن کی اصل غرض سے زائد ہیں اس لئے ان کو بیان نہیں کیا جائے گا اور جو باتیں قرآن نے چھوڑ دی ہیں ان کو جڑم ویقین کے ساتھ کوئی بیان نہیں کرسکتا۔

شان حکومت: \_\_\_\_\_ ہم نے ان کوزین میں اقتد ارعطاکیا تھا اور ہم نے ان کو ہرتم کے وسائل بخشے تھے ۔ یعنی وہ جاہ وشمت، شان وشوکت رکھنے والے جلیل القدر بادشاہ تھے۔ خدانے ان کو حکومت چلانے کے لئے ہرتم کے ساز وسامان سے ٹواز اتھا۔ سبَبْ عربی میں ہراس چیز کو کہتے ہیں جس سے مقصد ہرا رئی میں مدد کی جائے خواہ وہ آلات حرب ہوں، وسائل مادیہ ہول یاعلم وبصیرت اور تجربہ ہو \_\_\_\_ اور ہرتم سے مرادوہ تمام امور ہیں جن کی ایک ہڑے فاتح کے کشور کھنا کو نظام حکومت چلانے کے لئے ضرورت ہوتی ہے ۔ اور ''ہم'' نے کامطلب سے کہ یہ اقتد اراور یہ اسباب ذوالقرنین کورواجی طور پر حاصل نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ آ با دواجداد سے کسی ہڑی حکومت کے وارث نہیں ہوئے تھے اور یہ مقدرت ان کو بچرانہ کے وارث نہیں ہوئے تھے اور یہ مقدرت ان کو بچرانہ کے وارث نہیں ہوئے تھے اور یہ مقدرت ان کو بچرانہ کے وارث نہیں ہوئے تھے اور یہ مقدرت ان کو بچرانہ کے وارث نہیں ہوئے تھے اور یہ مقدرت ان کو بچرانہ کے وارث نہیں ہوئے تھے اور یہ مقدرت ان کو بچرانہ کے وارث نہیں ہوئے تھے اور یہ مقدرت ان کو بچرانہ کو رہم عن بی بادشاہ بن گئے تھے اور یہ مقدرت ان کو بچرانہ کے وارث نہیں دیں اور خوالے کے مقدرت ان کو بچرانہ کو رہم عنایت ربانی اورفضل خداوندی سے حاصل ہوئی تھی۔

قوالقرنین کامغربی سفر: \_\_\_\_ فوالقرنین نے سب سے پہلے اپنے پایہ تخت سے مغرب کی جانب سفر کا ارادہ کیا \_\_\_ چنانچہ انھوں نے سفر کا سروسا مان کیا \_\_ اور کھمل تیاری کر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بیر جہہ شاہ عبدالقا درصاحب قدس سرہ کے ترجمہ سے ماخو فر ہے آپ نے ترجمہ کیا ہے'' پھر پیچھے پڑاوہ ایک سامان کے''اور حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے'' وہ ایک راہ پر ہو گئے'' بیر جمہ جلالین سے ماخو فر ہے۔ غرض سبب کا ترجمہ مندرت تھا نوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے'' وہ ایک راہ پر ہو گئے'' بیر جمہ جلالین سے ماخو فر ہے۔ غرض سبب کا ترجمہ مندرت تھی ہوسکتا ہے اور'' راہ'' بھی ۔ یہاں تک کہ وہ غر وب آفتاب کی جگہ پر پہنچے تو آھیں آفتاب ایک سے سام پانی کے چشمہ میں ڈو بتا ہوا دکھائی دیا \_\_ لیعنی جب وہ چلتے جانب مغرب میں اس صدتک پہنچ گئے کہ سیاہ پانی کے چشمہ میں ڈو بتا ہوا دکھائی دیا \_\_ لیعنی جب وہ چلتے جانب مغرب میں اس صدتک پہنچ گئے کہ سیامنے سمندرآ گیا اور آ گے ہوئے ہوئے جانب مغرب میں اس صدتک پہنچ گئے کہ جہتا ہے ، کیونکہ سمندر کے کنار سے کھڑے آ دی کو ایسا بی نظر آتا ہے۔

اورسیاہ پانی کے چشمہ سے مرادالی جمیل ہے جس کے ینچے سیاہ کیچڑ ہو،جس کی وجہ سے پانی کا رنگ بھی سیاہ دکھائی دیتا ہو۔مؤرمین کا خیال ہے کہ بیمقام بحرا بحیان (Aegean Sea) ہے جوٹر کی کی مغربی جانب میں واقع ہے اس مندر کا تعلق بحرا سود (Black Sea) سے ہے۔آ بنائے باسفورس نے بحرا سودکو بحر مُرْ مَرٌ من سے ملایا ہے اور آ بنائے

درونیل نے بحر مرمرہ کو بحر ایحین سے ملایا ہے اس وجہ سے ان سمندروں کا پانی سیاہ نظر آتا ہے۔اور بحر ایحین نے جیوٹ نے جیوٹ نے جیوٹ کے چیوٹ کے چیوٹ کے جیوٹ کی میں میں کا بھی کے جیوٹ کے کی جیوٹ کے جیوٹ

کھی کے دل میں یہ بات ڈالی۔ ای طرح یہاں بھی بظاہر یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقر نین کے دل میں یہ خیال بیدا ہوا کہ بیدا بیا متحان کی گھڑی ہے۔ بیقوم میرے سامنے بے بس کھڑی ہے۔ میں چاہوں تو ان پرظلم بھی کرسکتا ہوں اور جاہوں تو شرافت کا سلوک بھی کرسکتا ہوں اس نازک موقعہ میں ذوالقر نین نے بہترین فیصلہ کیا

\_\_\_\_\_ انھوں نے کہا: رہاوہ مخص جوطلم (یعنی شرک و کفراختیار) کرے گاتو ہم اس کوسز ادیں گے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا یا جائے گالیس وہ اسے اور بھی تخت سز ادیں گے۔ اور رہاوہ جوابیان لائے گا اور نیک کام کرے گا: اس کو بدلے میں بھلائی ملے گی اور ہم بھی اپنے برتاؤمیں اس سے آسان بات کہیں گے ۔۔۔ لینی ذوالقرنین نے فیصلہ بدلے میں بھلائی ملے گی اور ہم بھی اپنے برتاؤمیں اس سے آسان بات کہیں گے ۔۔۔ لینی ذوالقرنین نے فیصلہ

کیا کہ اس قوم کواسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ انھوں نے اعلان کیا کہ ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد بھی جو مخص شخص شرک وکفر کو اپنائے گا، ہم اس کوسز اویں گے اور بعد از مرگ تو اس کے لئے سخت سز اتیار ہی ہے۔ اور جو ایمان کا

راستہ اختیار کرے گا اور عمل صالح میں لگ جائے گا اس کو اس کے عمل کا بھر پور بدلہ آخرت میں بھلائی کی شکل میں ملے گا اور دنیا میں بھی ہم اس کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔

فائدہ: دعوت میں ترغیب وتر ہیب دونوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذوالقرنین نے ای مصلحت سے کفر پرمصر رہنے والوں کے لئے سزا کا اعلان کیا ورنہ فقیقت میں دین کے معاملہ میں کوئی زور جرنہیں ۔گرتر ہیب (ڈرانے) کی حد تک کوئی حرج بھی نہیں۔

فائدہ: ذوالقرنین کی دعوت کا نتیجہ کیار ہا؟ قرآن کریم نے اس کی طرف کوئی اشار نہیں کیا جمکن ہے سب لوگوں

نے اسلام قبول کرلیا ہواور میر ممکن ہے کہ کچھلوگ گمراہی پرمصررہے ہوں۔واللہ اعلم۔

ذوالقرنین کامشرقی سفر \_\_\_\_ فروالقرنین مغربی سفر \_ لوٹے کے بعد پایٹ تخت سے جانب مشرق ایک دومرے سفر پر روانہ ہوئے \_ بھر انھوں نے سروسامان کیا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفناب کی جگہ پر پہنچے، تو انھوں نے آفناب کوایک الدی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا، جن کے لئے ہم نے آفناب سے وَرے کوئی آ رئیس بنائی تھی ۔ انھوں نے آفناب سے قال کے پاس دھوپ سے بہتے کے لئے کوئی بھی سامان: مکان، خیمہ باباس وغیر فہیس تھا۔ آفناب کی شعاعیں ان کے جسموں پر داست پڑتی تھیں۔ وہ بالکل ہی تدن سے نا آشا تھے، ندان میں گھر بنانے کا رواج تھا، نہ تھا تھے۔ وہ لوگ بالکل فطری زندگی گرارتے تھے نہجھت ڈالنے کا دستور تھا۔ نہ دوہ کپڑ ابنانے کی صنعت سے واقف تھے۔ وہ لوگ بالکل فطری زندگی گرارتے تھے سے پلوگ کون تھے؟ ان کا دین و مذہب کیا تھا؟ فروالقرنین نے ہم حوثی اور الوالعزی بیان مستحد کیا ہم جوئی اور الوالعزی بیان کے ساتھ کیا کہ نہ جوئی اور الوالعزی بیان کیا ہے،خواہ وہ کتنائی مستجد معلوم ہو، فروالقرنین کے ہم اور ہم فروالقرنین کیا ہم جوئی اور القرنین کے ہم اس بارشاہ کے معاملات کا ایک فررہ کو فی قائیں۔ خواہ وہ کتنائی مستجد معلوم ہو، فروالقرنین کے جملہ احوال سے اللہ تعالی بخو بی واقف ہیں ان کے مماملات کا ایک فررہ آفنائی مستجد معلوم ہو، فروالقرنین کے جملہ احوال سے اللہ تعالی بخو بی واقف ہیں ان کے کم سے اس بادشاہ کے معاملات کا ایک فررہ آفنائی میں اپنے مرکز حکومت سے فائدہ خروب آفنائی کی جگہ سے مراد ہیہ ہے کہ فوالقرنین اپنے مرکز حکومت سے فائدہ خروب آفنائی کی جگہ سے مراد ہیہ ہے کہ فوالقرنین اپنے مرکز حکومت سے فائدہ خروب آفنائی کی جگہ سے مراد ہیہ ہے کہ فوالقرنین اپنے مرکز حکومت سے فائدہ خروب آفنائی کھر بنائی کی جگہ سے مراد ہیہ ہے کہ فوالقرنین اپنے مرکز حکومت سے فائدہ خروب آفنائی کو بیان کھر بھر ان فرائم کی جگہ سے مراد ہیہ ہے کہ فوالقرنین اپنے مرکز حکومت سے فرائے کی دوالقرنین اپنے مرکز حکومت سے فرائم کیا کھر کو بھر کیا کہ کو بھر کیا کو بھر کی کو بھر کیا کہ کو بھر کیا کو بھر کیا کیا کہ کو بھر کیا کہ کو بھر کیا کو بھر کیا کیا کہ کو بھر کو بھر کیا کیا کہ کو بھر کو بھر کیا کیا کہ کو بھر کیا کو بھر کیا کہ کو بھر کیا کو بھر کیا کہ کو بھر کیا کہ کو بھر کو بھر کیا کہ کو بھر کیا کہ کو بھر کیا کو بھر کیا کی کو بھر کیا کہ کو بھر کیا کہ ک

فائدہ: غروب آفآب کی جگہ اور طلوع آفآب کی جگہ سے مرادیہ ہے کہ ذوالقربین اپنے مرکز حکومت سے
اقصائے مغرب اور اقصائے مشرق تک پنچے لینی جانب مغرب اس صدتک پنچے کہ شکی کاسلسلہ تم ہوکر سمندر شروع
ہوگیا۔ اور مشرق کی جانب وہ یہاں تک پنچے کہ وہاں خانہ بدوش قبائل کے علاوہ کوئی شہری آبادی نہیں ، آگے سلسلہ کوہ
تھا۔ جن کے بیچھے سے سورج نکاتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ طلب نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کے حکم الن ہوگئے تھے۔ اور زُلع
مسکون گھوم گئے تھے، کیونکہ تاریخی طور پریہ بات کسی بھی باوشاہ کے لئے ثابت نہیں ، جتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
کے لئے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ نہ سورج کا کوئی حقیقی مطلع اور حقیقی مغرب ہے۔ واللہ اعلم۔

ثُمُّ اَثَبَعُ سَبَبًا ﴿ حَتَّ إِذَا بَلَغُ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَمِنَ دُونِهِمَا قَوْمًا ﴿ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ فَعُلُوكَ فَتُولُو ﴿ وَمَا جُوْمَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلَ ثَجْعَلُ لَكَ عَوْمَ الْأَرْضِ فَهَلَ ثَجْعَلُ لَكَ خَرُجًا عَلَا الْقَرْفَيْنِ الْكَيْنَا وَبَيْنَعُمْ سَدَّا ﴿ وَمَا أَجُومَ مُفْسِدُ وَنَ فِي الْمَا مَكَنِّيْ وَيْهِ رَتِيْ خَيْرً فَاعِينُونِ فَعُلَ مَنْ الصَّدَوْنِ وَمُحَالِكُمُ اللَّهُ الْمَاكُونِ الصَّدَوْنِ وَمُرَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَالُوكُ وَالْمَا مَكَنِّ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الصَّدَوْنِ وَمُوكُونِ الْمَاكُونِ الْمُعَلِي الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَاكُونِ الْمَالُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَاكُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ انْفُخُوا احْتَى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا وَقَالَ الْآوَنِيَ اَفِرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَهَا اسْطَاعُوا اَنْ الْحَالَ الْوَفِيُ اَفِرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَهَا اسْطَاعُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا السَّطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هَٰذَا رَحْهَ أَنِي مِنْ رَبِّي وَمَهِ فِي وَاللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ

ثم أتبع (كە)تىچىچ يَفْقَهُونَ آپکلتے لك کھر چھے پڑاوہ كوتى بات فيحصول تَوْلِّلا سَيِّئا حَقِّ إِذَا عَلَاآنَ كماانھوں نے كالوا ال شرط يركه يهال تك كدجب يلذاالقرنين بكه بناويسآپ اے ذوالقرنین! تجمل يبنجاوه بمار<u>ے اور انکے درمیا</u>ن دوربہاڑوں کے درمیان بيثك باجوج ر سار و ر (۳) وماچوج کوئی آڑ النَّال (تو)ياياسنے وَجُلُ أورماجوج مُفْسِدُونَ ان دونول ہے ور فَالَ فساد مجاتے ہیں کہاذوالقر نین نے في الأنص أيك قوم كو جويدكي فوما مَكَنِّينَ مَكَنِينَ فَهَلْ نَجْعَلُ (جو)نبیں قریب تھی پس کیامقرر کریں ہم مقدرت دی ہے مجھ کو

(۱) سَدِّد دراصِل سَدُّ يَسُدُّ كامصدر ہے، جس كے معنى ہيں: رخنہ كواستوار كرنا اور خلل كوبند كرنا۔ چونكہ ديوار، پہاڑاور بند ہيں ہے صفت موجود ہے اس لئے سب كوسَدُّ كُتِّ ہيں ۔ بَيْنَ السَّدُّ يْنِ مفعول ہہے بَلَغَ كا۔ لَا لَّهُ من النظروف المتصرفة كيونكہ بين ، بَانَ كَذَا كامصدر ہے (افات الترآن) (۲) كَادَ: چونكہ يہاں كلام فنى ہيں آيا ہے اس لئے اپنے مدخول كا اثبات كرتا ہے۔ (٣) يا جوج و ما جوج مجمی (غیر عربی) لفظ ہيں اور دوتو موں كے اجداد كے نام ہيں۔ بدونوں تو ہيں حضرت نوح عليه السلام كے صاحب زادے ياف كُن ل سے ہيں (٣) بخر ج بحصول ، باح بينكيس ، جمع آخوا ج بعض حضرات نے خوج اور خواج بيں بي مصدر قرب کوش ہيں ليا جائے ، اور خواج عام بيس ہے (۵) مَحَدِّن اصل ہيں مَحْمَلَ فِي تَقَا فَرْقَ كيا ہے كہ خوج : وہ مال ہے جوانسانوں كے وض ہيں ليا جائے ، اور خواج عام بيس ہوا در درعائي مصدر قرب مفعول به ، پھر مَحْمَلُ وَاللَّهُ مِنْ مُول به ، پھر لام كمہ كُون كون وقابيہ ہيں ادعام كرديا۔

00

|  | — ( rra ) — | ->- | تفيير ملات القرآن — |
|--|-------------|-----|---------------------|
|--|-------------|-----|---------------------|

| كه چرهيس ده اس پر       | أَنْ يُظْهُرُونُا     | برابر کردیااسنے                   | ساؤک                           | اسيس              | فيله                |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| اورنهطافت رکھی انھوں نے | وَمَا اسْتَطَاعُوا    | دو پھانگول کے درمیان              | بَيْنَ الصَّكَ فَيْنِ          | میرے دب نے        | رَپِّيْ             |
| اسيس                    | র্য                   | تو تھم ویال نے                    | قال 🔃                          | بہترہے            | خَايُرُ (۱)         |
| سوراخ کرنے کی           | <i>نَقْ</i> يًّا      | دېڪا وُ( پھونگو)                  | ر ر ( ( 2 )<br>ال <b>فخ</b> وا | پس مدد کرونم میری | فآعِيْنُوٰنِ        |
| کہاذ والقرنین نے ہیہ    | قَالَ هٰنَا           | يهال تك كدجب                      | حَتَّى إِذَا                   | قوت(زور)ہے        | ڔڣؙۊۜڰ              |
| مہریانی ہے              | زُخُخُةً *            | كردياذوالقرنين نيح اسكو           | خُلَعْجُ                       | يتادون ش          | ألجعل               |
| ميريدبكي                | هِنُ رَّتِيْ          | آگ(لال)اتگارا)                    | <u>ئاگا</u>                    | تنیارے            | بَيْنَكُمْ          |
| پرجب آئے گا             | فَإِذَا خَمَانَةِ     | تو تحكم ديااس نے                  | <b>ئال</b>                     | اوران کے درمیان   | وَبَيْنَهُمْ<br>دور |
| مير يرب كاوعده          | وَعُدُارِ يَجُ        | (كه)لادوجچ                        | اتُؤنِيَ                       |                   | ردما<br>ردما        |
| (تو) کردیں گے دہ اسکو   | جُعَلَهُ              | ريز هدول ميل                      | ر (۸)<br>افرغ                  | لا دوتم مجھے      | اتوني (٣)           |
| پوندفاک(رېزهرېزه)       | دگاءُ<br>دگاءُ        | اںپ                               | عكية                           | بڑے بڑے گلڑے      | وري (۱۹)            |
| اور ہے                  | وكان                  | يكھلا ہوا تانبا( پيتل)            | قِطرًا (٩)                     | لوہے(کے)          | المحاليا            |
| مير يدنب كاوعده         | <i>وُعْدُادٌ</i> پِّي | پس نهطافت رکھی اُنھو <del>ل</del> | فَهُا اسْطَاعُوْا              | يهال تك كدجب      | حَتَّى إِذَا        |

| سورة كېف | - TT9 > | $\Diamond$ — | (تفسير ملايت القرآن |
|----------|---------|--------------|---------------------|
|----------|---------|--------------|---------------------|

| جولوگ               | الَّذِينَ                | پس اکٹھاکریں گے    | چَمعهم<br>مجمعهم    | תר <mark>ט</mark>  | حُقّا                           |
|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| شقين                | گانئ                     | <i>ڄم</i> ان کو    |                     | اور چھوڑ ویا ہم نے | وَ تَرَكَٰنَا                   |
| ان کی آنگھیں        | اَعْيُنْهُمْ             | سبكو               | كيمتقا              | ان کے جض کو        | يَعْضُهُمْ                      |
| پردے میں            | فِي غِطا ﴿               | اور پیش کریں گے ہم | وَّعَرُضْنَا        | اس دن              |                                 |
| میری یادہے          | عَنْ ذِكْرِيْ            | دوزخ کو            | جَهَنْمُ            | غمأضيس مارتا       | <sub>گوو</sub> , و (۱)<br>يېوبر |
| اور تقروه           | وَكَانُوْا<br>وَكَانُوْا | ות גט              | <u>يَ</u> وۡمَٰؠِن۪ | بعض میں            | فِيغُ لَبُعْضٍ                  |
| نہیں طاقت رکھتے تھے | لا يَسْتَطِيْعُونَ       | کافروں کےسامنے     | ێؚڵڬڣؚڕؠ۫ڹؘ         | اور پھونکا جائے گا | <b>ڐ</b> ؿؙۏؚڿ                  |
| سننے کی             | سَنْعًا                  | <i>پیش کر</i> نا   | عُهْنًا             | صور میں            | في الصّورِ                      |

ذ والقرنین کا تیسراسفر: \_\_\_\_ مشرق دمغرب کےسفر دل سے فارغ ہوکر ذ والقرنین نے ایک اورسفر کیا۔ بیہ سفرکس جانب تھا؟ قرآن کریم نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی مؤخین کا عام خیال بیہے کہ بیسفرشال کی جانب تھا اورایک رائے بیہے کہ بیسفربھی مشرق ہی کی جانب تھا — مچھرانھوں نے سروسامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان بہنچ تو ان کوان پہاڑوں سے اِس طرف ایک الی قوم ملی جومشکل ہی سے کوئی بات مجھی تھی ۔ بعنی اس قوم کے لئے ذوالقرنین اوران کے شکر کی زبان بالکل اجنبی تھی۔ وہ قریب نہیں تھے کہ ان لوگوں کی بات مجھیں کیکن بہرحال بدنت مجھ گئے ، جیسے: ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (سورۃ البقرۃ آیت اے) لینی وہ کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے قریب نہیں تھے کہ گائے ذرج کریں گرحیل وجت کے بعد ذرج کی ،اسی طرح بی توم بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بات سمجھے گی مگر کوشش سے بچھ گئی ۔ ۔ <u>ان لوگوں نے عرض کیا: اے ذوالقرنین! یاجوج وماجوج اس</u> سرز میں آگر فسادمیاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھٹری بایں شرطمقر رکردیں کہ آپ ہمارے اور ان کے ورمیان کوئی روک بنادیں؟ \_\_\_\_ تا که وہ ہمارے علاقہ میں گھس کر ہمیں پریشان نہ کریں \_\_\_ یاجوج و ماجوج (۱) مَا جَون )مَوْ جَا:لهرین، مارنالیعنی کثرت کی وجہ سے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آیک دریا ہے جس کی لہریں اٹھ رہی ہیں اور پچھلی لہر اگلى لېرىش تىسى جارى بادى باد ورجملە يەلى بەغىول ئانى بەتىرىڭنا كا دور تىرىڭنا ئىمىنى جَعَلْنا بادر بعضهم مفعول اول بادر صمير كا مرجع يا جوج وماجوج بين اوريومنذ يموج ي متعلق ب(ع)الصور: القَوْنُ يُنْفَخُ فيه: (رواه ابو واكو والسائي مشكوة حدیث نمبر ۵۵۲۸) یعن صور ایک سینگ ہے جس میں پھوٹ کا جائے گا (۳) غطاءٌ: وْ هکنا یعنی وه سر پوش جوطبات کی شم میں سے ہو، کپڑے وغیرہ کا نہ ہواور مرادی معنی جی غفلت (س) تکائٹو اکا عطف تکانّٹ پر ہے پھر جملہ صلہ ہے اور موصول صله مل کر اَلْكَافِرُونَ كَ صَفَت بِينَ يَعِنْ يِلُوكَ كَافْرِيا جُوجَ وماجوج بين سے تھے۔

کے بارے میں تمام بھے روایات،محدثین،مفسرین اور مؤخیین متفق ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب زادے یافت کی اولا دہیں۔وہ کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں بلکہ دنیائے انسانی کی عام آبادی کی طرح وہ بھی انسان ہیں۔ وہ ان بہاڑوں کی دوسری جانب آباد تھے اور ان کی بہت بردی تعدادُ تھی۔ وہ بھی بھی موقعہ یا کریلغار کرتے ہوئے مجاور توموں میں گھس آتے تھے اور لوٹ مار کر کے لوٹ جاتے تھے ۔۔۔۔ ذوالقرنین نے جواب دیا:جس چیز میں میرے پر در دگارنے مجھے مقدرت دی ہے وہ بہتر ہے ۔۔۔ یعنی مال اور خزانہ میرے پاس خدا کا دیا ہوا کافی ہے مجھے تہاری مالی مدد کی ضرورت نہیں \_\_\_\_ البتہ تم زور وطاقت ہے میری مدد کرو \_\_\_\_ لینی ہاتھ پیر کی طاقت ادرجسمانی محنت سے میرا ہاتھ بٹاؤ ۔۔۔ میں تمہارے اوران کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنادوزگا ۔۔۔ تاکہ تم ان کے شریے محفوظ ہوجاؤ ۔۔۔ تم مجھےلوہے کے برے برٹر کھڑے دو ۔۔۔ یعنی دیوار <u>صنے میں میری م</u>دد کرو \_\_\_\_ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پھاتکوں کے پہر میں دیوار چن کر برابر کر دی تو تھم دیا کہ دہماؤیہاں تک کہ ذوالقرنین نے اس کولال انگارا کر دیا تو تھ کم دیا کہ مجھے لا دو، میں اس پر پکھلا ہوا تانبا ڈال دوں \_\_\_\_ یعنی <u>بہلے لوہے کے بڑے بڑے کنٹروں کی اوپر نیجے بہیں جمائیں۔جبان کی بلندی دونوں بہاڑوں کی چوٹی تک پہنچے گئی تو</u> لوگوں کوچکم دیا کہ خوب آگ دُھونکو، جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہوکر شینے لگا،اس دفت بچھلا ہوا تا نبااو پرسے ڈالدیا جولوہے کی ورز دل میں گھس کر بالکل پیوست ہوکر جم گیا اور باہم مل کر دیوار بن گیا \_\_\_\_\_ <del>پس یاجوج و ما جوج نہ تو</del> ا*س پر چڑھ سکے اور نہاس میں سوراخ کر سکے* ۔۔۔۔ لیعنی اس دیوار کی بلندی اور استحکام کے باعث اُن وحشی اور جنگ جوقبائل کی تاخت د تاراج سے امن ہوگیا۔جب یغیر عمولی اور جیرت انگیز کا مکمل ہوگیا تو سے ذوالقرنین نے کہا کہ بیمیرے پر در دگار کی رحمت ہے۔ پھر جب میرے پر در دگار کے دعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو بیوند خاک کردیں گے اور میرے پر وردگار کا <del>وعدہ برحق ہے</del> ۔ ۔ ۔ فروالقرنین نے بیہ بات بطورشکرنعمت کہی ہے کہ خدا کا کرم ہے: اتنابڑا کام میرے ہاتھوں انجام یا گیا!اس موقعہ پر ذوالقرنین نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ سروست میں نے ان موذیوں کے شرسے تم کو محفوظ کر دیا مگر جب اس دیوار کی مدت پوری ہوجائے گی اور اس کے ٹوشنے کا وقت آئے گا توبہ صبوط آمنی دیوار بھی زمین بوس ہوجائے گی۔ بینی جس طرح دنیا کی ہر ھی فانی ہے یہ دیوار بھی اپنے وقت یر فناہوجائے گی \_\_\_\_ اور ہم نے اس روز ان کے بعض کو بعض میں ٹھاٹھیں مارتاہوا چھوڑ دیا \_\_\_ لینی اِس جانب كاراسته بند ہوجانے كے بعدوہ قوميں آپس ہى ميں جنگ و پيكار ميں مشغول ہوگئيں اور وہ قوميں اتنى كثير تعداد ميں تقيس کہ جب ان کی باہم جنگ ہوتی تو ایسامحسوں ہوتا جیسے سمندر موجیس مارر ہاہے ---- اور'' اس روز'' کامطلب سے

آیات پاک کی بیفسیرامام العصرعلامه محمدانورشاه کشمیری قدس سرهٔ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبندنے عقیدة الاسلام ص۱۰۲ میں کی ہے۔آپ کی عربی عبارت کا ترجمہ بیہے:

''سيبات جھ لئی چاہے کہ ﴿ هذا رَحْمة مِنْ رَّبِیٰ ، فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّیٰ جَعَلَهُ دَکَّاءَ وَکَانَ وَعُدُ رَبِیٰ حَقَا﴾ ووالقرنین کا اپنا قول ہے اورکوئی قرید سیاق وسباق میں ایساموجوزئیں جس سے دیوار کے ٹوٹے کوعلامت قیامت میں شار کیا جائے ۔ اورشاید ذوالقرنین کو سے پتہ بھی نہ ہوکہ اشراط ساعۃ میں خروج یا جوج و ما جوج بھی ہے ۔ انھوں نے ﴿ وَعْدُ رَبِّیٰ ﴾ سے صرف اس کا کسی وقت میں ٹوٹ جا نامراولیا ہے ۔ پس اس صورت میں ارشاد باری ﴿ وَوَدَ کُنَا اللهِ عَلَىٰ مَا مُولِيَّ ہِ مُونِ ہُ فِیْ اَنْ عَلَىٰ ہِ اسْمَرار تجددی پر ولالت کرتا ہے یعنی برابر ایسا ہوتا رہے گا کہ ان میں سے بعض بیا کہ فی مُونِ ہُ فی اِنْ مَنْ کُلُ حَدَ بِ یَنْسِلُوْنَ ﴾ تو سیات بلاشہ علامات قیامت میں ہے ہی ﴿ وَمُنْ کُلُ حَدَ بِ یَنْسِلُونَ ﴾ تو سیات بلاشہ علامات قیامت میں سے ہمگر اس میں و یوار کا قطعاً کوئی و کرنہیں ۔ پس اس فرق کو ہمیشہ طوظ رکھنا چاہئے لینی سورۃ اللبنیاء کی آیت میں فتح سے وح وح فتروج مراد ہے دیوار کا ٹوٹنا اور یا جوج کا ٹکلنا مرازیس کیونکہ اُس آیت میں دیوار کا ذکر نہیں۔ پس اس فرق کو جوج کا ٹکلنا مرازیس کیونکہ اُس آیت میں دیوار کا ذکر نہیں۔ پس اس فرق کا ٹکلنا مرازیس کیونکہ اُس آیت میں دیوار کا ذکر نہیں۔ پس اس فرق کا ٹکلنا مرازیس کیونکہ اُس آیت میں دیوار کا ذکر نہیں۔

فائدہ(۱): وہ پہاڑکو نسے تھے جن کے درمیان ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی؟ اور وہ قوم کونی تھی جن کی حفاظت کے لئے پیسامان کیا گیا تھا؟ اور ذوالقرنین کی دیواراب تک باقی ہے یا ٹوٹ پھوٹ چکی ہے؟ بیرہ ہسوالات ہیں جن کے جوابات قرآن کریم میں نہیں ہیں۔اس لئے یقین سے کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔مؤرضین کا بیان ہے کہ ایران غرض یا جوج و ما جوج کوئی عجوبه ٔ روزگار مخلوق نہیں، نہ وہ برزخی مخلوق ہیں اور اس قسم کی جوروایات ہیں ان کا اسلامی روایات سے پر تعلق نہیں۔ وہ سب اسرائیلیات ہیں جو ' غرق مے ناب اولی '' کامقصداق ہیں۔ علامہ یا قوت حموی نے بھم البلدان میں، ابن کثیر نے البدا بیروالنہا بیریس، حافظ ابن جمر نے فتح الباری میں اور مجاہد ملت مولا ناحفظ الرحمٰن رحمہ اللہ نے قصص القرآن جلد سوم میں ان روایات کی تعلیط کی ہے اور بیھنے کے لئے واضح بات بیہ کہ جب یا جوج و ماجوج و ماجوج بن آدم اور ذریت نوح ہیں تقیا ان روایات میں دکھایا گیاہے مثلاً:

(۱) یا جوج و ماجوج بالشت، دیڑھ بالشت یا زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ کا قدر کھتے ہیں اور بعض غیر معمولی طویل

القامت ہیں.

(۲)ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کواوڑھتے ہیں اور دوسرے کو بچھاتے ہیں۔

(۳) ان کی غذاکے لئے قدرت سال بحر میں دومرتبہ سمندرے ایسی مجھلیاں بھینک دیتی ہے جن کے سراور دم کا فاصلہ اس قدرطویل ہوتاہے کہ دّل رات دن اگر کوئی شخص اس پر چلتارہے تب اس فاصلہ کو طے کرسکتاہے۔

(۳) وہ یک بزرخی مخلوق ہیں جوآ دم علیہ السلام کی صلب سے تو ہیں مگر حضرت حواء رضی اللہ عنہا کے بطن سے نہیں ہیں کیونکہ وہ آ دم علیہ السلام کے ایسے نطقہ سے پیدا ہوئے ہیں جواحثلام کی حالت میں نکلاتھا اور مٹی میں رل ال گیا تھا۔ اس قسم کی تمام باتیں قطعاً ہے دلیل اور الکل کے تیر ہیں اسلامی روایات سے ان کا دور کا بھی واسط نہیں۔

فائدہ(٣): دنیا کی موجودہ اقوام میں سے یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ اس کا جواب بھی یفین کے ساتھ نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ یاجوج و ماجوج ہیں اور مرورایام کے ساتھ نام بدل جاتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی قوم ان ناموں سے موسوم نہیں اس لئے اس کی تعیین دشوار ہے۔ علمائے کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج منگولیا (تا تار) کے ان وشی قبائل کو کہا جاتا ہے جو پورپ امریکہ اور روس کی اقوام کے منبع و منشا ہیں ان کے دو بروے قبیلے موگ اور یو چی کہلاتے تھے جو عربی زبان میں یاجوج و ماجوج بن گئے ہیں واللہ اعلم۔

فائدہ(۳): یا جوج و ما جوج کے بارے میں اس قدر بے ہر و پار واپیٹیں کیوں مشہور ہو کیں؟ — اس کی وجہ بیہ ہے کہ یا جوج و ما جوج کا تذکرہ یہود یوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ کتاب پیدائش کا حوالہ پہلے گذر چکاہے۔ علاوہ ازیں حزقیل باب ۲۸ و ۳۹ میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے یہود یوں نے حسب فطرت یا جوج و ما جوج کے بارے میں بعید از عقل کہانیاں تصنیف کرلیں اور کعب احبار کے ذریعہ جو یہودی انسل متھا وران کے قصوں کے بڑے عالم میں بھیل گئیں۔ مولانا حفظ الرحمٰن صاحب کھتے ہیں:

'' وہ اسلام لانے کے بعد یا تو تفری کے طور پران کوسنایا کرتے تھے یا اس لئے کہ اس رطب و یا بس میں ہے جو دوراز کار با تیں ہوں وہ روکر دی جا ئیں اور جن سے قر آن اورا حادیث نبوی کی تائید ہوتی ہوان کو ایک تاریخی حیثیت میں لے لیا جائے۔ گرنقل کرنے والوں نے اس حقیقت پرنظر ندر کھتے ہوئے اس پورے طور مارکو جو''غرق سے ناب اولی'' کا مقصدا ق تھا اس طرح نقل کرنا شروع کر دیا جس طرح حدیثی روایات کوفل کیا جا تا ہے' (فقص القرآن ۱۹۵:۱۹) فائدہ (۵): یا جوج و ما جوج کا خروج و حروج ہی ، دجال کے ظہور کی طرح علامات قیامت میں سے ہے۔ سورة فائدہ (۵): یا جوج کو ختی یا ذا فیت کی ناب کو ہے و ما جوج و کہ ہو گئے ہوئے کی خواج و کھٹے میں گئے ہوئے کی الونے کے الانہیاء آئیت ۹۲ میں ہے ﴿ حَتَى اِذَا فَتِ مَنَ اللّٰ مَا اللّٰہیاء آئیت ۹۲ میں ہے ﴿ حَتَى اِذَا فَتِ حَتَى اَنْ جُوہے وَ مَا جُوہے وَ ہُمْ مِنْ کُلٌ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ وَ اقْتَرَبَ الْوَ عَدُ

الْحَقُ ﴾ لینی بیہ بات ناممکن ہے کہ ہلاک شدہ انسان دنیا میں لوٹ آئیں یہاں تک کہ جب یا جوج وہا جوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پیسلتے آئیں گے اور سچا وعدہ نز دیک آپنچے گا الخے۔ اس آیت کا مطلب بیہ کہ لفخ صور سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بی ظاہر ہوگی کہ یا جوج وہا جوج کے تمام قبیلے ایک ساتھ امنڈ آئیں گے اور اپنی مقامی بلندیوں سے تیزی کے ساتھ اترتے ہوئے آئیں گے اور اپنی مقامی بلندیوں سے تیزی کے ساتھ اترتے ہوئے زمین کے گوشہ گوشہ میں بھیل جائیں گے ۔غرض آیت یا ک میں فتح سے مرادعرون اور ان کا کیبار گی دھا وا بولنا ہے دیوار تو ڈکر ڈکلنا مراد نہیں۔ کیونکہ اس آیت میں دیوار کا کوئی تذکر نہیں۔

بردوایت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کامضمون ہے۔ اور کعب احبار سے مروی روایت میں بیہ کہ وہ روزانہ و بوار کو چائے ہیں (یَلْحَسُونَهُ) اور بہی روایت لوگوں میں مشہور ہے۔ کعب احبار کی روایت عام کابول میں نہیں ہے۔ حافظ ابن تجر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن جمید کی مسند کا حوالہ ویا ہے۔ اور حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کی حدیث ترفد کی شریف ابن ماجہ بمندا حمد بحث ابن حبان اور مستدرک حاکم وغیرہ کابوں میں ہے اور سب کی ایک بی سند ہے بعنی قصادة عن آبی ماجہ بمندا حمد بمندا حمد بن جان اللہ مقالی ہی سند ہے بعنی قصادة عن آبی دو سرک رافع عن آبی ہو یو ق عن رسول اللہ مقالی اللہ علی ہی متعدد سندیں ہیں۔ اس حدیث کی ایک دو سرک سند عاصم عن ابی صالح عن آبی مار تو تعی ہے مگر بیروایت موتوف ہے مرفوع نہیں۔ بعنی اس سند سے بیروایت حضرت ابو ہر برہ کا تول ہے سند عاصم عن ابی صالح عن آبی ہر بری تھی ہے مگر بیروایت موتوف ہے مرفوع نہیں۔ بعنی اس سند سے بیروایت حضرت الو ہر برہ کا تول ہے سند عاصم عن ابی صالح عن آبی ہر بری تھی ہی ہر بیران میں ۔ بیسند عبد بن جمید کی کتاب میں ہے کھا ذکر ہ المحافظ۔

صافظ ابن تجرر حمد الله في حديث الوجريرة ك لئ ايك شامد بهى ذكر كيا ب اوروه حفرت حذيفه رضى الله عند كى الله عند ك (١) الفاظ بيرين حَتى إذا كادوًا يَوَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ كويا ياجوج وماجوج كى الى جَلَه بندين كه ومال مورج كى روثى بين ٢ حدیث ہے جوابن مردویہ نے روایت کی ہے گراس کی سند بے صفیف ہے یعنی وہ متابعت کے قابل نہیں۔
الغرض حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو عام طور برجے سمجھا جاتا ہے۔البانی نے بھی اس کو سلسلة الأحادیث الصححیه عیں نمبر ۱۳۵۵ پر ذکر کیا ہے۔ گرابن کثیر نے نفسیر میں اس پر شخت تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سندا گرچہ عمدہ ہے گر آئے ضرت سالی آئے کے کا طرف اس کی نسبت غلط ہے (اسنادہ جید و لکن متنه فی دفعه نکار فی نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اسرائیلی کہانی کعب احبار سے بھی مروی ہے اور حضرت ابو ہر برہ واس کی اللہ عندا کثر کعب احبار کے پاس ہی شخت تھا اس لئے ممکن ہے کہ حضرت ابو ہر برہ نے یہ ضمون کعب احبار سے سنا ہواور اللہ عندا کثر کعب احبار کے پاس ہی مراوی نے غلط نہی سے اس کومرفوع کر دیا ہو۔
ایک کہانی کے طور بر بیان کیا ہوگر نیچے کے سی راوی نے غلط نہی سے اس کومرفوع کر دیا ہو۔

اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے درایہ وواعتراض کئے ہیں ایک بیر کہ بیر حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ دوسرا میر کہ میرچ حدیث کے خلاف ہے۔ تفصیل کے لئے ان کی تفسیر دیکھیں۔مزید غور کیا جائے تو اس کی سند ہیں درج ذیل دو کمزوریاں ہیں:

ا — قاده مردسی ایدا و در میان ایک این مردویی روایت پی قاده اور ابورافع کے درمیان ایک راوی کا واسط (۱) ہے۔ امام ابودا و دفر ماتے ہیں کرقادہ نے ابورافع سے کوئی صدیت ہیں سی (۳) پس بیرواست منقطع ہے۔

۲ — ابورافع جن کا نام نفیج لقب صائع (سنار) اور نسبت مدنی ثم بھری ہے، کعب احبار کے بھی شاگر دہیں۔ مع کا رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں ابورافع کے اسا تذہ میں کعب احبار کا نام بھی کلھا ہے اور کعب احبار کے تلافہ میں بورافع کا نام کھا ہے اور سنن ابوداؤد میں ابورافع کی کعب احبار سے ایک روایت بھی مروی ہے (۳) اور وہ میں بورافع کا نام کھا ہے اور سنن ابوداؤد میں ابورافع کی کعب احبار سے ایک روایت بھی مروی ہے (۳) اور وہ المجو ہے۔ ابورافع ہی روایت جھزت ابوہ ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرتے ہیں (۳) اس لئے بہت مکمن ہے کہ یا چوج و ماجوج و الی روایت بھی انھوں نے کعب احبار سے بنی ہوا ور حضرت ابوہ ہریرہ کی طرف منسوب کردی ہو۔ اور اس کا ایک قرید ہیے کہ تر مذی شریف میں اس کی سنداس طرح ہے عن أبی دافع عن حدیث أبی ھویو ہ معلوم نہیں سند میں بیلفظ و حدیث ، کیوں بوصایا ہے۔ مکمن ہے ابورافع نے حضرت ابوہ ہریرہ کی صدیث سندے مویو ہ معلوم نہیں سند میں بیلفظ و حدیث ابوہ ہریرہ کی طرف منسوب کردیا ہو۔

<sup>(</sup>۱) فُحُ الباري ۱۱۳۹ (۲) قال أبو داود: يقال: قتادة لم يسمع من أبي رافع؛ زاد في نسخة: شيئا (بذل المجود ۱۲۸:۲۰) (۳) بذل المجهول ۱:۱۰۱ (۳) بذل ۹:۰۰۱ (۳)

اور ابورافع کے حالات میں حافظ نے تہذیب البہذیب میں ایک عجیب بات کسی ہے کہ خود ابورافع بیان کرتے تھے
کہ حضرت عمر میرے ساتھ ول گئی کیا کرتے تھے اور فرما یا کرتے تھے کہ اُٹی ذَبُ الناسِ المصافع (صائع سب سے بڑا
حجوثاہے) اور یہ بھی فرماتے تھے کہ المیوم و غدّالیعن آج بھی اور آئندہ بھی حالا تکہ حضرت عمر کا مزاج ول گئی کرنے کا
نہیں تھا۔ پھرید دل گئی تو عجیب ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ قلندر ہمرچہ گوید دیدہ گوید اور کہیں ایسا تو نہیں کہ انہو افع نے
یہ حدیث آنخضرت مِنالِی آئی ہے کہ واللہ اللہ علم بالصواب کے دیکہ ابوصالے بہر حال صائع سے مضبوط راوی ہیں۔ اور وہ
حدیث آخضرت مِنالِی تربی ۔ واللہ اللہ علم بالصواب۔

فا کدہ(۷):یاجوج و ماجوج کے بارے میں چند سیجے روایات درج ذیل ہیں۔

پہلی حدیث بھیجین میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ سلائی ٹیند ہے ایک حالت میں بیدارہوئے کہ چہرہ مبارک مرخ ہور ہاتھا اور زبان مبارک پر بیکمات سے: لآلہ اولا اللہ، وَیْلَ لَلْعَوَبِ مِنْ شَرِّ قَلْ افْتُوبَ فَتَحَ الْمُوفَعَ مِنْ رَدُم یَا جُوْجَ وَمَا جُوْجَ مِنْلَ هَذِهِ ؛ وَحَلَّقَ بِسْعِیْنَ (۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں ،عرب کے لئے خرائی ہے اس شرے جو قریب آچکا ہے۔ آج سدیا جوج و ماجوج آئی کھول دی گئی ،اور آپ نے نوے کا صلقہ بنایا یعنی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں ،عرب کے لئے الکوشے اور آگشت شہادت کو ملاکر صلقہ بناکر دکھا یا ۔۔۔ اس صدیث شریف میں نذکور واقعہ خواب کا واقعہ ہوتی ہے فواب میں انہوں نے بیمنظر دیکھا ہے اورخواب اکتر مشیلی رنگ میں نظر آتا ہے اور اس کی تجمیر ہوتی ہے خواب میں انہوں نے دیوار میں انہ سور ان اس روز ہوگیا تھا جیسے آخضرت میں نہیں کہ واقعہ دیواب و کھا تھا کہ آپ نے اس کو ہلایا تو اس کی دھار چھڑ گئی اور بیات خواب میں انہاں کہ تعبیر اس کی جھڑ گئی اور بیات خواب میں انہاں کہ جو بی اس کو ہلایا تو اس کی دھار چھڑ گئی اور بیات خواب میں آئی جو بنگ احد کے موقعہ پرخواب و یکھا تھا کہ آپ نے اس کو ہلایا تو اس کی دھار چھڑ گئی اور بیات خواب میں قروا تھار کی دھار حقیقت میں چھڑ یہ بیکھا تھی کہ احد کے موقعہ پرخواب و یکھا تھا کہ آپ نے اس کی جیر اس کی سے بیان فر مائی جو جنگ احد میں چیش آئی ، و والفقار کی دھار حقیقت میں چھڑ یہ بین تھی۔

دوسری حدیث بھیجین میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ عنہ نے فرمایا:
'' قیامت کے روز اللہ تعالی حضرت آ دم علیہ السلام سے فرمائیں گئے کہ آپ اپنی ذریت میں سے جہنم کی کھیپ نکالیس۔
آ دم علیہ السلام تناسب دریافت کریں گے۔ ارشاد ہوگا کہ ہزار میں سے نوسوننا نوے جہنم کے لئے علیحدہ کریں اورا میک جنت کے لئے''۔ یہ ارشادین کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سہم گئے کہ ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا تو کس کا نمبر آئے گا؟

<sup>(</sup>۱) بخاری مدیث ۱۳۳۲، نتخ الباری ۲۸۱:۲۸\_

آپ نے فرمایا: 'عُمَّ نہ کروہتم میں سے ایک ہوگا اور یا جوج و ما جوج میں سے ایک ہزار ہوں گئے''' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رحمہ اللّٰد نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج و ما جوج کی تعدا دانسانی آبادی میں سب سے زیادہ ہے۔۔ تئیسر کی حدیث بمسلم شریف میں حضرت نواس بن سَمعان رضی اللّٰدعنہ کی ایک طویل روایت ہے، اس کا وہ حصہ جو یا جوج و ما جوج سے متعلق ہے ہیہے:

''جب حضرت عیسی علیہ السلام قرآن دجال سے فارغ ہوجا ئیں گے تو حق تعالیٰ کا تھم آئے گا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے بند نے بھیج رہا ہوں جن کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں۔ آپ سلمانوں کوجمع کرکے کوہ طور پر چلے جا نمیں اور حق تعالیٰ یاجوج وہاجوج کو تھیجیں گے۔ وہ سرعت سیر کے سبب ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں ان میں سے پہلے لوگ بُھیرہ سے گذریں گے قدریں گے دیاں بھی پانی رہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک وہا بھیجیں گے سے دوسر سے لوگ اس بھیرہ سے گذریں گے تو کہیں گے کہ یہاں بھی پانی رہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک وہا بھیجیں گے جس سے سب یا جوج وہا جوج مرجا ئیں گے (\*)

ال روایت کے ایک طریق میں میم ہے کہ بچیرہ طبریہ سے گذرنے کے بعد یاجوج و ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک طرف آئیں گے اور کہیں گے کہ بم نے زمین والوں کوسب کوتل کردیا، آؤاب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں اور وہ آسمان کی طرف تیر چھینکیں گے حق تعالی کے علم سے وہ تیر خون آلود ہوکران کی طرف واپس آئیں گے (تاکہ وہ احمق خوش ہول کہ انھوں نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کردیا)

چیوٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کے پر لگتے ہیں اور وہ آسان پراڑنے کی کوشش کرتی ہے

اَفَحَسِبَ النَّانِيْنَ كَفَرُواَ اَنْ يَتَخِذُنُواْ عِبَادِى مِنْ دُونِنَ اَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلَيَا أَوْلَيَا أَوْلَيَا أَوْلَيَا أَوْلَيَا أَوْلَيَا أَوْلَا كُمْنَمُ لِلْكُوْرِيْنَ أَوْلِكُ وَلَا كَمْنَا لَا هُنَاكُو لِالْكَوْرِيْنَ اَعْمَا لَا هُوَالِيْنَ صَلَّلَ سَعْيُهُمْ فِي الْكَوْرِيْنَ أَوْلِيكَ النَّوْيِنَ كَفَرُوا بِالبِيتِ فِي الْحَيْوةِ النَّانِينَ وَهُمْ يَعْسَبُونَ النَّهُمُ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أُولِيكَ النَّوْيَنَ كَفَرُوا بِالبِيتِ فِي الْحَيْوةِ النَّانِينَ كَفَرُوا بِالبِيتِ وَفِي الْحَيْوةِ النَّانِينَ وَهُمْ يَعْمَدُوا بِالبِيتِ وَلَيْ النَّوْيِنَ كَفَرُوا بِالبِيتِ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱) بخاری شریف حدیث نمبر ۳۳۲۸ (۲) بحیرهٔ طبرید بحرمیت اورفلسطین سے ثمال کی طرف ایک جھیل ہے، نہر اُردن اس میں گرتی ہے، شہرطبریہاس کے پاس ہےاور حَیفاً بورٹ سے جانب مشرق واقع ہے (۳) مسلم شریف ۲۳:۱۸ مصری باب ذکرالدجال۔

## جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا النِي وَرُسُلِي هُنُولًا ﴿ وَآلَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِمٰتِ كَا نَتْ لَهُمْ جَنِّتُ الْفِنَ دَوْسِ نُؤلًا ﴿ خُلِدِيْنَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿

| 4                             |                        |                             |                            |                      |                     |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| پس نہ قائم گری <u>ں گے</u> ہم | <b>فَلَا نُقِي</b> ْمُ |                             | ٱلَّذِينَ                  | كياتوخيال كمتةبين    | أقَّصَيبَ           |
| ان کے لئے                     | روم                    | اكارت گئ                    | ضَلَ                       | وہ لوگ جنہوں نے      | الَّلَٰنِيْنَ (١)   |
| قیامت کے دن                   | يؤمرالقيمة             | الناكى محنت                 | سنعياثم                    | الكاركيا             | كَفُّرُوْا          |
| کوئی وزن                      | ٷۯ۫ڴ                   | دنیا کی زندگی میں           | فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا | كەبنا ئىيس وە        | أَنْ يَتَّخِذُوا    |
| <u>م</u>                      | دلاک <sup>(۲)</sup>    | أوروه                       | وهم                        | میرے بندوں کو        | عِبَادِي            |
| ان کابدلہ                     | جَـزُا وُهُمُ          | خیال کرتے ہیں               |                            | جھے چھوڑ کر          | مِنْ دُوْنِيْ       |
| دوز خ ہے                      | جَهُمُ                 | که وه                       | أنبثم                      | كارساز (حمايق)       | أفليكة              |
| ان کے کفر کی وجہ سے           | بِهُا كُفُرُوا         |                             |                            | بیشک تیاد کیاہے ہمنے | إِنَّا اَغْتَدُنَّا |
| اورائے بنانے کی وجبہ          | وَاتَّحْذُاوْا         | 42                          | صُنْعًا                    | دوزخ کو              | المُحَالَةُ مُ      |
| ميري آيتون کو                 | اليتي                  | ىيلوگ                       | أوليك                      | كا فرول كے لئے       | لِلْكُلْفِرِيْنَ    |
| ا در میرے رسولول کو           | ر و مراني<br>ورسرلي    | جنھول نے                    | الكوين                     | مهمانی               | زور (۲)<br>نزلا     |
| لذاق                          | هُنُودًا               | الكاركيا                    | گفَرُوْا                   | آپ کہتے              | ڠؙڵ                 |
| ب شک جولوگ                    | إِنَّ الَّذِينَ        | اہنے رب کی آیتوں کا         | باليت تتيينم               | كيابتا ئيس بمرتم كو  | هَلْ نُنْتِئُكُمُ   |
| ایمان لائے                    | امتوا                  | اوران ہے ملنے کا            | وَلِقَابِهِ                | سب سے زیادہ گھائے    | يْأَلْاَخْسَرِيْنَ  |
| اور کئے انھول نے              | وعيلوا                 | یس غارت ہوگئے<br>ان کےاعمال | فخبطث                      | میں رہنے والے        |                     |
| نیککام                        | الضليات                | ان کے اعمال                 | اغتالم                     | اعمال کے اعتبارے؟    | اَعْمَالًا          |

(۱) الذينَ كَفُولُوا، حَسِبَ كافاعل ہاور أَنْ يَتَّخِذُوا مفعول بِقائم مقام دومفعولوں کے ہے ۔ عَبَادِیْ مفعول اول ہے يَّخِذُوا كا اور أَوْلِيَاءَ مفعول الله ہاف ہور مِنْ دُوْلِيْ عال ہے عَبَادِیْ كا(۲) نُوُلاً مفعول الله ہاف ہور آئُول اسم ) كھانا جوم مان كِيَّخِذُوا كا اور أَوْلِيَاءَ مفعول الله ہور الله ہو

| سورة كهف        | - < >        | >                   |                | <u> </u>          | لتقسير مدليت القرآأ |
|-----------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| نہیں چاہیں گےوہ | لا يُبْغُونَ | مبمانی              | <i>نُز</i> لاً | ان کے لئے ہیں     | గుతుక               |
| ان ہے           | عَنْهَا      | بميشه بخوالے بيل وه | خٰلِدِينَ      | بإغات             | جُنْتُ<br>جُنْتُ    |
| تبديلي          | حِوَلًا (١)  | ان میں              | فِيْهَا        | بهشت (شنڈی چھاؤں) | الْغِيرَدُوسِ       |

ان آیتوں میں کا فروں کا اخروی انجام تفصیل ہے بیان کیا گیاہے اور مقابلہ میں مؤمنین کا بہترین انجام بھی ذکر کیا ہے۔ بیقر آن کریم کا خاص اسلوب ہے کہ جب وہ ایک فریق کا تذکرہ کر تاہے تو دوسر نے فریق کا تذکرہ بھی ضرور کرتاہے تا کہ ترغیب وتر ہیب اور انداز و تبشیر کے دونوں پہلوا یک ساتھ ہوجا کیں۔

ان آیتوں میں کافروں کے بارے میں دوبا تیں بیان کی گئی ہیں:(۱) آخرت میں ان کا کوئی والی وارث نہ ہوگا (۲) آخرت میں کافروں کوان کے نیک کاموں کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ — اس کے بعد مؤمنین صالحین کا اخروی انجام ذکر کیا گیاہے:

() فِوْ دُوْس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ بیر بی لفظہ بیا فاری یا تبطی۔فاری میں فردوں اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت پھیلتے جائیں اور قبطی میں انگور کی ٹلوں کو کہتے ہیں جمع فَرَادِیْسِ اور نُزُلا کَانَتْ کی فبر بھی ہوسکتا ہے اس وقت لَهُمْ محذوف سے متعلق ہوکر حال ہوجائے گا اور آگر لَهُمْ فبر مقدم ہوتو نُزُلا حال ہوگا (۲) حِوَلا (مصدر ) تَحَوَّلُ الرَّجُلُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ شقل ہونا۔

كافرول كوآ خرت مين نيك كامول كابدله كيون نبيس ملے گا؟ — اگرسوال كياجائے كه كفار بھي تو دنيا ميں ان جھے کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رفاجی ادارے قائم کرتے ہیں،عدل وانصاف برتے ہیں،مہر یانی ادر رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے خیراتی کام کرتے ہیں جس سے ایک دنیا فائدہ اٹھاتی ہے تو کیا ان کوان کاموں کا آخرت میں کچھی صلہ ند ملے گا؟ جواب بیہ کدان کے لئے آخرت میں کوئی صلیبیں اوراس کی دود جہیں ہیں: بہل وجہ: بیہے کہ کفار کے سارے مقاصد دنیا تک محدود ہیں ان کونتائج اعمال ای دنیا میں مطلوب ہیں اس لئے ان کے اعمال ای دنیائے فانی کے ساتھ فٹا ہوجا کیں گے۔ آخرت میں کام آنے والے توبس وہی اعمال ہیں جو الله کی خوشنودی کے لئے کئے گئے ہیں اور کا فرچونکہ الله تعالی برجیح ایمان ہیں رکھتان آخرت کا اسے سچایفین ہے اس کئے اس کے اعمال آخرت میں بے کار ہونگے۔ارشاد ہے ۔۔۔ آپ دریافت سیجئے: کیا ہمتم کوایسے لوگ بتائیں جو ا عمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہو نگے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کری کرائی محنت ونیا کی زندگی میں ا کارٹ گئی اور وہ اسی خیال می<del>ں رہے کہ وہ اجھے کام کررہے ہیں</del> ۔۔۔۔ لیعنی وہ لوگ دنیا میں رات دن دوڑ دھوپ كرتے رہے اوران خوش فہمی میں رہے كہ جمارادن وئن آخرت میں كام آئے گامگر موت كے بعد جب آ نكھ كلی تو يتا چلا کہ کچھ بھی ساتھ نہیں آیا،سب کام دنیاہی میں رہ گئے ۔ کیونکہ ان کی ساری تک دروا در کدو کا وش بس دنیا کے لئے تھی۔ دوسری وجہ: بیہ ہے کہ آخرت میں اجر یانے کے لئے ایمان شرط ہے اور کفار چونکہ ایمان نہیں رکھتے اس لئے آ خرت میں ان کے لئے کوئی صانبیں ۔ارشاد ہے ۔۔۔۔ بیروہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا اور ان کے حضور میں پیشی کا انکار کیا، چنانچہان کے سارے اعمال اکارت گئے۔ پس قیامت کے دن ہم ان کا ذرّہ مجر بھی وزن قائم نہ کریں گے ۔۔۔ بعنی ان کے اعمال جوظاہر میں بڑے اچھےنظر آتے ہیں میزان حساب میں ان کا کوئی وزن ندہوگا۔ استخضرت مالا اللہ کا ارشاد ہے: ' قیامت کے دن ایک آ دمی اسبا اور فربہ آئے گا جواللہ کے نزد یک مجھر کے پرکے برابر بھی وزن ندر کھتا ہوگا'' پھر فرمایا کہ اگراس کی تصدیق جا ہوتو قرآن کی بیآیت پڑھو ﴿ فَلاَ نُقِيبُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذْنَّا﴾ -- اورحضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه كاارشاد بكه قيامت كون ايا ايال لائے جائیں گے جوجسامت میں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے گرمیزان مل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ غرض جس شخص کاعقیدہ اور ایمان درست نہ ہو وہ خواہ کتنے ہی اچتھے اعمال کرے اور کتنی ہی محنت اٹھائے وہ آ خرت میں بیکاراورضائع ہیں۔قرآن کریم میں جگہ جگہ اعمال کی قبولیت کے لئے ایمان کی شرط لگائی گئے ہے اس لئے

كفاركوان كے اچھے كاموں كا آخرت بيں كوئى صارتہيں ملے گا۔



کفار کا انجام: \_\_\_\_ بیان کی جزاجہم ہے اس وجہ سے کہ انھوں نے کفر اختیار کیا اور میری آیتوں کا اللہ کی میرے رسولوں کا فداق اڑایا \_\_\_ بینی صرف کفر وشرک ہی اختیار نہ کیا بلکہ ترقی کرکے یہاں تک بھنچ گئے کہ اللہ کی کتابوں کا پیغیمروں کا اوراحکام اللی کا تسخر کیا اس کا صلہ بیجہم ہے۔

مؤمنین کا انجام: — بیشک جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کے ،ان کی میز بانی کے لئے بہشت کے باعات ہیں جن میں وہ بمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے انقال مکانی کی خواہش نہ کریں گے ۔ فردوں جنت کا سب سے اعلی اور انقل درجہ ہے۔ فردوں ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے گردد یوار بنی ہوئی ہو، وہیج ہو، اس میں گھنے درخت ہوں اور ہرتسم کے پھل بخصوصاً اگور پائے جاتے ہوں — جنت کا پیمقام اہل ایمان کے لئے لاز وال دائی نعمت ہے، جو خض جنت میں داغل ہوگا وہ وہ ہاں ہے بھی نہ ذکالا جائے گانداں کا وہاں تھی بی اکتائے گا کہ وہ دو مرک جگہ نعمت ہوں اور دل کش فضا کوں سے بمیشہ مسر ورمحفوظ ہوتا رہے گا۔ معتقل ہونے کی خواہش کرے وہ جنت کی نوع برنوع نعمتوں اور دل کش فضا کوں سے بمیشہ مسر ورمحفوظ ہوتا رہے گا۔ صدیرے بتریف میں ہے کہ: '' جو خص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ، نماز کا اہتمام کرے اور رمضان کے روز ہے صدیرے بتریف میں جہاد کیا ہو یا زیاد ہوم میں بعیضا رہا ہو'' ہے جابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا ہم بیخو شخبری لوگوں کو سے ایم اللہ تو بی نوالاں کے درمیان آ سان وزمین کا تفاوت ہے۔ لبذاجہ ہم اللہ تو الی نے ماگوتو جنت الفروس کے کئی دورجوں کے درمیان آ سان وزمین کا تفاوت ہے۔ لبذاجہ ہم اللہ تو الی نے ماگوتو جنت الفروس کا کی دورجوں کے درمیان آ سان وزمین کا تفاوت ہے۔ لبذاجہ ہم اللہ تو الی نے ماگوتو جنت کا علی اور افضل درجہ ہے اور اس سے اور پر میں سے جنت کی نہرین کاتی ہیں۔ کا علی اور افضل درجہ ہے اور اس سے اور پر میں سے وزمی اللہ کیں ہم می تو تو میں ہیں۔ کو کئی دورجوں کے درمیان آ سان وزمین کا تفاوت ہے۔ لبذاجہ ہم اللہ تو اللہ نے ماگوتو جنت کا علی اور افضل درجہ ہے اور اس سے اور پر میں سے جنت کی نہرین کاتی ہیں ،

جنت الله کی خوشنودی کا گھرہے۔اوروہ ان لوگوں کی میراث ہے جومؤمن ہیں اور نیکی اور یا کہازی کی زندگی گزارتے ہیں

قُلُ لَّوْكَانَ الْبَحْرُمِلَ الْحَالِمُ لِنَوْلَ الْبَحْرُ فَكُلُ اَنْ تَنْفَلَ كَالِمْتُ دَبِّهُ وَلَوُ جِمُنَا عَمِثْلِهِ مَنَادًا ﴿ قُلُ إِنَّهُ آَنَا لِمَثَرَّقِتُ لَكُوْ بُوْنِي إِلَى اَنْتَمَا إِلَّهُ كُوالَةً وَاحِلَا فَهَنْ كَانَ يَرْجُو الِقَاءُ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا قَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادُةِ رَبِّهُ آحَدًا ﴿

قُلُ آپَ اَلْهُ الْرَبُو الْبَحْدُ سندر

100

| سوره کړف | -<>- | - (rrr - | ->- | تغيير ماليت القرآن — |
|----------|------|----------|-----|----------------------|
|          |      |          |     |                      |

| ایک معبود ہے      | اللهُ وَاحِدُ             | مدد کے طور پر  | مَلَادًا <sup>(۵)</sup> | روشنائی            | مِدَادًا               |
|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| پس جوش<br>پس جوش  | فْبَنْ                    | آپ کہتے        | قُلْ ﴿                  | بانوں کے لئے       | لِگلِيْتِ<br>لِگلِيْتِ |
| آرزومندے          | كانكيدجوا                 | بس             | الِيُّا (۱)             | ميرارب             | کټي 💮                  |
| این رب سے ملنے کا | القاء رتبه                | میں<br>میں     |                         | توختم ہوجائے       | (۳)<br>لَنَفِنَ        |
| توچاہئے کہ کرےوہ  | قَلْيَ <b>عُم</b> ُكُ (2) | أيك انسان مول  | بَعْرُ                  | سمثدد              | الْبَحْرُ              |
| نيكام             | عَنكُاصَالِحًا            | تم جبيها       | وتثلكة                  | ختم ہونے سے پہلے   | قَبْلَ أَنْ تَنْفُكُ   |
| اورندشريك كرے وہ  | <b>ۊؙۘ</b> ڰٳؠؙۺ۠ڔۣڲؙ     | وتی کی جاتی ہے | روټ<br>پوځي             | مير المرب كى باتيس | كَلِيْتُ دَيِّعُ       |
| عبادت ميں         | بِبِيبَادَةِ              | ميرى طرف       | الك                     | اگرچہ              | <b>و</b> َلَوْ         |
| ليخ ربكي          | رَيْهُ                    | (که)بس         | الخفا                   | لائتينهم           | چڤنا                   |
| مسي كو            | آحُلّا                    | تهمارامعبود    | الفكئر                  | ويبابى             | ويثرله                 |

(١) مِدَادُ (اسم) روشنائي، مثال وطريقه اورتعداد وغيره كيليم منتعمل بي جيسے هُمْ عَلَى مِدَادٍ وَاحِدِ: وه أيك مثال بربيل سُبْحَانَ اللَّهِ مِذَاذَ كَلِمَاتِه الله كِلَّمَ إِلَى إِن كَ اتول كَى اتول كَ تعداد كَم طابق يعنى غير مثناتى سيهال بميلم عنى مراديس اور البحو عمراديش ب جوليل وكثيرسب برصادق آتى بكوئي عين مندرمراديس ٢)مضاف محذوف باى لكتابه كلمات الخ (٣) كَفِدَ (س) نَفَادًا الشيءُ جَمَّ مونا بنث مانا (٣) جمله تُنفَدُ بناويل صدر موكر قبل كامضاف اليه (٥) مَدَدًا تميز ب اور مَلَذ کے معنی ہیں زیادتی کمک مرآیت میں عام زیادتی مراز ہیں بلکہ روشنائی کی افزونی اور ایسی زیادتی مراد ہے جو کسی پانی کے سرجشے اور سوت سے پہم ہوتی رے (٢) إِنمَا يُس إِنْ حرف مشبه بافعل ہے اور ما كافسے مآنے إِنْ كافظى مل روك ديا ہے اور بوراكلمه إِنَّمَا معرك ليَّ ب- اورأَتُمَاثِل بهي أَنْ حرف معه بالمعل اور ما كافه باسمًا في بعن أن كاففطي مل روك دياب اوريجى كمر محصر ب— اوروونول كامعنوى على باقى ب- إن كاكام جلدك تأكيد باور أن جملدك تاكيد كساته والعدكو بناويل مفرديمي كرتاب ابن بشام تحى (متوفى ٢١هـ )مغى البيب ص ٥٩ مين تحرير مات بين الصحبيب كه أن (مفتوحه) إِنَّ ( مكسوره ) كى فرع باوراى وجدي زخشرى كايدروى مج به أنَّمَا (مفتوحه )إِنَّمَا ( مكسوره ) كى طرح مفيد حصر باوريد ودول کلمات حصراس آیت میں جمع ہیں۔ پہلاکلم صفت کوموصوف پر شخصر کرنے کے کئے ہے اور دوسرا بھکس' ۔ إِنَّمَا أَنَّا بَشَو مُثلَكُمْ مِن خاطبين جيسى بشريت (صفت) مقصور باوراً فا (موصوف) مقصور عليه باوراً فما إله حمَّم إله واحدً من معبود برت (موصوف) مقصور ہے اور وحدانیت (صفت) مقصور علیہ ہے۔ اس پہلے جملہ کامطلب یہ ہے کہ میں تو اس تم بی جبیا ایک آدى بول، الله كى سارى بانتين تين جامنا جيسا كرتم نبيس جانة بصرف وبى بانتين جامنا بول جوميرى طرف ويى كى جاتى بين اور دوسرے جملہ کامطلب بیہے کمعبود برحق میں صرف وصدائیت کے صفت ہے تعدد کی صفت نہیں ہے جبیا کہ شرکین کا خیال ہے - مثلكم صفت ب بشرك اورإنما إله كم بتاويل مفرده وكريوحى كانائب فاعل ب(2) إيفمل امرغائب ب11

بهاس سورت کی آخری موعظتیں ہیں۔ان دوآیتوں میں دواہم بیا تیں بیان کی گئی ہیں: .

ایک: الله تعالی کے علوم غیر متنابی ہیں۔ان کے کلمات بے نہایت ہیں اور ان کی بے باتیں بے پایاں ہیں۔ ووسری: رسول الله ﷺ بھی ایک بشر ہیں البتہ آپ کو الله تعالیٰ نے وی سے سرفر از فر مایا ہے۔

میدو با تین اس سورت کے خاتمہ میں اس کئے بیان کی گئی ہیں کہ اس سورت میں قریش کے تین سوالات کے جوابات نازل کئے گئے ہیں۔ یہ جوابات کچھ بہت زیادہ مفصل نہیں دیئے گئے بلکہ دو ح کے بارے میں تو بہت ہی مختفر جوابات کے میں ہورت کے بارے میں تو بہت ہی مختفر جوابات کے میں اس کئے اب بطور تنبید اعلان کیا جاتا ہے کہ جہاں تک مخاطبین کے نہم کی رسائی تھی ، قرآن کریم کے موضوع کو کھوظ رکھ کر جوابات دیے گئے ہیں۔ اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات بس اتی ہی ہیں۔ اللہ کے علوم کی تو کوئی نہایت نہیں۔ وہ بے پایال علم رکھنے والے ہیں۔

سمجھایا ہے۔انسان کی معلومات می سندروں کے پانی سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔اس لئے اس مثال کواختیار کیا ہے۔ دوسری بات: رسول اللہ ﷺ ایک انسان ہیں نہ خدا ہیں نہ فرشتہ۔جو باتیں آپ کی طرف وقی کی جاتی ہیں وہی بتلاتے ہیں اور سب سے اہم وتی ان کی طرف ہیری گئ ہے کہ معبود برقت بے ہمہاور بیگانہ ہیں سے آپ فرماد یجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں (البتہ) میری طرف وتی کی جاتی ہے کہ تمہار اسعبود ایک ہی معبود ہے۔

قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُّينَ، واقعديب كمْنهارك ياس الله تعالى كاطرف يروش اور

واضح کتاب آچی ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس مخض کو سلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے جورضائے تن کا طالب ہے اور ان کو اپی تو فتی سے تاریکیوں سے نکال کرنور ہدایت کی طرف لا تا ہے اور ان کوراہ راست پر قائم رکھتا ہے۔

يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ
وَيُخْوِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (آيات ١٥
وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (آيات ١٥
و)

اس آیت میں مفسرین نے نورسے قر آن کریم ،اسلام اور رسول الله میلائی آیا میں کومراولیا ہے۔اورعلام ابن کشر رحمہ الله کی ہے۔اس کے رحمہ الله کی ہے اس کے رحمہ الله کی ہے اس کے رائے تفسیری ہی ہے۔اس کا ایک قرید ہے کہ آئے بہیں مفروضمیر آئی ہے اگر نوراور کتا ہے بین دوچیزیں ہوتیں تو مشنیہ کی میر آئی ۔ دومرا قرید ہے کہ قر آن کریم میں کسی جگہ کسی نی کونو زمیں کہا گیا۔البتہ کتب اوی توریت والجیل کو سورہ ما کدہ آیت میں نور کہا گیا ہے اس اس آیت میں نور کا اطلاق قر آن کریم پر کیا گیا ہے اور عطف تفسیری ہے اور عطف کے اعتبارے مغائرت کافی ہے۔

فائده (٣): ایک حدیث لوگوں میں میشہورے کرسب سے پہلے اللہ تعالی نے آنخضرت مِلالْفِیَا مُمَا اور بیدا کیا (أُوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي ) ال حديث كى سند كاية نبيس موابب لدُنيه من بيحديث مصنف عبد الرزاق كحواله ے بلاسند ذکر کی گئی ہے (زرقانی ۲۱۱) میں نے مصنف عبد الرزاق میں بیرحدیث تلاش کی مگرنہیں ملی۔علامہ زرقانی نے بیبق کا بھی حوالہ دیا ہے میں نے بیبق کی دلائل العوة میں بھی تلاش کی گرنہیں ملی۔البانی نے بھی مشکوة شریف کے حاشیہ میں اکھاہے کہ میں اس کی سند تلاش کرتے کرتے تھک گیا گرنبیں ملی۔علامہ اساعیل عجلونی (متونی ١٦٢١هـ) ف كشفُ الْخَفَاء ومُزِيْلُ الإِلْبَاسِ عَمَّا اشتهر من الأحاديث على ألسِنة الناس من الراكو موابب "ك حواله سے درج کیا ہے مگر نہ کوئی سند ذکر کی ہے نہ حدیث پر کوئی تھم لگایا ہے بیحدیث کافی کمی ہے جو درج ذیل ہے۔ و حضرت جابروضى الله عند في وريافت كيا: يارسول الله إمير عن مال باب آب برقر بان المجمع بتلايئ : الله تعالى نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ آپؓ نے فرمایا: جاہر! اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے آپ کے نبی کا نور اینے نورسے پیدا کیا۔وہ نورقدرت خداوندی سے جہاں اللہ نے چاہا گھومتار ہا۔اس وقت میں نہ تو لوح تھی نہم،نہ جنت ندجهنم \_ندفرشته ندآسان \_ندزمين ندسورج \_ندجا ندند جنات اورندانسان \_ بھرجب الله نے مخلوق كو بيداكرنا چاہاتواں نورے چارھے کئے اور پہلے جزئے گم، دوسرے جزیے لوح اور تیسرے جزیے عرش کو پیدا کیا اور چوتھے جزکے پھرچارا جزاکئے۔اور پہلے جزے حاملین عرش کو، دوسرے جزے کری کواور تنسرے جزے باقی فرشتوں کو پیدا کیا۔اور چوتے جزکے پھر چارا جزاء کئے اور پہلے جزئے آسانوں کو، دوسرے جزئے زمینوں کواور تیسرے جزئے

جنت وجہنم کو پیدا کیا اور چوتھے جزئے پھر چارا جزائے۔ پہلے جزے مؤمنوں کی نگاہوں کی روثنی کو، دوسرے جزسے ان کے دلوں کی روثنی کو یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اور تنسرے جزسے ان کے اُنس کا نور یعنی توحید (لا الدالا اللہ محمہ رسول اللہ) کو پیدا کیا آخر صدیث تک ()

ابھی بیرحدیث اور بھی ہوگی عجلونی نے اتنی ہی نقل کی ہے۔ زرقانی رحمہ اللہ کو بھی آ معلوم نہیں۔ یہ پوری حدیث پڑھنے سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ بیقطعاً موضوع روایت ہے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ(۴):سیرت کی بعض کتابوں میں ہے کہ رسول الله عِلیْ اَنْ اَلَّهُ کَاسابِیْسِ تَفَا کیونکہ نور کا سابی ہیں ہوتا۔ نیز زمین کل کثافت ہے اس لئے اس پر آپ کا سابہ پڑنا آپ کی شان کے خلاف ہے (۲) ۔۔۔۔ بہ بات بھی صحیح نہیں۔ اہدادالفتادی میں موئے مبارک کے بارے میں ایک فتوی ہے:

''موے مبارک کے لئے ضروری نہیں کہ اس کا سابیت پڑے اور جس گھر ہیں ہوا س پر ابر کا سابیرہ اور بھی اس گھر والوں پر کوئی تکلیف نہ آئے ہے با بنین خود جناب سرور کا گنات میں ہوائی گئی ہے لئے ضروری نہیں تھیں۔ آپ کا سابی تھی آپ پر دھوپ بھی پر تی تھی۔ اگر بھی بطور مجز ہ آپ کا سابیت پڑا ہوا ور ابر سابی تی بہوتو کھی بعیر نہیں لیکن استمرار ثابت نہیں۔ اور آپ بیار بھی ہوتے تھے توجب کل کے لئے بیام ضروری نہیں تو جز کے واسطے کیا ضرور ؟ واللہ اعلم (۳) مندامام احمد بن خلیل کی ایک روایت سے بھی آپ میں اللہ علی اللہ علی ایک روایت مندیں تین جگہ آئی ہے (۳) اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ججۃ الوداع کے سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی سواری ہلاک ہوئی۔ آپ نے حضرت زیب رضی اللہ عنہا کی سواری ہلاک ہوئی۔ آپ نے حضرت زیب رضی اللہ عنہا سے فر ما یا کہ تہمارے پاس زا کد سواری ہے، ایک صفیہ کو دیدو، انھوں نے اٹکار کیا اور ان کے منہ سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شان میں ایک شخت بات نکل گئی۔ آپ ان سے ناراض ہو گئے اور انقر بیا تین ماہ ان کے پاس آشریف نہیں لے گئے تا آپ نکہ وہ ما ایس ہوگئیں۔ اس کے بعدر وایت کے الفاظ ہے ہیں:

پھر جب ماہ رہے الاول آیا تو آپ حضرت زینب کے پاس
تشریف لے گئے انھوں نے آپ کا سامیہ دیکھا اور دل میں
سوچنے لکیں کہ بیکسی آدمی کاسامیہ ہے اور نبی کریم میلائی آئے تو
میرے پاس تشریف لاتے نہیں، پھر یہ سامیکس کا ہوسکتا ہے؟
وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ نبی میلائی آئے مکان میں داخل ہوئے الخ۔

فلما كان شهرُ ربيع الأول دخلَ عليها فرأت ظِلَّهُ، فقالت: إِنَّ هذا لظِلُّ رَجُلٍ، وما يدخل على النبيُ صلى الله عليه وسلم، فمن هذا؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلخ(٣٣٨:٢)

<sup>(</sup>۱) کشف الحظا ا: ۱۱۱۱ (۲) و یکھنے مدارج النبوت ا: ۱۳۷ و ۱۳۷ رقانی شرح مواہب ۲۳۹:۵ (۳) امداد الفتاوی ۳:۵۷ (۴) (۷) دیکھنے مندامام احمد ۲:۲۳۱ و ۲۷۱ و ۳۳۸ –

ال حدیث شریف سے صراحة نیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ شیانی کی کا مایہ تھا اور دو ذہین پر پڑتا بھی تھا۔

فاکدہ (۵): آخر آیت ہیں جس شرک کی ممانعت کی گئی ہے دہ عام ہے خواہ شرک جلی ہوی پیش شرک اکبر ہو یا شرک خفی ریا و نمود کا نام ہے اور جس طرح شرک جلی ہے کل ایسی شرک اصغر ، شرک جلی ہے کل ایسی شرک اصغر ، شرک جلی ہے کل بھی تارک ہونے نوی غرض کے لئے کیا گیا ہو ، شہرت و و جاہت اس باطل ہو جاتا ہے ریا کاری بھی عمل کا ناس کر دیت ہے کوئی بھی تال جو د نیوی غرض کے لئے کیا گیا ہو ، شہرت و و جاہت اس سے مقصود ہوا در لوگوں کو و کھلا نے اور سنانے کے لئے کیا گیا ہو: وہ تھو ل نہیں سنیت کا کھوٹ کل کو ضائع کر دیتا ہے بلکہ وہ مثمل آخرت ہیں و بان جان بان جائے گا۔ احادیث شریفہ ہیں میں شمون بکشرت آیا ہے ۔ چند حدیث میں درج ذیل ہیں:

\*\* کہلی حدیث: — اللہ تعالی تبارک و تعالی فرماتے ہیں: '' میں شرکاء ہیں سے شرک سے سب سے زیادہ بنیاز ہیں: '' میں شرکی کیا ہوتو میں اس عمل کی اللہ تعالی اس عمل کو قبول نہیں فرماتے ۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی تقصیل اس طرح آئی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی سب لوگوں کو میدان حشر میں اکھا کریں گے تو ایک اللہ تعالی سب لوگوں کو میدان حشر میں اکھا کریں گے تو ایک منادی لیکا رہی کا دوسری صدیث میں منادی لیکا رہی کا دی ہو سے کہ وہ کا م میں کسی کوشریک کیا ہووہ وا بنا بدلہ ای سے مائے کے کوئکہ اللہ تعالی شرکا ء میں سب سے زیادہ بھاگی داری سے بنیاز ہیں' (مشکوۃ حدیث میں میں کوشریک کیا ہووہ وا بنا بدلہ ای سے مائے کے کوئکہ اللہ تعالی شرکا ء میں سب سے زیادہ ہو گی داری سے بنیاز ہیں' (مشکوۃ حدیث میں میں کوئٹر کے کیا ہوتوں کوئٹر کیا کہ وہ وہ کیا کہ دوسری صدیت کیا تھیں۔ ' مقالی شرکا ء میں سب سے زیادہ بھاگی داری سے بنیاز ہیں' (مشکوۃ حدیث میں کوئٹر کے کا میں کوئٹر کیا کہ وہ وہ اپنا بدلہ کے لئے کئے ہوئے کا میں کوئٹر کیا کیا وہ وہ اپنا بدلہ ای سے مائے کے کوئکہ اللہ کے کوئٹر کیا کہ وہ وہ کیا کی در کی سب بنیاز ہیں' (مشکوۃ حدیث میں کوئٹر کیا کہ وہ وہ کیا کی میں کی سب کر کیا کوئٹر کیا کہ میں کوئٹر کیا کی کوئٹر کیا کوئٹر کیا کہ میں کوئٹر کیا کوئٹر کیا کوئٹر کیا کیا کیا کیا کیا کوئٹر کوئٹر کیا کوئٹر کیا

دوسری حدیث: — رسول الله ﷺ فی این دوس نے جہاد کیا اور اس کی نیت جہاد سے عقال (اونٹ باندھنے کی رسی ) کی ہے تو اس کو وہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی ہے ' (افرجہالنسائی وغیرہ)

تیسری صدیث: — حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک مخض الله کی راہ میں جہاد کرتا تھا۔اس کی خواہش تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور خدمات کا جرچا ہو۔اس نے اپنے اس عمل کے بارے میں رسول الله ﷺ کے اسے دریافت کیا کہ سے آیت کریمہ نازل ہوئی (افرجہ الحائم ۱۱۱:۲) معلوم ہوا کہ جہاد میں الیی نیت کرنے سے بھی جہاد کا ثواب باطل ہوجا تا ہے۔

چونگی ہات: — جندب بن زُہیر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے اور دیکھتے کہلوگ ان اعمال کی وجہ سے ان کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے ان کوخوشی ہوتی تھی اوروہ اپنا عمل اور بڑھا دیتے تھے۔اس پر بیآیت کریمہ نازل ہوئی (اخرجاین مندہ)

فأكده (٧): اخلاص دريا كاعتبار على حارصورتن بين:

ا۔ شروع ہے آخرتک عمل محض اللہ تعالی کے لئے ہواور عمل پورا ہونے کے بعد بھی کسی کواس کا پیتہ نہ چلے ۔۔۔ عمل نہایت اعلی درجہ کا ہے اور خالص سونے کی مثال ہے۔ حدیث شریف میں ایسے سات آ دمیوں کا ذکر ہے جن کو

قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطافر مائیں گے۔ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے کوئی خیرات کی اور اس کو چھپایا یہاں تک کہاں کے بائیں ہاتھ کو تھی پتہ نہ چلا کہاں کے داہنے ہاتھ نے کیاخرچ کیاہے۔ (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۱)

۳ ۔ پوراعمل ازل اول تا آخر اخلاص برجنی ہواور عمل پوراہونے کے بعد بھی نداس نے ظاہر کیا نداس کی خواہش کی عمر کسی وجہ سے خود بخو داس کے عمل کی شہرت ہوگی اور لوگ تعریف کرنے گے اور اس کو وہ تعریف معلوم ہونے گئیں۔
یہ بات عمل کے لئے معزبیں صحیح مسلم میں حضرت ابوذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ علی ایک خض نیے گئی ہے کو چھا گیا:
ایک خفس نیک عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو منتا ہے کہ وہ اس کے مل کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا تھم ہے؟ آئخ ضرت میں اللہ ایک فقر مایا: تیلگ عَاجِلُ بُشُورَی الْمُوْمِنِ بیروس کے لئے نقد بشارت ہے (مسئلاۃ حدیث ۵۳۱۷) لیعنی اس کا میمل اللہ

کنزدیک مقبول ہے اوراس کی فوری خوش خبری اس طرح دیدی گئی کہ اپنے بندوں کی زبان سے تعریف کرادی۔
اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہر ہر ہورضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بعض اوقات میں اپنے گھر میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں ، اچا تک کوئی آجاتا ہے تو مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں و کیولیا (تو کیا یہ ریا ہے؟) آپ نے فرمایا: ''ابو ہر ہر واجم پر خداکی رحمت ہوائم ہیں اس صورت میں دوا جرملیں کے ایک چیکے سے عمل ریا ہے۔

کرنے کا جو پہلے ہی ہے کرد ہے تھے۔ دوسر اعلانیگیل کرنے کا جوائ آدمی کے آنے کے بعد موا (مقلوۃ حدیث ۵۳۲۳) حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عندہی سے میرحدیث بھی سروی ہے کہ جب کوئی بندہ علانیہ بھی شاندار نماز پڑھتا ہے اور خفیہ بھی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: ھلاً عَبْدِی حَقَّا میرمرا کھر ابندہ ہے (مقلوۃ حدیث ۵۳۲۹)

ہم میں اخفاانصل ہے البتہ کسی عارض سے مثلاً رفع تہمت یا امیدا قتد اءوغیرہ سے اظہار کو ترجیح ہوجاتی ہے (تھانویؓ)

فائدہ(): شرک خفی بین اعمال صالحہ ش ریا و نمود بہت خطرناک چیز ہے اس سے تی الامکان بیخے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ حضرت محمود بن لبیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مطالع آئے ہے نے فر مایا: جھے تبہارے بارے شل سب سے زیادہ خوف شرک اصغرکا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا ریاء (مکلوۃ مدیث ۵۳۳۳) محدیث سے حصرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ میلا اللہ عنہ اور کھا وا کرنے کے لئے نماز پر صتا ہے اس نے شرک کیا ، جو محض دکھلا وا کرنے کے لئے روزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا اور جس شخص نے دکھلا وا کرنے کے لئے روزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا اور جس شخص نے دکھلا واکرنے کے لئے دوزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا (مفکلوۃ مدیث ۵۳۳۳)

حدیث حدیث حضرت شداد ایک باررور بے منے کسی نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ بیس نے ایک حدیث نی ہے وہ یاد
آگی اس نے جھے دُلادیا ہیں نے رسول اللہ سِلُ اللّٰہ کے بعد شرک میں جنتلا ہوجائے گی؟ آپ نے فر مایا: "بال! مگرسنو، وہ سورت، چاند، پھر اور مورتی کوئیں ہوج گی بلکہ اللّٰہ الله اللّٰہ اللّٰ

حدیث \_\_\_\_ آئخضرت مِیالیَّهِیَیِّمْ نے یہ بھی ارشادفر مایا ہے کہ'' جُوُٹھں اپنے نیک عمل کی شہرت چاہے گا اللہ تعالیٰ چوراہے پراس کا بھانڈ انچوڑیں گے اور جو اپنے عمل کا دکھلا وا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کورسوا کریں گے۔(مکلوٰۃ حدیث ۵۳۱۲)

شرک خفی چیونی کی چال سے بھی زیادہ دیسی آواز سے داخل ہوتا ہے لہذا اس چور سے ہوشیار رہو (مدیث) فائدہ(۸): یہ پوری سورت بڑی بابر کت سورت ہے اور اس کی ابتدائی دُل آینتی اور آخری دُل آینتی او بے حدقیمتی ہیں۔ سورت کے دیباچہ میں بہت می حدیثیں ال سورت کے فضائل میں ذکر کی جاچکی ہیں۔ یہاں چند حدیثیں دوبارہ پڑھ لیجے: حدیث (۱) سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ مینائی ﷺ نے فرمایا:''جوخص جعہ کے روز سورہ کہف پڑھ لے تو دوسرے جمعہ تک اس کے لئے نور ہوجائے گا'' (رواہ الحاکم والیہ قی)

حدیث (۲) - آنخضرت سلط این ارشادفر مایا: ' جو شخص سورهٔ کهف کی ابتدائی دس آیتی زبانی یادکرلے پھر اس کو د جال پالے تو وہ اس کا پھینیں بگاڑ سکے گا اور جو شخص سورہ کہف کی آخری آیتیں (آخری رکوع) زبانی یادکرلے تو وہ آیتیں اس کے لئے قیامت کے دن نور ہونگی'' (افرجہ ابوعبید دابن مردویین ابی الدراداء)

حدیث (٣) سرسول الله مطلق الله مطلق ارشادفر مایا: (جو خفس سورهٔ کبف کی ابتدائی دس آییتی سوتے وقت پڑھے ده دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا اور جواس کی آخری ( دَس) آییتی سوتے وقت پڑھے اس کے لئے قیامت کے دن سرتا یا نور ہوگا'' (اخرجہ این مردویی عائشہ)

حدیث (م) — رسول الله مِتَالِیَّ اِیْمَا اِنْدَمِتَالِیَّ اِیْرِیْ اِیْرِیْ اِیْرِی امت پرصرف سوره کہف کی آخری آیٹیں نازل کی جاتیں تو وہ ان کی ہدایت کے لئے کافی تھیں' (اخرجہالطمر انی وابن مردوبیٹن ابی تکیم)

حدیث(۵) — مند دارمی میں ہے کہ رزّ بن تحییش نے حصرت عبدہ کو ہتلایا کہ جوآ دمی سورہ کہف کی آخری آئیتیں (قُلْ لَوْ سَکَانَ الْبَحْوُ مِدَادِّ ہے آخر سورت تک) پڑھ کرسوئے وہ جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا بیدار ہوگا عبدہ کہتے ہیں:ہم نے اس کا تجربہ کیا۔بالکل ایساہی یا یا (مندداری۳۵۴)

حدیث (۲) — اُساعیل بن انی رافع کہتے ہیں کہ نمیس بیروایت پیٹی ہے کہ جوفف سورہ کہف کی آخری پانچ آئیتیں سوتے وقت پڑھے گاوہ محفوظ رہے گا اور رات کوجس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اٹھ جائے گا (افرجہ این العنریس فی فضائل القرآن الدرالمثور ۲۵۷:۲۵)

اللہ تعالیٰ بیرسورت جمعہ کو پڑھنے کی اوراس کی ابتدائی اورآخری دس دس آئیتیں یا دکرنے کی اور نماز وں میں اور سوتے وقت پڑھنے کی تو فیق عطافر ما کمیں۔اوران کی برکت سے تمام دجالی فتنوں سے اور خاص طور پر دجالِ اکبر کے فتنے سے محفوظ فرما کمیں۔( آمین )



تفير ملايت القرآن — الألاك — الألاك — الألاك المربطات القرآن

## 



## نمبرشار ۱۹ نزول کانمبر ۲۴ نزول کی نوعیت کمی آیات ۹۸ رکوع ۲

سورت کا نام اور زمان پر نول: ال سورت کا نام آیت ۱۱ سے ماخوذ ہے۔ اس کوسورہ کھیلیعت بھی کہتے ہیں۔
یکی سورت ہے، اور کی دور کے وسط ہیں نازل ہوئی ہے۔ جبشہ کی بجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہو پہلی تھی۔ اور حضرت ایراہیم علیہ السلام کے واقعہ ہیں اشارہ ہے کہ نی میں ہوئی ہے۔ پھر پھر مسلمانوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑ تا پر سکتا ہے۔ جبشہ کی طرف کے بیالی مرتبہ بجرت ہے نوبی ہیں ہوئی ہے۔ پھر پھر مدت کے بعد اور لوگوں نے بجرت کی ، اور وہاں اس تی تو سے مرد اور عورتیں پینی گئیں۔ قریش ہوئی گئیں۔ قریش ہوئی ہے۔ پھر پھر پھر میں تو دوسفیر نیاتی رحمہ اللہ کے در بادیش وہاں ہی تو دوسفیر نیاتی رحمہ اللہ کے در بادیش اس تی تو بی سے مرد اور عورتیں گئی گئیں۔ قریش ہے جب بی صورت حال دیکھی تو دوسفیر نیاتی رحمہ اللہ کے در بادیش میں جب ہی در فران ہیں ہوئے ، بلکہ انھوں نے ایک نیادین آگئی لیا ہے! بادش ہوئے جب اور آپ کے دین ہی تھی داخل نہیں ہوئے ، بلکہ انھوں نے ایک نیادین اس کی مسلم نور کو در بادیش طلب کیا۔ در بادیش مہاج بین کی طرف سے حضرت کی مسلم نور کو در بادیش طلب کیا۔ در بادیش مہاج بین کی طرف سے حضرت کی مسلم نور کو در بادیش طلب کیا۔ در بادیش مہاج بین کی طرف سے حضرت بیل میں ہیں اندیکی ایک میسئی علیہ السلام کے بیس میں اندیکی ایک بھر میں ہوئے ہیں دور ایس نے دریافت کیا کو سول ہیں۔ وہ بادیک اندیک بندے اور اس کی دور ہیں۔ جے اللہ نے کواری مربم ہیں ڈالا'' پھر آپ شے نے اس سورت کے ابتدائی دور کو گئی ہور کو گئی ہیں ہوئی تو اس نے ایک تکا اٹھایا، اور کہا: ''بخدا ایسٹی علیہ السلام اس سے اس تکے کے برابر بھی نیاد فریس نیاز دور کو سے دیا۔ سے اس تک کے برابر بھی نیاد فریس نیاز دور کو کا ساجو اب دے دیا۔

ربط: گذشتہ سورت میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ واقعات یہود مدینہ کے مشورہ سے مشرکین مکہ نے دریافت کئے تھے۔ان میں توحید کی وعوت اور شرک کی تر دیرتھی۔اصحاب کہف نے بھرے

در بارمیں بادشاہ کوتو حید کی دعوت تھی۔اور ذوالقرنین نے بھی اپنے مغربی سفر میں ایک قوم کوتو حید کی طرف بلایا ہے۔اور آخری آیت میں بھی تو حید اور تو حید میں اخلاص کی تا کید ہے۔ای طرح اس سورت کا مرکزی مضمون بھی شرک کی تر دید اور تو حید کا اثبات ہے۔

سورت کے مضابین: اس سورت کا مرکزی مضمون شرک کی تر دیدا ورتو حید کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب کفار مکہ اور اہل کتاب سے اور دونوں شرک میں مبتلا سے کفار مور شیوں کو بچہتے ہے، اور عیسائی حضرت سی علیہ السلام کی شان میں غلوکرتے ہے ۔ وہ ان کو مقام عمد بیت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز کر بچے ہے ۔ چنا نچہ پہلے مسی علیہ السلام کی میجوداتی گفتگو کے ذریعہ نصاری کے عقیدے کی تر دید کی گئی۔ بھر حضرت ابر اہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے در میان جو گفتگو ہوئی ہے: اس کے ذریعہ شرک میں تر دید کی ۔ اور چونکہ سے علیہ السلام کی وادت ایک نشائی تھی، اس لئے اس کی تمہید میں حضرت کی بالا ور حضرت بی علیہ السلام کی دورت بی علیہ السلام کی تقدے بعد ان کی قائد ان کے متاب ہوئی ہے۔ وہ بھی ایک نشائی اور دھرت خداوندی تھی ۔ اور ابر اہیم علیہ السلام کی واقعہ کے بعد ان کی خائد ان کی وفعت شان اور ذکر علیہ اللہ کی دل بھی کا سامان ، ان کی وفعت شان اور ذکر خیر کا ذریعہ ہیں۔ بھر انہاء کی بعد گفارای کس طرح بیدا ہوئی اس کی خیر کا ذریعہ ہیں۔ بھر مؤمنین کو بھی ایک بعد جنت کے بچھا حوال ند کور ہیں۔ بھر انہیاء کے بعد گفار کی تن غلط فیمیوں کا از اللہ ہے ۔ اس کے بعد کفار کی تین غلط فیمیوں کا از اللہ ہے۔ اور ایک خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ دورز خ پر ہر آیک کو پنچنا ہے۔ اس کے بعد کفار کی تین غلط فیمیوں کا از اللہ ہے۔ اور ایک خاص بات یہ بیان کی گئی ہے ، اور ان اوگوں پر دد کیا ہے جو اللہ کے لئے اولا د مانتے ہیں۔ اور آخر ہیں ۔ اور آخر ہیں ۔ اور آخر ہیں ۔ اور آخر ہیں ۔ اور آخر ہیں۔ اور آخر ہیں۔ واستہ میں کو کی گئی ہے ، اور ان اوگوں پر دد کیا ہے جو اللہ کے لئے اولا د مانتے ہیں۔ اور آخر ہیں ۔ اور آخر ہیں۔ اور آ



## النات و (۱۹) سُورَةُ مُرْيَم مُركِبُ مَنْ (۱۲) النات و (۱۹) النات و (۱۹) النات و الله النات و النات و الله النات و النات و الله النات و الله النات و الله النات و النات و الله النات و ا

كَفَيْنَعُصَّ أَذِكُو كُو كُو كُو كُو كُو كُو يَكُو يَنَا أَنَّ الْأَنْ الْأَوْنَ الْأَوْنَ الْأَوْنَ الْكُو الْكُونَ الْكُولِيَّا أَنْ الْكُولِيَّا أَنْ الْكُولِيَّا الْكُولِيَّ الْكُولِيَّ الْكُولِيَّ الْكُولِيَّ الْكُولِيَّ الْكُولِيَّ الْكُولِيَّ الْكُولِيَّ مِنْ قَرَادِي وَكَانَتِ الْمُكَاتِي عَاقِرًا فَهَبُ لِهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَّا أَنْ عَلَيْ اللَّهُ وَلِيَّا الْكُولِيَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَّا أَنْ اللَّهُ وَلِيَّا أَنْ اللَّهُ وَلِيَّ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَّ اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَا أَنْ اللَّهُ وَلِيَا أَنْ اللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ وَلِيَا أَنْ اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وبت مدو عنى حرِّ رَوْهُ عَصَفَ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ لَيَالِ سَوِيًّا ﴿ فَخَرَّمُ عَلَا قَوْمِهُ مِنَ الْمِعْرَابِ اَيَةً \* قَالَ اَيَتُكَ اللَّهِ مُنَ سَبِّعُوا مُكُونًا وَعَشِيًّا ﴿ لِيَعْلِى خُنِ الْكِتْبَ بِقُوَّةٍ \* وَانَبُنْكُ الْحُكْمُ فَاوَّ خَى الْدَهِمْ أَنْ سَبِّعُوا مُكُونًا وَعَشِيًّا ﴿ لِيُعْلِى خُنِ الْكِتْبَ بِقُوَّةٍ \* وَانَبُنْكُ الْحُكْمُ

ڰۜۜۜٷڰ؆ٵؠڽۅؚۜؠؗڡٵؽ؊۫ۼؚۼۅٲڣڮڗ؋ۅۘڠۺۣؿ؈ۜؽۼۼؽڂڽٵ؈ٮڹڕۿۅۄؚۅٵؠڹؽ؋ٵۼڰڡ ڝؘؠۺٵؿٚۊؘڂؘٮٚٲؽؙٳڡؚڽٞڶؙڒؙڹٞٲۅڒٛڮۅؙڐ۫ۥٷػٲؽڗؘڨؾٵؿٚۊؙڔۜڗۧٳؠ۪ۅؘٳڸؚؽؽٷۅؘڵۄ۫ڔؾڮؙڹؙڿڹۧٵڒٳڠڝؚۺۧٵۛؗۛ

وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَرُولِكَ وَيَوْمَ يَكُونَ وَيَوْمَ يَكُونُ وَيُومَ يُبْعَثُ حَبًّا ﴿

فغ وي

| کہا           | ئال<br>ا  | ذکریا(پر)        | ڒڰڔؾؘ       | كاف،ها، يا، عن، صاد | ت ب ب<br>کھیعص       |
|---------------|-----------|------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| الم مير سادب! | رَبِ      | جب پکاراانھوں نے | اِذُ نَادَى | (یے) تذکرہ (ہے)     | ۮۣػؙۯؙ               |
| بيئك ميں      | اتى       | اینے رب کو       | رَبَّهُ     | مهریانی کا          | ذَحْمَيْن            |
| كمز در بوكئيں | وَهُنَ    | เาศึ             | 到位          | آپ کے رب کی         | كَيْكَ               |
| ہٹریاں        | العظم (٢) | يشيده            | خَوْتَيَا   | ایخ بندے            | عَبْلُهُ<br>عَبْلُهُ |

(۱)عبرہ: رحمۃ (مصدر) کامفول بہہ، اورز کریا: بدل یاعطف بیان ہے۔(۲)ابطلم (مفرد) ایم بن کے معنی بین ہاس لئے آگاس کا ترجمہ: '' ہُڑی ہُڈی'' کیا گیاہے۔اور ٹی محدوف سے تعلق ہوکر انعظم کا حال ہے۔

| سوره مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $-\diamond$                    | > —— ₹ ror                                    | <u>}</u>      | <>—(€                      | تنمير بدايت القرآر                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اور شقیق پہنچ چکامیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                               | يَعْقُوبَ     | میری                       | مِنْیُ                                                                                                         |
| بر هاپ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مِنَ الْكِبَرِ                 | اور بنااس کو                                  | وَاجْعَلْهُ   | اور بحزك كيا               | وَاشْتَعَلَ                                                                                                    |
| آخرى حدكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عِتِيًّا (۲)                   | اے میرے دب!                                   | ررې           | r                          | التَّرَأْسُ                                                                                                    |
| فرمایا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | ببنديده                                       | رَضِيًّا      | بر حابے                    | (I)<br>(říá                                                                                                    |
| ای طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گذیك                           | البي ذكريا                                    | ؽڒڰڔؾٳٞ       | اور فیس رہامیں             | وَّلْمُ إِكْنُ                                                                                                 |
| فرما <u>يا</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>قَال</i>                    | بيثك                                          | ڐٛٳ           | آپے مانگ کر                | عَلِيَا خَالِيا كَالِيَاكَ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ |
| آپ کرب نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رَبُّك                         | خوشخبری دیتے ہیں آپکو                         | عَاثِيْنِ الْ | ا_مير_دب!                  | رَتِ                                                                                                           |
| 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ھُو                            | ایسے لڑ کے کی                                 | بِعُلِمِ      | نامراد                     | شَقِيًّا                                                                                                       |
| مريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عَــكَتَ                       | جسكانام                                       | المثمثة       | اور بيشك ميس               | فَاتِنَ                                                                                                        |
| آسانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هَٰڔِينَ                       | کیٰ (ہے)<br>میں (ہے)                          | يُغِيني       | انديشه كرتابون             |                                                                                                                |
| اور خقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وَقُكُ                         | خبیں بنایا ہمنے                               | أَوْنَجُعُلُ  | متعلقين كا                 | الْمُوّاكِ                                                                                                     |
| میں نے پیدا کیا آپ کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خَلَقْتُكَ                     | اس کیلئے                                      | 'వే           | چے رہے<br>م                | مِنْ قَدَّلِوَى                                                                                                |
| قبل ازیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مِن تَبُلَ                     |                                               |               | اور ہے                     | وَكُانَتِ                                                                                                      |
| اورنبیں تھے آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | كوئى ہم نام                                   | سَمِيًّا      | ميرى بيوى                  | امْرَاتِي                                                                                                      |
| م محمد من المحمد | شبگا                           |                                               | قَالَ         | بانجھ                      | عَاقِرًا                                                                                                       |
| كهاا_مير_دب!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فَالَ رَبِ                     | اے میرے دب!                                   | رَبِّ         | يسعطافر ما                 | فَهَبُ                                                                                                         |
| مقرر شيحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اجُعَلْ                        | كيسے ہوگا                                     | آلے ٹیکون     | <u> </u>                   | 칼                                                                                                              |
| مريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نَّةً                          | مير ب                                         | ڸؿ            | خاص ایٹے پاس سے            | مِنْ لَكُنْكَ                                                                                                  |
| كوئى نشانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أينا                           | لز کا                                         | عُلُمٌ        | كوئى كارساز                | <i>وَ</i> لِيًّا                                                                                               |
| فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قَالَ                          | ا <i>ور ہے</i>                                | وَّكَانَتِ    | جووارث بوميرا              | ؾۜڔؿؙؠ۬                                                                                                        |
| آپي نشاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اَيُتُكُ                       | ميرى بيوى                                     | امْرَاتِی     | اوروارے ہو                 | <i>وَيُ</i> رِثُ                                                                                               |
| (بیې)کهنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | ا بنجھ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | عَاقِرًا      | خاندان کا<br>دریت مهاه دون | مِنْ ال                                                                                                        |

(۱) شبیدا: تمیز ہے۔ (۲) بعتی : کی اصل عُنُوو ہے۔ دوجیش اور دوداوسلسل تقیل تھے، اس کئے تاءکوکسر دریا تو پہلا داویاء ہوگیا، پھر دوسرا دادیمی یاء ہوگیا، کیونکہ اس سے پہلے سکون ہے (روح)

| (-/ 019             | $\overline{}$   | 7 100                | St. St.                | <u> </u>          | وستسير بنايت القرال |
|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| اینے والدین کے ساتھ | بِوَالِدَيْهِ   | ائے کیل              | يبيعيلي                | بات کریں آپ       | تُكَلِّمَ           |
| اورنيس تضوه         | وَلَمْرِيِّكُنّ | لين آپ               | خُٰذِ                  | لوگون_            | التَّاسَ            |
| سرش                 | جَبَّارًا       | کتاب(تورات)          | الكيثث                 |                   | تُلكَ               |
| نافرمان             | عَصِيًّا        | مضبوطی سے            | بِعُورِةِ              |                   | ليّالٍ              |
| اورسلامتی ہو        | وسلقر           | اوردی ہم نے ان کو    | وَأَتَيْنَكُ           | تنديست بوتے بوئے  | 10 9                |
| ان پ                | عَلَيْهِ        | دانائی               | المحكم                 | <u>پس نکلےوہ</u>  | في الرام            |
| جس دن               | يُومَر          |                      | صَبِيًّا               | اپی قوم پر        | عَلَا قَوْمِهُ      |
| وه جنے گئے          | وُلِنَ          | ادررقب قلب           |                        | حجرة عبادت سے     | مِنَ الْمِعْدَابِ   |
| اور جس دن           | وَ يُوْمَرُ     | خاص ہمائے پاسسے      | <u>قِ</u> نْ لَّدُنَّا | پس اشاره کیا      | فَا <u>وُ</u> کَی   |
| وه مري کے           | كِيُونُ         | اور پا کیزگی         | <i>وَ</i> رُكُوةً      | ان کی طرف         | الدَيْجِهُ          |
| اورجس دن            | وكوم            | ادر تقوه             | وَكُانَ                | کہ پا کی بیان کرو | اَنْ سَبِعُوْا      |
| وہ اٹھائے جائیں گے  | يُبِعَثُ        | پەيىز گار            | تَفِيًّا               | 8                 | بُكُوَّةً           |
| J 5. 23             | حَمَّا          | اه في سيلي كر شوا له | 1816                   | اه رشام           | 15.20               |

حروف مقطّعات: \_\_\_\_ كاف، ها، يا، عين، صاد \_\_\_ ان حروف كالقيني مطلب الله تعالى اوررسول الله مين على معلم والله يتعلق والله يتعلق والله يتعلق الله الله يتعلق الله يتعل

پہلا واقعہ: اس کے بعد حضرت ذکر یاعلیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے ۔۔۔۔ بیتذکرہ ہے آپ کے رب کی مہریانی کا اپنے خاص بندے ذکر یا پر صفح حضرت ذکر یاعلیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغیر ہیں، برعفی کا پیشہ کرتے تھے (بخاری) اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ آپ لا ولد تھے، اہلیہ صاحبہ بانچھ تھیں، اور اولا دکی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ گرجب آپ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، تو دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔

کڑے کی دعا: \_\_\_\_ ب<u>اد کرو: جب انھول نے اپنے رب کو</u>خام<del>وں صدادی</del> \_\_\_ بیچنی اللہ سے بہت آواز

(١)سويا:حالب تكلمكةاعل \_\_

الرکے کی خوش خبری: اللہ پاک نے بتوسط فرشتہ ارشاد فر مایا: — اے ذکریا جہم تہمیں ایک ایسے لڑکے کی خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام بھی تجویز کر دیا۔ اور نام بھی خبری دیتے ہیں جس کا نام بھی تجویز کر دیا۔ اور نام بھی کی ہے کہ ان ان کا نام بھی تجویز کر دیا۔ اور نام بھی کی ان کی اللہ تعالی نے بشارت کیسا تھ ان کا نام بھی تجویز کر دیا۔ اور نام بھی کیسا؟ انوکھا! ارشاد ہے: ہم نے قبل ازیں اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا — بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچکا نام انوکھا ہونا چاہئے۔ گریہ استدلال دوجہ سے درست نہیں: ایک: اس وجہ سے کہ خدیث ہیں۔ لیتن اس شان دھفت کا کوئی محض ان سے پہلے ہیں ہوا۔ پس یہ سلف نے سَمِی ہے میں میں ہوا۔ پس یہ سلف نے سَمِی ہے دوم: اس وجہ سے کہ حدیث ہیں ہے: اِن أحبٌ اُسمانِکم إلی اللہ: عبد اللہ و عبد الرحمن:

حضرت ذکر یاعلیہ السلام نے جب بیخش خبری تی تو تازہ لذت حاصل کرنے کے لئے ، اور بات کی کرنے کے لئے ۔ اور بات کی کرنے کے لئے ۔ ور بین بڑھا ہے گا خبری میں گا خبری ہوگا ، جبکہ میری ہوی با نجھ ہے ، اور میں بڑھا ہے گا آخری صد کو پہنے گیا ہوں! ۔ اللہ تعالی نے بتوسط فرشتہ ۔ ارشاد فر مایا: ای طرح ہوگا ۔ یعنی موجودہ مایوں کن حالات ہی میں لڑکا ہوگا ، اور فرشت نے یہ بھی کہا ۔ اور آپ کے رب نے فر مایا ہے کہ بیمیر سے لئے آسان ہے ، اور میں نے اس سے پہلے آپ کو بیدا کیا ہے ، جبکہ آپ کے بھی نہیں تھے ۔ یعنی جوقادر مطلق لاشکی کوشکی کرسکتا ہے: وہ بوڑھ مردادر بانجی مورت سے بچہ کیوں پیدائیس کرسکتا!

علوق کی نشانی: \_\_\_\_ زکریا (علیه السلام) نے عرض کیا: اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرمایے
\_\_\_\_ اللہ نے فرشتہ کے توسط سے \_\_\_\_ ارشاد فرمایا: آپ کے لئے نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات نہ کرسکیس
تین را تیں شدرست ہونے کی حالت میں \_\_\_ بینی باوجود شدرست ہونے کے مسلس تین رات دن آپ لوگوں
کے ساتھ ذبان سے بات نہ کرسکیس تو سمجھ لیس کے حل قرار یا گیا۔ اس مدت میں آپ کی زبان خالص ذکر اللہ کے لئے
ورقف ہوجائے گی۔ چٹانچ سور وراق آل عمران میں آپ کوان دنوں میں بکشرت اللہ کویا دکر نے کا ، اورضی وشام شخول
ریخ کا تھم دیا گیا ہے \_\_\_ سبحان اللہ! ہم گڑ ماہم تو اب! نشانی بھی ایسی کے نشانی بھی اور ذکر اللہ بھی! \_\_\_ بھرجب
وو وقت موجود آیا \_\_\_ تو آپ عبادت کے کمرے سے اپنی قوم کی طرف نگلے، بس ان سے اشارہ سے کہا کہم شہم وشام یا دالہی میں شخول ہوجاؤ \_\_\_ بعن آپ نے نعمت اللی کی خوشی میں جا ہا کہ دوسرے لوگ بھی ذکر وفکر میں آپ
کے شریک حال ہوجائیں۔

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرْيَهِمِ إِذِ انْتَبَكَتْ مِنْ آهُلِهَا مَكَانًا شَرُفِيًّا ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا تُدْ فَأَرْسَلْنَا ٓ الِبُهَا رُوْحَنَا فَتَمَشَّلَ لَهَا بَشَرًّا سَوِيًّا ﴿ قَالَتُ إِنِّي اَعُوٰذُ بِالرَّحْلِيٰ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِبَّا ﴿قَالَ إِنْكَأَ أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۗ لِإَهَبَ لَكِ عُلْمًا رُكِيًّا ﴿ فَالْتُ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَّلَهُ يَعْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ اللهُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَثْلِكِ \* قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَكَ كُهُ إِنَّ ، وَلِنَجَعَلَهُ الْيَةُ لِلنَّاسِ وَرَجْهَةً مِّنَّا ، وَكَانَ أَفَرًا مَّقَضِيًّا ﴿ فَعُكَتُهُ فَانْتُبُدُتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَهَا الْحَنَاصُ إِلَى جِنْمُ الْخَنْلَةِ ، قَالَتُ يْلَيُ تَنِيُ مِتُ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسُيًّا مَّنْسِيًّا ﴿ فَنَادُمُهَا مِنْ تَحْتِهَا ٱلْاَتَحْزَنِي قَل جَعَلَ رُبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ﴿ وَ هُزِّنَى إِلَيْكِ بِجِنْمِ النَّغْلَةِ تُلْقِطُ عَلَيْكِ رُطَّبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِلُ وَاشْرَبِي وَقَرِى عَبْنًا ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشْرِ الْحَدَّا ﴿ فَقُولِيَّ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحُمْنِ صَوْمًا فَكُنُ أَكْلِمَ الْيَوْمَ انْسِيًّا ﴿ فَأَتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ \* قَالُوا لِمُرْبَيْمُ لَقَلُ جِمُّتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ يَأْخُتُ هُرُونَ مَا كَانَ ٱبُوْكِ امْرَاسُوْءٍ وَمَا كَانَتُ أَمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَاشَارَتُ البِّهِ وَ قَالُوا كَيْفَ مُكَلِّمُ مِن كَانَ فِي الْمُهْدِ صَبِيًّا ﴿ فَالْ الْإِنْ عَبْدُ اللَّهِ الْمُعْدِي صَبِيًّا ﴿ فَالْ النَّهِ اللَّهِ الْمُعْدِي صَبِيًّا ﴿ فَالْ النَّهِ اللَّهِ الْمُعْدِي مَا لَكُ اللَّهِ الْمُعْدِي مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الْكِتْبَ وَجَعَلَنِيُ ثِبِتَيَا ﴿ وَجَعَلَنِيُ مُـ إِرَكًا آيْنَ مَا كُنْتُ ۗ وَاوْطِىنِي بِالصَّاوْةِ وَالزُّكُوةِ مَادُمْتُ حَيَّا ﴾ وَكُرُّا بِوَالِدَ تِيُ ۚ وَلَمْ بَيْجَهُ لَئِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَ السَّامُ عَلَىٰ يُؤْمَرُ وُلِدُ تُ وَيُوْمَ اَمُوْتُ وَ يُوْمَرُ أَبِعُكُ حَبًّا ﴿ ذَٰ لِكَ عِنْسَى ابْنُ مُزْيَمٌ ۚ قُوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهُ يُمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَنْتَخِ لَا مِنْ قَالَمٍ ﴿ سُجُعْنَهُ ﴿ إِذَا قَضَّى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ

لَهُ كُنُ فَيُكُونُ هُوانَ اللهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُ لُوهُ وَهَٰ اَصِرَاظُ مُّسْتَقِيْمُ وَفَاخْتَلَفَ اللهُ كُنُ فَيَكُونُ وَهَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

انسان غُلْثًا كِشَرًا اورذ كريجيح ر ومرود وادكر 64 سَوِيًّا (١) في الكِتنب ڗؙڲؾؙٳ ياكيزه فَالَتُ مرتبر قالت کہا اس نے کہااسنے مريم كا أتى انْيَ بشكي يناه مأتكتي بهول يُكُونُ اتُنْبَلُتُ آغود آغود مهربان ذات کی مِنُ أَهْلِهَا لي مِنْكَ مُكَانًا 63 غله وَلَهُ كِيسَيْقِي اورنيس باتحداثا ياجه إِنْ كُنْتُ شزقيگا سی انسان نے ير بيز گار تَقِيًّا وَالْخُذُاتُ ينكن اوربيس ہوں ميں وَكُمْ اللَّهُ قال کہا(روح)نے مِنْ دُ وَنِهِمْ بغيا اثنكآ جِعَايًا بدكار 02/ کہا فرشتہ نے قال 51 یں بھیجاہم نے ماس فأرسنت كذالك ای طرح (ہوگا) ال کی طرف إليها رُسُولُ بحيحا بوابول ماري روح كو رَيِكِ قال فرمايا رُوْحَنَا تيركدبكا تا كەعطا كرون مىں ين پيرمحسون اختيار کيا لاِڪھب رَبُّكِ فتمثل ھُو اس کے سامنے لهٰا

(١) سَوِيًّا (صفت) سيدها، درست: جوجسماني ساخت ادراخلاق مين معتدل وو\_

| ( 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | >- | TY+ | <del>-</del> | تفير بدايت القرآن |
|-----------------------------------------|----|-----|--------------|-------------------|
|                                         |    |     |              |                   |

| کھچور کے            | النَّغُلُّاهِ       | محجور کے            | الكفلكة          | میرے لئے              | 126                                         |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| گرائے گاوہ          | تشقيظ               | کہااس نے            | <b>قَالَتُ</b>   | آسان ہے               | ۿڔۣؿؖ                                       |
| نج م پ              | عَكِيْكِ            | اكاشيس              | يٰلَيۡـتَنۡنِیۡ  | اورتا كه بنائيس بم اس | (ا)<br>وُرِلْنَجُعَدُهُ<br>وُرِلْنَجُعَدُهُ |
| سنطجورين            | دُطَ بِنَا          | مرجاتي              | مِثُ             | نشاني                 | الية                                        |
| عنيده               | جَزيًّا             | اسے پہلے            | قَبْلَ هٰلَهُ ا  | لوگوں کے لئے          | لِلشَّاسِ                                   |
| يس کھا تو           | فُكِلَى             | اور ہوتی میں        | <i>وَ</i> گُنْتُ |                       | وَرُحُهُ                                    |
| اور پي تو           | وَاشْرَ <u>ل</u> ِي | بھولی               | تَسَيًّا (۳)     | האתט                  | مِّتُ                                       |
| اور مُصندی کر       | رَقَوِي<br>وَقَوِي  | يىرى                | مَّنْسِئًا       | اور ہے وہ             | وَكَانَ                                     |
| آ کھ                | عَيْنًا             | یں بکارااسکوفرشتہنے | فئاذىها          | ایک بات               | أخرا                                        |
| يس أكر              | فَإِمَّا            | اس کے پائین سے      | مِنْ تَعْتِيهَا  | طے شدہ                | مَّقْضِيًّا                                 |
| ويكحاتو             | ر ر (۷)<br>توبن     | كدند                | (r) 3/1          | پس حمل ره گيااس کو    | غُتُلُكُ                                    |
| انسانوں میں سے      | يوك البشي           | غم کرتو             | تُحَذِّنِي       | لڑ کے کا              |                                             |
| سمى كو              | اَحْلُا             | شحقيق بنائى         | قُلْجَعَلَ       | يې على ده مونى ده     | فَأَنْتُبُدُتُ                              |
| پس کہ تو            | فَقُوْلِيَ          | تیرے ربنے           | ڒڗؙڸڣ            | حمل کے ساتھ           | طِي<br>ج                                    |
| بیشک میں نے         | انی                 | تيرے يا ئين ميں     | تختك             | جگہیں                 | مَكُما تُنَا                                |
| منت مانی ہے         | نَلُارْتُ           | حچووٹی ننہر         | سُرِيًّا (۵)     | כפנ                   | قَصِيًّا <sup>(r)</sup>                     |
| مبربان ذات کے لئے   | لِلرَّحْلين         | اور ہلائو           | وَ هُزِنِّ نَى   | پس لایا ا <i>س کو</i> | فأجأءها                                     |
| روزے کی             | صَوْمًا             | ا پی طرف            | إلبيك            | وروز ه                | المخاص                                      |
| پس ۾ گرنبي <u>ن</u> | فَكُنْ              | تنے کو              | بينيج            | يخ كى طرف             | الى چىڭام                                   |

(۱) تعلیل لمعلل محدوف أی نجعل وَهْبَ الغلام (روح) لینی اس طور پراس لئے پیدا کریں گے کہ وہ نشائی بنے۔ (۲) قَصِی (صفت) دور، مادّہ: قَصَا: دوری اس سے الاقصی ہے (۳) نَسْیا (اسم) الیم متروک چیز جے یادنہ کیا جائے۔ مَنْسِیّا: (اسم مفعول) قراموش کر دہ از نسیان ہمری: وَبُن سے اتری ہوئی (۴) أَلاً: دولفظ پین: أَن مصدر بیا در لا تافیہ (۵) سَرِیّ: وہ چھوٹی نبر جونملتان کی طرف دواں ہو (۲) قَرِّی: امر حاضر معروف، داحد مؤنث از قَرِّ بَحَنَی (۵) تَوَیِنَّ: مضارع داحد مؤنث حاضر بانون تاکی اُلیہ اُلیہ اُلیہ ا

| الوره مريك           | $-\Diamond$             | >                      | <i></i>                | <>(€                       | (تفير ببايت القرآل |
|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| جب تک ر ہول میں      | مَادُمْتُ               | بس اشاره كيااس نے      | <b>فَا</b> لشَّارِيَّت | بات كرونگي ميں             | ٱگلِمَ             |
| زنده                 | كحييًّا                 | الڑ کے کی طرف          | الببلو                 | آج                         | الْيَوْهَر         |
| اورنيك سلوك كرنيوالا | وُبَرُّا                | کہاانھوں نے            | قالؤا                  | مسی انسان ہے               | اِنْسِيًّا (۱)     |
| ا پنی والدہ کے ساتھ  | بِوَالِدَتِيْ           |                        | گیف                    | يس آئی وه                  | فَاتَتُ            |
| اورنبيس بنايا مجص    | وَلَوْرِيجِهِ عَلَمِنَى | بات کریں ہم            | مُنْكُلِّمُ الْمُ      | لڑکے کے ساتھ               | بِه                |
| سرکش                 | جَبَّارًا               | ال سے جوہے             | مَنْ كَانَ             | اپی قوم کے پاس             | قَوْمُهَا          |
| بدبخت                | شُقِيًّا                | بالخيس                 | فيالمَهْدِ             | گودمیں اٹھائے ہوئے         | تخيله              |
| اورسلامتی ہو         | وَ السَّائْر            | چ.                     | صَبِيًّا               | کہالوگوں نے                | قَالُوْا           |
| ير بي الله           | عَكِنَّ                 | كہالڑك_نے              | <b>خال</b>             | الميمريم                   | ينرتع              |
| جس دن                | يُومُ                   | بيشك مين               | ٳڹۣٚ                   | بخداتحقيق                  | لقن                |
| جنا <i>گیایی</i> ں   | <b>ۇل</b> ەڭ            | اللدكا بنده مول        | عَبُّلُ اللّٰهِ        | آئی تو                     | چئت                |
| اورجس دن             | <i>وَيُوْهُر</i>        | دى الله نے مجھے        | اثلني                  | چيزكو                      | النابية المالية    |
| مرونگامیں            | أَمُوْتُ<br>أَمُوْتُ    | کتاب(انجیل)            | الكِثْ                 | عجيب!                      | فَرِيًّا (۲)       |
| اور جس دن            | دُ يُوْهُر              | اور بنای <u>ا مجھے</u> | وجعكنى                 | أيسيه والم                 | يَالُخْتَ          |
| الثعاما جاؤتكاميس    | أبعث                    | پیغمبر                 | ئبيًّا                 | ہارون( کی)                 | هُرُونَ            |
| زندہ کرکے            | حُلَّيًا                | اور بنای <u>ا مجھے</u> | <b>ۇَجَعَ</b> لىنى     | نہی <u>ں تھے</u>           | مَاكَانَ           |
| ير(ين)               | ذْلِكَ                  | بركت والا              | مُلِزِگًا              | تيريابا                    | أبولي              |
| عييلي                | عِيْسَي                 | جہال کہیں              | آيْنَ مَا              | کوئی آ دی                  | احْرَا             |
| ينيث ا               | ابن                     | <i>۾وول بين</i>        | کُنْکُ                 | 4.                         | سُوْءٍ             |
| مریم (کے)            | مريم<br>هريم            | اوروصیت کی مجھے        | وَأُوْصِٰلَنِي         | اور بین تقی<br>اور بین تقی | وْمَا كَانَتْ      |
| ( کہتا ہوں)بات       | ئىزائر (٣)<br>قول       | تماز                   | بِالصَّاوْةِ           | تیری ماں                   | أمُّك              |
| یچی                  | الحق                    | اورز کات کی            | <u>وَالزَّكُو</u> ةِ   | كوئى بدكارعورت             | ؠ <b>ؘڿ</b> ؾٞٵ    |

| سوره مريم         | $- \diamondsuit$ | · —                        | <u></u>           | ي — (ت          | (تفسير بدليت القرآل         |
|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| گمرابی میں ہیں    | فِيُ صَالِل      | پسانس کی عبادت کرو         | فَاعْبُ لُوْدُهُ  | جو کہ           | الَّذِي                     |
| کھلی ا            | مُّيانِ          | یہ                         | هُنْدًا           | اس بيس          | فيدو                        |
| اورآپان کوڈ رائیں | وَٱنْكِيْرُهُمْ  | راستہ(ہے)                  |                   | لوگ شک کرتے ہیں | يَهُ بَرُون<br>يَهُ تَرُونَ |
| دن ہے             | يُومُر           | سيدها                      | بردر<br>مستقريم   | نہیں مناسب ہے   | حَاكَانَ                    |
| پچھتاوے کے        | الْحَسْرَةِ      | يساختلاف كيا               | فَاخْتَلْفَ       | الله کے لئے     | ا<br>الله                   |
| جب                | ردُ              | گروہوں نے                  | الكَمْزَابُ       | که بنائیں وہ    | اَنُ يُنتَّخِ ذَ            |
| نمثاد بإجائے گا   | قُضِی            | آپ <u>ن</u> میں            | مِنُ بَيْنِهِمْ   | كوئى بھى اولا و | مِنْوَلَدٍ                  |
| معامله            | الكمر            | پسبر <sup>ی</sup> خرابی ہے | فَوَيْلُ          | پاک ذات ہے وہ   | شبخشة                       |
| أوروه             | وُهُمُ           | ان کیلیے جھول نے           |                   |                 | إذًا                        |
| غفلت میں ہیں      | فِي غَفْلَةٍ     |                            | كَفْرُهُ ا        | طے کرتے ہیں وہ  |                             |
| أوروه             | وَّهُمْ          | حاضر ہونے سے               | مِنْ مَنْ شَهُدِ  | حسى بات كو      | اَهُرًا                     |
| مانت نهيس         | لا يُؤْمِنُونَ   | بڑے دن کے                  | يُوْوِرِ عَظِيْرِ | توصرف           | فَاشَيَا                    |
| اور بیشک ہم ہی    | إِنَّا نَحْنُ    | كيس بجي شنوا مو نگ         | أشيغ يهث          | کہتے ہیں        | يَقُولُ                     |
| وارث ہو کگے       | نزيث             | اوركسي وجه بينا موتك       |                   | اسے             | ৰ্য                         |
| زمین کے           | الأرض            | جس دن                      | يُوْمَر           | بهوجا           | كُنْ                        |
| اوران کے جو       | وَمُنْ           | •                          |                   | پس وہ ہوجاتی ہے | فَيَكُونَ                   |
| زمين پر ہيں       | عكيها            | مگر                        | نکرِن             | اور بيشك الله   | وَلَنَّ اللَّهُ             |
| اور ہماری طرف     | وَالَيْنَا       | طالم لوگ                   | الظُّلِمُونَ      | مير ارب بين     | رَبِيْ                      |

دوسراواقعه حضرت عيسى عليه السلام كى ولادت كاب قرآن كريم عين اس واقعه كي تمبيد عن حضرت يجي عليه السلام

آج

الوثائے جائیں گےوہ

## → (٣) قولَ الحق مفعولُ طلق عند وف كا أى أقول إلخ.

<sup>۔</sup> (۱)مشھد(مصدرمیمی) حاضر ہونا۔اورظرف مکان بھی ہے،گریہاں مصدر بہتر ہے(۲) اُبصد کے بعد بھم محذوف ہے،اور اُفعِلْ بد بغل تجب کا وزن ہے۔



| سوده مريح                   | $-\diamondsuit-$                          | - { ryr } -                                 | $\longrightarrow$                    | <u> </u>                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| ئى جاتيں، پھرمير لاكا       | ، اور وه دونول نبيس پا                    | کی یمی دوصورتیں ہیں                         | اسباب میں اولا دہونے                 | <u> </u>                    |
| بغير ہوگا تيرے              | ۔ ظاہری کے توسط                           | ہوگال <u>ع</u> نی اسباب                     | شنے نے کہا:ای طرح_                   | كيونكر، بوگا؟فر             |
| یں گے ۔۔۔ تاکہم             | رِلز کاس کئے پیدا کر                      | اورہم اس طور ب                              | رے لئے آسان ہے۔                      | ·                           |
| _ اوروه ایک طے شدہ          | )آگے آرہی ہے۔۔                            | اس کی تفصیل                                 | نی اوراین مهریانی بنا کیس            | اس کولوگوں کے لئے نشاہ      |
|                             |                                           |                                             | <u>ئی اور سوال نہ کیا جائے۔</u><br>_ | باتہے۔۔۔ پس کو              |
| کے پہلومیں۔چند میرہیں:<br>م | دنشانیا <u>ں اور رحمت</u>                 | ان کی ذات میں متعدر                         | نوتكى ولارت بيسءاورخود               | عيسى عليه السلام كي ا       |
| اسى طرح عيسى عليه السلام    | كي خوش خبرى سنانا نقعاء                   | مسى عليه السلام كى آمد                      | علىيالسلام كأخاص مثن                 | ① جس طرح يجيٰ               |
| نبيين بين، يعني آپ كي       | ول الله مِثَالِينُ عَلَيْهِمْ خَاتُمُ الْ | نبری سنانا تھا۔اور رسو                      | مِقِالْ عَلَيْمَ كُنَّ مُركَى خُوشُ  | كا خاص مثن: رسول الذ        |
| بيبات لوگول كے لئے          | لردیئے جا <sup>کمی</sup> ں گے۔            | چل رہے تھے: جمع کا                          | م سلسلے جو آپ سے پہلے                | ذات میں نبوت کے تما         |
| ي پہلے متصل پنجبر میں بیر   | راں لئے آپ _                              | ملے کیے جمع ہوسکتے ہیں                      | بدأيك ذات مين تمام سل                | حیرت کاسبب ہے گی ک          |
| ن جمع موسكتاب توروحاني      | بسلسله أيك ذات مير                        | نب ولا دت كامعروف                           | . تا که لوگ جان کیس که ج             | حيرت انكيز كرشمه وكھايا۔    |
|                             |                                           |                                             |                                      | سلسابھی جمع ہو سکتے ہیں     |
| معراج ميں بھي آپ يوجسم      | بمعراج کی نشانی ہے،                       | سان پراٹھایاجاناوا تعد                      | كاروح وجسد كيساتهوآ                  | <sup>عيسى</sup> عليهالسلام  |
|                             |                                           |                                             | لرائی گئی ہے۔                        | کے ساتھ آسانوں کی سیر       |
| جمت ہوتا ہے، اور آپ کو      | نبی امت کے لئے د <sup>و</sup>             | بنی اسرائیل ہیں، اور                        | م نبی ہیں، بلکہ خاتم انبیاء          | عيسى عليه السلام            |
| يهاتھ خاص ہیں۔              | منتیں بی اسرائیل کے                       | ، ہوتی ہے۔ بیدونوں آ                        | وراللدكى كتاب بقى رحمت               | انجیل عطافر مائی گئے ہے،ا   |
| بمجزات آپ کے زمانہ          | ره کرتے تھے۔ میرمد                        | چنگا، اور مُر دول کوزند                     | رهوں کو بینا ، کوڑھیوں کو            | 🍘 آپ مادرزادا:              |
|                             |                                           |                                             |                                      | والول کے لئے رحمت ہیر       |
| بنابود كرايا جائے گاجوآپ    | بعليهالسلام كحذربع                        | بزوافتنه ہے۔اس کو میسا                      | ہ:انسانیت <u>کے لئے</u> لیک          | @وجال اكبركافتذ             |
|                             |                                           | . كا بعملا بموكار                           | راس سے ساری انسانیت                  | کی رحمت عامهے، کیونکا       |
| ت مریم رضی الله عنها کے     | عليه السلام نے حضرب                       | ) ہے:حضرت جبرئیل                            | دجيها كهسورة التحريم بير             | القصه: ال كے بع             |
| ۔<br>اُ ٹارظاہر ہوئے ۔۔۔ تو | پھرجب وضع حمل کے                          | <u> يمامل ره گيا</u>                        | <u> پس س کولژ ک</u>                  | گریبان میں چھونک مارہ       |
| -شايدىيەدى جگەبىجە          | على حام كني<br>يا محده وي كنيس            | س<br>بس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ئی حاملہ ہونے کی حالت                | وهمل <u>ک</u> ساتھ <u> </u> |



اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے ، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا ، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں بیدا ہوا،اورجس دن میری وفات ہوگی ،اورجس دن میں زندہ کرکےاٹھایا جاؤں گا اِسے عیسیٰعلیہالسلام نے اپنی معجزاتی گفتگومیں ان باتول کوجوآئندہ وجود پذیر ہونے والی ہیں: مثلاً نبوت و کتاب ملنے والی ہے جمققِ وقوع کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لفظ ماضی ہے تعبیر کیا ہے لینی ان باتوں کا ہونا ایسا یقینی ہے، جیسے ہوئی ہوئی بات یقینی ہوتی ہے۔ الصلوة والسلام اندوخت بي ركهتے: يس ميكم امت كى خاطر ب، اورلوگوں كوسنانے كے لئے ب يسي عليه السلام کی گود کی گفتگو پوری ہوئی۔آ گےاللہ یا ک ارشاد فرماتے ہیں: ۔۔۔۔یمریم کے بیٹے پیسیٰ ہیں:بالکل برحق بات:جس میں لوگ شک کرتے ہیں \_\_\_\_یعنی عیسائی جس کا لیقین ہیں کرتے۔وہ ان کوعبدیت کے مقام ہے اٹھا کر الوہیت ے مقام تک پہنچاتے ہیں،اوران کوالٹد کا بیٹا قرار دیتے ہیں،حالانکہ \_\_\_\_\_الٹد کے شایابِ شان نہیں کہ وہ کوئی بھی \_\_\_\_\_ اولا دبنائیں \_\_\_نہ بیٹا جیسا کئیسائیوں کاعقیدہ ہے،اور نہیٹیاں جیسا کہ شرکوں کا خیال ہے \_\_\_\_ان کی ذات وہ کوئی بات طے کرتے ہیں تو اس ہے بس اتنا کہتے ہیں کہ ہوجا! تو وہ ہوجاتی ہے ۔۔۔۔ایسی قادر ذات کواولا د کی کیا حاجت ہوسکتی ہے!

سرائی میں ہیں! \_\_\_\_\_ بین آج جب کہ اصلاح حال کا موقعہ ہے: ظالم اندھے ہمرے ہے ہوئے ہیں \_\_\_ اور آپ میں ہیں! \_\_\_ اور اس کے بعد اصلاح کی آپ ان کو پچھتاوے کے دن سے ڈرائیں، جبکہ معاملہ کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا \_\_\_ اور اس کے بعد اصلاح کی کوئی صورت ندرہے گی \_\_\_ اور وہ غفلت میں ہیں، اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں \_\_\_ بینی دنیا کے نشہ میں مخمور ہوکر آخرت سے عافل ہیں، ان کوآخرت کا لقین ہی نہیں آتا حالاتکہ وہ بالیقین آنے والی ہے \_\_ اور میشک ہم ہی زمین کے اللہ تعالی ہی آخر میں ہمرچیز کے مالک رہ جائیں گے، کوئی مجازی مالک بھی ہاتی نہیں وہ ماداش عمل سے دو حارہ و کئے ۔ مالک بھی ہاتی نہیں۔ اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے ۔ کیمر وہ ماداش عمل سے دو حارہ و کئے ۔

الدون الدون المراف المراف المناف الم

صِدِيْقًا (١) بہت تقدیق کر نبوالے ایکا پیت اورذ كريجي وَاذْكُرْ اے میرے ایا! نَبِيًّا كتابيس في الكيب عبادت كرتے ہيں آپ جب کہاانھوں نے ابراجيم كا رايرويم إذقال اس(مورتی) کی جو لِلْإَبِيْهِ بيتك ووتق إنَّهُ كَانَ

(۱)صدیق: مبالغه کاصیغہ ہے۔ اوراس کے دوعتی ہیں: (۱) بہت تصدیق کرنے والا (۲) راستباز، بہت زیادہ سے بولنے والا۔ (۲) آب: برندا کے وقت ت زیادہ کرتے ہیں، اور وہ می کابدل ہوتی ہے۔

نۇنىد

| سوزه مريم           | $-\diamond$       | TYA                |                   | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | (تفسير بدليت القرآا    |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| توضر ورسنگسار کروں  | لأزجينك           | سے وہ              | کان               | نبی <sup>س</sup> تی ہے  | لا يَسْمُعُ            |
| گایس تخیے           |                   | مهربان اللدكا      | لِلرَّحُمْنِ      | اورئیں دیجھتی ہے        | وَلَا يُبْوِينُ        |
| اور چھوڑتو مجھے     | وَاهْجُرُونِي     | تا فرمان           | عَصِيًّا          | اورنیس کام آتی ہے       | وَلا يُغْنِيٰ          |
| عرصه دراز کے لئے    | مَالِيًا (٢)      | اے میرے ایا!       | يَابَتِ           | آپ کے                   | عَنْكَ                 |
| کہاس نے             | قال               | بيثك ميں           | انْيَ             | منچ میسی<br>منج میسی    | شيئنا                  |
| سلامتی              |                   | ڈرتا <i>ہو</i> ل   | <b>اَخَا</b> نُ   | المصير بيايا!           | يَابَتِ                |
| يخ ۾ پر             | عَكِيْكَ          |                    | اَنَ              |                         | الِّن                  |
| اب بخشش جإ بوزگاميں | سأستغفر           | چھوئے آپ کو        | يَسُكُ كُانُ      | شخقيق                   | قَدُ                   |
| تيركي               | لك                | عذاب               | عَنَ ابْ          |                         | جَاءَنِيْ              |
| ایزرب               | 25                | مبربان الله كي طرف | مِّنَ الرَّحْمِنِ | علم ہیں ہے              | <i>مِ</i> نَّالْعِلْمِ |
| بيشك وه             | (ق)               | پس ہوجا ئیں آپ     | فَتُكُوُّنَ       | 9.                      | E                      |
| 4                   | كان               | شیطان کے           | لِلشَّيْطِين      | نہیں آیا آئے پاس        | لَهُ يَأْتِكَ          |
| بالم الم            | હ                 |                    | وُلِيًّا          | پس پیروی کریں آپ        | فَاتَّبِعْنِينَ        |
| بهت مهربان          | خونیا (۳)         | کیاس نے            | Ú                 | میری                    |                        |
| اورجدا اوجاؤ نكائل  | وَاعْتَزِلُكُمُ   | کا                 | 1                 | دڪلا وَ نگامِي آپ کو    | المياك                 |
| اوران ہے جن کو      | وَمَا             | اعراض كرنے والاب   | رًا غِبُ          | راه                     | صِرَاطَا               |
| تم پوجة هو          | ثَكُ عُوْنَ       | ī                  | اَئْتُ            | سیدی                    | سَوِيًّا               |
| التدكوجيحوز كر      | مِنْ دُوْنِ اللهِ | میرے خدا دُل ہے    | عَنْ الِهَدِّيْ   | اے میرے ایا!            | يَا بَتِ               |
| اور بندگی کرونگامیں | وَادْعُوْا        | اسايراجيم          | ؽٳڔؙڔٝۿؚؽؙڡؙ      | نەپىتش كريں آپ          | لاتعبي                 |
| اینے رب کی          | تين               | بخدا!اگر           | کین               | شيطان کی                | الشيطن                 |
| ہوسکتا ہے           | عُلَى             | بازندآ ياتو        | لأرتنشع           | <u>بيثك</u> شيطان       | إِنَّ الشَّيْطُنَ      |

(۱) مَسَّ (ف) جَهونا، ہاتھ لگانا۔ ك ضمير مفعول ہے (۲) الممليّ (اسم) لمباونت، عرصه دراز، مراد بميشہ كے لئے۔ (۳) المعَفِيّ (اسم) نهايت مبريان شِفْق الطيف۔

|                  |                     |                | <i>5</i>            | <u> </u>            |                    |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| اور بخشاہم نے    | <i>وَوَهَ</i> ئِنَا | الندكوجيوركر   | مِنْ دُوْنِ اللهِ   | كەنەبەدۇل بىل       | الَّذَ ٱلنِّنَ (١) |
| ان کو            | كهُمُ               | (تو) بخثاہم نے | <b>وَهُنِ</b> نَا   | لياسة ب             | بِلُّ عَلَّاهِ     |
| ہماری مہریاتی ہے | مِّنُ رَّحُمُتِنَا  | ان کو          | ¥                   | ایزرب               | نَيِّ              |
| اور بنائی ہم نے  | وجعلنا              | الحاق          |                     | نامراد              | شَقِيًا            |
| ان کے لئے        | <u>کھٹر</u>         | أور بعقوب      | ربر، بردر<br>ويعقوب | <i>پ</i> ں جب       | فُلْنَا            |
| زبان             | لسكان (۲)           | اور جرابک کو   | <b>وُکُلا</b>       | علىد وموكئة ووان سے | اعتزكهم            |
| یج کی            | ڝؚۮؙۊؚ              | بنایا ہم نے    | جعلنا               | اور جن کی           | وَمَنا             |
| بلند             | عَلِيًّا            | پيغبر          | ڹؘؠؾٞ               | وہ عبادت کرتے ہیں   | يعبدون             |

4 rya > -

. تفسير عام - القرآن كا

عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کواللہ کا بیٹا بنالیا تھا۔ان کی تر دیدخود سے علیہ السلام کی دعوت سے کردگ گئ۔ اور شرکین نے فرشتوں کواللہ کی بیٹمیاں قر ار دے دیا تھا۔اوران کی مورتیں بنا کرعبادت شروع کردی تھی۔اب ان کی تر دیدان کے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے کی جاتی ہے:

تیسرا واقعہ: \_\_\_\_ اور آپ قر آن میں ابراہیم کا تذکرہ کریں، وہ یقیناً فوراُ تقدیق کرنے والے پینجبر ہے! \_\_\_\_مدیق کے دومعنی ہیں:

۲-راستباز\_بہت زیادہ تے بولنے والا۔وہ جس سے بکشرت صدق طاہر ہو، وہ تے بولنے کا ابیاعا دی ہو کہ اس سے (۱) الله: دولفظ ہیں: آن مصدریہ اور لانافیہ نون کا لام ش ادعام کیا گیاہے۔(۲) لسان صدق نے کی زبان ۔اور محاورہ میں معنی ہیں: ذکر خیر، نیک نامی، جیسے قدم صدق کے معنی ہیں: بلندر تبرا ا

جھوٹ بن ہی نہ آئے۔وہ ہمیشہ صاف تچی بات کے، نہ تورید کرے نہ شتبہ بات کے۔ یہ تھی بڑا قابل قدروصف ہے۔ اوریہ خوبی کتنی شکل ہے: اس کا اندازہ اس وقت ہوگا: جب ہم اپنی روز مرہ کی باتوں کا جائزہ لیں، ہم رات دن معلوم نہیں کیا کیا ہو لئے رہتے ہیں! یہ وصف بھی تمام نبیوں میں ہوتا ہے، او خلیل اللہ میں وافر وکامل تھا۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے زندگی میں تین ہی کذبات لیعنی شنتہ باتیں کہی ہیں، ورنہ صاف گوئی آپ کاشیوہ تھا۔

صدیق کے ان دونوں معنی میں چولی دائن کاساتھ ہے، پہلے معنی کے لئے دوسرے معنی لازم ہیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں معنی کے اعتبار سے صدیق سے۔ اور اس خوبی کے بیان میں بھی مشرکین کو تنبیہ کی گئے ہے کہ تمہارے صاحب (رسول اللہ ﷺ) راستباز پنیمبر ہیں، وہ جوتو حید کی دعوت پیش کررہے ہیں وہ دافعی سجی بات ہے، اس میں شک نہ کرو، فوراً قبول کرلو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور ماحول بت پرتنی والا ماحول تھا۔ چنانچہ آپ نے نبوت ملنے کے بعد اپنے باپ آذرہے چار باتیں فرمائیں:

بہلی بات: جب انھوں نے اپنے باب سے کہا: اے میرے ابا! آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے بیں جونہ سنتے ہیں اور ندو کھتے اور مشکلات میں بیں جونہ سنتے ہیں ، اور ندو کھتے اور مشکلات میں کھی کام آتے ہیں؟! کھی کام آسے ہیں ، مثلًا انبیاء اور اولیاء: جب ان کی عبادت جائز نہیں تو پھروں کی بے جان مور تیوں کی عبادت کیوکر جائز ہوسکتی ہے ، ان کو معبود بنانا تو محض بے قلی کی بات ہے!

دوسری بات: — اے میرے ابا! میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جھے نبوت اور وی سے سرفراز فر مایا ہے ۔ پس آپ میری پیروی کریں، میں آپ کوسیدھی راہ دکھا وُ نگا ۔ یعنی معبود برحق کی پیچپان عقل کا کام نہیں، اس کے لئے وی کی روشنی ضروری ہے۔ اور وہ مجھے حاصل ہے، پس آپ میری پیروی کریں، میں آپ لوگوں کو اللہ کی اور نجات کی راہ دکھا وُ نگا۔

تغیسری بات: — آے میرے ابا! آپ شیطان کی پرستش نہ کریں۔ شیطان بقیناً مہریان اللہ کا نافر مان ہے!

الیمی آپ لوگوں نے شیطان کے اغواسے مور تیوں کی پرستش شروع کی ہے۔ مگر شیطان توخو درب رحیم کا نافر مان

بندہ ہے، وہ اور وں کو اللہ کا راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ — لوگوں کو چاہئے کہ نبیوں کی راہ اپنا کیں۔ وہ اللہ کے فر ما نبر دار

بندے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اسی راہ پر گامزان کرتے ہیں — اور صفت رحمٰن میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی

رحمت دیکھوا ورشیطان کی سرشی! اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ رحمت کا ہے، اور اس کا برتا وَرَشْمنی والا ہے!

فائدہ جعفرت ابراہیم علیہ السلام کاریہ اقعہ گویا نبی علی اور مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی داستان ہے۔ مسلمانوں کے رشتہ دار بھی آئی بات پر شلے ہوئے تھے جو آزر کا ارادہ تھا۔ اور مسلمانوں نے بھی آخر ننگ آکروہی کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا بہلے مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے ، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور ہجرت کے بعد اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ انسار: مہا جرین کے بھائی بن گئے ، بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔

| اورہم نے عطا کیا | ۇ <i>ۇ</i> ھىئىنا | بی                      | ؿؠؙؚؿ                | اورذ کر یجیے | وَاذْكُرُ                                                                                           |
|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ان کو            | র্য               | اور ہم نے ان کو پکارا   | وَنَادَيْنُهُ        | كتابيس       | في الكين                                                                                            |
| اپی مبریانی سے   | مِنْ زَحْمَتِكَا  | جانب سے                 | مِنْ جَارِبِ         | موی کا       | مُوْلَكَى                                                                                           |
| ان كا بھائى      | اخاة (٣)          | طورکی                   | الطوي                | بيثك وهشق    | లక ఉు<br>ఎ                                                                                          |
| بإرون            | هُ وَنَ           | دائين                   | الأيْسَ (ا           | برگزیده      | هُ الصَّا اللهِ اللهُ |
| نبی بنا کر       | ئبِيًّا           | ادر ہمنے انکونز دیک کیا | <u>وَقَرَّبُنْهُ</u> | اوروه تقي    | <b>ۆگ</b> ان                                                                                        |
| اورذ کر سیجیئے   | <u>وَاذْكُرُّ</u> | سر گوشی کے لئے          | نِعِيًّا (۲)         | رسول         | ڒۺؙۅٛڴ                                                                                              |

(۱) الأيمن: صفت جانب كي ـ (۲) نجيا: مفعول له اور حال دونول بوسكة بين ـ (۳) أخاه: مفعول به، هارون بعطف بيان، اور نبيا: حال بيد

| الاده المراسم      | $-\diamond$       | > — { <u>rzr</u>        | <u>} — </u>  | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | (تفبير بدايت القرآل |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| اوران میں سے جن کو | وَ مِنْكُنْ       | كتابيس                  | في الْكِتْبِ | كتاب ميں                | فِي الْكِينَٰبِ     |
| سوار کیا ہم نے     | حَمَلُنا          | اور کس کا               | إذرئين       | اساعيل كا               | الشملوميتل          |
| نوح کے ساتھ        | مَعَ نُوبٍ        | بيثك وه تق              | إنَّهُ كَانَ | بيثك وهشق               | હિંદ્ધી             |
| اورنس ہے           | وَمِنْ ذُرِن يَعِ | نہایت تقدیق کر نبوالے   | ڝؚڐۣۥؘؽڠٵ    | <u> </u>                | صَادِقَ             |
| ابراتيم            |                   | · ·                     | ڹٛؠؾٞ        | وعدہ (کے)               | الوغي               |
| اور لیعقوب (کی)    | وَ إِسْرَاءِ يَلَ | اورجم نے ان کو بلند کیا | ورفعنه       | أوروه تقي               | <i>وَ</i> ڪُانَ     |

مُنَكُما يُنَا

أكم

ۯڛؙڗڰ

واذكؤ

اورذ كريجي

ہم نے راہ دکھائی عَلِيًّا ێٞؽؾٞٵ هَابِئا اورہم نے برگزیدہ کیا ىيلۇگ أُولِيكُ وكان يامر اوروهم ديارت تح وَاجْتَكِيْنَكَا ایے گھر والوں کو جب برهي حاتي بي إذَا تُثَلَّا الَّذِينَ 53. أهلك انعام فرمايا عكيهم بالضّلوة انمازكا الناير آيتي وَ الرَّكُورَةِ الله اورزكوة كا ابك الرِّحْلِن عكيهم مبریان الله(کی) وكان اوروه تقي الناير (نو) گریزتے ہیں وہ ئے ہوا ختروا اليخرب كزديك إلين النبات عِنْدُ زَيِّهِ مَرْضِيًّا (١) سيتكا محدہ کرتے ہوئے نىلىسے مِنْ ذَرْتُةِ

اوران ہے جن کو

اورروتے ہوئے

وَوِيْنَ

*وُبُكِ*يًّا

آدم(کی)

ان حضرات کا تذکرہ پہلے کرنے کی وجدہ ہے جو پہلے بیان کی جا پھی ہے کہ اسحاق ویتقو ہے پہلے السلام تاحیات ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے ساشنے رہے ، اللہ تعالی نے ان کواسیخ فلیل کی ول بھی کا سامان بنایا ، اس لئے جب ان کا تذکرہ کیا تو ان کی نسل کے نظیم المرتبت رسول حضرت موئی علیہ السلام کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہی کیا ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا تا ہے ، جن کو بچپن بی سے کمہ کرمہ شی بسادیا گیا تھا۔ ارشاد ہے ۔ اور آپ قر آن میں اسماعیل کا تذکرہ کیا جا تا ہے ، جن کو بچپن بی سے کمہ انھوں نے اللہ تعالی سے ذرح ہونے پرصبر کا وعدہ کیا تھا۔ ارشاد ہے ۔ اور آپ قر آن میں اسماعیل کا تذکرہ کیا جا تا ہے ، جن کو بچپن بی سے کھے انھوں نے ابنا جان سے ذرح ہونے پرصبر کا وعدہ کیا تھا وعدے کا دکھایا ۔ اس میں مشرکین کو شنبہ کی گئے ہے کہ رسول اللہ شائی ہے تھا۔ اسلام کی رفعت اور کفار کی کہت کے وعدے فرمارہ ہے ہیں : دہ پورے ہوکرر ہیں گو شنبہ کی گئے ہے کہ رسول اللہ شائی ہے تھا۔ اسلام سے بھی بلند ہے ، کونکہ وہ صورف نبی صورف نبی سے ، اور وہ رسول نبی ہیں ۔ اور وہ وہ انوں کونماز اور ذکو ڈ کا تھم دیا کرتے تھے ۔ اور وہ وہ انوں کونماز اور ذکو ڈ کا تھم دیا کرتے تھے ۔ اصرف نبی سے ، اور آپ رسول بھی ہیں ۔ اور وہ انہ کی کھر والوں کونماز اور ذکو ڈ کا تھم دیا کرتے تھے ۔ اصاف کا بہی طریقہ ہے کہ زدیک کے لوگوں کی پہلے فکر کی جائے ۔ سورہ طراقہ سے ''ن اور اپنے گھر والوں کو نماز کا تکم دیں ، اور خود بھی اس کے پابندر ہیں'' اور سورڈ التحریم آیت الا میں ہے ۔''داے ایمان والو! خود کو اور اپنے نماز کا تکم دیں ، اور خود بھی اس کے پابندر ہیں'' اور سورڈ التحریم آیت الا میں ہے ۔''داے ایمان والو! خود کو اور اپنے نماز کا تکم دیں ، اور خود بھی اس کے پابندر ہیں'' اور سورڈ التحریم آیت الا میں ہے ۔''داے ایمان والو! خود کو اور اپنے کہ میں ہے ۔''داے ایمان والو! خود کو اور اپنے کہ میں ہے ۔''داے ایمان والو! خود کو اور اپنے کہ میں ہے ۔''داے ایمان والو! خود کو اور اپنے کہ میں ہے ۔''داے ایمان والو! خود کو اور اپنے کو میں کی میں کو میں کی کو کو اور اپنے کہ میں ہے ۔''داے ایمان والو! خود کو اور اپنے کہ میں ہے ۔''داے ایمان والو! خود کو اور اپنے کو کو اور اپنے کو کو اور اپنے کو کو اور اپنے کو کھور کی کو کو اور اپنے کو کو اور اپنے کو کو اور اپنے کو کھور کو کو اور اپنے کو کو ک

جامع نیمرہ: \_\_\_\_ بیجملہ انبیاءوہ لوک بیں جن پراللہ نے انعام فرمایا: آدم بی س سے اور ان لولوں بی سے
ہے جن کوہم نے نوح کے ساتھ مشی میں سوار کیا۔ اور ابراہیم واسرائیل (بیقوب) کی سل سے، اور ان لوگوں میں سے
جن کوہم نے راہ دکھائی اور برگزیدہ کیا: جب ان کے سامنے مہر بان اللہ کی آئیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ بجدہ کرتے ہوئے
اور روتے ہوئے گرجاتے ہیں \_\_\_ حضرت ذکریا، حضرت بجی ، حضرت میں اور حضرت ہارون ملیم
السلام: بنی اسرائیل (اولادِ یعقوب) میں سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل، حضرت اسماق اور حضرت ایعقوب ملیم السلام:
اولا دابراہیم میں سے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام: اولا دنوح علیہ السلام سے ہیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام:

اولادآ دم عليه السلام سے بيں۔

یسب حضرات معراج کمال پر چینچنے کے باوجود شانِ عبدیت میں کامل تھے۔اللّٰد کا کلام من کر خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ میں گریٹے تے اور اللّٰد کو یاد کر کے روتے تھے۔ای لئے اس جگہ سجدہ کرنا واجب ہے، تا کہ ان مقربین کی مشاہبت حاصل ہو۔

## صدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرواورروؤ ،اگررونانہ آئے تورونے کی صورت بنالو ک

فَكُلُفَ مِنْ بَعُلِهِمُ خُلُفُ اَصَاعُوا الصَّلُوةَ وَ اتَّبَعُوا الثَّهَوْتِ فَسُوْفَ يَلْقَوْنَ فَيُكُا مِنْ وَعُلَصَالِكًا فَاوَلَيْكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ ثَلَيْكًا فَاوَلَيْكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا فَاوَلِيْكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا فَكُونَ فِيهَا لَعُونَ وَمُعَالَعُوا اللَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَا تِبَنَا ﴿ لَا يَسْمُعُونَ فِيهَا لَعُونَ وَيُهَا لَكُونًا وَيَعُولُوا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْل

| اور کیا اسنے     | وَيُحِلَ               | بسعنقريب      | فُسُوْفَ   | پس پیچھ <u>ا</u> ئے | ثنكف             |
|------------------|------------------------|---------------|------------|---------------------|------------------|
| نيك عمل          | صَالِعًا               | ملیں گےوہ     | كِلْقُوْنَ | ان کے بعد           | مِنْ بَعْدِيهِمْ |
| يس ده لوگ        | <u>ئ</u> اُولِپلىك     | وبال ہے       | غَيًّا(٢)  | برے جاشین           | خَلْفُ()         |
| داخل ہو تگے      | يَدُخُلُونَ            | مگر           | ٳڰ         | جنھوں نے ضائع کی    | أضَّاعُوا        |
| جنت میں          | الُجَنَّة              | جسنے          | مُنْ       | نماز                | الصَّالُوةَ      |
| اور مبی <u>ں</u> | وَلا                   | توبدکی        | تَابَ      | اور پیروی کی        | وَ النَّبُعُوا   |
| ظلم کئے جائیں گے | يُظلُمونَ<br>يُظلُمونَ | اورايمان لايا | وأمن       | خواهشات کی          | الشهوٰتِ         |

(۱) خَلْف: لام کے جڑم کے ساتھ: براجانشیں۔اورزبر کے ساتھ: اچھاجانشیں۔(۴) الغَیّ: اسم فعل: گمراہی، بدراہی۔ یہال گمراہی کی سزامراد ہے۔ سبب بول کرمسبب مرادلیا گیاہے۔

القي ع

| سوره مريم          | $-\diamond$         | · — - (YZZ         | <u>} —</u>                 | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | تفبير مدايت القرآا                      |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| ہارے ہاتھوں کے     | أيْدِينَا           | ان میں             | فِيْهَا                    | ذرا ب <u>م</u> ی        | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| اور چو             | وَمُنا              | اسح ا              | بكرة                       | حبنتي                   | جَنْبِي (۱)                             |
| تمارے پیچھیے       | خَلْفُنَا           | اورشام             | وَّعَشِيًّا                | ہمیشدرہنے کی            | عُذْنِي                                 |
| 9.19               | وَمَا               | 2.5                | نِلْكُ                     | جن کا                   | الكتيني                                 |
| ورميان             | بَيْنَ              | جنت                | الْجُنْـَةُ<br>الْجُنْـَةُ | وعده كيا                | وُعَال                                  |
| اس کے ہے           | ذٰلِكَ              | جوكه               | الَّتِیُ                   | مبريان اللدني           | الرَّحْانُ                              |
| اورنيس             | وَمَا               | وارث بنائیں گے ہم  | نورث (۴)<br>نورث           | اینے بندول ہے           | عِبَادَة                                |
| יַנָי יַנ          | کان                 | (اس))              |                            | ين د كيھے               |                                         |
| آپ کے رب           | رَيُّكَ             | اینے بندول میں ہے  | مِنْ عِبَادِنَا            | <u>بيث</u> ك وه         | انَّهٔ                                  |
| مجو لنے والے       | نَسِبُّنا (٥)       | اس کوجوتھا         | مَنْكَانَ                  | 4                       | <u>څان</u>                              |
| پروردگار           |                     |                    | تَقِيًّا                   | اس كا وعده              | وَعْلُهُ                                |
| آسانوں             | الشلويت             | اور نیس<br>اور نیس | وَمَا                      | آئے والا                | مَاتِئًا (٢)                            |
| اورز مين           | والكريض             | اترتيهم            | نْتَانُوْلُ                | نہیں سیں سے وہ          | لا يُسْمَعُونَ                          |
| اوراس کے جو        | وَيَا               | گر آ               | ٳڒ                         | ان میں                  | فِيْهَا                                 |
| دونول کے درمیان ہے | بَيْنَهُمَا         | تکم ہے             | يأخير                      | بكواس                   | لَغُوًّا                                |
| پس عبادت کرتواس کی | فَاعْبُلُهُ         | آپ کے رب کے        | كَرْبِكَ                   | مگر                     | (r) 81                                  |
| اور قائم روتو      | د)<br>وَ اصْطَـدِرْ | ان کی ملک ہے       | ৰ্য                        | سلام                    | شنها                                    |
| اس کی عبادت پر     | اِعِبَادَتِهُ       | <u>جو</u>          | م                          | اوران کے لئے            | وَلَهُمُ                                |
| الا                | هَآ،                | سامنے              | ن رُنُ                     | الان کی روزی ہے         |                                         |

(۱) جَنَّات: جَع جنة كى، المجنة عبدل م، اور حالت في مين م جيم مؤنث مالم برفتح كى جگه كسره آتا م التى: موسول صله ال كر جنات كى صفت م، اورعا كمرئ وف م أى و عندها اور بالغيب بحثروف م تعلق بوكرعا كم كاحال م (۲) ما تيا آم مفعول م الكين اسم فاعل مح عنى مين م جيمتن وقوع كے لئے اسم مفعول لايا كيا ہے، إِتيانَّ: آسانی كساتھ آنا، بغير ركاوث ك آنا مأتيا كى اسل هَا تُولَى م، واوكوى سے بدلا، اورت كوكسره ويا - (۳) استناء منقطع م (۴) اسم موسول كى طرف لوشے وائى ميرى دوف ب (۵) نَسِيًّا: بروزن فعيل مفت ه بداز نسيان: بھولنا، چھوڑ نا (۲) اصطبو بعل اسم: قائم ره جم كراز اصطبار جم كساتھ جي د بنا۔



آپ کے علم میں ان کا کوئی ہم صفت ہے؟! ---- بیر بات مؤمن بندول سے کہی گئی ہے ان کو جنت ضرور ملنے والی ہے، مگراس کے لئے محنت درکار ہے۔، اور دہ محنت اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ بندول کی بندگی کے وہی حقدار ہیں، وہی معبود برحق ہیں، دوسرا کوئی معبود بین نہاس کو بندگی کا استحقاق پہنچتا ہے۔

وَيَقُوْلُ الْإِنْسَانُ ءَاذَا مَامِتُ لَسُوْفَ اُخْرَةُ حَيَّا ۞ اَوَلا يَذَاكُو الْإِنْسَانُ اَثَا خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ بِيكُ شَنِيًا ۞ فَوَرَ بِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطِيْنَ ثُمُّ لِنَحْضَ لَنَّهُمْ حُول جَهَنَّمَ جِرْثِيًّا ۞ ثُمُّ لَنَنْ فِي مَنْ كُلِّ شِيْعَتْهِ اَيْهُمْ اَشَكُ عَلَى الرَّمْنِي عِتِيًّا ۞ ثُمُّ لَنَعُنُ الْكَفُنُ الْكَوْمِنِي عَتِيًّا ۞ ثُمُّ لَنَعُنُ الْكَوْمِنِي الْكَوْمِنِي عَلَيْهَا ۞ وَلَنْ مِنْكُمْ اللَّهُ وَلِرِدُهَا \* كَانَ عَلَى رَبِكَ حَنْمًا الْكَوْمِنِي اللَّهِ الْمَاكُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمَاكُ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمَاكُ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاكُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَاكُ عَلَى اللَّهُ الْمَاكُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيلُ الْمُلْكِانُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا ﴿ وَالْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنَا عَلَيْمُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنَا عَلَيْمُ اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْ

| /                     | ثُغُر                 | انسان                   | الْإِنْسَانُ                            | اور کہتا ہے           | وَيُقُولُ      |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| ہم انکوضر ورحاضر کریے | كَنْحُونَهُمْ نَّهُمُ | كة بم نے                | ٤í                                      | انسان                 | الإنشان        |
| گرد                   | <u> ك</u> خۇل         | ال کوپیدا کیا           | خَلَقْنَهُ                              | كياجب                 | عَاِذَامًا (١) |
| جہم (کے)              | جَهُثُمُ              | قبل <i>ازی</i> ں        | مِنُ قَبُلُ                             | مي <i>ن مرجا</i> ؤنگا | مِثُ           |
| تھننوں بل پڑے ہوئے    | چژنی <sup>ا (۳)</sup> | اورده فين ثقا           | وَلَمْرِيكُ                             | توعنقريب              | كسوف (۲)       |
| A.                    | ثغ                    | کوئی چیز                | شُبُئًا                                 | ميں زكالا جا وَك گا   | ر در و<br>اخرج |
| ہم ضرور علحدہ کریں گے | لَنَاتُزِعَنَ         | يس تيراءرب كالتم!       | فَوَرَتِكَ                              | زندہ کرکے             | كينا           |
| جر گروه سے            | مِنْ كُلِّ وَشَيْعُةٍ | ہم اکلو ضرور جمع کریںگے |                                         | کیااورنبی <u>ں</u>    | £251           |
| اس کوجوان میں         | ايهم (۵)              | شیطان کے ساتھ           | وَالشَّيْطِلْبُنَّ<br>وَالشَّيْطِلْبُنَ | بإدكرتا               | يُنْكُو        |

(۱) ء إذا ما: ہمزہ استفہام انکاری۔ إذا: ظرفيه يا شرطيه۔ ما: زائدہ برائے تاكيد۔ (۲) لسوف: جزاء برلام زائد ہے۔ (۳) والشياطين: مفعول معہ ہے، اور خمير منصوب هُمْ برعطف بھی ہوسكتا ہے۔ (۳) جبتی: جمع جَاثِيَة كى: هنتول كے بل بيشا ہوا۔ اس كى اصل جُمُوْوَ ہے۔ دو ضمول كے بعد دو واوول كا اجتماع تشل تھا، اس كے اس كو کسرہ دیا، تو بہلا واوی ہوگیا، چر دوسرے واوكو تھى كرديا، كيونكہ واواورى جمع ہوئے اور بہلا ساكن ہے، اس لئے واوكوى سے بدل ویا، اور ادعام كیا، اور جم كو بھى كسرہ دیدیا ۔ جشیا: دونوں جگہ حال ہے۔ (۵) ای: اسم موصول بمعنی الذی بضمہ برجنی ہے اور محل منصوب ہے، كونكہ بدلدنا عن كامفعول ﴾ جشیا: دونوں جگہ حال ہے۔ (۵) ای: اسم موصول بمعنی الذی بضمہ برجنی ہے اور محل منصوب ہے، كونكہ بدلدنا عن كامفعول ﴾

| سوره مر                       |                 | > — 4 M             | zerodia —      | <u> </u>           | وسنسير مغليت القراك       |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| طے شدہ                        | مُقُضِيًّا      | چېنم کا             |                | زياده              | ٱشَكُ                     |
| p <sup>k</sup> <sub>z</sub>   | ثُمِّرً         | واظل ہونے کے اعتبار | صِلِيًّا (۲)   | مهربان الله كسامني |                           |
| ہم نجات دیں گے                | نُنُجِي         | اور شیس<br>اور شیس  | وَانُ (٣)      | سرکشی کے اعتبارے   | عِرْيًّا (۱)              |
| ان کوجو                       | الَّذِينَ       | تم میں ہے کوئی      | وتنكم          | P.                 | <b>ثُ</b> مُّ             |
| ۋر <u>ت</u> ىي                | اثقرا           | گر                  | ٳڒۜ            | البعةبم            | ک <sup>رو</sup> و<br>کنعن |
| اور چھوڑ ویں گے ہم            | ۇ <i>ئ</i> ىڭار | اس پر منجنے والاہے  | وَارِدُهَا     | خوب جانتے ہیں      | أعُكُو                    |
| طالمول کو                     | الظّٰلِينَى     | ے(وہ)               | లక             | ان کوجو            | بِالَّذِينَ               |
| اس ميں                        | فيها            | تير ارب پر          | عَلَىٰ رَبِّكَ | 8.5                | حقم                       |
| تَقَتُونَ كِل رَبِّرِ بِهُورَ | جثثا            | ענה                 | المثما         | زیادہ حقدار ہے     | 251                       |

منکرین آخرت کا استعجاب: — اور انسان کہتا ہے: کیا جب میں مرجاؤں گا، تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟! — جب گذشتہ آیات میں آخرت اور جنت وجہ م کا ذکر آیا تو منکرین آخرت انکار وتجب سے کہنے گے: کیا جب ہم مرجا ئیں گے، گل سر کر ریزہ ریزہ ہوجا ئیں گے، اور مٹی میں ال کرمٹی ہوجا ئیں گے، تو ہم دوبارہ قبروں سے ذندہ کر کے نکالے جا ئیں گے؟ لینی میہ بات نا قابل فہم ہے! — سے بات مشرکیین کے سرغنوں نے کہی تھی: جیسے عاص بن واکل، ولید بن مغیرہ ، ایوجہل اور امیہ بن طف کتہم الله! — بلکہ یہ آخری شخص تو قبرستان سے ایک بوسیدہ بلری لایا، اور اس کو چورا کر کے فضا میں اڑا دیا، اور کہنے لگا؛ محمد کا یہ خیال ہے کہ جب ہماری یہ حالت ہوجا ہے گی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا! یہ ہر گرمکن نہیں!

جواب: — کیا انسان کو میہ بات یا دئیں کہ ہم نے اس کواس سے پہلے پیدا کیا ہے، جبکہ وہ کوئی چیز ہمیں تھا! — لیتنی میمئرین اپنی تخلیق پرغور کیوں نہیں کرتے؟! وہ پہلے معدوم محض تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، پر دۂ عدم سے نکال کر وجود کے اللیج پرجلوہ گر کیا، کیا ایسی قادر مستی موت کے بعدان کو دوبارہ پیدائیں کرسکتی ؟ ضرور کرسکتی ہے!

<sup>- -</sup> أشد: هومخذوف كأخبر، اورجمله صلب -

<sup>(</sup>۱) عتیا: مصدر تیز محل من المبتدا ہے۔ عَمَا یَعْدُو عُدُواْ: مرکثی کرنا، اکرنا۔ عِنی کی اسل عُدُوْ ہے، اور اس میں جِدی کی طرف تعلیل ہوئی ہے۔ (۲) صِلِیًّا: صَلّی یَصْللٰی کامصدر، یا صَالٰ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں آگ میں واخل ہونا۔ اور یہ تیز ہے، نسبت کا ابہام دور کرتی ہے۔ (۳) اِن: نافیہے۔



وَإِذَا ثُتِّلَ عَلَيْهِمُ الْيُثَنَّا بَيِّبنَتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ آمَنُواۤ ۗ اكَّ الْفَرِيْقَ بُنِ خَنْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ آثَاثًا وَرِءُيّا ﴿ قُلْمَنْ كَانَ فِي الضَّلْكَةِ فَلْيَمْلُ دُلَّهُ الرَّحْنُ مَدًّا مَّ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوْعَلُونَ المَّا الْعَلَىٰ ابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ وَتُسَيِعُكُمُونَ مَنْ هُو شَرُّمَّكَا كَا وَّاضْعَفُ جُنُدًا ﴿ وَكَزِيْدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَكَاوُاهُلَّكُ ﴿ وَالْبَقِيلِتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًّا وَّخَيْرً مَّرَدًّا ۞ اَفَرَءَيْتَ الَّذِبُ كُفَرَ بِالْيَتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَكِنَّ مَالًا وَّوَلَكُ ا ۞ اَطْلَعَ الْغَيْبَ امِراتَّخَنَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدُا ﴿ كَلَاء سَتَكُنْتُ مَا يَقُولُ وَنَمُثُلُهُ مِنَ الْعَذَابِ مَنَّا ﴿ وَ يَرِثُهُ مَا يَفُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا ﴿ وَاتَّكُنُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ اللهِ أَلِهَا لَا يَكُونُوا

لَهُمْ عِنْ اللهِ كَلَا مَيكُفُرُونَ بِعِبَادَةِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِنَّا اللهِ

قَبْلَهُمْ فإذًا ان سے پہلے امتوا ايمان لائے أورجب يررهم جاتي ہيں يِّمِنْ قَرْنٍ أيُّ تنتل عُلَيْهِمُ الناير احسري بہترہے خَيْرُ 2 B 2 حارى آيتي الثنا واضح ييني آکاگا بالان مُقَامًا وَرِهْ يِّا <sup>(٣)</sup> اورمنظر کے اعتبار سے وأحسن ادراجهاب قال نَدِاتًا (١) محفل سےاعتبارے النبين كفروا انكاركيا ہم نے ہلاک کئے كان أفككنا لِلْذِينَ

(١) مَدِى بَحفل جس ش لوگ جمع بوكر باتيس يامشوره كرير جمع: أَمَدَاء اور أَنْدِيَة فِعل: مَدَا يَنْدُوْ مَدُوّا بجلس ش جمع بونار (٢) كم: خبريه برائ تكثير ميه أهلكنا كامفول به، چونكه صدارت كلام كوچا بتاب، الكيمقدم لايا كياب اور من قون: كم كابهام كابيان بـ قون مراوالل زمانه إلى اورجمله هم أحسن: قون كهفت بـ (٣) دِعْ يَا بمودومنظر و وَية، بروزن فِعْلَةُ بمعنى مفعول، جيسے طِلحن: پيابوا

| يايت القرآن الله المريكي |
|--------------------------|
|--------------------------|

|                    |                 | H75                         |                  |                                           |                  |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|
| بهاری آیتوں کا     | بإيلت           | حالت کے اعتبارے             | (r) (858         | گرابی بیں                                 | في الضَّالَة     |
| اور کہااس نے       | وَقَالَ         | •                           | وُ اَضْعَفُ      | بس چاہئے کہ دراز کریں                     |                  |
| ضرورد ياجاؤ زگاميل | لاوْتَكِينَ     | لشكر كاعتباري               | بُخُنُكُا        | اسكك                                      | భ                |
| بال                | ئلا             | اورزياده كرتے ہيں           | وكزيين           | مهربان الله                               | الترخمان         |
| أوراولاو           | ۇ كۇلگا ا       | الله تعالى                  | क्या             | درا <i>ذ</i> کر <b>ت</b> ا                | مَثَّا           |
| كياجها كمدليلها لل | اَظُّلُمُ (١)   | ان کی جو                    | الَّذِيثِنَ      | يبال تك كه                                | م<br>هني         |
| پ <i>پ</i> ر پرده  |                 | راه پاپ ہوئے                | الهُتَكَاوُا     | جب                                        | إذَا             |
| Ï                  | أَمِر           | <u>م</u> إيت                | هُنگ عالم        |                                           | كأؤا             |
| بنالياج اسنے       | النُحُقُ        | ہدایت<br>اور باقی رہنے والے | وَالْبُقِيلَتُ   |                                           | 5                |
| مہربان اللہ کے پاس |                 | نيك اعمال                   | الصليحث          | وعده كئة مين وه                           | يُوْعَكُ وْنَ    |
| کوئی سان           |                 | بهتر (بین)                  | خُيرُ            | ي                                         | اِمَّا (۲)       |
| ۾ گرني <u>ن</u>    | (4) 36          | آپڪربڪپال                   | عِنْدُرَيِكَ     | عذاب                                      | الْعَثَابَ       |
| ابلکولیں گے ہم     |                 | ثواب کے اعتبارے             | ثُوَابًا         | وسرہ کے سے بیں وہ<br>یا<br>عذاب<br>اور یا | وامتنا           |
| اس کوجو            | ما              | اور بهتر (بین)              | ۇ خاير<br>ۋ خاير | قيامت                                     | र्वर्डाजी        |
| وہ کہتاہے          | يَقُولُ         | انجام کے اعتبارے            | عردًا            | پس جلدجان <del>ک</del> س گے               | فُسِّيعُكُمُوْنَ |
| اوردراز کریں گے ہم |                 | کیایس آپنے دیکھا            | أفرء ئيت         | (اس کو)جو                                 | مَنّ             |
| اس کے لئے          |                 |                             | الَّذِبُ         | 2.5                                       | ھُوُ             |
| عذابے              | مِنَ الْعَلَاكِ | انكاركيا                    | گغر گ            | برا(ہے)                                   | شر               |
| b                  | a [ 0. Kr       | ر فعل ربمعن براع            |                  |                                           |                  |

(۱) لِيَمْدُذُ: امر غائب صيغه واحد فركر به صدر: مَدّ: درازكرنا، يهاى فعل امر بمعنى مفارع ب، مَدًّا: مفعول طلق برائ تاكيد، ترجمه:

عاب كرالله تعالى ال كؤهيل دين خوب وهيل دينا (۲) إِمَّا: ها كابدل بـ (٣) مكان اور مقام كايك معنى بين ليعنى مرتبه اور
حالت (٣) هدى به مفعول ثانى ب، اور الذين اهندو انموصول صلال كرمفعول اول بين (۵) مَود دُنه صدر يهي يا الم فعل انهام،
عاقبت از دَدُّ: لوثانا (۲) أَطَلَعَ بين بمزه: استفهام كاب، ال كمفتوح ب، اور بمزة وصل حدث كيا كياب، وراصل المُطلَعَ تفا،
مصدر اطلاع: او يرب جها كذا، طلع بونا (۷) كلًا: قرآن بين ٢٣ جداً يا بـ سيبويل جديد سيبويل اور مبرد كرزديك:
دَدُع لِيعنى روك في كل حين خواه بطور زجروتون بوء يا بطور تربيت وادب نوازي .

| -7019              |                 | - TAB              | ST OF THE PROPERTY OF THE PROP |                        | <u> رستير منايت القرال</u> |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>۾ گرن</i> ٻين   | ڪُلُا           | اور بنائے انھوں نے | وَاتَّخَالُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | נ <i>נו</i> נ <i>א</i> | مَنَّا                     |
| اب انکار کریں گےوہ | سيكفر <u>ون</u> | التدكوجيموزكر      | مِنْ دُوْكِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اودارث بونگے بم اسکے   | ڙَ نَوِڻُهُ <sup>'</sup>   |
| ان کی عبادت کا     | بعِبَادَتِرَمُ  | معيود              | الِهَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.                     | (۱) ک                      |
| اور ہوئے وہ        | وَيُكُونُونَ    | تا كەجويى دە       | لِيَكُوْنُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وہ کہتاہے              | يَقُوْلُ                   |
| ان کے              | عَلَيْهِمْ      | ان کے لئے          | كهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اورآ بیگاده مارے پاک   | وَيَأْتِينُنَا             |
| مخالف              | ضِنَّا (٣)      | باعث عزت           | ع (۱)<br>عِزًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تن تها                 | فَرُكًا                    |

كفاركي چندغلطة ميول كا ازاله: ان آيات من كفاركي تين غلطة ميول كا زاله كيا كيا ب مہل غلطہمی: مکہ کے سرداروں کو بیغلط بھی کہ ان کا دنیا کاعیش ان کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ارشادہے ے جوایمان لائے: کہا: '' دو جماعتوں میں ہے کون بہتر حالت میں ہے؟ اور کس کی محفل شاندار ہے؟ \_\_\_\_\_ یعنی جاری حالت تمہاری حالت سے بہتر ہے، جارے مکانات عالیشان، جارامعیار زندگی بلند، اور جاری مخفلیس شاندار ہیں۔ ہارا پیٹھاٹھ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں ، اور تمہاری پریشانی اور بے سی صاف بتلار ہی ہے کہ اللہ کے یہاں تمہارا کوئی مقام بیں \_\_\_ اللہ تعالیٰ اس غلط بھی کا از الہ فرماتے ہیں \_\_\_\_اور ہم نے ان ہے بہلے بہت ی <u> قومیں ہلاک کیں، جوساز وسامان اور منظر ونمودیں ان ہے کہیں بہتر تھیں ۔ پس اگر دنیا کاعیش برحق ہونے کی </u> دلیل ہوتا توسوچو بیقومیں کیوں تباہ کی گئیں؟جب ان قوموں نے انبیاء کے مقابلہ میں سرکشی کی ، اور وہ کفر وعناد پر اتر آئے، تواللہ تعالی نے حرف غلط کی طرح ان کو صفح ہستی سے مٹادیا، اس سے بیبات واضح ہے کہ دنیا کا تھا تھ حق بر ہونے کی دلیل نہیں ، بلکہ اس میں اور صلحت ہے۔اوروہ حکمت ِامہال ہے ۔۔۔ آپ مہیں: '' جو گمراہی میں ہیں، پس <u> جاہے کہ مہر بان اللہ اس کوخوب ڈھیل دیں </u> سینی جواپی مرضی سے گمراہی کا راستہ اختیار کرتاہے: اللہ تعالیٰ اس کو مراہی میں آخری حد تک جانے دیتے ہیں، اور اس کی دنیا کی مرقہ حالی اس کی گمراہی میں مدد گار بن جاتی ہے \_\_\_\_\_ \_\_يہا*ل تک کہ جب وہ اس چيز کود مکيم*ليں: جس کا ان سے *وعد ہ کيا گيا ہے ،خواہ عذ*ابِ دنيا ہو يا قيامت: تو وہ جلند (۱) ما: فَ بِدل ہے، اور مفعول بہے۔ (۲) عِزاً: مصدر باب ضرب، اس کے اسل معنی قوت کے ہیں جس سے اللہ کی مفت عزیز ہے۔(۳) ضِدّ مفرد معنی جُع ہے۔

دن ہوگا ،اوراس دن كفار ذكيل وخوار مو تكے\_

دوسری غلطهٔ بی: مکه کا ہرمتکبر مالداراس غلط نبی میں مبتلا تھا کہ ہم آخرت میں بھی ۔اگر وہ آئی ۔خوش عیش ہونگے۔ارشادہے ۔۔۔ کیابس آپ نے الشخص کودیکھا:جس نے ہماری آینوں کا انکار کیا ،اوراس نے کہا: 'میں ضرور مال اوراولا دویا جاؤنگا ۔۔۔ان آیات کا شانِ نزول ہیہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کا کچھ قرض عاص بن وأل يرنكا تقاءآب في مطالبه كيا-اس في كها: الريو محد (سَالْتَهَا لِيَهِ) كا انكار كري توميس تيرا قرضه اداكرول\_ حضرت خباب نے جواب دیا: اگر تو مرکر زندہ ہوتب بھی میں بیکا منہیں کرسکتا! اس نے کہا: کیامیں مرکر پھرزندہ ہو نگا؟ اگرانیها ہوگا تواس وقت بھی میرے یاس مال اور اولا دہوگی ، تیراقرض ای وقت چکاؤنگا! (بخاری مدیث ۴۷۳۵) اور میسی ایک شخص کا خیال نہیں تھا، ہرخوش عیش متکبرای خبط میں مبتلاتھا ۔۔۔اللہ تعالیٰ ان کی غلط نہی کا ازالہ فرماتے ہیں \_\_\_ كيااس نے عالم غيب كوجھا تك لياہے يااس نے مہر بان اللہ ہے كوئى عہد و بيان لے لياہے؟ \_\_\_\_يمى دو صورتیں ہیں جن میں یقین سے ایسا دعوی کیا جاسکتا ہے ۔۔۔۔ہرگزنہیں! ۔۔۔۔لیعنی نہ تواہے پس پر دہ کی پچھ نبر ہے، نہاس سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے، پھروہ ایس بات کیوں کہتا ہے؟ ۔۔۔۔اب ہم اُس بات کولکھ لیتے ہیں جووہ كہتاہ، اور ہم اس كے لئے عذاب كوخوب درازكرتے ہيں \_\_\_\_يعنى اس كايكلم بخر در بھى اس كے جرائم كريكار ۋ میں شامل کرلیاجائے گا،اوراس کی اس کوخوب سزادی جائے گی۔اورجس مال اوراولا دیروہ اِترار ماہے:وہ اس کے پاس چندروز کے لئے ہے، بالآخروہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جانے والا ہے۔ ارشاد ہے ۔۔۔۔۔۔۔اورہم اس کے وارث <u>ہوئے جودہ کہتا ہے،اور وہ ہمارے یاس تن تنہا آئے گا</u> ۔۔۔نہ مال داسباب ساتھ آئے گا، نہ آل اولا دیکھ کام آئے گی سب سے تی دست ہوکر موت کے بعد ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا، پھراس عارضی فحت پراتر انے کا کیا حاصل! تنیسری غلطہٰی بمشرکین کو یہ بھی غلطہٰ بی تھی کہ جمارے معبود آخرت میں اگروہ آئی ۔ ہمارے کام آئیں گے۔

اَلُمُرَثَّرُ اَنَّا اَرْسَلُنَا الشَّلِطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ اَزَّا ﴿ فَلَا نَعْبَ لَ عَلَيْهِمُ الْمُؤْرِينَ تَوُزُّهُمْ اَزَّا ﴿ فَلَا نَعْبَ لَ عَلَيْهِمُ الْمُعْرِمِينَ اللَّا لَكُورُ اللَّهُ عَلَى الْكَوْمِ إِنْ الْكَوْمِ اللَّهُ عَلَى الْكَوْمِ اللَّهُ عَلَى الْكَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُولَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللْمُ الْمُؤْمِنَ اللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِنُ اللْمُ

| <i>بحرمول کو</i>    | العيرمين         | مرف                   | اِنْبًا                  | کیاآپ نے دیکھائیں | ٱلغرتك               |
|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| دوزخ کی طرف         | · ·              |                       | نُعُنّ                   | کہ ہم نے          | آڭآ                  |
| حاير                | وِدُدًا (٣)      | ان کے لئے             | ألمتم                    | چھوڑ رکھا ہے      | ا دُسکنت             |
| نہیں مالک ہو تگے وہ | لايمليكؤن        | شار کرنا              | الْلَّهُ                 | شياطين كو         | الشَّلِطِينَ         |
| سفارش کے            | विद्यीविद्या     | جس دن جمع کریں تھے ہم | يُومُ أَحْشَى            | کا فرول پر        | عَلَى الْكَفِرِينِيَ |
| گرجس نے             | الآمين           | پر میز گارول کو       | الْنُتُقِينَ             | ورغلاتے ہیں ان کو | تَوُزُهُمُ (١)       |
| ياي                 | الَّخَذُ         | مهريان الله كي طرف    | إلىالوخمان               | · ·               | ٵڗٞٵ                 |
| مہربان اللہ کے پاس  | عِنْدَالرَّحَلِن | وفود کی شکل میں       | وَفُلْمًا <sup>(۲)</sup> | پس نیلدی کریں آپ  | فَلَا تَغْبَىٰ لَ    |
| پيان                | اللهُ            | اور مانگیں گے ہم      | <b>وَّنْسُوْقُ</b>       | ان کے لئے         | عَلَيْهِمْ           |

مومنین کوسلی: ان آیات میں مؤمنین کوسلی دی گئی ہے۔ اس مقام میں مؤمنین کے دل میں بی خیال پیدا ہوسکتا ہے

(۱) أَزَّ يَوُّذُ أَزًا: فلا قَا: ورغلانا، محرُ كانا، أكسانا - جمله تؤزهم شياطين سے حال يامتا تفه ہے۔ اور أَزَّا: مفعول مطلق برائ تاكيد ہے۔ (۲) وَ فلا: وافِلا كَى جَعْ ہے: صاحبِ اقتدار كے پاس كى مقصد كے لئے جانے والا آدى ـ ايب افخص توم كانمائنده اور معزز آدى موتاہے، اور حاكم بھى اس كو مزت كى تگاہ سے ويكھ ہے، يہى اعزاز كا بيلو يہاں مراد ہے۔ چنانچ مترجمين نے اس كا ترجمه معمان "كيا ہے۔ (٣) الو دُد: پائى برآنے والى جماعت \_ چونكه پائى بر بيا ہے بى يہ بي اس كئے "بين، اس كئے" بيا سے "ترجمه كيا كيا ہے۔



وَ تَكْنَفَقُ الْاَرْضُ وَتَغِتُرالِجِبَالُ هَنَّا ۞ اَنْ دَعَوْالِلاَّ مُمْنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِيْ اِلتَرْمُلِنِ اَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا ۞ لِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَلُونِ وَالْاَرْضِ الْآالِيَ الْوَمْلِن عَبْدًا ۞ لَعَمْ الْحَصْمُ وَعَلَّامُمُ عَدَّا ۞ وَكُلُّهُمُ الْمِيْءِ يَوْمَ الْقِيْجَةِ فَرُدًا ۞

| آسانول بیں         | فِي السَّمُ السَّمُ السَّا | پېاژ              | الْجِبَالُ           | اور کہاانھوں نے     | وَقَالُوا                            |
|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| اورزمین (میں ہے)   | وَالْاَرْضِي               | ٽو <i>ٺ کر</i>    | هُنّا <sup>(۵)</sup> | اپٹائی              | اتُّخُذُ                             |
| گر                 | 3)                         | (ال وجست) كه      | ان (۲)               | ح <sup>ا</sup> ن نے | الدَّحْلُنُ                          |
| آنے والاہےوہ       | اتي                        | منسوب کی انھوں نے | دُعُوا               | اولاد               | وَلَكُا ا                            |
| رحمٰن کے پاس       | الكرخمين                   | رحمٰن کی طرف      | لِلرِّحْمَٰ إِن      | البشقيق             | لَقَان                               |
| غلام بن كر         | عَبْكًا                    | أولاو             | وَلَكُ ا             | لائيتم              | جِثْثُمُ                             |
| البشقيق            | لَقَان                     | اورنيس<br>اورنيس  | وَمُنَا              | 73.                 | الثبيث                               |
| ت گيرر كها بان كو  | أخطهم                      | مناسبہ            | ؙؽڷڹ <i>ۘۼ</i> ۣ۫ؽ   | تخلين               | اِدًّا (۱)                           |
| اور گن رکھاہےان کو | وعلهم                      | رحلن کے لئے       | لِلْزِحْمَانِ        | قريبين              | تَگادُ                               |
| "كنا               | اللَّهُ                    | کہ                | اَنَ                 | آسان                | السَّهُوْتُ                          |
| أوروهسب            | وكالهم                     | اپنائيس وه        | يَّتَغِنَ            | پچٹ پڑیں            | َيَنَّفُظُرُنَّ (٢)<br>يَنَّفُظُرُنَ |
| آنے والے ہیں ان    | اليثيج                     | اولار             | وَلَكَّا             | اں چزے              | مِنْهُ                               |
| کے پاس             |                            | نهيں              | إنْ (2)              | اورشگاف پڑجائے      | وَ تَتُنْشُقُ                        |
| قیامت کے دن        | يُوْمُ الْقِيمَاةِ         | <i>۾ ا</i> لي     | كُلُ                 | <i>לאטאט</i>        |                                      |
| تنها               | فُرُدًا                    | 9.                | مَن                  | اور گر پڑیں         | ر پر ۽ (۴)<br>و <del>گو</del> ٽڙ     |

الله كى كوئى اولا دُنِيس: او پر أن مشركين كى تر ديدكى كى بے جوالله كعلاوه معبود تجويز كرتے بيں - پجھلوگ الله
(۱) الإذبكتين معامله، انتهائى براكام - بحق إِذَادٌ؛ أَدَّ الْأَهْوُ فلان اَدًا: معامله على بين به به مشكل بين به با به شكل بين به با به شكل بين به با به شكل بين به با به خوا البناءُ خوا البناءُ خوا البناءُ خوا البناءُ خوا البناءُ خوا و خُورُورًا: عمارت كا آواز كى ماتھاو پر سے ينج كرنا، وه پرنا - (۵) هدً المحافظ هذا: ديواركا كرنا، يه تحركامفول مطلق به وركا أن: سے بہلے لام تعليم محذوف ہے - (٤) إن: نافيہ به اور إلاً: اثبات بن فى اثبات سے حمر بيدا بواہے -

كے لئے اولا وتجويز كرتے ہيں، اوران كومعبود كا درجه ديتے ہيں جيسے نصارى حضرت عيبى عليه السلام كوالله كا بينا، اور تين خداوں میں سے ایک خدامانے ہیں، اور شرکین عرب فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں اور معبود قرار دیتے تھے۔اب شرک کی اس خاص نوعیت کی تروید کی جارہی ہے۔ فرماتے ہیں۔۔۔۔۔اور انہوں نے کہا: مہرمان اللہ نے اولا د اپنائی! \_\_\_\_عيسائی كتيم بين: الله نے خاص مصلحت ميسىٰ عليه السلام كوبيثا بنايا ہے۔ اور و مصلحت كقاره ہے۔ يعنی الله كا به بیٹاسولی پر چڑھ کراورموت کامزہ چھکراینے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔اورمشرکین کابیگمان تھا کہ دنیا كالتنابر اكارخانة ننها الله تعالى كييے چلا كے بي؟ انھوں نے فرشتوں كو بيٹياں بنايا ہے، اور ان كواختيارات تفويض كئے ہیں،ان کی معاونت ہےاللہ تعالیٰ نظام عاکم چلارہے ہیں،غرض بیدونوں جماعتیں قائل ہیں کہ ہماری طرح اللہ کی بھی اولادے۔اس کی تردید کی جارہی ہے ۔۔۔ بخدا! واقعہ بیہے کہتم نے ایک علین بات گھڑ لی ہے۔ فرقوں نے نہایت بیہودہ اور نازیبابات اللہ کی طرف منسوب کی ہے ۔۔۔۔ قریب ہیں آسان کہ بچھٹ پڑیں ، اور زمین اتنی بھاری اور سنگین بات ہے کہ اگر اس کی وجہ ہے آسان وزمین تباہ ہوجا کیں تو کچھ بعیر نہیں۔ کیونکہ اولا دکی احتیاج کمزورکوہوتی ہے،اوراللہ میں کسی طرح کی کمزوری مانناان پر کتنابرا بغًا لگاناہے۔ارشادہے ۔۔۔۔۔اورمہر مان اللہ کے <u> شایانِ شان نہیں کہ وہ اولا دینا ئیں</u> — وہ قادر مطلق ہستی ہیں ، وہ ہرعیب سے پاک ہیں — آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ مہر بان اللہ کے یاس غلام بن کر حاضر ہونے والاہے \_\_\_\_ بیٹی ساری کا تنات اللہ کی مخلوق ہے، سب غلام بن كران كے سامنے حاضر ہوئے، اگران كى كوئى اولاد ہوتى تووہ غلام بن كركىسے حاضر ہوتى، عبديت نے یقیناسب کا احاطہ کررکھاہے، اور آیک ایک کو گن رکھاہے ۔۔۔۔پس ایسی قادر اور علیم ذہیر جستی کومعا ونین کی کیا ضرورت ہے! --- آخریں مشرکین کو مایوں کیا جارہاہے کہ اگرتم نے اسپے معبودوں سے آس لگار کھی ہے کہ وہ ان کا کوئی معبودان کے ساتھ نہیں ہوگا، جوان کی مدد کرے،اس دن ساز وسامان، تعلقات، فرضی معبود اور بیٹے پوتے كچھكام ندآئيس كے رحمان كى مهر يانى بى سے بير ايار موكا!

إِنَّ النَّائِينَ المَنُوْا وَعِلُوا الطَّلِخَةِ سَيَعَعْمَلُ لَهُمُ الرَّحَمَٰنُ وُدًّا ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِللَّهِ النَّهِ الْمُثَوِّدُ وَعَلَى اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُ

3

| ہلاک گئے ہم نے    | اختكنت             | آسان كيابم في ال   | يَنَانُهُ        | ببيثك            | હી          |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| ان ہے پہلے        | قبلهم              | آپ کی زبان میں     | بليتأنك          | جولوگ            | الَّذِائِنَ |
| زمانے             | رِمِّنْ قَرْنٍ ٢٣) | تا كەخۇنجرى دىي آپ | ڸتُبَوِّرَ       | ائمان لائے       | امنوا       |
| کیا               | هَلُ               | ال كـ دُريع        | بِهِ             | اور کئے انھوں نے | وَعَلِلُوا  |
| محسول كرتے بيل آپ | فيعش (۴)           | متقيول كو          | الْمُتَّقِينَ    | نیک کام          | الطراحة     |
| ان میں ہے         | وشكم               | اور ڈرائیں آپ      | وَ ثُنَانِدَ     | اب بنائیں کے     | ٤           |
| کسی کوچھی         | مِّنُ آحَالِ       | اس كـ ذريعه        | جي               | ان کے لئے        | لهر         |
| ياسنة بين آپ      | او تسوم<br>او تسمع | لوگون کو           | قَوْمًا          | مبريان الله      | الرَّحْلَقُ |
| اك                | لَهُمْ             | جفكرالو            | <sup>(r)</sup> 战 | محبت             | ودا (ا)     |
| كوني آمث؟         | رِکْزًا (۵)        | اور بہت ہے         | وُگُوُّ          | ين مرف           | فإنشا       |

اب آخریس دوباتیس بیان کر کے سورت ختم کی جارہی ہے:

کہ کم بات: مؤمنین کوایک خاص معاملہ پر آنی دی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل بیہ کے اسلام سے پہلے عرب قبائلی در کرنے کے فوکر تھے، اور قبائل میں باہم نفرت وعداوت تھی، ہر فبیلہ دوسر ہے قبیلہ کے فوان کا بیاسا تھا، پھر جب اسلام کا آغاز ہوا تو کوئی ایک پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، مختی، ہر فبیلہ کے فول سے اسلام قبول کرنے کے بعدان کا اپنے قبائل سے تعلق تُم ہوگیا تھا، اور مسلمان ہے بادو مددگار رہ گئے تھے۔ پہلی آیت میں ان کو بشارت سنائی گئی ہے کہ بیعارضی حالت ہے، جلداللہ تعالی مسلمان ہے یارومددگار رہ گئے تھے۔ پہلی آیت میں ان کو بشارت سنائی گئی ہے کہ بیعارضی حالت ہے، جلداللہ تعالی اسلامی براوری وجود میں لانے والے ہیں، جس میں مودت و مجبت کی روح کار فر ما ہوگی، پھرکوئی مسلمان ہے یار ومددگار نہیں رہے گا۔ ارشاد ہے ۔ یقینا جولوگ ایمان لائے، اور انھوں نے نیک کام کے: جلدم ہریان اللہ ان ومددگار نہیں رہے گا۔ ارشاد ہے ۔ جس سے وہ بھائی بھائی ہوائی ہو جوائی سے، اور قبائل کی طرح آبی کی طرح آبیل کا ور اور پھڑوں حرکتیں ) تعلق دوری، بیمفول ہائی ہے۔ (۱) الودین واور پھڑوں حرکتیں ) تعلق دوری، بیمفول ہائی ہے۔ (۲) اگذ : الکہ نی بخت بھڑالو (۳) من: کم فہر ہے کا بہام کا بہان ہو کہ بیروں کی آبید، ایکی آداز بھی : استفہام انکاری ہے آئی کی تاکید کے لئے جستان ہو کی آبید، ایکی آداز بھی : استفہام انکاری ہے آئی کی تاکید کے لئے جستان کو نے گئے۔ اور قبائل کی آداز بھی آداز بھی ڈکوؤ۔

معادن بن جائیں گے ۔۔۔۔ اللہ کا بیروعدہ جلد بورا ہوا ، اور مسلمان ایک دوسرے پر جان چھڑ کئے لگے ، اور ہجرت کے بعد توبیدد بنی رشتہ خونی رشتہ ہے تو می تر ہو گیا۔

فا كده: آیت كا بیمطلب: عبارة الص بے كه دوسر الوگول اور دوسری مخلوقات كے دلول میں بھى اللہ تعالى مؤمنین آیت كے عموم میں بیہ بات بھى اللہ تعالى مؤمنین صالحين كى محبت بيدا فرما تميں كے مشق عليه روايت ہے كہ جب اللہ تعالى سى بندے سے محبت كرتے ہيں تو جرئيل صالحين كى محبت بيدا فرما تميں كے مشق عليه روايت ہے كہ جب اللہ تعالى سى بندے سے محبت كرتے ہيں تو جرئيل عليه السلام سے فرماتے ہيں: "ميں فلال آدى سے محبت كرتا ہول بتم بھى ان سے محبت كرة بير تيكن آسانول ميں اس كى منادى كرتے ہيں، اورسب آسانول والے اس سے محبت كرنے لكتے ہيں، چر بي جو بيت زمين ميں اتارى جاتى ہے۔ رسول اللہ مين الله عن ال



<sup>(</sup>۱) عبارة الص: مَا سِنْقَ الأجله الكلام كانام بليني وه مقعد جس كولي كربات كي كي بعبارة الص ب اور لهم ي يؤموم مغهوم بوتاب وه اشارة الص بينا

### 

## (سوره ط

### نمبرشار ۲۰ نزول کانمبر ۴۵ نزول کی نوعیت کمی آیات ۱۳۵ رکوع ۸

سورت کانام اور زمانہ نزول: اس سورت کانام پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ طله: طااور ها کا مجموعہ ہے، جو حروف ہجاء ہیں۔ان کی حقیقی مراداللہ نظائی ہی بہتر جانے ہیں۔ پچھلوگ طله کورسول اللہ علی ہی مہتر جانے ہیں، اس طرح ینس کوبھی آپ کانام ہتاتے ہیں۔ یہ دلیل بات ہے سیسورت بھی کی ہے۔ اور کی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کانمبر ۲۵ ہے۔ سورہ مریم کانزول کانمبر ۲۳ تھا۔ یعنی یہ سورت سورہ مریم کے بعد مصلا نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عمرضی اللہ عند کے قبول اسلام ہول کا اواقعہ انہوی کا ہوگئی ہے۔ اور حضرت عمرضی اللہ عند کے قبول اسلام قبول کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرمانے ہیں کہ ' سورہ کہف ، مریم ، طرا در انبیاء میری قدیم کمائی ہیں اور میراعمہ مال ہیں'

سورت کے مضامین: اس سورت کا موضوع بھی تو حید ورسالت اور آخرت ہے۔ اور دلیلِ نبوت کے طور پرقر آن کریم کا تذکرہ آیا ہے۔ سب سے پہلے نزول قر آن کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اور بی بتایا ہے کہ قر آن کس ہستی کا نازل کیا ہواہے؟ پھرموکی علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ اور واقعہ کے شروع ہی میں تو حید ورسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اور نمازکی تاکید کی گئی ہے۔ پھر تفصیل سے واقعات کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ ان واقعات سے چند سبق حاصل ہوتے ہیں:

پہلاسیق:ہرملت بھۃ کوابتداء میں شدائد سے دوجار ہونا پڑتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ابتدائی حالات میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مگریہ احوال دیر تک باتی نہیں رہتے نجات کا وقت بہر حال آتا ہے۔ اور جیرت انگیز طریقہ پر نجات ملتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے لئے سمندر میں خشک راستہ نکال دیئے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کے لئے بھی راستہ

ضرور نکلے گا، دہ موجودہ پریشانیوں سے جی نہ اٹھالیں۔اس دقت حالات بڑے پُر آشوب تنے۔مکہ والوں کی چیرہ دستیوں سے بیچنے کے لئے مسلمان ۵ نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تنے۔اور باقی ماندہ ظلم کی چکی میں پس رہے تنے،مگر وہ حالات سے گھبرائیں نہیں،ان کی نجات کا وقت آرہاہے۔

دوسراسیق: ایمان کانتیجب دل میں جگہ پکڑلیتا ہے تو آنافانا تناور درخت بن جاتا ہے۔ اور فورانی برگ و بارخودار موجود ہے۔ جب انھوں نے ایمان قبول کرلیا تو پھروہ کسی ترغیب و چار ہے انھوں نے ایمان قبول کرلیا تو پھروہ کسی ترغیب و تخویف سے متاثر ندہوئے۔ ایمان اوراس کے نقاضوں پر جے رہے۔ اسلام کی تاریخ بھی اس سلسلہ کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت جمز ہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات، جو حضرت بحرضی اللہ عنہ سے صرف تین دن قبل مسلمان ہوئے ہیں، اور خود حضرت بحرضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات کا مطالعہ کریں تو اس کی روشن مثالین مل جائیں گی۔

تنیسرا مبق بسلمانوں کی مفول میں ہمیشہ منافق رہتے ہیں۔ معاشر پھی اس ناسور سے پاکٹہیں ہوسکتا۔ سامری کا واقعہ اس کی مثال ہے۔ اس نے منافقانہ ایمان قبول کیا تھا۔ اور جب وقت آیا تو اس نے اپنا چولا بدل دیا۔ اور پھڑا بناکراس کا مجاور بن بیٹھا۔ اور خود بھی ڈوبا اور ساتھ ایک خلقت کو لے ڈوبا یس مسلمانوں کو ہمیشہ آسٹین کے اِن سمانیوں سے ہوشیار رہنا جائے۔

علاوہ ازیں متعدد مخمی فوائد بیان ہوئے ہیں۔ پھر آخرت اور اس کے احوال کا بیان ہے۔ اور رسالت مجمدی کی سب سے بوٹی دلیل: قر آن کریم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور غیر سلموں کے لئے قر آن کے مطالعہ کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور ان کو ایک انتہاہ دیا ہے۔ اور آخر میں سلمانوں کو ان کو ایک انتہاہ دیا ہے۔ پھر اس انتہاہ کی تفصیل حضرت آ دم علیہ السلام کے واقعہ سے کی ہے۔ اور آخر میں مسلمانوں کو فہمائش کی ہے کہ ابھی کفار سے لوہا لینے کا وقت نہیں آیا، پس ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اور صبر کا حوصلہ پیدا کرنے کی مثبت و شفی تدبیریں بیان کی ہیں اور ساتھ ہی نماز کی تاکید کی ہے۔ پھر منگرین رسالت کے ایک مطالبہ کا جواب دے کر سورت پاک ختم کی گئی ہے۔



# (المنافعة من المنافعة من المنافعة من المنافعة ( ٢٠) المنفعة المنافعة المنا

طله ﴿ مَا اَنْزَلِنَا عَلَيْكَ الْقُرَالَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا تَنْكِرَةً لِمَنْ يَغْشَى ﴿ تَنْزِيلًا مِمْنَ خَكَقَ الْكَرْضَ وَالسَّلُوتِ الْعُلِ ﴿ الْرَحْمَلُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْدَدُ الشَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْدَدُ الشَّرُونَ وَ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَوا تَخْفِي الْوَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْدَدُ الشَّرُونَ وَهُ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَوا أَخْفُونَ اللَّهُ الْاَهُ وَلَا تَعْدَدُ السِّرَوا لَهُ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

| او شيح               | الغيل                          | يادوہانی          | تَنْكِرَةً      | طا، ها         | طُهٔ       |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| (وہ)مہر بان اللہ(ہے) | اَلْتُرْمُانُ<br>اَلْتُرْمُانُ | اس کے لئے جو      | لِّهَنُ         | <i>خېين</i>    | (1) E      |
| تختيشانى پر          | عَلَى الْعُرَيْثِ              | ڈرتا <i>ہے</i>    | يعشى            | اتاراہم نے     | ٱنْزَلْنَا |
| اس نے قرار پکڑا      | استوی (۵)                      | بتدرت اتارنا      | تَنْزِيْلًا (٢) | آپ پر          | عَلَيْكَ   |
| اس کی ملک ہے         | لَهُ                           | أسك جانب ہے جس نے | ر تمثن          | قرآن           | الْقُرُانَ |
| £.3.                 | t                              | پیداکی            | خْلَقَ          | تاكرآپەشقتىش   | لِتَشْقَى  |
| آسانوں میں ہے        | فِي السَّمَاوٰتِ               | زمين              | الأرض           | <i>גַי</i> יַע |            |
| 29.19                | وَمَا                          | اورآ سان          | وَالسَّلْمُوْتِ | گر             | 71         |

(۱) ما: نافیہ، اور الا: برائے اثبات آگے آرہا ہے، نفی اثبات کے ذریعہ حمر کیا گیاہے ای ما انو لذا القر آن الا تذکر ة:

ہم نے قر آن صرف یا دو ہانی کے لئے اتارا ہے۔ پھر جب علیك بوصایا تو نبی الله اللہ کے لئے لتشقی بوصایا، اور اس
طرح آیک نیامضمون پیدا ہوگیا، اور تذکر ة: کے ساتھ رعایت فاصلہ کے لئے اس کا متعلق لمن یعضلی بوصایا، تو ایک تیسرا
مضمون پیدا ہوگیا۔ (۲) شقی یکشفی (س) شقاء فی کذا: مشقت میں پڑنا، بخت محنت کرنا، تکلیف اٹھانا۔ (۳) تنویلا:
فعلِ محذ وف کامفعول مطلق ہے آی مُؤِل تنویلا: بتدری اتارا گیا۔ اور چونکفول محذ دف: مجبول تھا، جس کا فاعل انجانا ہوتا ہے،
اس کے آگے فاعل کو جار مجرور کی شکل میں لایا گیا (۳) الموحمن: مبتدا محذ دف ھو کی خبر ہے۔ اور علی العوش: استوی سے
متعلق ہے، رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم لایا گیا ہے، اور استوی: کی شمیر الموحمن کی طرف لوئی ہے۔ (۵) استوی علی
کذا: اوپر چڑھنا، بلند ہونا، جمنا، قرار پکڑنا۔

| سوره ط          | $-\diamond$ | ·                       | <u></u>    | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | (تفسير بدليت القرآل |
|-----------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| (وه)الله(بين)   | (r) , i /   | آپ پکار کر کہیں         | تَجهَى     | زين يس ہے               | قِي الْأَرْضِ       |
| تبيي            | Ĩ           | بات                     | بِالْقُولِ | 2.32.19                 | وَمَا               |
| کوئی معبود      | ચા          | پ <sub>س بیش</sub> ک وه | فَإِنَّهُ  | دونول کےدرمیان ہے       | لَمْنَيْدَ          |
| محروه           | ٳڒۜۿؙۅ      | جانت بیں                | يَعْكُمُ   | اور جو پھھ              | ومّنا               |
| ان کے لئے (ہیں) | <b>á</b> J  | چیکے ہے کہی ہوئی بات    | اليتنز     | <u> </u>                | يَعْتُ              |

اورجواس سےزیادہ الکسمانی

نزول قرآن كامقصد: گذشته سورت كا آخرى مضمون به تها كه قرآن كريم نهايت آسان زبان وبيان بين اتارا گيا ہے، تاکہ برخص اس سے استفادہ کرسکے، اب ای مضمون سے اس سورت کا آغاز کیا جارہاہے، ارشاد ہے: اطابھا \_\_ بیروف مقطعات بیں بہن کی مراداللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ،آ گے ارشاد ہے ۔۔۔۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لتے نہیں اتاراک آپ مشقت میں پڑیں، بلکہ اس مخص کی یادو ہانی کے لئے اتاراہے جواللہ سے ڈرتا ہے ۔۔۔ ان دو آیتوں میں تین باتیں بیان کی ہیں۔ایک اسل مقصود ہے اور دوضمنا بیان ہوئی ہیں: اول:قرآن نازل کرنے کی غرض بیہ ے كەلوگ اس سے فائدہ اٹھائيں۔ان كوعبد الست ميں توحيدر بوبيت كاجوسبق يرهايا كياب (الاعراف،١٧٢) قرآن كريم ان كووة مبق يادداتا ہے۔ دوم: قرآن كريم كے نازل كرنے كاية قصر نبيس كرآپ مِثَالْ عَلَيْمَ وَعُوت كے كام مِس محنت بشاقد اورتكليف شديده الهائين، اورجونه مانين ان كيم مين اين جان بلاك كرين \_آب حسب استطاعت محنت كريس، اشقياء اپناوبال خود چيكھيں كے سوم: جن لوگوں كے دل نرم بيں، اور وہ اللہ سے ڈرتے بيں: وہى قرآن کے بیانات سے قبیحت ماصل کریں گے، اور ایمان لائیں گے، انہی کی تذکیر کے لئے بیکتاب اتاری گئے ہے۔ قرآن كسيستى كانازل كيابواج؟ \_\_\_ قرآن الى ستى في بتدريج اتاراب بس في زين اوراوني آسان بنائے ہیں \_\_\_\_ بعنی جوساری کا ئنات کے خالق ہیں \_\_\_ وہ مہریان اللہ ہیں \_\_\_ اٹھوں نے سے (۱) الثوى: نمناك منى، وه كيل منى جوزين كي يه ين ب\_اسم ب\_(٢) وإن تجهر بالقول كامعادل اورشرطك جزادونول

محدوف إن، اورمعادل كاقريد شرط إاور جراء كاقريد الكاجمل عند إن تجهر بالقول أو تخافت به: فإنهما سِيّان

لینی خواہ آپ زورے باتیں کہیں یا چیکے سے: اللہ کے لئے مکسال ہیں، کیونکہ الخ (۳) أخفى اسم تفضيل ہےاور مفضل منه محذوف

ہے۔(۴) الله:مبتدامحذوف هو کی خبرہے۔

کائنات اس کے پیدا کی ہے کہ لوگ ان کی رحمت کے حقد اربئیں (ہود آیت ۱۹) اور ایجھے مل کر کے جنت کے او نچے درجات حاصل کریں (اللهف آیت کے الملک آیت) اللہ تعالیٰ نے بیکا ئنات جہنم مجرنے کے لئے پیدانہیں کی ۔۔۔ الس نے (کائنات پیدا کرنے کے بعد) تخت شاہی پر قرار پکڑا ۔۔۔ بعنی وہی بھی کائنات پر قابض و تصرف ہے، اس نے کارخانہ عاکم دوسروں کو تفویش نہیں کیا ،جیسیا کہ شرکین خیال کرتے ہیں ۔۔۔ اس کی ملک ہے جو پچھ آسانوں میں ،اور جو پچھ دونوں کے درمیان ، اور جو پچھ نمناک مٹی کے نیچے ہے ۔ یعنی کائنات کا ذرّہ وزر ہوان کی ملک ہے ، اور وہ بی ہر چیز کے مالک ہیں ۔۔۔ اور اگر آپ زور سے بات کہیں (یاچیکے سے ،وہ دونوں کو جانے ہیں) کیونکہ وہ چینے ہے کہی ہوئی بات کوجائے ہیں ، اور اس سے پوشیدہ بات کو بھی ۔۔۔ یعنی وہ دونوں کے خیالات سے بھی واقف ہیں ، وہ علم و جبیر ہیں ۔۔۔ (وہ ستی ) اللہ ہیں ،ان کے سواکوئی مجووز نیس ۔۔۔ یعنی اور ہتے ان کی معروز نیس ۔۔۔ ان کے ان اور بھی کا تو ہو ان کی ایک ہیں ۔۔۔ ان کے ان اور بھی کائن کی ایک ہیں ،قر آن ای ذات یا را اس کے اس پر ایمان لانا ،اور اس کی ہروئی کرنا فرض ہے۔ اس کے اس پر ایمان لانا ،اور اس کی ہروئی کرنا فرض ہے۔۔ اس کے اس پر ایمان لانا ،اور اس کی ہروئی کرنا فرض ہے۔۔ اس کے اس پر ایمان لانا ،اور اس کی ہروئی کرنا فرض ہے۔۔ اس کے اس پر ایمان لانا ،اور اس کی ہروئی کرنا فرض ہے۔۔ اس کے اس پر ایمان لانا ،اور اس کی ہروئی کرنا فرض ہے۔۔ اس کے اس پر ایمان لانا ،اور اس کی ہروئی کرنا فرض ہے۔۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں۔ یعنی زمین وآسان کا خالق ہونا، عاکم پر قابض و تصرف ہونا، کا کنات کے ذرّہ و زرہ و لا الک ہونا، ان کا علیم وجبیر ہونا، اور انہی کامعبود برحق ہونا میسب صفات واضح ہیں، البته ان کاعرش پر شمکن ہونا تفصیل طلب ہے:

اتی بات تو واضح ہے کہ عرش پر قرار پکڑنے سے صرف عاکم پر قابض و تصرف ہوناہی مراذ ہیں، بلکہ اس کی حقیقت بھی مراد ہے: عرش کے معنی تخت بٹائی اور بلند مقام کے ہیں، اور نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ عرش الہی کے بات ہیں، اور مقرب فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ آسانوں کے اوپر قبہ کی طرح ہے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ اور استواء کے معنی برابر اور سیدھا ہوئے، جمنے اور قرار پکڑنے کے ہیں۔ اور جب کوئی تخت بھومت پر بیٹھتا ہے تو ملک کانظم وا تنظام کرتا ہے اور اقتدار ونفوذ و تصرف کا مالک ہوتا ہے۔

اب یہاں دو چیزیں ہیں: ایک بخت شاہی پر بیٹھنا۔ یہ میدا اور سب ہے۔ دوسری: نفوذ واقتد ارونصرف کا مالک ہونا، یہ نتیجہ اور غایت ہے۔ اب اگریے مفت کسی انسان کے لئے ثابت کی جائے ، تو مبدا اور غایت دونوں مراد ہو نگے، اور ہم مبدا کی کیفیت کا ادراک بھی کرسکیں گے۔ گرجب بیصفت اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی جائے تو غایت مراد ہوگ یعنی آسانوں پر اور ذبین پر اللہ تعالیٰ کوافتد ارائی عاصل ہے، اور وہی کا کنات میں متصرف ہیں۔ مشرکین کا جو خیال ہے

کہ اللہ نے بعض بندوں کو جزوی اختیار دیدیا ہے: قطعاً غلط خیال ہے۔ رہامبداً تو اس کے وجود کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ گراس کی کیفیت کونہ مجھ سکتے ہیں، پس اس کواللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کرناضروری ہے۔ (رحمة الله الواسعہ شرح جمة الله البالغہ انتہا)

ملحوظہ: بیصفت ای سیاق میں قرآن کریم میں سات جگہ آئی ہے (الاعراف، اپنس، الرعد، بلا ۵، الفرقان ۵۹، المعروب کے دوسروں کہ دوسروں کہ دوسروں کہ دوسروں کہ دوسروں کہ دوسروں کہ دوسروں کریں، بلکہ دو خود تحت سلطنت پرجلوہ افروز ہیں، اور سارے جہاں کا انتظام وہی کررہے ہیں، دوسراکوئی انتظام میں دنیل نہیں، پس وہی معبود برحق ہیں۔

### قرآن کریم رحمت ونورہے۔حسب استطاعت اس کی اشاعت و تلاوت کرنا آخری درجہ کی سعادت ہے!

| آگ                | تارًا      | آگ               | <u>ئ</u> ار  | اوركيا                     | وَهَلْ   |
|-------------------|------------|------------------|--------------|----------------------------|----------|
| شايدش             | لَعَلِلَ   | يس كبا           | فَقَالَ      | ئىنچى آپ كو<br>ئىنچى آپ كو | أتثك     |
| لا دُل تمہارے پاس | انتيكم     | اینے گھروالوں سے | لإهليه       | بات                        | حَلِيْثُ |
| اسے               | فِنْهَا    | كخبرو            | امْكُثْغُوٓا | مویٰ(کی)                   | مُوْسِي  |
| كوئى شعله         | ريقبيس (٣) | بينك ميں نے      | <b>ૄ</b>     | <b>ب</b> ب                 | اذ       |
| ا                 | اَوْ       | محسول کی ہے      | انَسُتُ      | د چھی انھوں نے             | ľ        |

(١) آنس الشيئ جمول كرناء ويكنا (٢) القبس: آك كاشعله الكاره

| ال سوره کل            | $- \bigcirc$        | · — - 199          | Track-        | <u> </u>            | وتقسير مهليت القرآا |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| آنے والی ہے           | التيكة              | اور ش_نے           | وَانَا        | پاوَل شِ            | آجِلُ               |
| قريب بول بيس          | (1) 381             | آپ کوننتخب کیا     | اخْتُرْتُك    | آگړ                 | عَلَى النَّادِ      |
| (ك) پوشيده ركھول اسكو | اخفيها              | بِن آپ فورے میں    | فاستمع        |                     | هُدُّى              |
| تا كەبدلەد ياجائ      | لِتُجُزِّك          | اس کوجو            | (L)           | پ <u>س</u> جب       | فَلَتَنَآ           |
| <i>J</i> ;            | كُلُ                | وحی کی جار ہی ہے   | يُوْلِح       | <u>ېنچ</u> وه ال پر | أثنها               |
| فخض                   | نَفْسِر             | بيثك مين           | ٳٮٚٞڹؙۣؽ      | آوازديئے گئے        | نُوْدِيَ            |
| اس کاجو               | ړڼ                  | میں(ی)             | ับ์           | اےمویٰ!             | <u>ايئۇش</u>        |
| ئياس نے               | تسنع                | الله(جول)          | والم الم      | بينك مي <u>ن</u>    | الِّْي              |
| ىسى برگزندىك تىپ د    | فَلايَصُنَّانَّكَ   | نېيں کوئی معبود    | হ্যাহ্য       | میں(ہی)             | 51                  |
| تابت                  | عَنْهَا             | انگر               | \$1           | آپ کارب ہوں         | رَبُّكَ             |
| 2.                    | مَنْ                | يس                 | មា            | بس اتاردين آپ       | فاخْلَعْ            |
| ايمان نبيس ركهتا      | ڵٙ <i>ۮ</i> ؽٷ۬ڡؚڽؙ | يس ميرى عبادت كريس | فَاعْبُدُنِيُ | اپنے جیل            | نَعْلَيْكَ          |
| اس پر                 | بها                 | اوراہتمام کریں     | وأرقيم        | بينك آ <i>پ</i>     | انَّكَ              |
| اور پیروی کی اسنے     | وَاتَّبُغُ          |                    | الصَّالُوةَ   |                     | بِالْوَادِ          |
| ا پی خواہش کی         |                     |                    | ٳڹڒؙڴڔؠٞ      | پاک                 | المقديس             |
| يس تونتاه ہو          | ۱۰۲۰ (۲)<br>فگردي   | بيثك قيامت         |               | طوی(ہیں)            | طُوَّے              |

توحیدورسالت اور آخرت کابیان ، اور نماز کی تاکید بسب اب حضرت موی علیه السلام کا واقعه بیان کیاجا تا ہے۔ اس واقعہ کے نمی اسلام کی اہم ہے۔ اس واقعہ کے نمی اسلام کی اہم

<sup>(</sup>۱) اکاد بعل مقارب اکاد اخفیها: جمله مخرضه به الساعة کی صفت نہیں (روح ۱۱۳۱۵) لمتجزی: آتیة سے متعلق به اکاد بعل مقارب اکاد اخفیها: جمله مخرض من بیل مخرف کی مخرف کی مخرف کی استان کی خرف کی مخرف کی اسرائیل آیت ۲۷ کا الله تعالی نے قیامت کو چمپایا نہیں، بلکه اس کی خرویدی ب النفسیل کے لئے ویکھیں سورة نی اسرائیل آیت ۲۷ کا حاشیہ) (۲) رَدِی (س) ردًی: بلاک ہونا، کھڈیا عاری گرنا فیردی: جواب نہی ب،اور واتبع کا لایؤ من پرعطف ب، اور من لایؤمن: فلایصدنك کا فاعل ب



وہ با تیں غورسے نیں جو دی کی جارہی ہیں ۔۔۔ کلام الہی سننے کا یہی ادب ہے کہ اسکو بغور سناجائے ،اعضاء پُرسکون ہوں ،کوئی عضوسی شغل میں لگا ہوانہ ہو،ادر کلام بیجھنے کی طرف دھیان ہو۔

توحیدالوہ بیت وعبادت: پھرسب سے اہم مسکلہ کی وی فرمائی ۔۔۔ بیٹکہ میں ہی اللہ ہوں ہمیر بے سواکوئی معبود خمیں ۔۔۔ بیتو حیدالوہ بیت ہے۔۔۔۔ بیس سے بیتو حیدعبادت ہے۔۔ نماز کی تاکید: پھر فرمایا ۔۔۔ اور آپ میری بندگی کریں ۔۔۔ کسی اور کی بندگی نہ کریں ، بیتو حیدعبادت ہے۔ نماز کی تاکید کے نماز کا اہتمام کریں ۔۔۔ اس میں نماز کی تاکید کے ساتھ اس کا مقصد بھی واضح کیا ہے، اور وہ اللہ پاک کی یاد ہے، بہی نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے (سورة احکبوت آیت ساتھ اس کا مقصد بھی واضح کیا ہے، اور وہ اللہ پاک کی یاد ہے، بہی نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے (سورة احکبوت آیت منازیں فرض کی گئیں، تاکہ بندے نماز وں کے ذریعہ اللہ کو یادر کھیں ۔۔۔ نیز نماز کی روح ذکر اللہ ہے۔ نماز شروع مناز سے قرتک ذکر ہے۔ ول اور زبان ہی ذکر میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے اعضاء بھی بندگی ظاہر کرتے ہیں۔ باادب کھڑار ہنا، جھکنا اور بحدہ ریز ہونا جملی اذکار ہیں ۔ پس جو خص نماز سے غافل ہے۔ اور جو ل اللہ کی یادسے خالی ہوتا ہے : شیطان اس پر قبضہ جمالیتا ہے۔

قیامت آنے والی ہے: پھر فرمایا: \_\_\_\_ بیشک قیامت آنے والی ہے، قریب ہوں میں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں،
تاکہ ہر خص کواس کام کابدلہ و یا جائے جواس نے کیا \_\_\_ یعنی قیامت اس لئے آئے گی کہ ہر خص نے دنیا میں جو
اچھابرا کام کیا ہے، آخرت میں وہ اس کابدلہ یائے۔ یہ قوحید کے بعد عقیدہ آخرت کی تعلیم ہے۔

قیامت اور موت کا وقت اس لئے تخفی رکھا گیاہے کہ لوگ عمل سے عافل نہ ہوں مسلسل محنت میں لگے رہیں۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ لِمُوسِكَ قَالَ هِي عَصَاى اَتُوكُواْ عَلَيْهَا وَاهُشُّ بِهَا عَلَى غَنْمَى وَمَا تِلْكَ بِيهِ يَبِينَ لِيهُ عَلَى عَصَاى اَتُوكُواْ عَلَيْهَا وَاهُشُّ بِهَا عَلَى غَنْمَى وَلِي فِيهِ مَا مِن الْخُولِي قَالَ الْقِهَا لِيُمُوسِكِ فَالْقُلْهَا وَإِذَا هِي حَيْثُ تَسْفَعِي وَلَى الْفَالِي وَالْفَهُمُ مِيلَاكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَعَنْرُ مَنَ اللّهُ وَلَيْهَا الْأُولِي وَاضْمُمُ يَكَاكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَعَنْرُ مُنَا وَلَا تَخَفْءَ اللّهُ وَلَعُونَ اللّهُ وَلَعُونَ اللّهُ وَلَعُونَ اللّهُ وَلَعُونَ اللّهُ وَلَعُونَ اللّهُ ا

| يساحانك            | كإذا                 | اس كى درىيە               | بِهَا          | اور کیا (ہے)             | وَمَا                 |
|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 8.9                | رهي                  | ا پنی بکر یوں پر          | عَلِے غَائِمَی | <u>بر</u>                | تِلْكَ <sup>(۱)</sup> |
| سانپ(ہے)           | ڂؾۜڐ                 | اورمير _ لئے              | وَ لِيَ        | آب كوائيس باتصيس         | بيكينيك               |
| دور تاموا          | تَسْلِغِ (۵)         | اسيس                      | فِيْهَا        | ائے موک ؟                | اوو <u>س</u><br>بهوس  |
| فرمایا: پکڑلواس کو | <u>تَ</u> الَخُذُهَا | حاجتیں ہیں                | مَايِهِ فِ (٣) | کہا                      | <b>گال</b>            |
| اورڈ روبیں         | وَلَا تَخَفْ         | دوسری(اور بھی)            | أخري           | 8.5                      | هی                    |
| عنقریب لوٹائیں گے  | سَنُويْكُ هَا        | <b>فرما</b> یا            | تَالَ          | میری لاکھی ہے            | عَصَايَ               |
| ہم ا <i>س کو</i>   |                      | شج ڈ الدواس کو            | ٱلْقِهَا       | فيك لگا تا ہوں میں       | اَتُوكُواْ            |
| اس کی حالت پر      | سِيْرَتُهَا          | المصوي                    | يكويك          | اس پ                     | عكيها                 |
| پہلی(سابقہ)        | الأولى               | <u>پس شچ</u> ڈالد مااس کو | فَالْقُهَا     | اور پنتے جماڑ تا ہوں میں | وَاهُشُ<br>وَاهُشُ    |

(۱) تلك: اسم اشارہ بعید بمعنی قریب ہے۔ عربی میں کسی چیزی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے: قریب کے لئے اسم اشارہ بعید لاتے ہیں، جیسے ذلك الكتاب لاریب فید: اور مشارالیہ 'وصا' ہے جومؤنٹ سائی ہے (۲) أتو كؤ أ: فعل مضارع: صیغہ واحد شکلم۔ آخر كا واو: واوج على مشابہ تقااس لئے قرآنی رسم الخطیس اس كے بعد الف لكھا گیا ہے۔ عام عربی رسم الخطیس أتو كأ لكھا جائے گا۔ تو گا على الشيع: عمل لگانا، سہار الیما۔ (۳) أهش أبعل مضارع: صیغہ واحد شکلم۔ هنس (ن) هنسا الشيعر في ورشت اور جح کی الله علی مار كريت جواڑنا (۲) مآرب: مار به (راء پر تنیوں حرکتیں) كی جمع ہے، جس كے محنی ہیں: حاجت به تفصد بضر ورت۔ اور جمع مؤنث) آئی كے ساتھ مفر وجیسا معاملہ كرتے ہوئے صفت أخوى (واحد مؤنث) لائی گئی ہے۔ قاعدے سے صفت أخو (جمع مؤنث) آئی علی اسلام عاملہ كیا گیا ہے، اور الكبرى (واحد مؤنث) ساتھ مفر وجیسا معاملہ كیا گیا ہے، اور الكبرى (واحد مؤنث) صفت لائی گئی ہے۔ ای طرح من آیاتنا الكبرى میں آیات (جمع ) کے ساتھ مفر وجیسا معاملہ كیا گیا ہے، اور الكبرى (واحد مؤنث) صفت لائی گئی ہے۔ ای طرح من آیاتنا الكبرى من آیات (جمع ) کے ساتھ مفر وجیسا معاملہ كیا گیا ہے، اور الكبرى (واحد مؤنث) کی صفت لائی گئی ہے۔ ای طرح من آیاتنا الكبرى من آیات (جمع ) مفت ہے۔

| المورة كلي                   |                 | To Por               |              | <u> </u>       | مسير مليت القرال |
|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|
| ہماری نشانیوں میں سے         | ون ايتنا        | بغير                 | مِنْ غَيْرِ  | أورملالو       | وَاضْمُمْ        |
| יינט                         | الْكُبْرْك      | کسی عیب کے           | 4            | اپناہاتھ       | يكك عن           |
| جائية                        | إذْهُبُ         | نثاني                | (r) عَمْدِاً | اپی پغل ہے     | الى جَنَّاجِكُ   |
| فرعون كى طرف                 | إلى فِرْعُونَ   | <i>ב</i> פת א        | أخزك         | <u>لكل</u> ي ا | تكفرج            |
| بیثک ا <del>ن کرشی ک</del> ے | إنَّاهُ طَعْنَى | تاكه دكھائيں ہم آپكو | لِلْأُولِكِ  | روش            | بيضاء            |

معجزات موسوی: الله تعالی انبیاء کیم الصلوٰة والسلام کوسند نبوت کے طور پر معجزات عنایت فرماتے ہیں۔ موکل علیہ السلام کونونشانیاں دی گئی تھیں ، جن کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت ا • امیں گذر چکا ہے۔ یہاں ان میں سے دو بوے معجزات ذکر کئے گئے ہیں:

ا ــ عصاء كالمعجز ٥: الله تعالى في موى عليه السلام سه دريافت كيا ــــــ اورام موى! آپ كردائين ماتھ میں کیاہے؟ --- بیسوال اس لئے کیا گیا تھا کہ موٹی علیہ السلام اپنی لاٹھی کی حقیقت اور اس کے منافع کوخوب متحضر کرلیں، تا کہ جب معجزہ ظاہر ہوتو یہ خیال ندائے کہ ثنا یفلطی سے ہاتھ میں لاٹھی نہ لائے ہوں پھھاور لے آئے ہوں۔ موی علیہ السلام نے \_\_\_\_ عرض کیا: یہ میری اکھی ہے، میں اس پر فیک لگا تا ہوں، اور میں اس کے ذریعہ اپنی بحریوں یہے جہاڑ تاہوں ،ادرمیرےاس سے اور بھی کئی کام نکلتے ہیں \_\_\_\_ محبت کا تقاضایہ ہے کہ جب مجبوب مہر بان ہوکر متوجه بوتوبات دراز کی جائے، اور محبوب کی توجہ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچے موکیٰ علیہ السلام نے تفصیلی جواب دیا، اور لائفی کے منافع بیان کئے ورندا تناجواب بھی کافی تھا کہ 'پیدائشی ہے' ۔۔۔۔ اورادب کابی بھی تقاضاہے کہ کلام بہت طویل نہ کیا جائے۔ چنانچیآ خرمیں اختصار کر دیا کہ میں اس سے اور بھی کام لیتا ہوں ، اور ان کی تفصیل بیان ندکی ، تا که کلام کی درازی محبوب کے ملال کا باعث ندین جائے۔الله تعالیٰ نے ---- فرمایا: اے مؤیٰ! اس کو پنچے ڈال دو، چنانچہ آپ نے اس کو پنچے ڈال دیا، پس اجا نک وہ دوڑ تا ہوا سانپ بن گئی! \_\_\_\_ اس سانپ کو يهال وورتا موا" كها كيام \_ يعن وه بالقوه سريع السير تها، بافعل دورٌ نامرانيس \_ اورسورة المل آيت اليس ﴿ كَأَنَّهَا جَانَ ﴾: كويا پتلاساني كها كياب\_اورسورة الاعراف آيت ٤٠ ايس، اورسورة الشعراء آيت ٣١ يس ﴿ فَعْبَانَ مِينَ ﴾ بروا (۱) جناح كمعن بغل كربهى آتے إي (معجم وسيط) اور تنحر ج جواب امر جونے كى وجد سے مجز وم ب، اور بيضاء بشمير فاعل ع حال ب- اور من غيو: تخرج معلق ب(٢) آية أخوى بغل أريناك (جم في آپ كوركال كي) مقدر كامفعول به، جس كي تفير بعد والا لنويك كرر باب- اور لنويك بعل محذوف: فعلنا ما فعلنا كامفعول لهب-

ا ژدہا کہا گیاہے۔ان میں تطبیق ہے کہ وہ سانب بردا اثر دہاتھا، گرسرعت سیر اور تیز رفتاری میں چھوٹے سانپ کی طرح ت تھا،اس لئے جات کے ساتھ کانھابردھایا ۔۔۔۔۔ فرمایا:اس کو پکڑلو، اور ڈرونیس! ابھی ہم اس کواس کی پہلی حالت کی طرف چھیردیتے ہیں۔۔۔۔۔ یعنی وہ ہاتھ میں لیتے ہی لائھی بن جائے گا۔۔

۲ - بدبیشاء (روژن ہاتھ): اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: -- اورآپ ابناہاتھ اپنی بغل میں دہالیں: وہ بے عیب روژن ہوکر نکلے گا۔ اور سفیدی عیب روژن ہوکر نکلے گا۔ اور سفیدی بیش دہا کر ہاتھ ذکالیں گے تو وہ آفتاب کی طرح چیئے گئے گا۔ اور سفیدی برس وغیرہ کی نہوگی، جوعیب (بیاری) بہمی جاتی ہے -- (دکھلائی ہم نے آپ کو) -- دوسری نشانی بیک پہلے بجرہ ہی طرح اللہ تعالی نے عملی طور پر ریبر سل کرادی، تا کہ موقع پرخوف زوہ نہوں ۔- تا کہ ہم آپ کوائی بعض بڑی نشانیاں دکھلائیں -- اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی موتی علیہ السلام کواور بھی مجزات عمایت فرمائیں گے ہم روست بید و مجزات عطافر مائے گئے۔

کار نبوت: \_\_\_\_\_ آپ فرعون کے پاس جائیں،اس نے یقینا سرابھاراہے \_\_\_\_ یعنی ان دوعظیم مجزات کے ساتھ سرکش فرعون کے پاس دعوت ایمان لے کر جائیں \_\_\_ موسی علیہ السلام کی بعثت درحقیقت بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی ،فرعون کو دعوت دینے کا حکم ضمنا تھا، کیونکہ اس کے طلم واستبداد سے بنی اسرائیل کو چھڑا نا بھی آپ کی بعثت کے مقاصد میں شامل تھا۔

كَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدَّرِئُ فَوَكَيْتِرُ لِنَّ الْمَرَى فَوَاحْلُلَ عَقْدَةً مِّنَ لِسَافِ فَ يَفْقَهُوا قَوْلِيُ ﴿ وَاجْعَلَ لِى وَزِيْرًا مِّنَ اَحْسِلِى ﴿ هَٰهُونَ اَخِى ﴿ اشْدُدْ بِهَ اَزْمِى كَىٰ ﴿ وَ اَشْرِكُهُ فِي اَمْرِي ۚ فَى نُشِبِحْكَ كَثِيْرًا ﴿ وَنَذَكُوكَ كَثِيْرًا ﴿ اللّٰهِ مِنْكُولَ كَنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الل

| اور كھول ديجئے    | وَاحْلُلُ                   | ميراسينه         | صَدْدِی           | عرض کیا       | خال ا  |
|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------|
| گره               | غُفُلُ قُ                   | اورآ سان فرمایئے | <b>وَکِیتِ</b> رُ | الميراب       | رَبِ   |
| میری زبان کی      | قِنْ لِسَانِيْ              | ميرسك            | لِيَّ             | کشاده فر ایئے | الثثرخ |
| ( تا که )مجھیں وہ | َيْفُقَهُوُا<br>يَفْقَهُوُا | ميراكام          | ٱجْرِي            | مرے لئے       | نا     |

(١) يفقهو اجواب فعل امر احللكاء اورجحزوم ب، نون اعرائي كركياب اورواوك بعد الف: قرآني رسم الخط ك مطابق كهما كياب

| بيثك آپ         | رائك         | ميرى پيڻھ             | اَنْمِائُ<br>اَنْمَائُ | میریبات       | قَوْلِيُ           |
|-----------------|--------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| <u>ئ</u> ي آپ   | ŒŰ           | اور شريك سيجيئة اس كو | وَ ٱشْرِكْهُ           | اور بنایج     | وَاجْعَلُ          |
| ېم کو           | بِنَا (٣)    | ميركامين              | رِفِي آغِرِي           | میرےلئے       | ێۣٞ                |
| خوب دیکھنے والے | بَصِيْرًا    | تاكب                  | گڻ آ                   | ایک مددگار    | <u> وَزِئِيًّا</u> |
| فرمايا          | قَالَ        | پا کی بیان کریں ہم    | نُسِيِّحُكُ            | میرے گھرہے    | يِّنْ آهُـٰلِئُ    |
| تحقيق           | قُلُ         | آپک                   |                        | (لیعنی) ہارون | ه رون (۱)          |
| دیج گئے آپ      | أونيت        | بهت زیاده             | كثيئيا                 | ميراجعائى     | اكنيى              |
| ا پی درخواست    | سُعُلُكُ (٣) | اور یاد کریں ہم آپ کو | وَّنَدُّ كُرُكُ        | مضبوط شيجئ    | اشُّلُدُ           |
| ائے موٹی        | ينهؤيك       | بهت زیاده             | ڪڻيئا                  | ال كے ذرابعہ  | بَة                |

موی علیہ السلام کی دعا نیں اور ان کی قبولیت: جب موسی علیہ السلام کونبوت سے سرفراز کیا گیا ، اور حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں ، اور اس کوابیان کی دعوت دیں ، تو آپ نے دودعائیں فرمائیں :

پہلی دعا: — عرض کیا: پروردگار! بیرے لئے میراسین کھول دیجے، اورمیرے لئے میراکام آسان فرما ہے ۔

نجا کو دنیا کی اصلاح کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کو بردی بختیاں جمیلی پردتی ہیں۔ اورموکی علیہ السلام کوتو فرعون کے پاس جانا تھا۔ جوخدا بنا ہوا تھا۔ اور جابر وظالم بھی تھا۔ اس لئے آپ نے مہم مرانجام دینے کے لئے دعا فرمائی کہ اللہی! جمعے حوصلہ عطا فرما، میرا دل کھول دے، اور میراکام آسان فرما، تاکہ میں دعوت کا کام بخوبی انجام دسے سکوں۔ ناموافق باتیں بیش آنے پر جمت نہ ہاروں فریضہ رسالت کی اوائیگی میں دیثواریاں بیش آنے پر گھبرانہ جاؤں۔ اور فرعون کے جاہ وجلال اور دہد بہر کے سامنے دب نہ جاؤں — اور دمیرے لئے': دومرتبہ اس لئے لائے ہیں کہ فرعون کے جاہ وجلال اور دہد بہر کے سامنے دب نہ جاؤں — اور دمیری زبان کی کرم کھول دیجئے'، تاکہ وہ مربونِ منت نہیں ہوتے۔ البتہ ان میں حکمت میں ضرور ہوتی ہیں — اور میری زبان کی کرم کھول دیجئے'، تاکہ وہ میری بات بھی ۔

میری بات بھی ہوتے۔ البتہ ان میں حکمت میں ضرور ہوتی ہیں — اور میری زبان کی کرم کھول دیجئے'، تاکہ وہ میری بات بھی ۔

میری بات بھی ہوتے۔ البتہ ان میں کہ موئی علیہ السلام کی زبان میں گئنت تھی۔ بعض کہتے ہیں: پیدائی تھی، اور بعض میری بات بھی اللہ میں جوئے نا۔ (۱) ہارون : وزیر اکا عطف بیان ہی گئی ۔ اور اس کا قصہ تھاسیر میں سے بیان کیا گیا ہے کہ لڑکین میں کھیلتے ہوئے فرعون کو سے متعلق ہے، دعایہ اسلام کی دبات بھیڈ اڈز کرہ معبوط کرنا، تقویت بہ بیانا۔ (۳) بنگا: بصیرا اسٹونی اور السُونی اور السُونی اور دو اور کا عطف بیان ہے سے متعلق ہے، دعایہ در خواست ، فرمائی ۔

فائدہ: ید دعا بہت اہم ہے۔ جولوگ عوام سے خطاب کرتے ہیں، اور ان کی اصلاح کے فکر مندر ہتے ہیں، ان کو یہ دعا حرز جان بنانی چاہئے۔ مجھے میرے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد اکبرصاحب پائن پور کی قدس سرؤ نے بچپن میں یہ دعا تنظیمات کی تعلق کے بیاس مال سے یہ دعا میر اسعمول میں یہ دعا تعلق کی تعلق کا تصور کرنا ہوتو یہ دعا ضرور کرنی چاہئے۔ اور اُموی کہتے وقت مقصد کا تصور کرنا جائے۔ ان شاء اللہ کامیا بی ہوگی۔

ىيەدعاقىرمائى\_

دوسری دعا: \_\_\_\_\_ اور میرے لئے میرے کئی بیسے ایک مددگار تجویز فرمایئے، یعنی میرے بھائی ہارون کے ذریعہ میں میں شریک بیجئے \_\_\_ بیدعا کا برنبوت کو انجام دینے کے لئے اسباب کی فراہمی ہے متعلق ہے۔ وزیر کے معنی مددگار کے جیں۔ بادشاہ کا وزیر بھی اس کا مددگار ہوتا ہے، اس لئے اس کو وزیر کہتے ہیں ہے۔ وزیر کے معنی مددگار کے جیں۔ بادشاہ کا وزیر بھی اس کا مددگار ہوتا ہے، اس لئے اس کو وزیر کہتے ہیں ہوجاتے ہیں اور چاہتے جیں کہ وہ اچھے کا م ہوجاتے جیں۔ مدیث میں ہے کہ 'جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی امارت سپر دفر ماتے جیں، اور چاہتے جیں کہ وہ اچھے کا م کرے، تو اس کو فی ضروری کام بھول جاتا ہے تو وزیریا و دارتا ہے، اور جس کام کا وہ ارادہ کرتا ہے، وزیر اس میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی ضروری کام بھول جاتا ہے تو وزیریا د

(۱) نسائی رحمہ اللہ نے اسنن الکبری (۳۹۲:۲ کتاب النفیر) میں مرفوع روایت بیان کی ہے، مرصحے رائے مرقری رحمہ اللہ کی ہے کہ میہ روایت موقوف ہے۔ حضرت موی علیدالسلام نے دعامیں بیربات بھی عرض کی ہے کہ وہ مددگار میرے خاندان اور اقارب میں سے ہو،
کیونکہ خاندان کے آدمی کے اخلاق وآ داب دیکھے بھالے ہوتے ہیں۔ اور باہم الفت ومناسبت ہوتی ہے،جس سے
کام میں مددلتی ہے۔ گریہ بات اس وقت ہے جنب اس میں کام کی صلاحیت بھی ہو بھض اقر باء پر وری کا جذبہ
کار فرمانہ ہو، ورنہ کام چو بہت ہوجائے گا۔

فائدہ :حضرت ہارون علیہ السلام :حضرت مؤی علیہ السلام سے تین چارسال بڑے تھے۔اوروفات بھی پہلے ہوئی ہے۔ جس وقت طور پرموی علیہ السلام بیدعا کررہے تھے: وہ مصر میں تھے۔وی کے ذریعہ ان کو نبوت کی اطلاع دی گئی، اور ہدایت کی گئی کہ موی علیہ السلام مصر آ رہے ہیں،وہ ان کا استقبال کریں۔

دعائے آخریس موٹ علیہ السلام نے عرض کیا: \_\_\_ تا کہ ہم آپ کی خوب پا کی بیان کریں ، اور آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں \_\_ بیٹی ہم دونوں ال کروعوت وہلیخ کا فریضہ انجام دیں۔ آپ کی قد وسیت کا ڈ نکا بچا ہیں ، اور آپ کی تعریف کے گیت گا کیس مشہور مقولہ ہے: '' ایک سے دو بھلے' تنہا کام اتن عمد گی سے سرانجام ہیں پا تاجتنا دویا چندل کر انجام دیتے ہیں \_\_ بیٹک آپ ہمارے احوال سے بخو بی واقف ہیں \_\_ بیٹی آپ جانے ہیں کہ میں جو دعا ما مگ رہا ہوں ، اس کا قبول کرنا کہاں تک ہمارے لئے مفید ہے \_\_ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اے موٹی! بیٹک آپ کو دیدی گئی ۔ بیٹی آپ کی دعانہ صرف قبول کی گئی ، بلکہ آپ نے جو مجمد ما نگاوہ عطابھی فرمادیا گیا۔ آپ کی ما مگ بوری کردی گئی۔

فائدہ(۱): دعا کی تبولیت اور مانگ ہوری کرنے کے درمیان فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤمن بندے کی ہر نیک دعا قبول فرماتے ہیں۔ کوئی دعا رائیگاں نہیں جاتی ۔ ارشاد پاک ہے: ﴿ أَجِیْبُ دَعْوَةَ اللّهَاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ ترجمہ: ہیں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جبکہ دہ دعا کرتا ہے (البقرہ آیت ۱۸۷) کھر بندے نے جو پچھا نگاہے: اگر بندے کی اس میں مصلحت ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو وہ چیز عنایت فرمائی جاتی ہے، ورنہ اس کی دعا کوعبادت قرار دے کرنامہ انگال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں بیارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی مانگی ہوئی سب چیز ہیں آپ کودیدی کئیں۔ یہولیت دعا کا اعلی درجہ ہے۔

فا مکده (۲): نیک سائقی ذکر وعبادت میں مددگار ہوتے ہیں۔ ذکر و بیج میں سازگار ماحول اور اللہ والے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ جس کے سائقی اللہ والے نہ ہوں وہ اتن عبادت نہیں کرسکتا جنتنی وہ کرسکتا ہے جس کا ماحول اللہ والوں کا اور ساتھی ذاکر شاغل ہوں۔

جوفص ذكرالله مين مشغول رمناح إب: اس كوساز گار ماحول تلاش كرناح إبدا

وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَيْكَ مُرَّةً الْخُرْقَ فَاذَا وَعُيُنَا إِلَى اُمِنِكَ مَا يُوْخَى فَانِ اقْدِر فِيْدِ فِي التَّا بُوْنِ

فَا قُدِر فِيْدِ فِي الْبَهِمِ فَلَيْلُقِلِهِ الْبَهُمُ بِالسَّاحِلِ يَا خُذْهُ عَدُوَّ لِيْ وَ عَدُوَّ لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَدُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْفَيْدِ وَلَيْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ

| ال                 | ä                   | صندوق میں       | فِي التَّأْبُوْتِ           | اورالبته خقيق       |                     |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| اور ڈالی میں تے    | وَٱلْقُيْتُ         | يس ڈال دےاس کو  | فَأَقُٰذِ فِيْئِهِ          | احسان کیا ہمنے      | مَنْظُ (۱)          |
| تم پر              | عَكِيْك             | در ياش          | فيالبيم                     | تم پر               | عَلَيْك             |
| محبت               | (۷)<br>محبد         | يں چاہئے كەۋالے | فَلْيُلْقِهِ <sup>(۵)</sup> | أيك بإراور          | مُرِّقُّ ٱخْدَى     |
| ا پی طرف ہے        | قِبْرِی (۸)         | اس کو           |                             | جب                  | ٳۮ۫                 |
| اور تاكه پرورش كے  | وَلِمُصْمِ          | وريا            | الكيم                       | وتی کی ہم نے        | <b>ٱ</b> ۏۡحَيۡنَاٞ |
| جاؤتم              |                     | کنارے پر        | بالشاحِل                    | آپ کی مال کی طرف    | إِلَىٰ أُمِّكَ      |
| میری آنکھ کے سامنے | <u>عُل</u> اعَيْثِي | اٹھائے گااس کو  | يَأْخُلُونُهُ ﴿ ٢)          | 9.                  | Ci.                 |
| <i>جب</i>          | اذً                 | وشمن            | عُلُاقً                     | وى كى گئى           | يُوحَيَّ (۲)        |
| <u>چان</u> گی      | <b>تَ</b> ہْشِیْ    | ميرا            | 芝                           | کہ                  | آ <u>ن</u> (۳)      |
| تمهاری مهن         | أخْتُك              | اوردشمن         | وُعَنُ وُّ                  | ڈال دےا <i>س کو</i> | اقُلِ قِيْهِ        |

(۱) مننا: ماضی معروف، جمع متکلم، مصدر مَنَّ، باب نفر: احسان وانعام کرنا\_(۲) يو حى: مضارع مجهول، جمله ما کاصله، پھر أو حينا کامفول بــ (۳) أن: مفسّر ٥: مايو حى کي تشير (۲) اقذ فى بغل امر، صيغه واحد موّنت حاضر، مصدر قَذْفُ: وُالنا، کچينکنا (۵) إِيْلُقِ: امر غائب، صيغه واحد فدکر ـ به وريا کوهم بـ (۲) يا خذه: جواب امر بـ، ال لئے مجروم بـ (۷) محبة: مصدر مينى: کي چيز کو اچها محصد مصدر مينى: اضافت آشريف كے لئے بين محبت فاص (۹) تصنع: مضارع مجبول مينغه واحد فدکر حاضر محدد صَنْعً: تيار کرنا، پرورش کرنا ـ

| سورهٔ طلب | )— |   | $-\diamondsuit$ | (F.9) | · | رآن) | (تفسير بدايت الق |
|-----------|----|---|-----------------|-------|---|------|------------------|
|           | مع | • | (M) 12. 42      |       |   | 8.1  | 11.316           |

| خوب آ زمانا           | بور (۱)            | محتذى رہے                     | تَقَرّ | پ <u>س کمن</u> نگی         | فَتَقُولُ        |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------|
| يں ٹھيرے تم           | *                  | اس کی آنکھ                    |        | کیا                        |                  |
| سى سال                |                    | اور نه ملکن مو <b>ده</b>      | 4.3    | ۔<br>بناوں میں آپ لوگوں کو |                  |
| مرين والو <u>ل مي</u> |                    |                               |        | وهمخص جو<br>وهمخص جو       |                  |
| ار<br>پیر             | ئ<br>ئة            | ' .                           |        | یالے ہوسے اس کو؟           | يُكِعُلُهُ       |
| آئےتم                 |                    | يە<br>يىن نجات دى ئىم ئے ئىكو |        | پس لوٹایا ہم نے تم کو      | 90               |
| اندازے کےمطابق        | عَلْمُ قُلَىدٍ (۵) |                               |        | تمہاری ان کی طرف           | إِلَىٰ أُمِّلُكُ |
| اميرين!               |                    | ا<br>اورآ زمایاہم نے تم کو    | Com    |                            |                  |

طور پر ہم کلامی کاسلسلہ جاری ہے۔ گذشتہ آیات میں مویٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر تھا۔ اب ارشادیاک ہے: --- اور بخداواقعہ بیے کہ ہم نے آپ پرایک باراور بھی احسان کیاہے --- یعنی پہلے بھی ہم ایک مرتبہ آپ پر بےطلب بڑاا حسان کر چکے ہیں۔ پھراب ایک مناسب چیز ما تکنے پر کیوں نہ عنایت فرما کیں گے! - اوروه يبلاموقعموي عليه السلام كي ولادت كاونت تقارجب نجوميون اوركا بنون فرعون سے كہا تھا كه بني اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا،جس کے ہاتھ سے تیری حکومت جائے گی۔فرعون نے اس اندیشہ سے حکم دیا کہ جو بھی لرُ كا بني اسرائيل ميں پيدا مو: ذرح كرويا جائے۔ايسے برآ شوب زمانه ميں موئى عليه السلام كى ولا دت موتى۔ان كى والده سخت پریشان موئیں۔ان کے سریر ہروقت خطرہ منڈلار ہاتھا۔تین ماہ تک توکسی طرح بیے کو بوس کی نگاہ سے اوجھل رکھا۔ گرآ کے صورت ِ حال تنگین نظر آئی ،اس نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے موٹیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا کہ وہ ایک شتی نماصندوق بنا ئیں ،اوراس میں بیچ کور کھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیں ،آ گے جو ہونا ہوسو ہو۔ارشادے: --- جب ہم نے آپ کی مال کی طرف وہ تھم بھیجا جو بھیجا کتم اس (نومولود بچ) کوصندوق میں ڈ الو، پھراس کو دریامیں ڈالو ۔۔۔۔ پھر دریا کو تھم دیا ۔۔۔ پس جائے کہ دریااس کو کنارے پرڈالے ۔۔۔ پھر (ا) رَجَعَ رَجُعًا: لازم دستعدى: دونول طرح آتا ہے۔ يہال متعدى ہے(٢) لاتعدزن بغل مضارع منفى ، مينه واحد مؤنث غائب (٣) لغت مين فَيَنَ كِمعنى بين: سونے كوآ ك مين تيا كر كھرا كھوٹامعلوم كرناتر آن ميں لفظ فتنداوراس كے شتقات مختلف معانى يس آئ بي - بيهال آزمانش كمعن بي (م) فتو ما بمصدر اور مفعول مطلق برائة تاكيد بـ (۵) قَدَر اور قَدْر: اندازه ، تقدير

انجام کیا ہوگا؟ \_\_\_\_ اٹھائیگا اس کومیر انٹمن اور اس کا تٹمن \_\_\_ لیٹنی فرعون اس کو اٹھائے گا۔اور چونکہ دونوں کی وسمنی مختلف تھی ، اللہ کی مشمنی: اللہ کا اٹکارتھی۔اور نومولود بیچے کی مشمنی: اس کے آل کے دریے ہوناتھی: اس کئے عَدُوّ مکررلایا گیا۔۔۔۔مویٰعلیہالسلام کی ماں نے وہی کیا جواللہ نے ان کے دل میں ڈالاتھا گر دل بخت بے چین تھا۔ انھوں نے مویٰ علیہ السلام کی بردی بہن سے کہا: تو دریا کے کنارے کنارے دیکھتی جا،صندوق کا کیا حشر ہوتا ہے؟ \_\_\_\_ صندوق بہتا ہوا دریا کی اس شاخ میں داخل ہوا جوفر عون کے طل میں جار ہی تھی۔ وہاں فرعون کے خاندان کی تحسى عورت نے صندوق یانی سے نکال لیا۔اس کا خیال تھا کہ اس میں مال ہوگا۔اس نے صندوق رانی کے سامنے پیش کیا۔جب کھولا گیا تو اس میں پھول سابچہ تھا۔اوراس کی صورت الیم موہنی تھی کہ جود مکھا اس کو بیار آتا۔ارشاد یاک ہے: \_\_\_\_ اور میں نے آپ برا پی طرف ہے محبت ڈالی \_\_\_ اپی طرف ہے یعنی خاص محبت - ہر بچہ بیارا ہوتا ہے،اگرچہ جانور کا بچہ ہو۔گرمویٰ علیہ السلام کی شان ہی نرالی تھی، وہ محبت ِ خاص کا اثر تھی ۔۔۔ جب رانی نے بچیہ فرعون کے سامنے پیش کیا تو اس کو بیار کئے بنانہ بن پڑی۔ ظاہرتھا کہ بیاسرائیلی بچے تھا۔ مال نے اپنی آنکھول کے سامنے تل ہونا گوارہ نہ کیا،اس لئے دریا کی موجوں کے حوالے کردیا۔ دانی نے عرض کیا: "کیسا پیارا بجہ ہے۔ ہم کیوں نداس کو پالیں۔جاری اولا وہیں ہے، اگر آ کے بھی نہ ہوئی تو ہم ای کو بیٹا بنالیں گے۔اور بیٹا بن جانے کے بعد اس کے ہاتھ سے حکومت کے زوال کا خطرہ خود بخو دل جائے گا۔اوراگر ہماری اولا دہوگئ تو بھی یہ بچے ہمیں نفع پہنچائے گا۔ جب ہمارے گھر میں بلے گا تو ہمارارنگ اس پر چڑھے گا ،اوراس سے نفع ہی پہنچے گا'' — فرعون نے بادلِ ناخواستہ اس کی بات منظور کرلی، اور قمل سے دست بردار ہو گیا۔ دوسرے بیچ تو پھر بھی قمل ہوتے رہے۔ مگر جس بیچ کو بچانامنظور تھا: وہ بچالیا گیا۔ تق تعالیٰ کی عجیب قدرت کاظہور ہوا۔ ارشاد پاک ہے: ---- اور تا کہ آپ کی ہماری آ نکھ کے سامنے پرورش کی جائے \_\_\_\_ سے ہے:''جسے خدار کھے اسے کون چکھے!'' پیس کی نظراب اس بیج تک كييے بيني سكتى ہے! اب يہ بجيا تظام خداوندي ميں آگياہے۔اب اس كاكوئي بال بريانہيں كرسكتا۔ اوروہ بات جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالی تھی کہ وہ بے فکر بچے کو دریا کی موجوں كحوال كردي، بحيه بهرحال ان كى طرف لوٹايا جائے گا، يه بات اس طرح يورى موئى كه جب بي كويالنے كى فرعون نے اجازت دیدی توا قا( دودھ پلانے والی عورت) کی تلاش شروع ہوئی۔اُدھرمشیت ِایز دی نے بیانظام کردیا کہ بچہ كسى عورت كا دود هنيس بيتا تفا\_بهت ي انائيس آئيس اوركئيس بمركاميا بي نه بوئي \_اس طرح الله تعالى في كافرعور تون

کے دودھ سے آپ کو بچالیا۔ موی علیہ السلام کی بہن جو تاک میں لگی ہوئی تھی اور شاہی محل کے دروازے بر کھڑی تھی،

بولی کہ بیں ایک عورت کو لاسکتی ہوں۔ جھے امید ہے کہ وہ کی طرح دودھ بلاکر بچے کو پال سکے گی۔ تھم ہوا بلاؤ، وہ اپی ہاں کو لے آئیں، چھاتی سے لگاتے ہی بچے نے دودھ بینا شروع کر دیا یحل میں بڑی خوشیاں منائی جانے گئیں۔ موک علیہ السلام کی والدہ نے کہا: بیں بہال نہیں رہ سمتی، میرے اور بھی بچے ہیں۔ پس اجازت دو کہ اس بچہ کو اپنے گھر لے جاؤں، اور پوری حفاظت سے اس کی پرورش کروں۔ اجازت مل گئ، اور وہ فرعون کی طرف سے بطور دائیہ بچے کی پرورش پر مامور ہوگئیں۔ اور بچے کو اپنے گھر لے آئیں۔ اس طرح موئی علیہ السلام کی پرورش شا ہانہ اعز از دواکرام کے ساتھ شروع ہوئی۔ ارشاد پاک ہے: جب آپ کی بہن چلے گئی، پس کہنے گئی: ''کیا میں آپ لوگوں کو الی عورت بٹاؤں جو اس کو پالے پوسے؟ پس ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا، تاکہ ان کی آئی تھے شٹری رہے، اور دو تم کھائے سے لیعنی ہروقت آپ ان کی نگا ہوں کے سامنے رہیں۔ پل بھر کے لئے او تھل نہ ہوں۔ اگر آپ کل میں رہتے، اور وقت پر جاکر آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاآئیں، تو دوسرے وقت مغموم اور بے چین رہیں، اس کے قدرت نے ایسا انظام کر دیا کہ ہر کے گلی دورہوگئی۔

پھرلیک اور واقعہ بطور تہبید واقتان ذکر کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے:

ن آپ کو اس قم سے نجات بخش ، اور نم نے آپ کو خوب آ زمایا پس تھیرے آپ سالوں مدین والوں میں ، پھر آئے آپ ازلی فیصلہ کے مطابق اے موئی! ۔ ۔ یعنی جب موئی علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ کے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا۔ جس کا واقعہ نفسیل سے سورہ تقسص میں آئے گا۔ موئی علیہ السلام کو اس قل سے بڑی فکر لائق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر بیٹانی سے اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر بیٹانی سے اس طرح بچایا کہ آپ نے مدین کی طرف ججرت کی ، اور فرعون کی قلم روسے نکل گئے۔ وہاں آپ کو اس پر بیٹانی سے اس طرح اللہ تعالیٰ نے نوب آ زما کر ان کو کار نبوت کے لئے تیار کیا ۔ شابی محلوں اور ناز وقعم میں بلنے والے کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوب آ زما کر ان کو کار نبوت کے لئے تیار کیا ۔ شابی محلوں اور ناز وقعم میں بلنے والے بہت کم یا کمال ہوتے ہیں۔ خاص طور پرعوامی اصلاح کا کام جن لوگوں کے سپر و کیا جاتا ہے: ان سے بکریاں ضرور کر وائی جاتی ہیں ۔ ۔ پھر جب مدین سے آپ اہل وعیال کے ساتھ مصری طرف چلے تو راستہ بھول کر نقذ ہوالئی سے شرف ہوئے۔ کو وظور ہرآگ لینے کے لئے بینچے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی سے شرف ہوئے۔

فائدہ: دی کے لغوی معنی ہیں: چنگے سے اشارہ کرنا، جس کو صرف مخاطب سمجھے، ادر کوئی اس پر مطلع نہ ہو۔ پھر دحی کی متعدد صورتیں ہیں: ایک: کوئی بات فطرت میں شامل کر دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی تھیوں کی فطرت میں بیہ بات رکھ دی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور عمارتوں میں چھتے بنائے، پھر ہرتتم کے چیلوں اور پھولوں کو چوسے اور شہدتیار

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ۚ لِذَهَبُ انْتَ وَاخُولُكَ بِالنَتِى وَلا تَزِيبًا فِي ُ ذِكْرِى ۚ إِذَهُبُ الْعَلَمُ وَلَا تَبْنِيا فِي وَلَا تَبْنَا لَعَلَمُ يَتَكَاكُوا وَيَخْشَى وَقَالا رَبُّنَا إِنْنَا لَعَلَمُ يَتَكَاكُوا وَيَخْشَى وَقَالا رَبُّنَا إِنْنَا لَعَلَمُ اللهِ وَرَعُون إِنَّهُ طَغَى وَقَالاً لَهُ قَوْلاً لَيْنِنَا اللهُ مُوارى وَ اللهُ وَلَا تَعْلَمُ اللهُ مُوارى وَ اللهُ وَقَالاً اللهُ وَاللهُ وَقَالاً اللهُ وَاللهُ وَقَالاً اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُوالِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُوالِمُوالِمُولِولُولُولُولُل

| اورستی نه کرودونول | وَلاَ تَنِيًا <sup>(r)</sup> | آپ                                     | خئا    | اور بنايايس نے تم كو | (۱)<br>وَاصْطَنَعْتُكَ |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------|------------------------|
| ميرى ياديس         | فِيْ ذِكْرِي                 | ادرآپ کا بھائی<br>میری نشانیوں کے ماتھ |        |                      | لِنَّفْسِيُّ           |
| جاؤدونون           | إذهَبّ                       | ميرى نشانيول تحماته                    | ڔ۫ٵؽؾؿ | جائية                | ٳۮ۬ۿؙؠٞ                |

(۱)اصْطِلنَاع: باب التعال: كسى چيز كوبهت عمده اور درست بنانال (۲) لاتنيدًا بعل نبى ، صيغة شنيه فد كر حاضر: وَلَى يَنِيْ وَلَيّا: مستى كرنال

| سوره کله)             | $- \diamond$      | > — - ("II"            |                      | <u> </u>              | لنفسير بدليت القرآا |
|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| شقيق                  | قَدُ              | ŗ                      | ٱۅٞ                  | فرعون کی طرف          | إِلَىٰ فِرْعَوْنَ   |
| آئين بم تركيا         | چ <sup>ئ</sup> نڭ | ىيكە                   | أَنْ                 | بیشکاسنے              | ٳڷٚۿ                |
| برسی نشانی کے ساتھ    | ۼ۪ؽ۬ڮ             | صد <u>ے بڑھ</u> وہ     | يطغى                 | سرشی کی ہے            | طَغَى (١)           |
| تیرے پروردگارکی       | مِّنْ رَّتِكِكُ   | فر <sub>ما</sub> یا    | قَالَ                | پس کبود و <b>نو</b> ں | فَقُوْلًا           |
| طرف ہے                |                   | نەۋرودو <b>نو</b> ل    | لَا تَخَافًا         | اسے                   | శ్రీ                |
| اور سلامتی            | والشكفر           | بيثكمين                | انتينى               | بات                   | <u>قَوْلًا</u>      |
| الهابدو               | عَلَمْ مَين       | تم دونول كيساته مول    | معكمة                | زم                    | لثيثا               |
| چیروی کرے             | انتبع             | سنتا <i>ہو</i> ں       | أسمع                 | شايدوه                | لَحَـٰ لَهُ         |
| سیدهی راه کی          | الهُلك            | اورد يكفنا مون         | وأرى                 | نفيحت پذريهو          | يَثَكُونُ           |
| بیشک ہم               | ট্য               | يس جاؤتم دونوںاس       | فأرتيك               | Γ                     | اَوْ                |
| شخقيق                 | <b>ئ</b> ڭ        | کے پاس                 |                      | <i>ۋر</i> ہے          | يخشى                |
| وتی کی گئے ہے         | أذيبى             | يس کهودونون            | <u></u><br>فَقُوٰلًا | عرض کیا دونوںنے       | সূহ                 |
| اماری طرف<br>ماری طرف | اِلَيْنَا         | بيثك وونون رسول بين    | إِنَّا رَسُولًا      | (اے)ہائے پروردگار!    | رَيُكَا             |
| کہ                    | હીં               | تیرے پروردگارکے        |                      | بيثك                  | القا                |
| عذاب                  | العداب            | سونتيج تو              | فَارْسِلْ            | ۋرتے ہیں              | نکنائ               |
| اس پہے جسنے           | علىمن             | ہارے ماتھ              | مَهُنَا              | 2(201)                | ্ৰ বি               |
| حجثلا بإ              | <b>ئ</b> ڭ        | ين اسرائيل کو          | بَنِيْ إِسْرَاءِيْلُ | جلدی کرے وہ           | يَّفْرُطُ           |
| اورروگردانی کی        | <b>وَتُولِي</b> ّ | اورمت تكليف يهبنجإانكو | وَلَا تُعَدِّينُهُمْ | ېم پر                 | عَلَيْنَا           |

گذشتہ آیات پی تمہید بیان کرنے کے بعد ارشادہ ۔۔۔۔۔۔۔ اور پی نے آپ کو خاص اپنے (کام کے ) گئے بنایا ہے۔۔۔۔۔۔۔ بعنی نبوت کے لئے تیار کیا ہے۔۔۔۔۔ جائے آپ اور آپ کے بھائی (ہارون) میری نشانیوں (عصا اور پیر بیضاء) کے ساتھ ، اور دونوں میری یا دیس ستی نہ کرنا ۔۔۔۔ موئ علیہ السلام نے اپنی دعا پی عرض کیا تھا:" تا کہ ہم آپ کی خوب یا کی بیان کریں ، اور آپ کا بکثرت ذکر کریں'' یہی بات ان کو یا دولائی گئی ہے کہ تمام احوال واوقات بیل عموم آ، اور آپ کا بکثرت ذکر کریں'' یہی بات ان کو یا دولائی گئی ہے کہ تمام احوال واوقات بیل عموم آ، اور کا خفی یَطْفی طُفْیا لَنا: حدم تقول سے برھنا جملم دزیادتی کرنا۔ سرکٹی کرنا۔ (۱) فَوْ طَان الله کی کرنا (سزاویے میں)

اورد کوت و تبایغ کے وقت خصوصاً جھے بکٹرت یا وکرنا۔ کیونکہ اہل ایمان کی کامیابی اللہ کی یا دیس پوشیدہ ہے۔ اور د کوت و تبایغ میں برکت اللہ کی یا دبی ہے ہوتی ہے آگے ارشادہ: ۔۔۔۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کہ اس نے بقینا سرشی کی ہے فلم پر کمر باندہ رکھی ہے، بنی اسرائیل پر قبر فرھار ہا ہے۔ اور بندہ ہوتے ہوئے خدا بنا بیٹھا ہے۔۔۔ پس تم و دونوں اس سے زم بات کہنا ، شاید وہ تھے حق قبول کرے۔۔ اور ایمان لے آئے۔۔۔ یا ڈرے۔۔۔ اور فلم سے باز آجا ہے کہنا ، شاید وہ تھے حق فول کرے۔۔۔ اور ایمان لے آئے۔۔۔ یا فلم عقائد اور فاسدا عمال کا مرتکب ہو:

اصلاح وہدایت کا فریضہ انجام دینے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ زم رویہ اختیار کرے ، اور نرمی سے بات کرے۔۔ اس کا فائدہ یہ وہ اے کہ وہ یا جو کہنا ہے ہوئے خور وہ کر پر مجبور ہوتا ہے۔۔۔۔ اس کا فائدہ یہ وہ اے کہ وہ یا ہے گور دفکر پر مجبور ہوتا ہے۔۔۔

فائدہ: خوف کی چیزوں سے طبعی خوف: اغیبا علیہم السلام کی سنت ہے۔ جواللہ کے وعدوں پر پورالیقین ہونے کے باوجود ہوتا ہے۔ غروہ بدر میں رسول اللہ سِلَائِی اللہ ہے۔ کا ای وجہ سے کی۔ اورغردہ الراب میں خندق کی تیاری ای سبب سے خی غرض طبعی خوف: جوانبیا و میں بشریت کے نقاضے ہے ہوتا ہے: وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کے منافی نہیں۔

آ گے ارشاد ہے: ۔ ہم دونوں اس کے پاس جا کہ اور اور کہو: ''ہم یقینا تیرے رب کے رسول ہیں' ۔ تیرے پروردگار نے ہمیں تیری طرف بھیجا ہے، تا کہ تو اُن پر ایمان لائے اور اُن کا حق بیجانے ۔ ان کو اس کے مطالبہ کیا گیا تھا۔

اسرائیل کو بھیجا ہے، تا کہ ہم ان کو ان کے وطن کنعان لے جا کیں ۔ اور تو ان کو مرزا کیں تھیں جن سے رستگاری کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مطالبہ بیٹھا کہ بنی اسرائیل کو ان کے وطن کنعان واپس جانے کی اجازت دیدے، تا کہ وہ آزادان اللہ کی عبادت کریں۔ مطالبہ بیٹھا کہ بنی اسرائیل کو ان کے وطن کنعان واپس جانے کی اجازت دیدے، تا کہ وہ آزادان اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت موٹی اور حضرت ہارون علیبھا السلام اللہ کی ہدایت کے مطالب فرعون کے پاس پنچے اور اس سے تین حضرت موٹی اور حضرت ہارون علیبھا السلام اللہ کی ہدایت کے مطالب فرعون کے پاس پنچے اور اس سے تین عبل کی بین بینے مطالبہ کہ بنی ہیں :

پہلی بات: میں بیٹ تیرے پاس تیرے پروردگاری طرف سے نشانی لے کرآئے ہیں سے نی ہمارا

دعوی رسالت بے دلیل نہیں۔جس طرح حکومت کا ہر نمائندہ اپنے ساتھ اپنی سندات رکھتا ہے،ہم بھی اپنی صدافت پر خدائی نشانی لے کرآئے ہیں۔ان کا اشارہ ان دو مجزات (عصا اور ید بینیاء) کی طرف تھا جو اللہ تعالی نے موگی علیہ السلام کو مصب رسالت کے ساتھ ہی عنایت فرمائے تھے۔

تیسری بات: \_\_\_\_\_ ہماری طرف بالیقین بیروی کی گئے ہے کہ عذاب اس خض پرہے جس نے جھٹا یا اور روگر دانی \_\_\_\_\_ کی ۔\_ کی \_\_\_\_\_ یزم بات کہنے کا جو تھم ملاتھا اس کی تھیل ہے۔ آپ نے براہ راست فرعون کو گمراہ نہ کہا، نہ بیکہا کہ بختے عذاب بھٹنی ہوگا۔ بلکہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ قانون خداوندی ہے ہے کہ جو تکذیب واعراض کرے گا: اس کے لئے عذاب بھٹنی ہے۔ پس فرعون اپنا انجام خود موچ لے۔

### (الله کادین دَارین کی بہتری کاضامن ہے، پس لوگ اس کی قدر کریں)

قَالَ فَكُنُ رَجُكُمُنَا يَنُولِكُ فَالَ رَبُنَا الَّذِي اَعْطَى كُلُّ شَيْءً خَلْقَدُ ثُمَّ هَدَى وَقَالَ فَكَا بَالُ الْقُرُونِ الْا وَلَى وَقَالَ عِلْمُهَا عِنْدَرَقِيْ فِي كُنْ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَنْسَى اللّهِ الّذِي كَالُونِي الْا وَلَا يَسْكُ لَكُوْ فِيهُا شَبُلًا وَانْزَلَ وَنَ السّمَاءِ مَا آهِ فَا خُرجُنَا بَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُوْ فِيهُا شُبُلًا وَانْزَلَ وَنَ السّمَاءِ مَا آهِ فَا خُرجُنَا بِهَ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

کہامویٰ نے

جارارب:

پس کون ہے

تم دونوں کارب

فبئ

زيكنا

قال

رتبنا

أعظى

كُلُّ شَيْءً

|  | (تفسير بهليت القرآن |
|--|---------------------|
|--|---------------------|

| سبزےکی               | قِتْ نَبُاتٍ             | (وہ)جسنے        | الَّذِي (٢)     | اس کی بناوٹ       | خُلْقَةُ      |
|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| مختلف                | <u> </u>                 | ياي             | جَعَلَ          | p.                | تم            |
| كهاؤتم               | كُلُّوًا                 | تہارے لئے       | لَكُمُ          | راه دکھائی        | هُدُي         |
| اور چراؤتم           | وَارْعَوَا<br>وَارْعَوَا | ز مین کو        | الْاَرْضَ       | کہا فرعون نے      | تَالَ         |
| اینےمواثی کو         | آ نُعَامَكُمُ            | بچھوٹا          | اللهمة          | پ <i>ي</i> کيا    | قتنا          |
| بيثكأسيس             | إِنَّ فِي ذَلِكَ         | اور چلائے       | و سكك           | حال ہے            | <b>بَا</b> لُ |
| البنة نشانيان بي     | الأيلتِ (۵)              | تمہارے لئے      | لَكُمْ          | صديول             | الْقُرُورِي   |
| عقل والوں کے لئے     | لِلاُولِ النُّهٰى        | ושיש            | فِيُهَا         | گذشته(کا)         | الأؤل         |
| اس (زمین)سے          | ونها                     | داست            | سُيُلًا         | کہاموی نے         | قال           |
| بم نے تم کو پیدا کیا | حَلَقْنَكُمْ             | أوراثارا        | <i>ۆ</i> ائىزىل | الن كاعلم         | عِلْبُهَا     |
| اوراس میں            | وَ فِيْهَا               | آسانے           | مِنَ السَّمَاءِ | میرےدب کے پاس ہیں | عِنْدَرَيِّيْ |
| ہم تم کولوٹا کیں گے  | نعُيْنُ كُمُ             | يانى            | مَاتِ           | ایک نوشته میں     | فِيْكِيْ      |
| اوراس سے             | قعنقا                    | بِس تكالى بم نے | فَأَخُرَجُنَا   | نہیں بحلتا        |               |
| ہم تم کو زکالیں گے   | <i>نُ</i> غْرِجُكُمْ     | اس کے ذریعہ     | بَه             | ميرارب            | ڒؘۑؚؖٞؽ       |
| ایک باراور           | تَارَقًا أُخْرِك         | اقسام           | اَزُواجًا (٣)   | اور نبیس بھولتا   | وَلَا يَنْسَى |

جب موی اور ہارون علیم السلام فرعون کے پاس بہنچے، اور مذکورہ نین با نیں اس سے کہیں تو ۔۔۔۔۔۔۔ فرعون نے کہا:
تم دونوں کا پروردگارکون ہے، اے موی ؟ ۔۔۔۔ جس پر ایمان لانے کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو، اور روگر دانی کی صورت میں جس کے عذاب سے تم مجھے ڈرار ہے ہو ۔۔۔۔ موی نے جواب دیا: ہمارا پروردگاروہ ہے، جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، پھر اس کوراہ دکھائی ۔۔۔۔ یعنی پہلے ہر چیز کو وجود پخشا اور اس کی صورت بنائی، پھر ہر چیز کے بقاء

النَّهْيَةُ كَ جَمْع: برى باتول سے رو كنے والى عقل \_

<sup>(</sup>۱) خَلْق: بناوك، ساخت، صورت \_اصل معنی: شیخ اندازه هم رانا \_ باب نفر كامصدر ہے \_ (۲) الذى: مبتدامحذوف هو كی خبر ہے (۳) أزواج: زوج كى جمع ہے: جوڑا، قرين قتم \_حيوانات ميں نروماده كوزوجين كہتے ہيں، اورغير حيوانات ميں قرين وثماثل كو زوج كہتے ہيں \_ يہاں انواع واقسام مراد ہيں \_ (۴) إِذْ عَوْ اَفْعَل امر، صيغہ جمع مذكر حاضر، مصدر دَعْیٌ: جرانا \_ (۵) النّهى:

کاسامان کیا۔اور ہرمخلوق کواس سامان کے استعمال کی راہ بھھائی۔اس کی تفصیل آگے آرہی ہے ۔۔۔غور کریں!ولادت کے ساتھ ہی ماں کی چھاتی ہے دودھ کی دونہریں کون جاری کرتا ہے؟ پھر چھاتی ہے دودھ چو سنے اوراس کو نگلنے کا ہنر بچہ کوکون سکھا تا ہے؟ نیز بچے کوروناکس نے سکھایا ہے ،جس ہے وہ اپنی ہرضر درت پوری کرتا ہے؟ بیسب پروردگا رِعالم کی کرشمہ سازی ہے۔جو اس کے وجود ووحد انبیت کی محکم دلیل ہے۔

مرفرعون کو مانٹا کب تھا۔اسے تو مولی علیہ السلام کو لاجواب کرنا تھا۔اور اپنے ریوڑ کوسنجالنا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا: ''پس گذشتہ قرنوں کا کیا حال ہے؟'' ۔۔۔ یعنی وہ لوگ ناجی ہیں یا ناری؟ یہ ایک ایساسوال تھا کہ اگراس کا بخی برهقیقت جواب دیا جا تا فرعون لوگوں کو بھڑکا تا کہ دیکھوا یہ تہمارے باپ دادوں کو گراہ ہلار ہاہے۔موئی علیہ السلام اس کی چال بچھ گئے ،اور ایسا جواب دیا کہ اس کا مضوبہ خاک میں گیا ۔۔۔ موئی نے ہواب دیا ۔ نان کا علم میرے پرور دگار کے پاس ایک نوشتہ (لوح محفوظ یا نامہ اعمال) میں ہے :میر اپروردگاران کے احوال سے جواب دیا ۔ نان کا علم میر اپروردگاران کے احوال سے نہول ہے ۔۔ نوش میں باخبر ہی نہیں ، وہ سارے احوال ایک نوشتہ میں لکھ بھی رکھ ہیں۔ پس ان کے ساتھ بوری طرح باخبر ہی نہیں ۔ وہ سارے احوال ایک نوشتہ میں لکھ بھی رکھ ہیں۔ پس ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے وہ ستی ہیں۔ وہاں نہ لطمی کا احتال ہے نہ بھول کا امکان! میرے اور آپ کے لئے بس انتاجاننا کا فی ہے۔

موں علیہ السلام نے پہلے سوال کے جواب میں مختصر مگر جامع بات کہی تھی کہ ہمارا پر ورد گاروہ ہے جس نے ہر چیز کی صورت بنائی، پھراس کو زندگی کی راہ دکھائی۔ اب پر ورد گارِ عالم اس کی پچھنفسیل بیان فر ماتے ہیں کہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کوفرش بنایا ۔ جس پرتم آرام کرتے ہو، زمین ایسی تھوس اور ہموار چیز ہے جس پرتم چل سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، کوئی گھر دری یا پلیلی چیز نہیں جس پر بیٹھنا، چلنا قدم رکھنا ناممکن ہو ۔ اور تمہارے لئے اس میں راہیں نکالیں ۔ خشکی اور تری میں، فضا کو اور پہاڑوں میں آمدورفت کی راہیں بنا کہم ایک جگہ ہے چل کر دوسری جگہ بنج سکو، اور زمین کی سب نعتوں سے قائدہ اٹھاسکو ۔ اور اس بین نہیں، تاکہم ایک جگہ ہے چل کر دوسری جگہ بنج سکو، اور زمین کی سب نعتوں سے قائدہ اٹھاسکو ۔ اور آسیان بیس اس کے ذریعے ختاف قسم کی نباتات اُگا کیں ۔ سبزیاں، غلّے اور پھول پھل پیدا کئے ۔ اور نباتات کی بیخناف قسمیں پیدا کیں، جن کا احاط کوئی انسان نہیں کرسکتا ۔ کھا کو اور اپنے مولیثی چرا کو ۔ انسان فائدہ اٹھا تا ہے۔ مواثی ان کوکھا کر پلتے بردھتے ہیں جن سے انسان متمتع ہوتا ہے۔ اس میں یقیناعقل انسان فائدہ اٹھا تا ہے۔ مواثی ان کوکھا کر پلتے بردھتے ہیں جن سے انسان متمتع ہوتا ہے۔ آس میں یقیناعقل انسان فائدہ اٹھا تا ہے۔ مواثی ان کوکھا کر پلتے بردھتے ہیں جن سے انسان متمتع ہوتا ہے۔ آس میں یقیناعقل انسان فائدہ اٹھا تا ہے۔ مواثی ان کوکھا کر پلتے بردھتے ہیں جن سے انسان متمتع ہوتا ہے۔ آس میں یقیناعقل

عافل انسان بيخيال كرتاب كراس باركاو خداوندي ميس حاضرنبيس مونا حالانكه حاضر موناب اورضرور مونا ہے۔ارشاد پاک ہے: --- ہم نے تم کوز مین سے پیدا کیا --انسانوں کے باپ آ دم علیہ السلام ٹی سے پیدا كئے گئے، پھران كى اولا دنطفہ سے بيداكى۔نطفہ خون سے بنتاہے۔خون غذاؤں سے بيدا ہوتاہے، اورغذائيں جن ے آدمی کابدن پرورش یا تاہے بمٹی سے تکلی ہیں۔اس طرح ہرانسان مٹی سے پیدا کیا گیاہے۔سورۃ الموممنون آیت ١٢ إلى ارشاد ماك ب : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِيْنِ ﴾ واقعديه كرجم في انسان كومنى كيست (جوہر) سے بیدا کیا ۔۔۔۔۔اورہم تم کواس میں لوٹا کیں گے ۔۔۔۔موت کے بعدانسان بہرصورت مٹی میں ملایا جاتا ہے۔خواہ وفن کیا جائے، خواہ جلایا جائے، خواہ کوئی جانور اس کو کھاجائے، جلد یابدر مٹی میں مل جاتا ہے۔۔۔۔۔اور ہم تم کواس ہے دوبارہ نکالیس کے ۔۔۔۔یعنی قیامت کے دن اُن اجزاء کو جومٹی میں موجود ہیں جمع کرے از سرنو زندہ کردیں گے۔ پھرسب کومیدانِ حشر میں جمع کیا جائے گا۔اوراللہ تعالیٰ کے روبروپیش کیا جائے گا۔اورتم سے تبہارے اعمال کی بازیری ہوگی ، پستہبیں ایسے کام نہ کرنے چاہئیں جس کی تبہیں سز ایھکٹنی پڑے۔ یہ بت منکرین قیامت کے شبہ کا جواب بھی ہے۔ دوسری زندگی کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رَل مل جائيں گے تو كيسے دوبارہ زندہ ہو تك ؟ جواب بيہ كه پہلے بھى توتم مٹى ميں ملے ہوئے تھے، پھر كيسے زندہ ہوگئے؟ پس جس طرح پہلی مرتب اللہ تعالی نے تم کوٹی سے بیدا کیا، اس طرح مرنے کے بعداور ٹی میں ال جانے کے بعد پھرزندہ کردیں گے۔

فائدہ: منداحد (۲۵۳:۵) اور مندرک حاکم (۳۷۹:۲ کتاب النفیر) میں حضرت ابوا مامدرضی اللہ عند سے ضعیف روایت میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ میں اللہ میں اللہ عند اور میں رکھی گئ تو روایت میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ماجہ میں صدیث رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ماجہ میں صدیث رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ماجہ میں صدیث (نمبر ۱۵۲۵) ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں ایک جنازہ پڑھایا، پھر میت کی قبر پر آئے، اور سرکی جانب سے اس پر تین

مضيان من ذالى ال حديثول كتميل مين ميت كقبر مين اتارت وقت يامني ذالته وتت بيآيت برشف كامعمول بـ

جولوگ قیامت کے دن زندہ ہونے کا اٹکار کرتے ہیں وہ سوچیں کہ پہلی مرتبہ وہ کیسے زندہ ہوئے ہیں؟

وَلَقَالُ ارَيُنَاهُ الْبَتِنَاكُلُهَا فَكُلُابُ وَلَهِ ﴿ قَالَ اَجِئُتَنَا لِتَخْفِرَجُنَا مِنَ انْضِنَا لِيَخْفِرَجُنَا مِنَ انْضِنَا لِيَخْفِرَ الْمِنْ الْمُوسِكُونَ اللَّهِ الْمُحْوِلِهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوسِكُونَ اللَّهُ اللَّ

| اوراپنے درمیان | وَ بَيْنَكَ               | اماری زیمن سے      | مِنُ اَرْضِنَا            | اورالبته حقيق       | <b>ۇ</b> ڭقىڭ |
|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| ایک وعدہ       | مَوْعِلًا (٣)             | ایخ جادو کے ذریعہ  | يبيغيرك                   | د کھائی ہم نے اس کو | آريُنهُ (۱)   |
| نەخلاف كرىي    | لَا تُعْلِقُهُ            | المصوىٰ؟           | يبوس                      | <i>جاری</i> نشانیاں | ध्या          |
| بماسكا         |                           | بس البندلات بي بم  | <b>فَلَنَا تِ</b> يَنَّكَ | سببی                | كُلُّهَا      |
| (نه)ېم         | ېږو (م)<br>کمحن           | تيرے پاس           |                           | پس جھٹلایا اسنے     | فكلثاب        |
| اورندتو        | وَلَا اَنْتَ              | جادو               | ليخيز                     | -                   | وكيا          |
| كونى جگه       | مَكَا تً <sup>ا (۵)</sup> | اس کے مانند        | مِثْلِهُ (۲)              | کہااس نے            | تكان          |
| ہموار(درمیانی) | وي (۲)<br>سوك             | پ <i>ي مقرد کر</i> | <u>فَاجْعَل</u>           | كياآيك              | أجِثْتَنَا    |
| کہامویٰ نے     | قَالَ                     | ہمارے درمیان       | بيئنا                     | تاكه نكالية بم كو   | إتخرجنا       |

جب فرعون کواس کے سوالات کے جوابات سے راہ راست نہلی ہتواس نے معجزات (نشانیوں) کامطالبہ کیا۔ کہنے لگا: "اگرتو كوئى نشانى لاياہے، تواسے دكھا، اگرتوسيائے "(اعراف ١٠١) يس حضرت موى عليه السلام نے فرعون كے سامنے اپنی اکٹھی ڈالی،جس نے اڑوھے کی شکل اختیار کرلی وہ هیئة اڑ دھاتھا،نظر کا دھوکٹہیں تھا۔ پھرمویٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کریبان میں داخل کیا، اور بغل کے نیچے دبا کرنکالاتو وہ روش تارہ تھا۔ مگر میجزات دیکھ کربھی نہ فرعون ایمان لا یاندال کے درباری سب تکذیب وا نکار پرمصررہے۔ارشاد پاک ہے: -----اور بخداواقعہ بیہے کہ ہم نے فرعون کو ہماری بھی نشانیاں دکھلائیں ، پس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا ۔۔۔ آیات کے مفہوم میں معجزات اور دلاکل دونوں شامل ہیں۔مویٰ علیہ السلام کے جوابات جوتو حید الوہیت وربوبیت کے واضح دلائل ہیں: وہ بھی نشانیاں ہیں۔مگرحتی اور معنوی کوئی بھی نشانی کارگر نہ ہوئی ۔۔۔۔اس نے کہا: '' کیا تو ہمارے یاس اس لئے آیا ہے کہ ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زورسے نکال دے، اے مولیٰ؟!" سے بعنی ہم خوب مجھ گئے کہ تو ہم کو اپنے کرشمول سے وبیاہی جادولائیں گے ۔۔۔ لینی تیراعلاج یہی ہے کہ جادوہی کے ذریعہ بچھ کوشکست دی جائے ۔۔۔ پس تو ہمارےاوراینے درمیان کوئی وعدہ مقرر کر ۔۔۔ لیٹنی مقابلہ کا دن طے کر ۔۔۔ جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں نہ ہو۔اورکسی کے لئے بہانہ جوئی کاموقعہ نہ ہو ۔۔۔۔الی جگہ (مقرر کر )جوہموار ہو ۔۔۔ تا کہ تما شاہیں بے تکلف مقابله کامشابده کرسکیس، یا \_\_\_\_ایی جگه مقرر کرجو درمیانی مو \_\_\_ یعنی وه جگه دونون فریقون سے نصف نصف مسافت پر واقع ہو، تا کہ ہرایک کوو ہال پہنچنے میں سہولت ہو ۔۔۔۔مویٰ نے کہا: '' تمہارا وعدے کا وقت جشن کا دن ے، اور بیک لوگ دن چڑھے جمع کئے جائیں " \_\_\_\_يعن قومي جشن كا دن: ایك انسادن ہے جس ميں سب كوفرصت ہوتی ہے، کوئی بہانہیں بناسکتا۔اور چاشت کا وقت خوب موزون ہے۔سب لوگ نہادھو کراس وقت تیار ہوجاتے ہیں۔ اورخوب روشن پھیل جاتی ہے۔ بس دن کے اجالے میں میکام ہونا چاہئے تا کہ دیکھنے والے مکثرت ہول۔ اور روز روش میں ہرکوئی مقابلہ دی<u>کھ سکے</u>

<sup>(</sup>۱) موعد:ظرف زمان:وعدے کا وقت (۲) أن كاعطف الزينة پريا يو مپرے (۳) صحى بمفتول فيرے \_

فائدہ: فریقین میں سے ہرایک پرامید تھا کہ جیت ای کی ہوگی۔ چنانچے فرعون نے زمان ومکان کی تعیین کا پورا افتیار موٹ علیہ السلام کودیدیا، تاکہ جب موٹ علیہ السلام خود دن اور جگہ طے کریں تو ان کے لئے کوئی راوِ فرار باتی نہ رہے ۔۔۔۔ اور موٹ علیہ السلام کو بھی حسب وعدہ الہی اپنی کا میا بی کا بورایقین تھا۔ چنانچہ آپ نے ایسا دن اور ایسا وقت تجویز کیا کہ فرعون مشخولی کا بہانہ نہ کر سکے نہ لوگوں کے لئے کوئی عذر ہو۔ اور لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوں اور پیشم خود مقابلہ دیکھیں، تاکہ جب وہ منتشر ہوں تو بات دور دور تک پھیل جائے۔

[معجزات کا فائدہ و ہخص اٹھا تاہے جو بینا آنکھ، کھو ا کان اور روثن دل رکھتاہے ]

فَتُوكِ فِرْعَوْنُ فَجَمِعُ كَيْدُةُ ثُمَّ آئِ هَ وَقَالَ لَهُمُ مُّوْلِكَ وَيَلِكُمُ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَيْدُوا اللهِ عَنَازَعُوا المُرهُمُ بَيْنَهُمُ كَالِمُ اللهِ عَنَازَعُوا المُرهُمُ بَيْنَهُمُ وَاللهُ اللهُولِ ال

| امویٰنے       | مۇنىڭ<br>مۇسى   | p           | ثم    | يس لوڻا         | فتوك           |
|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|----------------|
| ناس موتبهارا! | وَيُلِكُورُ (٢) | آياوه       | 21    | فرعون           | فِرْعَوْنُ     |
| نه گھڑوتم     | لا تفائروا      | کہا         | قال   | پس جمع کی اس نے | فَجُهُ         |
| الله تعالى پر | عَثُدُ اللَّهِ  | جادوگروں سے | గేస్త | اپېتىير         | كَيْكُ الْأَلْ |

(۱) کُیْد: حْفیدتد بیر، داوس-الفظ کا استعال تعریف اور برائی: دونوں موقعوں کے لئے ہوتا ہے۔ اور اکثر کل ذم میں ہوتا ہے۔ کادیکید کیڈا فلاناً: دھوکروینا، جال چلنا۔ (۲) وَیْل: ہلاکت، تاہی۔ ویلك اور ویحك کا استعال محاور میں نار اُسکی اور ہلکی سرز اُش کے لئے ہوتا ہے۔

|                | ,                             | .1                     | يُرِيْدُنِ       | . 2                     | ڪَڍِبًا        |
|----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 97.            | مَين                          | حپاہتے ہیں دونوں       |                  |                         | (1)            |
| غالب بهوا      | اسْتَعْلَ                     | کہ                     | ें वि            | یس نابود کردے وہ تمکو   | فَيُسْخِنَكُمُ |
| کہاجادوگروں نے | قَالُوًا                      | نکال دی <i>ں تم کو</i> | يُغْرِجُكُمُ     | حسی سزاہے               | بِعَلَابٍ      |
| ا_مۇي          | با مؤلمتى<br>يا مؤلمتى<br>دري | تہاری زمین ہے          | مِّنُ اَنْضِكُهُ | اور خقیق                | وَقُلُ         |
| Ĭ.             | (T)                           | ایخ جادو کے ذریعہ      | بيخرهما          | ٹا کام ہوا              | خَابَ          |
| ىيكە           | ট                             | اور لے جائیں دونوں     | وَيُنَّهُ هَٰبَا | جس نے                   | مَين           |
| ڈالےتو         | تُلْقِي                       | تمہارے طریق کو         | بِطَرِيْقَتِكُمُ | جھوٹ ہاندھا             | افْتَرْك       |
| اوريا          | وَإِمُّنَّا                   | جوعمدہ ہے              | الْمِثْلَىٰ (٣)  | پی مختلف ہوئے وہ        | فَتُنَازَعُوْا |
| ىيىكە          | أن                            | يس جمع كروتم           | فأجيعوا          | اینے معاملہ پس          | اَمُرَهُمْ     |
| ہوں ہم         | نَّكُوْنَ                     | اپئىتەبىر              |                  | بابهم                   | بَيْنَهُمْ     |
| يهلي           | <b>آؤل</b>                    | p <sub>2</sub>         | تُمَّرُ          | اور چیکے سے کی انھوں نے | وَ ٱسَرُّوا    |
| جس نے          | مكن                           | آؤتم                   | ائتنوا           | مرگوشی                  | النَّجُوْے     |
| <b>ۋ</b> الا   | آلفى                          | صف بستة هوكر           | صَفًّا (٣)       | کہا فرعو نیوں نے        | قَالُوْآ       |
| کہامویٰنے      | <b>ئ</b> ال                   | أور حقيق               | <b>وَقَ</b> ٰل   | بيثك                    | انُ (۲)        |
| پلکہ           | بك                            | كامياب هوا             | اَفْلَحَ         | ىيەدونول                | لهذابن         |
| ڈ الوتم        | أَلْقُوا                      | ૉ                      | الْيُؤْمَرُ      | البنة جادوگر ہیں        | للجرن          |

(۱) إستحات (باب افعال) بهاك كرنا، تباه كرنا - ستحت (ف) جرسا كهارُ وينا - (۲) إن: مخفه من المقله: ورحقيقت إنهُ حقه معه بافعل ب- اور هذان: اس كااسم، اور لساحو ان: خبر ب- قاعده سے إن كاسم هلدَيْن آنا چاہے - مگر قرآن كريم بيل تين عجد مهم وقواعد ك ظاف ب- ايك: يهال، دوم: المائدة آيت ٢٩ ميل والمصابنون - سوم: النساء آيت ٢٦٢ ميل والمقيمين المصلاة - إن مقامات كي بار عين حفرت شاه ولى الله صاحب محدث والوى رحمه الله في الفوز الكبير ميل ايك تحقيق لكسى بهك دومشهور تعبيرات وحاورات كي مخالفت كرنا بهي ايك تعبير اور محاوره بيء مشهور ب: أغلاط العوام فصيحة يعني عوامي غلطي وصاحت ميل وافل بي تفصيل كي لئ المخيو الكثير شوح الفوز الكبير ص ٢٨٢ ملاحظ قرمائين - (٣) الممثلي: اسم تقضيل ، واحد مؤنث الأمثل: واحد مذكر: برگزيده، وه طريقه جوف يلت سيمشا بهت ركمتا بهو (٣) صفائي مير فاعل سے حال به تقضيل ، واحد مؤنث المؤمن المنا واحد مذكر: برگزيده، وه طريقه جوف يلت سيمشا بهت ركمتا بهو (٣) صفائي مير والله بي المنا المنا بي المنا الم



جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جشن کا دن طے پا گیا ۔۔۔ تو فرعون ( دربارے ) لوثا، پس اس نے اپنی تدبیر جمع کی \_\_\_\_\_یعنی اپنی تدبیر میں لگ گیا، اور اپنی قلم رومیں تھم بھیجے دیا کہ جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہو،اس کو یا یہ بخنت میں بھیج دیا جائے۔مصراس زمانہ میں چین اور ہندوستان کی طرح جادو کا بردا مرکز تھا۔ایک سے ایک ماہر جادوگر موجود تھا۔ جب فرعون نے جادوگروں کی فوج اکٹھی کرلی تو سے پھروہ آیا سے ایتن میدانِ مقابلہ میں شاہی کر وفر کے ساتھ بذات خود آیا، اور تخت پر براجمان ہوا۔ درباری بھی حسب مراتب قرینے ہے بیٹھ گئے۔ اور لاکھوں انسان حق وباطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کے لئے جمع ہوگئے ۔۔۔۔ ایک طرف جادو گروں کا ٹولداینے ساز دسامان سے کیس کھڑاہے۔ دوسری طرف حضرت مویٰ وہارون علیبماالسلام اللہ کے سہارے کھڑے ہیں۔فرعون ساحروں کی حصلہ افزائی کررہاہے، وعدہ کررہاہے کہ اگرتم نے موی کوشکست دیدی تو نہال کردیئے جا دَگے، بلکہ مقربین میں شامل کر لئے جا دَگے۔جا دوگر بھی خوش ہیں،اورامید باندھے ہوئے ہیں \_\_\_\_ اس وفت حضرت موی علیہ السلام نے متی تبلیغ اوا فر ماتے ہوئے جادوگروں کومخاطب بنایا ۔۔۔۔مویٰ نے ان سے کہا:''اے کم بختی مارو!اللہ پر جھوٹاالزام نہ لگاؤیس و تہہیں کسی سزاہے پیس کرر کھ دئے' ۔ لیعنی تمہاری حالت پر بخت افسوں ہے۔تم کیا کررہے ہو؟ تم ہم کوجاد وگر کہہ کراللّٰہ پرافتر اء کررہے ہو۔ دیکھواینے ہاتھوں ہلاکت میں نہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اندیشہ کے ایسے لوگوں پر کوئی آسانی آفت آپڑے جوان کوئی فئن سے اکھاڑ دے۔ مویٰ علیہ السلام کی تنبیہ سے جادوگروں کی جماعت میں تھلبلی پڑگئی <u>سے پس وہ باہم اپنے معاملہ میں مختلف</u> ہوگئے۔اورچیکے نصوں نے سرگوشی کی ۔۔۔ کہال شخص کو کیا سمجھا جائے؟اس کی باتنی جادوگروں جیسی معلوم نہیں ہوتیں۔ بیتواللہ بی کی طرف ہے معلوم ہوتی ہیں۔اس لئے بعض نے کہا کہ ان کامقابلہ مناسب نہیں ،کہیں ہم عذاب کے شکارنہ ہوجائیں ،اور بعض بعندرہے کے مقابلہ ضرور کیا جائے۔

در باریوں نے جب جادوگروں کا بیرحال دیکھا تو ۔۔۔۔انھوں نے کہا:'' بیدونوں یقیناً جادوگر ہیں۔دونوں جا ہتے

(١) عِصِيّ : عَصَا كَ جَعْ (٢) يُعَيِّلُ :مضارع جهول معندواحد فدكرعًا رُب جمور بونا ،خيال من والاجانا بمعدر تنخييل ــ

ہیں کہاہیۓ جادو کے ذریعیتم کوتمہارے ملک سے نکال دیں ،اورتمہارے نہایت عمرہ طریقہ کوختم کردیں ،پس تم اپنی تدبیر اکٹھا کرو، پھریراباندھ کرسامنے آؤ۔ آج جو بھی غالب آجائے گاوہی کامیاب ثابت ہوگا'' \_\_\_\_یعنی موقع کی اہمیت کو متمجھو۔ ذراشک نہ کرو، بیددنوں بالیقین جادوگر ہیں۔اوران کی چال بڑی خطرناک ہے۔دونوں کا بیان ہیہ کہاہیے جادو کے زورسے تم کوتہارے وطن سے نکال دیں۔اورتہارا پیطور وطریق جوسب سے اُضل دیہتر ہےاس کومٹادیں،اور ا پنادین و فد ب پھیلائیں۔ پس وقت کو ہاتھ سے نہ دو، پوری ہمت وقوت سے سب مل کرمقابلہ کرو، اور صف بستہ ہوکر سلفے آؤہ تا کہ مقابل پررعب بڑے۔اور یکبارگی ایسامتفقہ ملہ کروکہ پہلے ہی واریس دونوں کے قدم اکھڑ جائیں۔ آج كامعرك فيصلكن ب\_آج كى كامياني دائى ب\_آج جوغالب آئے گا، بميشك لئے اس كاسراونچار كا۔ در بار بوں کی بیتقریرین کر جادوگروں کے پھیلتے قدم جم گئے، بلکہ وہ مقابلہ کرنے پر مجبور ہوگئے۔ چنانچہ - آنھوں نے کہا: ''اے موٰیٰ! یا تو تم ڈالو، یا ہم پہل کرنے والے بنیں'' \_\_\_\_یعنی بتا ؤیبہلا وارکس کا ہوگا۔ پہل تم کروگے یا ہم کریں؟ \_\_\_\_مویٰ نے کہا:'' بلکہ تم ڈالو!'' \_\_\_\_یعنی پہلےتم اینے حوصلے نکال لو، اور اینے کرتب دکھالو، تاکہ باطل کی زور آزمائی کے بعد حق کاغلبہ پوری طرح نمایاں ہو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں، بان اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں، جوسانپوں کی شکل میں دوڑتی نظر آنے گئیں۔ارشادہے ۔۔۔ بیس یکا کیک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ، ان کے جادوکی وجہ سے موی کے خیال میں آنے لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں ۔۔۔ یعنی نظر بندی کی وجهسے موی علیدالسلام کووه رسیال اور لا تھیال سانپول کی شکل میں دوڑتی نظر آنے کیس گرواقع میں ایسانہ تھا۔ فائدہ: جادو چیزوں میں اثر انداز ہوتا ہے۔ حق تعالی نے اپنی حکمت بالغداور مصلحت کاملہ سے اس میں مضر اثرات رکھے ہیں۔جادوتندرست کو بیارکر تاہے، بلکہ موت کی بھی نوبت آسکتی ہے۔ترچیز خشک ہوجاتی ہے۔تیج چیز كرُ جاتى ہے۔ سورة البقره آيت ١٠١ ش ارشاد ياك ہے: ﴿ وَمَاهُمْ بِضَارَّ بْنَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ يعنى جادوگر جادوکے ذریعے کسی کوچھی ضرز نہیں پہنچاسکتے ،گربداؤنِ البی (ضرریبنچاسکتے ہیں) ۔۔۔۔گرجادوے انقلابِ ماہیت نہیں ہوتا۔انسان گھوڑا بن جائے یا گدھاانسان بن جائے یا ڈھیلا کبوتر بن جائے ایسانہیں ہوسکتا۔اللہ تعالیٰ نے سحر میں بیتا ثیز بیں رکھی۔البتہ نظر بندی اور شعبدہ بازی ہے ایسا نظر آسکتا ہے۔ گر وہ محض نظر کا فریب ہوتا ہے۔ حقیقت اس کی پھھ بھی نہیں ہوتی۔

احقاق حق کی غرض ہے کیجھ دریرے لئے باطل کوظہور کاموقعہ دیا جاسکتا ہے۔ اور مناظروں میں ا ایسا کرنا ہی پڑتا ہے فَاوَجَسَ فِي نَفْسِهُ خِيفَةٌ مُّوْلِيهِ ﴿ فَلْنَا لَا نَخَفَ إِنَّكَ آنَتَ الْكَفْلِهِ ﴿ وَلَا يُفْلِمُ السَّاعِرُ كَيْكُ الْمَعْرِ وَلَا يُفْلِمُ السَّاعِرُ كَيْكُ الْمَعْرِ وَلَا يُفْلِمُ السَّاعِرُ كَيْكُ الْمَعْرِ وَلَا يُفْلِمُ السَّاعِرُ كَيْكُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا السَّاعِرُ كَيْكُ اللَّهِ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ السَّاعِرُ كَيْكُ اللَّهِ فَا اللَّهُ السَّعْمُ السِّعْمُ وَ فَالْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ السَّعْمُ السِّعْمُ وَ فَا اللَّهُ اللللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللَّهُ الللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلَهُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلَهُ الللْلَهُ الللْلَهُ الللْلِمُ الللْلَهُ اللللْلَهُ اللللْلُهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ الللْلَ

| اس کوجو             | مَا                   | بى               | آئٽ <sup>(۲)</sup> ڪئآ | پس محسوس کیا      | فَأَوْجَسَ <sup>(1)</sup> |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| بنایاہے انھوں نے    |                       | سربلندہیں        | الأغلا                 | اینے دل میں       | نِيْ نَفْسِهِ             |
| بيثك جو             | اِنْمَا (٣)           | اور ڈال دیں آپ   | وَالَٰتِي              | چگ <u>ے</u> خوف   | خِيْفَةً                  |
| بنایا انھوں نے      | حُشَعُوا              | 9?               | مَا                    | موکیٰ نے          | ماد ال<br>موسے            |
| کر ہے               | <b>ڭ</b> يْدُ         | آپ کے دائیں ہاتھ | فِحُ يَوِيُنِكَ        | کہاہم نے          | گُلُنَا                   |
| جادو گر کا          | شجير                  |                  |                        | نەۋرى <u>ن</u> آپ | كا تَخْفُ                 |
| اورنبيس كامياب ہوتا | <b>وَلَا يُفْلِمُ</b> | نگل لے گاوہ      | تَلْقَفُ (٣)           | بيثك آپ           | رنگ                       |

(۱) أو جسَ إيجاسًا: ول شن خوف بيدا بونا، هجرابت بونا و رَجَسَ (س): ول ش كوئى خيال آنے سے ياكان ش آواز پڑنے سے درجانا ..... خيفة كا مصدر خاف بخوف، خوف، در .... هوسى: فاعل ہے۔ دعايت فاصلى وجه سے مؤخرا آيا ہے .... خيفة كل توبين تقليل كے لئے ہے۔ اس لئے حصر پيدا بواہے (س) تلقف: جواب امر ہے۔ اتوبين تقليل كے لئے ہے۔ اس لئے حصر پيدا بواہے (س) تلقف: جواب امر ہے۔ اَقِفَ (س) لَقَفَّا: تكل جانا كسى چيز كو پھرتى سے لينا، اور جھٹ سے اتارلينا، خواہ مند سے تكل جائے، يا تھ سے لے مضارع كا صيفہ واحد مؤنث عائب، فاعل خمير هى جوعصا كى طرف عائد ہے۔ عصا: مؤنث ساكى ہے .... ها صنعوا: موسول صلال كر مقول به ہے اور ها موسول بيا موسوف يا مصدر بيہ ہے۔ ترجم موسول كا مقول به ہے۔ وسادي اس كا صدر بيہ ہے۔ ترجم موسول كا كيا ہے۔ صنعوا: اس كا صلہ ہے۔ پھر دونوں ل كر إن كا اسم بيں۔ اور كيد ساحو: مركب اضافی خبر ہے .... إنها اور كيا ہے۔ صنعوا: اس كا صلہ ہے۔ پھر دونوں ل كر إن كا اسم بيں۔ اور كيد ساحو: مركب اضافی خبر ہے ..... إنها اور كيا ہے۔

| سوره کلی            |                            | - FIN                 |                                     | <u> </u>        | هير مليت القرآ              |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| (كد) بم من سيكون    | اَئِنَا <sup>(٤)</sup>     | اجازت دول میں         | اذك                                 | *               | السّاجُو                    |
| زیادہ بخت ہے        | اَشَكُنُ                   | تم كو                 | لكنز                                |                 | روم (۱)<br>خيب <sup>ك</sup> |
| سزا کے اعتبارے      | عَنَالِبًا                 | بيثك وه               | رقة                                 | آتاموه          |                             |
| اور ديريا ہے        | <i>وَّ</i> ٱبْقٰی          | البنة تمهاراوه براب   | <i>تَ</i> كَبِئُوْكُمُ              | پس ڈال دیئے گئے | كَالُقِي (٢)                |
| کہاجادوگروںنے       | قالوا                      | جسنے                  | الَّذِي                             | جادوگر          | الشكرة                      |
| <i>۾ گرخي</i> ن     | كن                         | سكصلا ياسيتم كو       | عَلَّنگُمُ                          | سجده ميس        | الكبي                       |
| ترجیح دیں گے ہم تھے |                            |                       |                                     | کہاانھوں نے     | تَالُوْآ                    |
| ال پرجو             | عظمنا                      | يس ضرور كاثو تكاميس   | فَلاُ قَطِيعَتْ                     | ائدان لائے ہم   | امَنا                       |
| ريبني جميس          | كَوْرُونَا                 | تمهارے ہاتھ           | ٱيْدِيُكُمُ                         | پروردگار پر     | بِرَتِ                      |
| واضح دلاک میں سے    | مِنَ الْبَيِّنْتِ          | اورتمہارے پاؤل        | وَانْعَلِكُوْ                       | بإروان          | ه <i>ڏڙ</i> ون              |
| (اوراس پر)جسنے      | وَالَّذِينُ <sup>(٨)</sup> | مخالف جانب سے         | ره)<br>قِنْ خِلَافٍ<br>سُنْ خِلَافٍ | اورمویٰ کے      | وموالي                      |
| ہمیں پیدا کیا       |                            | اور ضرور سولی دول گا  | ۊؙ <u>ڒ</u> ٲۅڝۜڵۣؠؘؾٛڴؙؙۄ۫         | کہا فرعون نے    | قَالَ                       |
|                     | فَاقْضِ (٩)                | میں تم کو             |                                     | ائيان لے آئے تم | أمنتهم                      |
| £ 3.                | 色                          | تنول میں              | فِي جُدُوعَ                         | ال              | र्भ                         |
| أتو                 |                            | محجور کے              |                                     | سلے<br>**       | قَبُلُ <sup>(٣)</sup>       |
| فيصله كرنے والاہے   | قَاضِ                      | اور ضرور جان لو گئےتم | وَلِتَعْلَمُنَّ                     | (اسے)کہ         | ों                          |

→ أنها: جوكلم حصر بين، ان بين إنّا ور أنَّ حرف مشبه بالفعل اور هاكاف موتا ہے جودونوں كومل سے روك ديتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) حیث: جہال، جس جگہ۔ ظرف مکان بنی برضمہ ہے۔ مکان جہم کے لئے آتا ہے اور جملہ مابعد سے اس کی تشریح ہوتی ہے۔
(۲) أُلقی: إلقاء سے ماشی مجبول، صیغہ واحد فد کر عائب ...... المسحو ق: المساحو کی جن نائب فاعل ..... مسجدًا: حال (۳) قبل: ظرف زمان بمعنی بغیر (۳) الْاقطّعَنْ: شن ضرور کا ٹو تگا، تقطیع (کلڑے کلڑے کرنا) سے تعلی مضارع بالام تاکید ونون تاکید۔
(۵) خِلاَف: برخلاف، باب مفاعلہ کامصدر۔ (۲) اللَّ وصَلَّمَ اللَّهُ مَعْ اور مِنْ کو سولی پر چڑھاؤ نگا۔ تصلیب سے تعل مضارع بالام تاکید ونون تاکید ونون تاکید، عین واحد منظم .... قرآئی رسم الخطیس اس لفظیس عبال اور سورہ شعراء (آبت ۱۳) میں الف کے بعد واو زاکد کامطف ماجاء ناپر ہے (۹) اِفض: تو کرگذر بتو فیصلہ کرے قضاء: معاملہ فیصل کرنا، خواہ بذر لیہ تول ہو یا تعل ..... قاض: اسم فاعل۔

| 2000          |                  | A STATE OF THE STA |              | <u> </u>        | ير بدرت احرار               |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| اںدِ          | عَلَيْه          | مارے يوردگار پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بكرتينا      | بس              | لاقا                        |
| جادوت         | مِنَ السِّحْدِ   | تا كه بخشے وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لِيُغْفِرُ   | فيصله كرے گاتو  | تَقْضِي                     |
| اورالله تعالى | <b>وَاللَّهُ</b> | تارے کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | យ៍           | ויט             | هٰنِهُ                      |
| איד           | خير              | يماري خطاؤل كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خطينا        | د نیوی زندگی کا | الْحَيْوَةَ اللَّهُ نَيْنَا |
| اور دير پاين  | وَ اَيْقَى       | اوراس کوجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وَمُنَا (١)  | بيثك بم         | TE)                         |
| ₩             | ◆                | مجبور کیا تونے ہمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آكُرُهْتَنَا | ايمان لائے ہيں  | أمننا                       |

جب موی علیدالسلام نے دیکھا کہ ساحروں کی رسیاں سانپ بن کرمیدان میں رینگنے گیں ہیں \_\_\_ تو موی ا نے اپنے ول میں پچھ خوف محسوں کیا ۔۔۔دل میں بیاندیشہ آیا کہ جادوگروں نے بھی سانب بنالئے ،اورمیری لاٹھی بھی بہر حال سانی بے گی، پس دیکھنے والے برابر کا مقابلتہ بھیں گے، اور حق کاغلبہ نہ ہوگا ۔۔۔۔یاندیشہ کچھ زیادہ نة قعاب و دراسابي قعام مرالله تعالى في موى عليه السلام كوبتا كيداطمينان دلايا \_\_\_\_\_ بم في كها: " آب نه ذري، يقييناً آپ ہی سربلندر ہیں گے'' ۔ فتح آپ ہی کی ہوگی ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْاعْلَى ﴾ میں جارطرح سے تا كيد ہے۔ ايك حرف إنَّ تاكيد كے لئے ہے، دوسرے جنمير مخاطب مكرر لائي گئى ہے۔ سوم: أعلى برالف لام تعريف كا وافل كيا كيا ہے۔ جہارم :خودلفظ أعلى: عُلُوّ سے ماخوذ ہے جس میں سربلندی کامفہوم ہے۔ آگے ارشاد ہے ۔ "اورآپ اس (لاُٹی) کوڈال دیں جوآپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ اس (سب) کونگل جائے گی، جوانھوں نے بنایا ہے'' \_\_\_جبمویٰعلیہالسلام نے لاٹھی ڈالی تواس نے اژ دھابن کرساحروں کے تمام سَوانگ (شعبدوں) کونگل لیا۔اور ۔ تھوڑی دیریٹس میدان صاف ہوگیا ،اور ساحرایئے سحر میں نا کام ہوئے ، کیونکہ ۔۔۔۔۔ '' اٹھوں نے جو کچھے ہنایا ہےوہ یقیناً جاد و کا مکرہے " -- دھوکے کی ٹٹی ہے ، نظر بندی اور سوانگ ہے۔ حق کے مقابلہ میں اس کی بساط ہی کیا ہے؟ ۔ ''اور جادوگر کہیں جائے کامیا بنہیں ہوتا'' ۔۔۔۔ لیتن جادو کے ڈھکوسلے جائے کہیں ہوں ،اور کسی حد تک چہنچ جائیں، حق کے مقابلہ میں کامیاب بیں ہوتے، نہ جادوگر بھی فلاح پاسکتا ہے۔اس لئے جادوسکھنا اور کرنا حرام ہے۔ اور حدیث میں جادو کر کول کرنے کا حکم ہے۔

(۱) و ما کاعطف خطایانا پر ہے۔

تفسيريله - القرآن

وہی سداباقی رہنے والے ہیں۔تو کیا اور تیری حکومت کیا،چہریدی اورچہریدی کاشور با!

سچاایمان جب سی کفصیب ہوتا ہے، چاہے ایک لمحہ کے لئے ہو، تو وہ ایسی روحانی قوت پیدا کردیتا ہے کہ ذبر دست سے زبر دست طاقت بھی اس کومرعوب نہیں کرسکتی

اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يُمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَى ﴿ وَمَنْ يَا تِنه مُؤْمِنًا قَنْ عَلَ الصِّلِحْتِ فَأُولِإِنَّ لَهُمُ النَّهَ رَجْتُ الْعُلْ ﴿ جَنِّتُ عَدُينِ تَجْدِئ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُ رُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ وَذَٰلِكَ جَزَوُا مَنْ تَرَكُ ۚ ۚ

(I) (E) اور جو تفخص ومن عَلْيِن بیشک شان بیه ہے کہ ماضر ہوااس کے یاس اتکجیری (۳) تأتِه مُنی مِنْ تَخْتِهَا مُؤْمِثًا مومن ہوکر تِّأْتِ شخفيق الأنهر ایے رب کے پاس رَتَهُ خليوين (٩) عَلَ ہمیشہریں گےوہ بجرم ہوكر کئے ہیں اس نے مُجُرِمًا الطيلخت ال ميس فيها نیککام لىل بىشك ئاٽ لىس وەلۇگ فأوليك وَذَٰلِكَ اس کے لئے **4** جَهُمُ المراق ان کے لئے دوز خ ہے مُنّ نهم ہے گاوہ التكريب ورسعيل العُلَىٰ بہت بلند ستقرابوا 27 اسيس ويها ر او (r) جنّت بإغات اورنه جنع گا

فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو جود همکی دی تھی، اس میں آخر میں دوبا تیں کہی تھیں: ایک: یہ کتہ ہیں ابھی پیتہ چل جائے گا کہ میراعڈ اب خت ہے یا موئی کے رہ کا؟ دوسری: یہ کتم ابھی پیتہ چل جائے گا کہ میراعڈ اب خت ہے یا موئی کے رہ کا؟ دوسری: یہ کتم ابھی پید بات جان لوگے کہ میں اور میری (۱) بن جرف مشبہ بافعل ہمیرشان اس کا اسم، اور دونوں مَنْ موصولہ جو تضمن معنی شرط ہیں، اپنے صلہ کے ساتھ خبر (۲) جَدًّاتُ: اللہ رجات العلی سے بدل ہے۔ (۳) تجری: جنات کا حال ہے۔ (۳) خالدین: لھم کی تمیر کا حال ہے۔

حکومت دیریابی یاموی کاپروردگاراوراس کی حکومت؟ ---ایمان قبول کرنے والے جادوگروں نے صرف دوسری بات کا جواب انہوں نے بیس و یا بات کا جواب انہوں نے بیس و یا بات کا جواب انہوں نے بیس و یا تھا۔ وہ بات قالمی اعتمامی میں ماور دوسری بات کے جواب سے اس کا جواب بھی خود بخو دنکل آتا تھا۔

اباللہ پاک ان آیات میں اس بہلی بات کا مفصل جواب دیتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن پاک کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جب وہ مؤمنین وکا فرین میں ہے کی ایک کا انجام بیان کرتا ہے، تو دومرے کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ چنا نچارشاد ہے ہے۔ ہوردگار کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا، اس کے لئے یقیناً دور رخ ہے، جس میں نہ دو مرے گا اور نہ جنے گا! ۔ مجرم بہال مؤمن کے مقابلہ میں آیا ہے، اس لئے اس سے مرادمشرک وکا فر ہے۔ ایس مجرموں کا ٹھکانا بہت برا ہے، اور وہ ابدی جہنم ہے۔ جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ دنیا کی تکلیفیں خواہ کتنی ہی تخت ہوں، موت آ کرسب کا خاتمہ کردیت ہے، مگر کفار کو دوز خ میں موت نہیں آئے گی، جو تکالیف کا خاتمہ کردے۔ اور وہ ابل جینا بھی جینے کی طرح کا نہ ہوگا۔ وہاں کی زندگی لئی ہوگی کہ موت اس سے ہزار درجہ بہتر! پس اللہ کی سرا کا فرعوں کی سراسے کیا مقابلہ!

جوموًمن موت کے ساتھ ہی جنت کا امیدوارہے:اس کوفرائض سے غافل ،اور کہائر میں ملوت نہیں ہونا جائے وَلَقَالُ اَوْحَيُنَآ إِلَىٰ مُولِكَ هُ اَنُ اَسُرِ بِعِبَادِی فَاصَٰهِ لِهُمْ طَرِيُقَا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ﴿ لَا تَخْفُ دَرُكًا وَلَا تَخْشَى ﴿ فَا اَتُبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ مَ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَرِمَ مَا غَشِيَهُمْ ﴿ وَاصَلَ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَا هَلْ عَ ﴿ وَاصَلَ فِرْعُونُ فَوْمَهُ وَمَا هَلْ ع

| در یاسے       | مِينَ الْيَرِيِّ | سمندر بيل          |                  | اورالبته فيق      | وَلَقَدُ      |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 3.            | (1) C            | خگ                 | يَبُسًا(٣)       | وی مجیحی ہم نے    | أوْحَبِيْنَا  |
| حپھا گياان پر | غُشِيَهُمْ       | نەۋرىي آپ          | گا تخف<br>گا تخف | مویٰ کی طرف       | إلے موسے      |
| اور گمراه کیا | وَاصَالَ         | پالتے جانے سے      | రీస              | کہ                | آنُ (۱)       |
| فرعون نے      | ورد و<br>فرعون   | اورندڈری( ٹیسے)    | وَّلاً تَخْشَى   | رات کولے چلیں     | أشير          |
| ا پی قوم کو   | قومه             | يس بيجيها كياان كا | فأتبعهم          | ميرے بندوں كو     | پیہادی        |
| اورنيس        | وَمَا            | فرعون نے           | ورو و<br>فرغون   | پس مارین (بنائیں) | فَاصْرِبُ (٢) |
| راه دکھائی    | حنة              | البي لشكرك ماتھ    | بِجُ نُودِة      | ان کے لئے         |               |
| ₩             | ₩                | يس جِها گياان پر   | فغويهم           | داست              | طَرِيْقًا     |

<sup>(</sup>۱) أن: مفيره من كونكه أو حينا بمعنى قلنا من (۲) فاضوب: يس مجازعقلى م يعنى غير ماله كى طرف اساوب أصله: فاضوب البحر، ليصيولهم طويقا فيه يبسا (٣) يبسا: طريقا كى بهلى صفت م (٣) جمله الاتحاف: طويقاً كى دوسرى مفت م دوس البحث في البحث في البحث في البحث في المنافق عن المنافق عن قامحذوف م دوس ما غشيهم: موصول صلال كربيل غشيهم كافاعل بير اورابهام بتهويل كري م المنافع موصول صلال كربيل غشيهم كافاعل بير اورابهام بتهويل كرت م دوسال كالمنافع المنافع المناف

فرعون پیچها کرے گا (سورۃ اشعراء آیت ۵۲) چنانچہ موکی علیہ السلام تیاری کرے حسب تھم رات کے دفت بنی اسرائیل کو کے کرچل دیئے ۔۔۔پروگرام بیتھا کہ جس راہ ہے مویٰ علیہ السلام مدین آئے گئے ہیں ،اس راہ ہے بنی اسرائیل کو لے رفر عون کی ملکت کی حدود سے نکل جائیں گے۔اور معاملہ مخفی رکھنے کے لیے شتہر کیا گیا کہ وہ کسی تقریب کے لئے شہرے باہر جارہے ہیں۔اور کی کوشہنہ ہوال لئے معربول سے زبورات مستعار لے لئے ۔۔۔ مگر ہوا یہ کہ مویٰ علیدالسلام راستہ بھول کر دوسری راہ پر پڑھئے۔اُدھر پرچہ نویسوں نے فرعون کواطلاع دی کہ بہلوگ تقریب منانے نہیں نكلے ہیں كيونكديد بھاگے جارہے ہیں۔ چنانچ فرعون نے ہرطرف ہركارے دوڑ اديئے۔ اورايك بروالشكرجمع كرليا، اور تعاقب شروع كرديا \_\_\_\_إدهراجانك بن اسرائيل كسامنه بحرقلزم آسكيا۔ اور پيچيے فرعون كالشكر نظر آنے لگا۔ تو دوسراتكم آياكم موى عليه السلام سمندر ميس عصاماري خشك راسة فكل آئيس كي جن سے بني اسرائيل بخوف موكر یار ہوجائیں گے۔ارشادہے۔ بی فرعون نے اپ شکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پس ان پرچھا گیا دریا کے پانی ہے جو چھا گیا! - لینی چھر کچھند پوچھو کہ سمندر کی موجوں نے سطرح ان کواپنی آغوش میں لے لیا،اورسب کو ہمیشہ کے لئے موت کی نیندسلادیا! ---جب مول علیہ السلام نے سمندر پر اپناعصا ماراتو یانی بھٹ کردونوں جانب دویہاڑوں کی طرح کھڑا ہوگیا۔اور درمیان میں راہیں نکل آئیں۔تمام بنی اسرائیل ان راہوں سے پارہوگئے۔ پھر جب فرعون قریب پہنچا،اور دیکھا کہ بنی اسرائیل صحیح سلامت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے ہیں۔اور یانی بدستور کھڑاہے، تو فرعون مع الشكران را بول برسمندر مين الركبا-جب وه مجدهار مين بينج ، توباني بحكم البي ابني اصلى حالت برآ كيا ، اور سب لقمه اجل بن گئے ---- اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اور ان کوسیدها راستنہیں دکھایا! تتمہ ہے، اور آ دھامضمون ہے۔ دوسرا آ دھامضمون فہم سامع پراعتا دکر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور دہ بیہ ہے کہ مویٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یار لگایا، اور سیدها راسته دکھایا --- یعنی دونوں را جنما وس میں موازنه کرو۔ ایک راہ نما: حضرت موی علیه السلام ہیں۔انھوں نے اپنی قوم کو دنیا وآخرت میں نجات کا راستہ دکھایا۔اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے سمندر میں خشک راستے بنادیئے اور منزلِ مقصود سے لگادیا۔ دوسراراہ نما: فرعون ہے۔اس کا دعوی تھا کہ وہ اپنی قوم کوسیدها راسته دکھار ہاہے (سورۃ المؤمن آیت ۲۹) مگر دنیا میں بھی وہ سب کو لے ڈوباء اور آخرت میں بھی سب کوجہنم رسید کرے گا۔ (سورہ ہود آیت ۹۸)

يلَبَنِي إِسْرَاءِ يُلَ قُلْ انْجَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوْعَلْ نَكُمُ جَانِبَ الطُّوْرِ الْأَيْمُنَ وَلَا يَعْنَ السَّلُوكِ وَكُو عَلَى نَكُمُ جَانِبَ الطُّوْرِ الْأَيْمُنَ وَالسَّلُوكِ وَكُلُوا مِنْ طَيِّبِاتٍ مَا رَنَ قُلْكُمْ وَلَا تَطْغُوا وَنَ طَيِّبِاتٍ مَا رَنَ قُلْكُمْ وَلَا تَطْغُوا

## فِيْهِ فَيَحِلُ عَلَيْكُمُ غَضِيَى وَمَنُ يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضَيِّى فَقَلْ هَوْهِ وَمَا نِيْ كَغَفَّامٌ لِّمَنَ ثَابَ وَامَنَ وَعِمَلَ صَالِعًا ثُمُّ اهْتَلَاهِ

| ميراغصه            | عَضَي               | كعاؤتم              | كُلُوْا                  | اےاولاد             | يلبني                          |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
| تويقينا            | ئ <b>ق</b> ل        | - /44 -/            | مِنُ طَيِّبلتِ           | ليعقوب کي           | إسْرَآءِ يُلَ                  |
| گراوه              | هَوْ ٢              | 3.                  |                          | شحقيق               | <b>تُ</b> لُ                   |
| اور بیشک میں       | <b>وَلِمَ إِنِّ</b> | روزی دی ہم نے تم کو | دَيْنَ قَعْلَكُوْ        | نجات دی ہم نے تم کو | أنجينكم                        |
| البية بخشخ والامول | كغَفَّاصُ           | اور نہورے بردھوتم   | وُلِا لَطْغُوا           | تمہارے دشمن سے      | قِنْ عَدُةِكُمُ                |
| اں کوجسنے          |                     | اسيس                | فيه                      | اوروعزه كيابم تيمت  | وَ وْعَدْ نَكُمُ               |
| توبهکی             | تاب                 | پ <u>س</u> ار پڑا   | فَيَحِ لُ <sup>(٣)</sup> | طور کی جانب کا      | جَمَانِبَ الظُّورِ             |
| اورايمان لايا      | _                   | تم پر               | عَلَيْكُمْ               | دائنين              | الْأَيْدُنُ (١)                |
| اور کئے اس نے      | وَعِمَلَ            | ميراغصه             | عُضِين                   | اورا تاراہم نے      | وَكُرُّكُ                      |
| نیک کام            | صَابِعًا            | اور جوشخض           | وَمُنْ                   | Y 1                 | عَلَيْكُم                      |
| pt.                | در<br>ثم            | اتریزے              | يَّحْلِلُ                | عثبنمی گوند         | الْهَنَّ                       |
| استوارربا          | الهتذك              | וטגָ                | عَكَيْءُ                 | اور بثيرين          | وَالسَّلُوْثِ<br>وَالسَّلُوْثِ |

اب حق تعالى بني اسرائيل كفي حت فرماتي بين اوران كواين انعامات يا دولاتي بين:

یہلا انعام: \_\_\_\_ فرعون سے نجات دی \_\_\_ اے لیقوب کی اولا داواقعہ بہے کہ ہم نے تم کوتمہارے دخمن (فرعون) سے نجات دی اور فرعون ) سے نجات دی اور فرعون ) سے نجات دی اور اسے تم کونجات دی اور اس کو کیسے عبر تناک طریقے سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا؟!

دوسرا انعام: \_\_\_\_ تورات عنایت فرمائی \_\_\_\_اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا \_\_\_\_فرعون سے نجات اور دریا سے یارہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کے توسط سے تمام

<sup>(</sup>۱) الأيمن: جانب كى صفت ہے، جومضائب ہے(۲) المسلوى: مَسَلُوَاةً كى جَعْ :لَوَا، بِثِير، اَيكِ تَم كاچھوٹا پرنده جوا كثر جھاڑيوں مِس رہتا ہے۔(۳) حَلَّ يَعِلُّ حُلُوْلاً: اترنا، نازل ہونا۔(۴) هَو بِي يَهْوِيْ هُوِيَّا: او پرسے پنچِگر پڑنا۔

بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا کہ وہ مصرے شام کوجاتے ہوئے کوہ طور کا جوحصہ داہنے ہاتھ پڑتا ہے، وہاں کی بنچیں تا کہ اللہ تعالی ان کواپنی مقدس کتاب تورات عنایت فرمائیں۔

)ان کواپنی مقدس کتاب تورات عنایت فرمانیں۔ تیسرا انعام: \_\_\_\_من وسلوی نازل فرمایا \_\_\_\_اور ہم نے تم پرشبنمی گوند اور لوائیں (بَیردیں) اتاریں \_\_\_\_ بنیہ کے لق ودق میدان میں تہارے کھانے کے لئے من وسلوی اتارا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل دریاعبورکر کے آگے بڑھے، اور ان کومقدس شہر میں داخل ہونے کا تھم ملا، تو اُنھوں نے برز ولی دکھائی، اور تھم کی خلاف ورزی کی ۔اس کی سزاید کی کہ اس وادی میں جس کووادی بٹید کہتے ہیں سرگرداں کردیا گیا۔وہاں انھوں نے مویٰ علىبدالسلام سے كھان مان كامطالبدكيا۔ مؤى عليدالسلام نے بارگا و خداوندى ميں دعاكى جمكم ملاكدا پناعصاز مين ير مارو، تعمیل حکم کرتے ہی بارہ سوت اُبل پڑے۔اور جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ درختوں کے پتوں اور گھاس پر شبنم کی طرح آسان سے کوئی چیز برس کرجم گئی ہے۔ کھائی تو نہایت شیریں حلوے کے مانند تھی۔ یہ ''من'' تھا۔اور دن میں تیز ہواچلی۔اورکو اوک (بیمروں) کےغول کےغول آ کرز مین پر بیٹے گئے۔ بنی اسرائیل نے باسانی ان کو پکڑ لیا،اور بھون کرکھانے لگے۔ یہ دسلوی "(بٹیر،کوا)تھیں، جوتیتر کی تئم کے چھوٹے سے پر تدے ہیں جواکثر جھاڑیوں میں رہتے ہیں \_\_\_\_ کھا وَان تھری چیز وں سے جو ہم نے تم کوبطور روزی دی ہیں۔اوراس میں صدیے نہ بردھو، پس اتر پڑےتم پرمیراغصہ،اورجس پرمیراغصہاتر پڑاوہ یقنینا پستی میں گرا! \_\_\_\_بنی اسرائیل کو ندکورہ دونو نعمتیں روزانہ بغیر زحت وتكليف كے عاصل ہوتی تھيں۔ان سے كہا گيا كەاللەتعالى نے جوحلال دطيب چيزيں عنايت فرمائى ہيں،انہيں شوق سے استعال کروہیکن حدسے نہ بردھو۔ بنی اسرائیل کے لئے حدید مقرر کی گئی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کے بقذر لیں، دوسرے دن کے لئے ذخیرہ ندکریں۔ کیونکدان کوروز اندریعت ملتی رہے گی۔اوران کویہ تنبیہ بھی کردی گئے تھی کہ اگروہ حدے تجاوز کریں گے تو اپناہی نقصان کریں گے۔ نعمتوں سے محروم ہوجا کیں گے،اوراللہ کاغصہان پراتر پڑے گا۔اور جس پراللد کاغصہ اتر تاہے وہ بالکل گیا گذراہوجا تاہے۔جبیبا گوسالہ پوجنے والوں کا حال آ گے آرہاہے۔

فائدہ: الله کے رزق کے معاملہ میں حدسے گذرنے کی بہت ی شکلیں ہیں۔مثلاً: نعمت کی ناشکری کرنا۔فضول خرچی کرنا، فانی نعمت پر اِترانا،حقوق واجبہ اوانہ کرنا۔معاصی میں وولت خرج کرنا، مال کوطغیان وعصیان کا ذریعہ بنانا۔ اور ممنوع ذخیرہ اندوزی کرناوغیرہ وغیرہ۔

آ گے مغضوبین کے بالمقابل مغفورین کا تذکرہ ہے ۔۔۔۔۔اور میں بالیقین الشخص کو بخشنے والا ہوں جس نے تو بہ کی اور نیک کام کیا، پھروہ استوار رہا! ۔۔۔۔یعنی خواہ کوئی کتنا ہی بردا مجرم ہو، اگر سپے دل نے تو بہ کرلے، اور زندگی کا

ورق پلٹ دے، ایمان عمل صالح کاراستہ اختیار کرلے، اور اس پرموت تک مضبوط رہے، تو اللہ کے یہال فضل ورحمت اور بخشش ومغفرت کی کی نہیں۔

| تتحقيق             | ئن              | ميرے پيچھے پيچھے<br>اور جلدي آيا ميں | عُكِّ ٱلْثُوَىٰ             | اور کیاچیز    | <b>وَمِثَا</b> |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| آزمايا             | فَتُثَا         | اور جلدی آیا میں                     | وَ عَجِـلُتُ<br>وَعَجِـلُتُ | جلدىلائى آپكو | أعْجَلُكُ (١)  |
| آپ کی قوم کو       | قَوْمَكَ        | آپ کے پاس                            | إلَيْك                      | اپنی قوم ہے   | عَنْ قَوْمِكَ  |
| آپ کے بعد          | مِنْ بَعْدِكَ   |                                      |                             | اميمويٰ؟      | امو <u>ال</u>  |
| اور ممراه كياان كو | وَ أَضَّلَّهُمُ | تا كه آپ خوش موں                     | الترعف                      | عرض کیا       |                |
| سامری نے           | الشَّامِوتُ     | فرمايا                               | تخال                        | 9.5           | هر (۲)         |
| پس لو <u>ٹے</u>    | فرجه            | پس بیشک ہم نے                        | હહ                          | يى بين        | أوكآء          |

(۱) عَجِلَ (س) عَجَلًا إليه: جلدى آنا، كى كى پاس دورُكر آناد أَعْجَلَ فلاناً: كى سے جلدى كرانا، عَلَت كرنے پراكساناد (۲) هم: مبتدا د أو لاء: بدل د على أثرى: خبريا أو لاء: كيلى خبراور على أثرى: دوسرى خبر ..... أو لاء: اسم اشاره جمع برائے قريب، اس پر ه بين هاكر هؤ لاء اكثر مستعمل بـ.... اللَّا تَو: نشان، جمع: آثار، في أثره: يجهي، بعد، على أثره: فورأ بعد، يجهي

3 ( to 3

| الارة ط    | <u>-</u> | ·                | <u></u>            | <>—(€           | (تفسير مهليت القرآل |
|------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| ایک بچفرا  | عِبُلًا  | غصه              | غُضْبً             | موی             | مُوْسِكَ            |
| <i>בשק</i> | جَسُلُّا | تمہارے رب کا     | يِّنْ رَبِّكُمْ    | اپنی قوم کی طرف | إلى قَوْمِهِ ﴿      |
| جس کے لئے  | <b>4</b> | یں خلاف کیاتم نے | فَأَخْلَفْتُمُ (٣) | غضبناك          | عَضْيَانَ           |
|            | (1)      | •                |                    |                 | (4)                 |

نیل کی آوازہے اَسِفًا (ا) مير عوعد عا؟ مَّوْعِدِيي افسول كرتے ہوئے یس کہاانھوں نے جواب دیا انھوں نے فَالُوا كبأ أنھوں نے فقالوا قَالَ ايريري قوم هَلْهُا لِقُوْمِ مَّا (٣) اَحْلَفْنَا الْهُكُو كياتبين خلاف کیاہم نے ألقه بَعِنّاكُمُ ولمالئة وعده کیاتم سے آپ کے وعدے کا مویٰ کا موس ہارے اختیارے زئكو وَعُلَّا (۲) وللجئنا ر ف نسِي يس وه مجول گيا كيابس بين ويكهية وه أفَلَا يُرُونَ حُهُلْنَا لاو\_عے حسنا بهترين؟ أَوْمَارًا (١) (A) ST كهيس بوجھ تودرازهوا لوثا تاوه زيورات مِن زيناة فطاك يزجع الْقُوْمِر اتم ان کی طرف اليهم قوم کے عُلَيْكُمُ قَوْلًا ۖ فَقَلُا فُنْهَا تسى باش كو الْعُهْلُ بيان يس اى طرح اوربیس ما لک ہےوہ فَكَنَّ لِكَ وَّكَا يُمْلِكُ أمر ال کے لئے لَهُمُ ألقى ۋال ديا ٱڒڎؙڡ۬ۺٛ ر حبراً الشاميرئ اَنُ اَنُ تسي ضرركا سامری نے فَأَخْرَجَ يس نكالا اس نے 8 أورشه سى نفع كأ ان کے لئے كهم نَفْعًا

(۱) غضبان اورأسفا: حال بين\_(۲)وعداً حسنا: مقعول مطلق بـــــ(٣) أخلف وعدَه وبوعده: وعده خلافي كرتا\_ (٣) المَوْعِد: مصدر: وعده (٥) المملك: حاصل مصدر: قدرت واختيار، مصدر: مالك بونا (٢) أوزاد: وزر كى يح : بوجه (2) خُواد : كائ ، يتل ، يكرى اور جران كي آواز ( ( ) ألاً : وولفظ ين : أن : ناصر اور الاتافيد گوسالہ برسی کا واقعہ: گذشتہ آیات میں تین باتیں آئی ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تھم دیا تھا کہ وہ کو و طور پر پہنچیں ان کو تو رات عنایت فر مائی جائے گی۔ (۲) جس پر اللہ کا غضب اثر تاہے وہ پستی میں گرتاہے (۳) پھر جو پی تو بہ کرتاہے: اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں ۔۔۔ گوسالہ برسی کے واقعہ میں تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت موٹی علیہ السلام قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے جلدی طور پر پہنچ گئے۔ اور تھم بید دے گئے کہ سبطور پر پنچیں ۔ مگر قوم نے بیچھے گوسالہ برسی شروع کر دی ، اور طور پر نہیں پنچی تو ان پر اللہ کا غضب تا زل ہوا۔ اور عکم دیا گیا کہ بعض بعض کو تل کریں۔ جب انھوں نے سپچ دل سے تو بہ کی ، اور اللہ کے تھم پڑمل کیا تو اللہ نے سب کو

فرعون سے نجات اور دریا سے یار ہونے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موکی علیہ السلام سے اور ان کے واسطے سے تمام بنی اسرائیل سے میدوعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور کی داہن جانب چلے آئیں، تا کہ حضرت موی علیہ السلام کو تورات عطاکی جائے ، اور بنی اسرائیل خود بھی ان کے شرف ہم کلامی کا مشاہدہ کریں (معارف القرآن) ـــــــقوم کی تعدادمفسرین کے بیان کے مطابق چھ لا کھتی۔اتنا بڑا قافلہ تیزی سے سفرنہیں کرسکتا ،اورمویٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لئے بے تاب تھے۔ چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل کوحضرت ہارون علیدالسلام کےحوالے کیا۔ تاکہ وہ بسہولت سفر کرتے ہوئے قوم کو لے کرطور پر پنجیس۔ اور آپ بعجلت طور کی طرف روانہ ہوگئے۔ وہاں يهنجنے يرتبي دن روز ه رکھنے کا حکم ملا، پھراس میں دن دن کا اضافہ کیا گیا۔جس کی تفصیل سورۃ الاعراف آیت ۱۴۲ میں گذر پکی ہے۔ جب چلنہ پورا ہوا تو مولی علیہ السلام مکالمہ الہی ہے مشرف ہوئے۔ اور تورات ہے ہم کنار ہوئے۔ اس کے بعداللّٰد تعالٰی نے قوم کے حال ہے مویٰ علیہ السلام کو واقف کرنے کے لئے سوال کیا: ۔۔۔۔۔اور کیا چیز آپ کواپی قوم سے جلدی لائی، اے موکٰ؟ - یعنی ہم نے آپ کو تھم دیا تھا کہ قوم کو لے کر طور پر آئیں، آپ نے اليي جلدي کيوں کی که قوم کو پیچھے چھوڑ آئے؟ ----عرض کيا: '' دولوگ يہي تو بين ميرے پیچھے ،اور مين آپ کے پاس جلدی آیا تاکہ آپ خوش ہوں، اے پروردگار!" \_\_\_\_یعنی الہی! آپ کی خوشنودی کے لئے جلدی حاضر ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمایا ، اور ان کوسامری نے گمراہ کردیا - فتنہ کے معنی ہیں : سونے جاندی کو جانچنے کے لئے کہ کھرے ہیں یا کھوٹے: آگ میں تیانا۔اللہ تعالیٰ بندوں کی برابر آ زمائش کرتے رہتے ہیں۔ بھی مال واولا دہے، بھی آلا وَں بلاوَل ہے اور بھی مختلف احوال ہے۔ چنانچہ الله تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی آ زمایا،

اسرائیل نے بچھڑے کی بوجا شروع کردی ۔۔۔سامری کے احوال مجہول ہیں۔اس کا نام بھی مویٰ بتایا جا تا ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ وہ اسرائیلی تھا، اور بعض کے نز دیکے قبطی تھا۔ بہر حال جمہور کی رائے یہ ہے کہ پیخص منافق تھا، اور منافقین کی طرح فریب اور جالبازی ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔

حضرت موی علیه السلام قوم کا حال معلوم ہونے کے بعد تورات کی تختیاں لے کرلوٹے۔ ارشادیاک ہے:۔ <u>پس موں اپنی قوم کی طرف غضبناک افسوں کرتے ہوئے لوٹے</u> ۔۔۔۔اورغیرتِ دینی سے ایساہوناہی جاہئے تھا۔ پھر قوم سے مخاطب ہوکر ۔۔۔۔ کہا:'' اے میری قوم! کیا تم ہے تمہارے پروردگار نے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟'' \_\_\_ جویقیناً پوراہونے والاتھا کہ وہتم کوتورات وشریعت عطافر مائیں گے \_\_\_\_''پس کیاتم پر مدت ِ بیان دراز ہوگئ؟'' \_\_\_\_ بعنی مجھے طور پر گئے ہوئے کل ایک جلہ تو ہواہے، پس کیاتم انظار کرتے کرتے تھک گئے " ياتم نے جا ہا كتم يرتمهار برب كاغفب نازل مو، پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی كا؟" --- اور مير بي پيچھے طور یرندآئے سے یقنینا انھوں نے جان بوجھ کر میزکت کی تھی۔اوروین توحید پر قائم ندرہ کرخدا کاغضب مول لیا تھا۔ ان لوگوں نے جواب دیا: "مم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں گی، سے بلکہ کچھ قدرتی عوامل ایسے پیش آئے کہ ہم سفر جاری ندر کھ سکے۔اور وہ عوامل میہ ہیں ۔۔۔ ''مگر ہم قوم (مصربوں) کے زیور کا بوجھ الفوائے گئے تھے" سینی معرب نکلتے وقت بردول کے عکم سے ہم وہ زبورات ساتھ لائے تھے۔اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کا کیا کریں؟ پھر ماہمی مشورہ سے طے پایا کہ ان کو فن کر دیا جائے ۔۔۔۔ بیس ہم نے اس بوجھ کو (گھڑے میں ) ڈال دیا، پس ای طرح سامری نے (بھی جو بوجھ اس کے پاس تھا) ڈال دیا ۔۔۔اوراس طرح ہم نے اس بلاسے چھکارا پالیا۔ پھرسامری نے چیکے سے دہ زیورات نکال کئے اوران کو بھطا کر پھڑا ڈھال لیا۔ارشادہے ۔۔۔۔پس سامری نے ان کے لئے ایک بچھڑا نکالا ،ایک دھڑجس کے لئے بیل کی آ وازھی ۔ لینی وہ صرف قالب تھا، جو گائے بیل کی طرح بولتا تھا۔سامری نے اس کی ساخت اور اس میں سوراخ ایسے رکھے تھے کہ جب ہوااس میں سے تھس کر نکلتی تھی تو وہ رانجتا تھا۔ جب سامری نے یہ سوانگ بھرا ۔۔۔۔ تولوگوں نے کہا: '' بیہ تمہارامعبودہادر (یبی) موی کا (بھی) معبودہ، پس وہ بھول گئے " اور طور پر خدا کی تلاش میں چلے گئے \_\_\_ الله تعالیٰ ان گمراہوں کار دفر ماتے ہیں ٰ \_\_\_\_ پس کیا وہ ہیں دیکھتے کہ دہ نہ تو ان کی بات کا جواب دیتا ہے، آورندان کے لئے کسی نقصان کا مالک ہے، نہ کسی نفع کا! ۔۔۔۔لیعنی ان اندھوں کی بجھ میں اتنی موٹی بات بھی نہیں آئی کہ بیمورت نہ تو کسی سے بات کرسکتی ہے نہ کسی کے نفع ونقصان کی مالک ہے پھروہ معبود کیسے ہوسکتی ہے؟!

کریمورت ندتو کسی ہے بات کرستی ہے نہ کسی کے تقع و نقصان کی مالک ہے پھروہ معبود کیے ہوسکتی ہے؟!

فاکدہ: سامری نے جو پھڑا بنایا تھا وہ زندہ نہیں ہوا تھا۔ صرف کالبد ( ڈھانچہ) تھا۔ اس لئے عِبْحلاً کے بعد جَسَدًا لا یا گیا ہے۔ اور متدرک حاکم (۲۸۰:۲) ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے جو تغییر مروی ہے، اس ہیں ہے:
فَوَضَعَ علیہ المَبَادِ ذَ، فَبُو دَهُ بِهَا یعنی مولی علیہ السلام نے اس کوریتیوں (سوہنوں) ہے رہت کر دیزہ دیزہ کردیا۔
اگر زندہ ہوتا تو ذرئے کرکے بوٹی بوٹی کیا جاتا ۔ البتہ وہ پھڑا ارانہ تا تھا، یعنی گائے بیل جیسی آواز لکا لتھا۔ بس اثنا کر ثیہ لوگوں کے نتنے کے کافی تھا۔ شخ سعدی رحمہ اللہ نے بوستان میں سومنات کے ایک بت کا تذکرہ کیا ہے،
اثنا کر ثیہ لوگوں کے نتنے کے کافی تھا۔ شخ سعدی رحمہ اللہ نے بوستان میں سومنات کے ایک بت کا تذکرہ کیا ہے،
جودعا کے لئے ہاتھا تھا۔ چنانچہ ایک و نیا اس کے بیچھے پاگل تھی۔ حالانکہ اس کی حقیقت بیتی کہ تہہ خانے میں
ہودعا کے لئے ہاتھا تھا۔ چنانچہ ایک و نیا اس کے بیچھے پاگل تھی۔ حالانکہ اس کی حقیقت بیتی کہ تہہ خانے میں
ہوت ہیں! سے اور سامری نے بیتوانگ اس لئے بھرا تھا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل موئی علیہ السلام سے ''
معموں معبود'' کا مطالبہ کر چکے تھے۔ جس پرموئی علیہ السلام نے ان کوڈانٹ پلائی تھی (سورۃ المائھ آپے۔ السام کی ان کوڈانٹ پلائی تھی (سورۃ المائھ آپے۔ اسمام کی ان کے ناس دائی تھی (سورۃ المائھ آپے۔ المام سے نائی دائی دورۃ المائھ آپے۔ جس پرموئی علیہ السلام نے ان کوڈانٹ پلائی تھی (سورۃ المائھ آپے۔ السام کی اس دائی تھی۔ المائوں تھا۔

وَلَقَكُ قَالَ لَهُمْ هُمُ وَقُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فَيَنْتُمْ بِهِ \* وَإِنَّ تَنَجُمُ الرَّحُمْنُ فَاتَبِعُونِ وَاطِيُعُوْ الْمُرِى وَقَالُوالَنُ تَنْبُرَهُ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعُ إِلَيْنَا مُولِي وَالْمِيعُونَ الْمُرِي وَقَالُوالَنُ تَنْبُرَهُ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعُ إِلَيْنَا مُولِي وَالْمَيْفُ وَلَا يَكُونُ مَا مَنَعُكَ إِذُ رَايُتَهُمْ حَمَّلُوا فَا اللَّهُ وَلَا يَعْمُ حَمَّلُوا فَا تَتَبِعُنِ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا وَلَا وَلَا مِنَا مِنَا وَلَا يَكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا يَكُونُونُ فَوْلِي وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنَالًا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُؤْلِلُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُونُ وَاللّهُ وَلَا مَا مُنَا مُنَا مُنَالِقُونُ وَلَى اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُولُ وَلَا مُؤْلُولُونُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُونُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلُولُونُ وَاللّهُ وَلَا عَلَالُولُ وَلَا مُعْمَالًا وَلَا مُؤْلُولُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

| ملے ہے      | مِنْ قَبْلُ (١) | ان       | لَهُمْ    | اورالبنة خفيق | وَلَقَالُ |
|-------------|-----------------|----------|-----------|---------------|-----------|
| ايميري قوم! | انگومر<br>يفومر | ہارون نے | هُمُ وَنُ | کیا           | قال       |

(١) قبل: مِن بــال كامضاف اليمنوى بــ أى من قبل رجوع موسى إليهم-

| سوره کل              | $\overline{}$                | mr.                   |                        | <u> </u>            | لتقبير مهايت القرآ       |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| ميرے تھم كى؟         | اَمُرِي                      | لوثيں                 | يرجع                   | بس                  | لائمةا                   |
| کہاہارون نے          | قَالَ                        | اماری طرف<br>ماری طرف | إكينا                  | آزمائے گئے تم       |                          |
| المصر عمال جائي!     |                              | موی                   | وو لك<br>موس           | اس كۆرىيە           | (۱) ځې                   |
| نه پکڙي آپ           | لَاتَأْخُذُ                  | کہامویٰ نے            | قَالَ                  | اور بيشك            | وَ إِنَّ                 |
| ميري ۋاژهي           | ڔؠڸۣڡ۠ؽڗؚؽ                   | اسے ہارون             | يظرون                  | تمهارارب            | رَبِّكُ مُ               |
| اور ندمیراسر         | وَلَا بِرَأْسِىٰ             | س چزنے                | ت                      | رحمان ہے            | الرخمن                   |
| بيثك جھے             | لاق                          | روكا تجتي             | منعك                   | يس پيروي كروتم ميري | <b>ڣَ</b> اتَّبِعُوْنِيْ |
| انديشهوا             | خَشِيْتُ                     | جب                    | ٳۮؙ                    | اوراطاعت كروتم      | وَأَطِلْيُعُوَّا         |
| کہآپہیں گے           | اَنُ تَقُولَ                 | ديكصا تونے ان كو      | <i>كَايْتَهُمْ</i>     | ميريحكم كي          | آمْدِي                   |
| جدائی کردی تونے      | <b>فَرُّ</b> قْت             | ممراه بوگئے ہیں وہ    |                        | جواب دیا انھوں نے   | قالوا                    |
| ورميان               | <i>بَ</i> نِنَ               | كەنە                  |                        |                     | كَنُ تَنْبُرُحُ (٢)      |
| ین امرائیل کے        | بَنِيْ اسْرَاءِ يُلَ         | پیچھے آیا تومیرے      | تَبِعِنِ<br>تَتْبِعَنِ | ال پر               | عَكَيْهِ                 |
| اور نظر ندر کھی تونے | ر روو. (2)<br>وَلَوْرَتُرقُب | الم                   | í                      | جيني                | /\                       |
| ميرى بات پر          | قُوْلِيْ                     | یس نافرمانی کی تونے   | فصيت                   | يهال تك كه          |                          |

مؤی علیہ السلام نے قوم سے بازیرس کی تھی کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کیوں کی؟ قوم نے جواب دیا تھا کہ جم نے اپنے انستار سے وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ پھی جوال ایسے پیش آئے کہ ہم چاہئے کے باوجود سفر جاری ندر کھ سکے، اور وعدہ خلافی ہوگئی۔ اور وہ اسباب سامری کا تو انگ بھرنا، پھی لوگوں کا گمراہ ہوجانا اور ان کا آگے بڑھنے سے انکار کرنا سے سامری کا تھے۔ اگرچہ ان کو حضرت ہارون علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے۔ ارشاد ہے:

<sup>(</sup>۱) به: أى بالعجل(۲) بَوِحَ(٧) بَوَحًا: الكَ بونا، بُنا لن نبوح: برگزنبين بثين كَ بهم يعنى برابر ربين كَ بهم -(٣)عاكفين: شمير شكلم سے حال ہے۔ اور عليه ال كاظرف مقدم ہے۔ عكف (ن) عكوفا: كى جَدَهُم رَنا، قيام كرنا۔ (٣)ألاً: أَنْ ناصِد اور لا تافيد بيں ۔ اور لا بمعنى منع ( نفى ) ہے قصل كى وجہ سے كر رَفَى لائى گئى ہے۔ (۵) تتبعن بيل تتبع بغل مضارع منصوب بصيفہ واحد فركر حاضر ہے۔ اور نوقايہ كا، اور آخريش ئى خمير واحد شكلم محذوف ہے، نكاكسرہ الى كى علامت ہے (٢) يبنؤمٌّ: يا ابن أُمِنْ ہے۔ قرآنى رسم الخطيش سب كو لماكركھا جاتا ہے۔ (٤) دَقَبه (ن) دَقْبًا : نظر ركھنا، خيال ركھنا۔

حفرت موی علیه السلام جب بنی اسرائیل کی بازیرس سے فارغ ہوئے تو حضرت ہارون علیه السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انتہائی غیظ وغضب میں ان کی ڈاڑھی اور سر کے بال پکڑ گئے ، اور سے کہا: ''اے ہارون ! جب تونے دیکھا کہ بیلوگ گمراہ ہوگئے ہیں تو کس چیز نے تھے کو چیرے پیچھے آئے سے روکا؟ کیا تونے (بھی) میر حظم کی خلاف ورزی کی؟! '' سے بعنی مرنے دیتا ان گمراہوں کو، تجھے چاہئے تھا کہ اہل ایمان کو لے کر طور پر پہنچا، کیا تونے بھی میرے عظم کو پس پشت ڈال دیا؟ سے ہارون نے جواب دیا: اے میرے مال جائے! (''میری ڈاڑھی اور میراسرنہ کیڑیے، جھے واقعی پیرائد بیشہ ہوا کہ آپ کہیں گے: '' تونے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی، اور میری بات پر نظر نہ کھی!'' سے موئی علیہ السلام طور پر جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام سے کہ گئے تھے کہ '' قوم میں میری جانشیٰ کرنا، اور اصلاح کرتے رہنا' (الاعراف آیہ ہیں) حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا: بھائی جان! بیان جانی جان کی واپسی پر بیلوگ سنجیل جائیں۔ اگر میں مطلب سے مجھاتھا کہ بنی اسرائیل میں تفرقہ نہ پیدا ہونے دوں جمکن ہے آپ کی واپسی پر بیلوگ سنجیل جائیں۔ اگر میں موسینین کولے کرطور پر آجا تا تو بیلوگ ہاتھ سے جائے۔

فائدہ:حضرت ہارون علیہ السلام اگرچ عمر میں حضرت موی علیہ السلام سے چند سال بڑے تھے، مگر مقام ومر تبہ موی علیہ السلام کا بلند تھا۔ اور بزرگ بعقل است نہ بہ سال: بڑائی عقل سے ہے نہ کہ عمر سے۔ چنانچ موی علیہ السلام نے بڑے بھائی جیسامعاملہ کیا ، اور ہارون علیہ السلام نے چھوٹے بھائی جیسا اوب کمحوظ رکھا۔

(۱) ماں جائے جقیقی بھائی کو کہتے ہیں۔ اور ماں کا تذکرہ رحم ومبریانی طلب کرنے کے لئے ہے۔

فا کدہ: غصرا گرد نیوی معاملات میں ہوتو براہے، اور اگر دین کے لئے ہوتو وہ انجی صفت ہے۔ نبی مَطَالْتَا اَلَّهُمْ کو بھی جب کسی دینی امر کی خلاف ورزی کی جاتی سخت غصر آتا تھا، رخسار سرخ ہوجائے تھے موکیٰ علیہ السلام کا غصر بھی غیرت دین کی وجہ سے تھا، اس کئے محمود تھا۔

وُ اڑھی کی شرعی مقدارایک مشت ہے۔ تمام انبیاعلیہم السلام کی ڈاڑھیاں اتنی ہی ہوتی تھیں ک

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَلْمَامِئُ ۞ قَالَ بَصُنَ بِمَا لَوْ يَبْصُهُ وَا بِهِ فَقَبَصَنْتُ تَبْضَةً وَالَ فَاذَهُ مِنْ وَقَالَ فَاذُهُ مِنْ وَقَالَ فَاذُهُ مِنْ وَانَ لَكَ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

| اورابيابي       | وَ گَذَا لِكَ              | نہیں جاناانھوں نے                  | لَوْ يَيْصُرُ وَا  | کہامویٰ نے       | قال           |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| مزین کیا        | سُوَّلُثُ (٢)              | اس کو                              | ب                  | پ <i>س کیاہے</i> | قَمَا         |
| مركة            | رنی                        |                                    |                    | تيرامعامله       | خَطْبُكَ      |
| میرے نس نے      | نَفْرِي                    | مثھی                               | قَبْضَةً (٣)       | اے سامری؟        | ينتاجهائ      |
| کہا             | قَالَ                      |                                    | مِيِّنَ ٱثْرُ      | کہااس نے         | كال           |
| يس جاتو         | فَاذُهُبُ (٤)<br>فَاذُهُبُ | رسول کے                            | الرَّسُوْلِ (٣)    | جانا میں نے      | يُصُرِّنُ (١) |
| پ <u>س بی</u> ک | فَاق                       | پس بھینک دیا <del>یس ن</del> ے سکو | فَنْيِثَاثُهَا (۵) | جس کو            | (۲)<br>پیا    |

(۱) بَصُورَ (ک) بَصُوا و بَصَارَة به: جاننا، و کِمنا- بهان پهلِمعنی بین (۲) به ما اور به شین به صلد کی ہے۔ (۳) قبضة: مفعول مطلق تقلیل کے لئے ہے بین بین درائی شی میں نے بحری تھی بعنی بس برائے نام ایمان لایا تھا (۳) رسول سے مرادمو کی علیہ السلام بین ۔ اور سیدها خطاب یا تو موگی علیہ السلام سے ڈر کرنہیں کیا، یا وہ آپ کا رسولِ خدا ہونا جاننا تھا مگر ماننا نہیں تھا، جیسے سورة النمل (آیت ۱۲) میں ہے: ''ان لوگوں نے للم و تکبر کی راہ ہے جزات کا انکار کردیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا بیقین کرلیا تھا'' (۵) نبکذ: کھینک و بنا، ڈال و بنا۔ (۲) سَوَّلَ تَسْوِیْلاً: برائی کواچھی شکل میں پیش کرنا، اور اس براکسانا (۷) اِذْھَبْ: ای من بین الناس.

| المحارة طب       | $\overline{}$ | - AST LIVE        | and the second                                                                                                | <u> </u>              | <u>ستير ملايت القرا ا</u> |
|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| ور ياش           | فِي الْيَهِ   | اورد کھاتو        | وَانْظُرُ                                                                                                     | تيرك لئے              | لك                        |
| الجميرنا         | تشقا          | ايين معبود كي طرف | إلى إليك                                                                                                      | زندگی میں             | في الْحَيْوةِ             |
| بس               | الثأ          | جوكه              | الَّذِي تَى                                                                                                   | (یے)کہ                | آن                        |
| تمهارامعبود      | الهكر         | ہوگیاہےتو         | ظَلْتَ                                                                                                        | <u> کم</u> وتو        | تَقُولُ                   |
| اللدہے           | वर्षा         | اںپ               | عَلَيْهِ                                                                                                      | مت چھوتا              | كامِسَاسُ                 |
| 9.09             | الَّذِي       | متحضن فميكني والا | عَاجِفًا                                                                                                      | اور بيشك              | <b>فَ</b> اتَّ            |
| ننبیس کوئی معبود | वीर्ध         | ضرورجلادیں گے ہم  | لَعْرِقْنَهُ                                                                                                  | تيرك                  | كك                        |
| همرو <i>ب</i> ی  | إلَّا هُوَ    | اس کو             |                                                                                                               | ایک وعدہ ہے           | مَوْعِلُا                 |
| گھیرنے والاہے    | ويسخ          | pt.               | <b>(23)</b>                                                                                                   | مرگرن <u>ېي</u> ں     | لآني                      |
| ېرچ <u>ز</u> کو  | كُلُّ شُمَى ﴿ | ضرور بميردي سيءم  | لَنُسْفَنَّهُ اللَّهُ | ليحيج مثايا جائے گاتو | تُعْلَقُهُ (۲)            |
| علم سراعتداد سبر | (6)           | S. M              |                                                                                                               | اتا ہے                |                           |

اب حضرت موکی علیہ السلام: حضرت ہارون علیہ السلام کی صفائی سے مطمئن ہوکر اصل مجرم سامری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ۔۔۔ یوچھا: پس تیرا کیا معاملہ ہے، اے سامری؟ ۔۔۔ یعنی توتے یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ اور کھے یہ کیا سوتھی؟ ۔۔۔ اس نے جواب ویا: 'میں نے وہ بات جانی جس کو بنی اسرائیل نہیں جائے تھے' کھے یہ کیا سوتھی؟ ۔۔۔ اس نے جواب ویا: 'میں نے وہ بات جانی جس کو بنی اسرائیل نہیں جائے تھے' ۔۔۔ یعنی عیں ایک صفحت رہے ۔۔ یعنی عیں ایک صفحت رہے ۔۔ یہ اسرائیل واقف نہیں تھے۔ میں نے ای فئی مہارت سے یہ چیب وغریب بچھڑ اینایا ،جس کے راز کو بنی اسرائیل نہ پاسکے ۔۔۔ پس میں نے رسول کے نشان قدم سے ایک میں مجرب کے میر کے میں اور کھی کھی ، پورے دل سے آپ کا اجباع نہیں کیا تھا ۔۔ یہ میں میں نے اس کو کھیڈے وی اسرائیل نہیں کیا تھا ۔۔ یہ میں اور پس میں نے اس کو کھیڈے وی اس نے اس کو کھیڈے کیا ۔ اور مجھے میں نے اتار پھینکا ، اور مجھے اس کے اور میں اور میں مصدر باب مفاعلہ: ندکوئی تھے چھوٹ ندتو کی کوچھوٹ ، بابم چھوٹانی ندہو۔ (۲) تنعیلکہ فی فی میر رے تی کو بہی بات بھلی گی ، اور میں واحد نہ کرحاض ، از باب افعال ، فی کامر حق مو عداً ، اخلاف: یکھے ہٹانا۔ (۳) نفسف نی مضارع بالام وفون تاکیداز نسف مضارع بالام وفون تاکید، مضارع بالام وفون تاکید، مصدر باب نعال ، منان برائے تاکید۔ (۵) علماً بھیڑی کول عن الفاعل ، جو در هیقت فاطل ہے۔ (میان کیداز نسف رض) بھیرو دینا۔۔۔۔ نسفان مفسول طاتی برائے تاکید۔ (۵) علماً بھیڑی کول عن الفاعل ، جو در هیقت فاطل ہے۔

نفس کی حیال میں آگیا۔خود بھی ڈوبااور دوسروں کو بھی لے ڈوبا۔

وفطرة روأبيس اس كاعلم لامحدوداور ذروذر وكومحيط ب

مون نے کہا: ''پس دورہ وجا! '' \_\_\_\_ یعنی لوگوں سے دوررہ \_\_\_ حضرت موئی علیہ السلام نے سامری کے بیر انہویز کی کہ سب لوگ اس سے مقاطعہ کریں، کوئی اس کے پاس نہ جاوے، اور نہ وہ کس سے ملے \_\_ اسلام نے بھی مرتدعورت کے لئے بہی سرا تہویز کی ہے کہ اس کونظر بند کر دیا جائے ، نہ وہ کس سے ملے، نہ کوئی اورعورت یا مرد اس سے ملے، تا کہ اس کا فقتہ نہ بڑھے \_\_\_ اور شروع اسلام میں بدکارعورت کے لئے بھی یہی سز انہویز کی گئی تھی (سورۃ النساء آیت ۱۵) \_\_\_\_ اورغر وہ تبوک سے بغیر عذر پیچےرہ جانے والے تین صحابہ کے لئے بھی یہی سز انہویز کی گئی تھی (سورۃ النساء آیت ۱۵) \_\_\_\_ اورغر وہ تبوک سے بغیر عذر پیچےرہ جانے والے تین صحابہ کے لئے بھی کہی میز انہوں کے اس زندگی میں یہ بات ہے کہ کہاتو: ''مت چھونا!'' \_\_\_\_ یعنی کہ موئی علیہ السلام کی بعد عاسے اس میں بیکیفیت پیدا ہوگئی کہ اگروہ کسی کو ہاتھ گئی اس کو ہاتھ لگا تا ، تو دونوں کو بخار چڑھ جا تا ۔ چنا نچے وہ بخار کے ڈرسسب سے الگ رہتا ، اور وشی جانوروں کی طرح زندگی گذارتا۔ اور جب کسی کو قریب آتا و یکھا تو چلا تا: '' جھے مت چھونا؟'' \_\_\_\_ یہ مقاطعہ (بائیکاٹ) کی طرح زندگی گذارتا۔ اور جب کسی کو قریب آتا و یکھا تو چلا تا: '' جھے مت چھونا؟'' \_\_\_\_ یہ مقاطعہ (بائیکاٹ) کی میزا کے ساتھ پولیس کا پہر ہ بھی بٹھا دیا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی کر بی نہ سکے۔

ادرتواپ ال معبود کود مکیم، جس کا تو مجاور بنا ہوا ہے۔ ہم ضروراس کوجلا کر را کھکا ڈھیر کر دیں گے، پھر ہم ضروراس کو دریا میں ڈرہ ڈرہ کر کے بھی دریا گے۔ سینی تیری سز اتو وہ تھی جواوی بیان ہوئی۔ اب تیرے جھوٹے معبود کی بھی قلعی کھولے دیتا ہوں۔ جس بچھڑے کو تو نے معبود بنایا ہے، اور جس کا تو مجاور بنا ہوا ہے۔ اس کو ابھی تیری آتھوں کے سامنے تو ڈرپھوڈ کر اور جلا کر را کھ کر دوزگا ، پھر را کھ کو دریا میں بہا دول گا۔ تا کہ اس کے پجاری جان لیں کہ وہ دوسروں کو تو کیا نفع پہنچا سکتا ،خودا ہے وجود کی بھی حفاظت نہ کر سکا ۔ تہمارے معبود تو بس اللہ تعالیٰ ہیں۔ جن کے علاوہ کوئی معبود تیس اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کی بندگی عقلاً ونقلاً معبود تیس ۔ اس کے علاوہ کی کی بندگی عقلاً ونقلاً

فائدہ:سامری کے مُدکورہ جواب کی تفسیر عام طور پر بیک جاتی ہے کہ اس نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو گھوڑے پرسوار دیکھا تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کونہیں دیکھا تھا۔اس وقت سامری نے رسول بعنی جبرئیل علیہ السلام کے نشانِ قدم کی مٹی اٹھالی تھی ،اورمحفوظ رکھی تھی ۔اس کو بچھڑے کے قالب میں ڈالاتو وہ زندہ ہو گیا اور بولنے لگا ۔۔۔۔گراس تفسير كيسلسله مين كونى قرفوع روايت موجود نين البنة حضرت على اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كى تفاسير بين ـ گران روايات كونه تو امام بخارى رحمه الله نے كتاب النفسير مين ليا ہے، نه امام ترندى رحمه الله نے صرف حاكم نے متدرك مين حضرت على رضى الله عندكى ايك روايت لى ہے، جس مين ملكا سا اشاره ہے ـ باقى تمام روايات تيسر به درجه كى كتابوں مين بين ـ اس لئے مين نے ان روايات پرتفسير كامدار نبين ركھا ـ كيونكه عِنجالاً كے بعد جَسَدًا لانے درجه كى كتابوں مين بيوجاتى ہے كہ وہ بجھڑ ازنده نبين ہوا تھا۔ صرف دھر تھا، جورانجتا تھا۔ پھر خاك حيات كاكيا فاكدہ؟ والله اللم بالصواب ـ

## مظاہر پرستی والا ذہن کچاذ ہن ہے جقیقت پسندی والا ذہن ہی مثالی ذہن ہے

كَذَٰ إِلَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ اثْبَاءِ مَا قَدُ سَبَقَ وَقَدُ اتَيُنْكَ مِنَ لَكُنَّا ذِكُرًا ﴿ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَةُ مِنْ الْكَالَةُ مِنْ الْقَلَمَةُ وَزُكَّا ﴿ خَلِدِينَ فِيهُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَزُكَّا ﴿ خَلِدِينَ فِيهُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَمُ الْقَلْمُ وَالْقَلْمُ وَالْقَلْمُ الْعُنْ وَمِينِ وَمُ اللَّهُ وَمُ الْقَلْمُ الْعُنْ وَمِينِ وَمُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وي

مِنَ لَّٰدُنَا گذلك ای طرح وزُمَّاا این پاک سے بھاري پو جھ بان كرتے بيں ہم تَقُصُ غلياين ہمیشد ہے والے ہیں وہ تصبحت نامه 133 جومخض آپ کے مامنے مُن فيه عكثك اس بوجھ میں مِنْ أَنْهَاءِ مِنْ أَنْهَاءِ روگردانی کرے گا وسكانم رور ر اغرض خبروں ہیں ہے اور براہےوہ ال کی جو تحقیق 1 ان کے لئے عنه مَا كُنُ ملے گذر چکی ہیں قیامت کے دن تؤمرالقائة ى<sub>س</sub>ىرىنىك وە سيتى فَأَنَّهُ اورخقيق ري وقال یوجھے کے اعتبار سے المحائة يُغِلُ حنلا دیاہم نے آپ کو يُؤمُّر الْقَايِّكُةِ جسون أتبنك | قیامت کے دن

ا) من بعيضيه، أنباء:مضاف، ماقد سبق:موصول صالل كرمضاف اليه، تيرجار مجرور: نقص: عمتعلق -

| 26179          | $\overline{}$ | The second      | 21 · 65 ·  |                     | <u>سير ملايت القرا ا</u>    |
|----------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| کہتے ہیں وہ    | يَقُولُونَ    | آپ <u>ن</u> پين | بَيْنَهُمُ | يجو ذكا جائے گا     | يُنْفَحُ                    |
| جب کے گا       | اذٌ يَقُولُ   | <i>ښي</i> ن     | اِنَ       | صور پیس             | فِي الصَّوْدِ               |
| ان کا بہتر     | أمننكهم       | تقبريتم         | لِثُنَّمُ  | اور جمع کریں گے ہم  | <i>وَخُف</i> شُرُ           |
| راہ کے اعتبارے | طَرِيْقَةُ    | ممر             | الآ        | مجر مول کو          | المجرويان                   |
| نېين           | ان            | وّل ون          | عَشْرًا    | ויטנט               | <u>يَ</u> وْمَيِنِ          |
| تشبريتم        | لَيِثْتُمُ    | يم              | وَهُمْنُ   | نیا مینکھول والے    | <sup>(1)</sup> لَكُنْ الْكُ |
| اگر            | ŚĮ            | خوب جانتے ہیں   | أعكم       | چیچ چیکے باتیں کرتے | يتتما فتون                  |
| ایکون          | يَوْمًا       | ال کوجو         | کن         | <i>بو نگے</i> وہ    |                             |

اس سورت کاموضوع توحید، رسالت اورآ خرت کابیان ہے۔حضرت موی علیہ السلام کے واقعہ میں توحید کابیان تقا۔اب رسالت محمدی اور آخرت کا تذکر ہ شروع ہوتا ہے اور دلیل نبوت میں قر آن کریم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ارشاد ہے کہ جس طرح ہم نے مویٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے ۔۔۔۔ ای طرح ہم آپ کے سامنے گذشتہ واقعات کی تیجھ باتیں بیان کرتے ہیں \_\_\_\_یعنی مویٰ علیہ السلام کی حیات ِ مبار کہ کے جو داقعات ابھی بیان ہوئے ، وہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے ہیں۔ نبی میلانتی آئے نے وہ واقعات اپنی طرف سے بیان نہیں کئے۔ پس اس بیان سے رسالت محرى كابھى اثبات ہوگيا۔ان واقعات كا اظهارايك ائى خض كى زبان سے خودرسالت كى بہت بدى دليل ہے --- اور ہم نے آپ کوایے یاس سے ایک تھیجت نامددیا ہے --- بعنی قرآن کریم دیا ہے جوعبرت آموز واقعات اور نیمتی نصائح پرشتمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کتاب الله میں تم سے پہلی امتوں کے (سبق آموز) واقعات ہیں۔اور بعد میں پیش آنے والے احوال کی اطلاعات ہیں۔اور تمہارے درمیان جومسائل پیدا ہوتے ہیں: قرآن میں ان کا فیصلہ موجود ہے۔قرآن قول فیصل ہے۔ وہ فضول بات اور یا وہ گوئی نہیں ۔پس \_جولوگ اس ہے روگر دانی کریں گے وہ قیامت کے دن برا ابو جھ اٹھا ئیں گے،جس میں وہ بمیشہ رہیں گے۔ اوروہ قیامت کے دن ان کے لئے مرابوجھ ہوگا ۔۔۔ یعنی جب ثابت ہوا کے قرآن یاک اللہ تعالٰی کی کتاب ہے، یس جواس کی تکذیب کرے گا، قیامت کے دن وہ اپنے اعراض کا بھاری بوجھ ( گناہ) اٹھائے گا۔اوروہ اس بوجھ کے (۱) زُرْقًا:صفت مشبه، زَرْقًاء كى جمع، كودچشم، كرنجا- التحكمول كانيلا بوناعر بول كونهايت نالسند تها، كيونكدرومي جوعر بول كي دشمن تقے کوروشم ہوتے تھے۔

تلے ہمیشہ دبارہے گا، اس کی بھی نجات نہ ہوگی۔اور کفروا نکار کرنے والے جان لیں کہ اس بو چھ کا اٹھانا کوئی ہلسی تھیل نہیں۔جباٹھائیں گےتو پیتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا برااور سخت بوجھ ہے! \_\_\_\_جس دن صور پھوڈ کا جائے گا اور تھمرے ہو! ''ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کوجو وہ کہ رہے ہیں ، جب ان میں سے سب سے زیادہ صائب الرائے كبي كاك ددبس تم ايك بى دن هم سيرو! " \_\_\_\_ قيامت كدن كى بولنا كى كابيان ب \_\_ صور : سينك كى شکل کی کوئی چیز ہے۔جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے، تو اس کا اثریہ ہوگا کہ سب مردے زندہ ہوجائیں گے۔ پھرسب کومیدانِ حشر میں جمع کیا جائے گا۔اس وقت منکرین حق کرنے ہونگے۔ان کی آنکھیں نیلی آسانی رنگ کی ہونگی یعنی وہ فتیج بدشکل ہونگے \_\_\_\_ وہ دن ایبا ہولناک ہوگا کہ کفار باہم سرگوشیاں کریں گے کہ دنیا کی یا قبر کی زندگی بس ہفتہ عشرہ کی تھی لیعنی بڑی جلدی ختم ہوگئی \_\_\_\_ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں کہ میں ان کی سب باتوں کاعلم ہے، ان کا <u>چیکے سے کہنا ہم سے نہیں چھپ</u>تا۔ وہ سیچے سوچ رہے ہیں۔ قیامت کے دن دنیا کے سب مزے اور کمبی چوڑی امیدیں بھولی بسری ہوجائیں گی ،اور آخرت کی طویل زندگی کے سامنے بچیلی زندگی بس ذرای معلوم ہوگی \_\_\_\_بلکہ جوان میں زیادہ عقل مند ہوگاوہ کہے گا:''ارے دی دن کہاں رے؟ صرف ایک ہی دن رہنا ہواہے!" مخص اچھی راہ والا اس لئے ہے کہ اس نے آخرت کا دنیا کی زندگی سے تناسب: دوسرول سے بہتر سمجھاہے۔

وَيُسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّهُ نَسْفًا ﴿فَيَذَرُهُا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَا تَرْكِ فِيْهَا عِوَجًا وَلَا آمُنَّا ﴿ يُوْمَهِنِ تَيْنَبِعُوْنَ النَّاعِي لَاعِوْجَ لَهُ \* وَخَشَعَتِ الْكَصُوَاتُ لِلتَّحْمَلِينَ فَكَلَّ تَسُمَعُ إِلَّا هَمُسَّنًا ۞يَوْمَ إِنِّا لَاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الْأَمَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحْلُنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَائِنَ آيْدِ يُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُعِينُطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ وَعَنْتِ الْوُجُولَا لِلْهِيِّ الْقَيُّومِ وَقَلْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصِّلِحْتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿ اورلوك بوچے بي آپ عن الجبكال بباروں كم بارے ش فقال

ایس کهه دین آب

| سورهٔ طل       | -0-        | - (PTA       | <u>&gt;</u>  | <b>├</b>       | (تفير بدايت القرآ |
|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| ان کے پیچیے ہے | خَلْفَهُمْ | دجمان کے لئے | لِلرَّحْلِنِ | أزاد _ گاان کو | المُشِعُها (۱)    |
| ا شد           | 51         | له نهد ۱۹۰۰  | 20 06 . 75   | <i>18</i>      |                   |

زَنْ قَا احاط کرتے وہ \$ ازانا (r) فَيُذَرُهُا پسچھوڑ ویگاز مین کو ال ب علم کے اعتبارے فَأَعًا (٣) عِلْبًا يُومُولِيا ميدان الدن صَفْصَفًا وُعَكَتِي<sup>(٢)</sup> نبیں کام آئے گ اور جھک جائیں گے لا تَنْفَعُ يموار لأتزك سفارش نہیں دیکھے گاتو تمام چرك الشفاعة ارورو الوجوة زندہ سی کے لئے لِلْحَقِي Į, اسميس ونيها مخلوق كوتفامنے والى كوئى ناہموارى القيوم مُنّ عِوَجُهَا اورخقيق اَذِنَ وَقُلُ (كە)اجازت دىي 35 أورشر (۵) اَمُنتَّا 2 خَابُ نامراديوا جسنے الرَّحْلُنُ يُومَينِ مُنُ اس دل رحمان اور ببند کریں بیروی کریں گے لوگ يَنْبِعُونَ الحايا حَبُلَ وركضي ظلم (شرك) اس کے لئے بلانے والے کی النّاعِي ظُلُبًا 4 اور جو محض نېيں (ہوگی) تُؤلّا بات (سفارش) وم أ Ý کوئی جی عوبر يُعْبِلُ جانة بين وه يغكم مِنَ الصَّلِحْتِ أَنك كامول سے £49. اس (مرعو) کے لئے 4 ان کے آگے ہے اوردب جائيس گي بَايْنَ آيْلِا يُهِمَّ وهو درانحاليكدوه E . P. 191 اتمام آوازيں الْأَصُواتُ ايمانداديو وكأ

(۱) نَسَفَ (ض) الشهيعَ: ہوا ش اڑئا، بکھيرنا۔ نسفًا: مصدر مفعول مطلق برائ تاكيد ہے۔ (۲) وَفِرَ يَلَوُ (بابَ مَع) چھوڑنا۔ ال فعل كصرف مضارع اور امر ستعمل ہيں۔ فَرْ: چھوڑ ماضى ستعمل نہيں۔ اس كے لئے تَرَكَ آتا ہے۔ (٣) المقاع: پہاڑوں اور ٹيلوں كے درميان ہموارميدان ، جَعَ: قِيْعَان اور أَقْوَاع (٣) الْصَّفْصَفْ: سايث ہموارزين (۵) الأمنت: بلند جگہ، چھوٹے شيا۔ (۲) عَنَا يَعْنُو عُنُواً: جَعَلنا ہُسَليم كرنا۔

توحیدے بیان کے بعد گذشتہ آیات میں رسالت محمدی کا بیان شروع ہوا تھا۔ اور دلیل ِ نبوت میں قر آن کریم کا تذكره كيا تفامساته بى آخرت مين قرآن سے روگردانی كاوبال سنايا تفامه اس طرح آخرت كاذكر بھى آگيا تھا۔اب ان آیات میں قیامت اوراس کے احوال کابیان ہے۔ پھرقر آن کریم کا تذکر ہ آئے گا ۔۔۔ جب قیامت کا ذکر آیا تومنكرين بنسي مذاق كے طور يركمنے لكے: إن بزے بڑے پہاڑوں كاكيا ہوگا؟ كيابيسب ٹوٹ چوٹ كرختم ہوجائيس گے؟ پیکیے ممکن ہے؟ خیال رہے کہ عرب کی سرز مین بہاڑوں سے مجری پڑی ہے۔اللہ تعالی اس کا جواب ارشاد فر ماتے ہیں: ـــــــــاورلوگ آپ ہے بہاڑ وں کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ پس آپ کہددیں کدان کومیر ایر ور دگار توڑ پھوڑ کر ہوامیں اڑا دے گا ۔۔۔۔سورۃ الواقعہ (آیت ۵و۲) میں ہے:'' اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے، پھروہ پراگندہ غبار ہوجائیں گئ ۔ ۔ ۔ پس زمین کوہموار میدان بنا کرر کھ دیے گا، آپ اس میں نہ کوئی ناہمواری ريكسيس كي نه كوئي بلندى! - يعنى الله تعالى كى قدرت كالمله كرسامن بهارون كى كيا حيثيت ميا!سب نیست ونابود ہوجائیں گے۔ دُھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اور زمین بالکل سیاف ہوجائے گی \_\_\_\_ اس دن لوگ بلانے والے کی پیروی کریں گے، اس (مدعو) کے لئے ذرا بھی نہیں ہوگی --- جدهر فرشتہ بلائے گالوگ سیدھے تیری طرح دوڑے جائیں گے۔ کسی میں مجال نہ ہوگی کہ اس کے عکم سے سرتانی کرے۔نکسی کا ٹیر ھاپن اس کے سامنے چل سکے گا ۔۔۔پس کاش لوگ آج بھی اللہ کے داعی رسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ نیزهی حال <u>حلتے ہیں۔</u>وہ ابناانجام سوچ کیں۔

حق میں ملے گی۔ کافر وشرک کے لئے کوئی شفاعت نہ ہوسکے گی۔ مؤمن اگرچہ فامن وفاجر ہواس کے لئے کسی نہ کسی وقت شفاعت کا دروازہ کھلےگا۔اورشفاعت صرف وہی کرے گاجس کواجازت ملے گی۔اجازت کے بغیر کوئی لب کشائی نہیں کرسکے گا۔ گویا شفاعت صرف طاہری اور رسی کاروائی ہوگی جقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کاعکم ہوگا۔ پس جو لوگ بتوں کی ، فرشتوں کی ، نبیوں اور ولیوں کی شفاعت پر تکیہ کئے ہوئے ہیں ، اور ایمان ممل سے عافل ہیں ، وہ ۔ قانونِ شفاعت کواچھی طرح سمجھ لیں اورغفلت ہے بیدار ہوجا ئیں ۔۔۔۔اللہ تعالیٰ جانبے ہیں جو پچھ بندوں کے سامنے ہے، اور جو پچھان کے پیچھے ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کوا حاطر علمی میں نہیں لاسکتے ۔۔۔یعنی اللہ تعالیٰ کاعلم بندول کے تمام احوال کومجیط ہے۔لوگول کے احوال کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہز ہیں۔وہ اپنے علم کامل سے جانتے ہیں کہ کون شفاعت کا ستحق ہے کون نہیں؟ کس کے لئے اجازت دینی مناسب ہے س کے لئے نہیں؟ \_\_اور مخلوق نہ تواللہ تعالیٰ کی وات کا احاط کر سکتی ہے نہ صفات کا نہ ان کی ساری معلومات کو جان سکتی ہے، کیونکہ ان کی معلومات ہےانہا ہیں۔ پس آج کون جان سکتا ہے کہ س کے لئے شفاعت کی اجازت ملے گی اور کس کے لئے نہیں ملے گی؟ \_\_\_\_اور تمام چېرے سدازندہ رہنے والی مخلوق کو سنجالنے والی ذات کے سامنے جھک جائیں گے \_\_\_\_پینی اس دن سرکش و شکیر کاغر در کافور ہوجائے گا۔سب اکر فول خاک میں مل جائے گی۔اور حی وقیوم کے سامنے ان کے سر تھکے ہوئے ہوئے کے کسی کوسراٹھانے کی تاب نہ ہوگ ۔

قیامت کے دن لوگوں کا انجام — اور یقیناً وہ تخص نام ادہوا جس نے اللم اٹھایا — پینی جو دنیا سے ظلم وٹرک کی تھڑی اٹھا کی مائٹوں کا انجام کے انجاب کا بیڑاغرق ہوا۔ قیامت کے دن ان ظالموں کا حال نہ پوچھوکیسا خراب ہوگا! — اور چھٹھ نیک کام کرے درانحالیہ وہ مؤس ہے تو وہ نہ زیادتی سے ڈرے گانہ کی سے! — بعنی مؤس صالح کو اس دن کامل تو اب ملے گا۔ اس پر نہ تو کوئی نا کر دہ گناہ چہ پایاجائے گا، نہ اس کی نیکی کے تو اب میں کی کی جائے گا۔ ہاں نیکی کا تو اب دس گنا یا دہ خرور ہرو ھایاجائے گا۔ گریے الم نیل کا تو اب دس گنا یا زیادہ ضرور ہرو ھایاجائے گا۔ گریے لم نظام نہیں فضل ہوگا۔

وَكُذَٰ اِكَ اَنْزَلْنَهُ فَرُاتًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ فِرِكُرًا ﴿ فَتَعْلَى اللهُ الْمَاكُ الْحَقُّ \* وَلَا تَعْجَلَ بِالْقُنُ الِي مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُلَ رَبِّ زِدُ فِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَنْ عَهِدُ لَا أَلَا الْمَرْمِنُ اللهَ الدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنْمِى وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴿

| اور کہیں آپ       | َو <b>َقُ</b> لُ | ياد               | دِڪُرًا              | اوراً ی طرح           | وَكُذُلِكَ <sup>(1)</sup>   |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| اے يمرے يروردگار! | ڒؘڽؚ             | يس بهتءالىشان بين | فَيَعِلَحُ (۵)       | اتاراہم نے قر آن کو   | <u> انزلنهٔ</u>             |
| بزهائي بجھے       | زِدۡنِی          | الله تعالى        | طبا                  | پڑھنے کی کتاب         |                             |
| علم بيس           | عِلْمًا          | بادشاه            | الميلك               | نهايت واضح            | عَرْبِيًّا (٣)              |
| اورالبة متحقيق    |                  | "                 | الْحَقُّ             | اور پھیر پھیر کر بیان | وَصَّرُفْنَا <sup>(٣)</sup> |
| پیان باندهاہم نے  | (٤) آننهِد       | أورنه             | وُلا                 |                       |                             |
| آ دم ہے           | إلخادكر          | جلدین کریں آپ     | تَعْجَلُ<br>تَعْجَلُ | רטייט                 | ونينو                       |
| قبل از <u>س</u>   | مِنْ قَبْلُ      | قرآن كے ساتھ      |                      |                       | مِنَ الْوَعِنيدِ            |
| یں وہ بھول گئے    | فَنْسِي          | اس سے مہلے        | مِنْ قَبْلِ          | شايدوه                | لَعَلَّهُمْ                 |
| اورنیس<br>اورنیس  | وَلَمْ           | کہ                | اَنَ                 | بي.<br>چيل            | يَتَقُونَ                   |
| بِائَى جم نے      | نَجِنَ           | بوری کردی جائے    | يُقْصَى              |                       | اَوْ                        |
| ان کے لئے         |                  | آپ کی طرف         | اليُكَ               | پيدا كر_ قرآن         | ؿؙۣٚڝ۬ڕۣڝؙ                  |
| چُگلی             | عَزْمًا          | اس کی وحی         | وُحْيُهُ             | ان کے لئے             | لَهُمْ                      |

اب پھر گذشتہ سے پیوستہ مضمون کی طرف دوئے تن ہے۔ موئی علیہ السلام کا واقعہ فصیل سے بیان کرنے کے بعد رسالت مجمدی کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ اور دلیل نبوت کے طور پر قر آن کریم کوپیش کیا تھا۔ پھر آخرت بیل قر آن سے روگروانی کا وبال سنایا تھا، پول آخرت اور قیامت کا ذکر چل پڑا تھا۔ اب پھر رسالت مجمدی کی دلیل: قر آن کریم کا تذکرہ شروع کیا جا تا ہے۔ ادشاد ہے۔ ادرائی طرح ہم نے قر آن کونہایت واضح پڑھنے کی کتاب، بنا کرنازل کیا ہے۔ اور ہم نے اس میل طرح طرح سے انتبابات دیئے ہیں سے لینی جس طرح ہم نے موئی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اور ہم نے اس میل طرح طرح سے انتبابات دیئے ہیں ۔ لینی جس طرح ہم نے موئی علیہ السلام کی زندگی رائی کذلات کاعطف پہلے کذلات پر ہے۔ (۲) قر آن: مصدر باب فتے جس کے معنی ہیں: پڑھنا، کی کتاب کے الفاظ میں غور کرنا۔ یہاں مراد پڑھنے کی کتاب ہے۔ (۲) عرف تصویفا: پھیر پھیر کربیان کرنا، پلٹ بلٹ کربیان کرنا۔ (۵) تعالی بفتل ماشی، میں واحد ذکر عائب: برتر وبلند ہونیا۔ اور باب تفائل مبالغہ کے لئے ہے۔ (۲) عَجِل (س) بالنہ سے: کی چیز کے بارے شام جاری کرنا۔ (۵) عَهِدَ المید عبد و بیان باندھنا کسی بات کی نہایت تا کید کرنا۔

كے كچھ واقعات وى كے ذريع سنائے ہیں، أى طرح يه پوراقر آن ہم نے نہايت واضح پڑھنے كى كتاب كى صورت ميں نازل کیا ہے۔ اور اس میں پھیر پھیر کر انتہابات ذکر کئے ہیں، لینی بنیادی مسائل: توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف اندازے بار بار بیان کیا ہے۔اس کئے کہ قرآن 'مثانی'' ہے۔ لینی مواعظ وقصص کو مختلف پیرایوں میں وُہرایا گیا ہے، تا کہ وہ اچھی طرح ذہن شین ہوجا کیں ۔۔۔ تا کہ لوگ ( کفروشرک اور معاصی ہے) بچیں ۔۔۔ یعنی ایمان لائیں اوراپنی زندگی سنواریں ۔۔۔۔یا( کم از کم) قرآن ان کی یادتازہ کرے ۔۔۔ یعنی ان کے لئے لمحفکریہ پیدا ۔ کرے۔اور جب یاد تازہ ہوجائے گی توممکن ہے وہ انجام کوسوچیں۔اور بیسوچ بڑھتے بڑھتے ان کو ہدایت کی راہ پر گامزن کردے ۔ پس برحق بادشاہ اللہ تعالی عالی شان ہیں ۔۔۔ یقر آن نازل کرنے کی دلیل ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور حکومتیں جومض مجازی حاکم ہیں اور ان کی شان برائے نام ہے: اپنی رعایا کی فکر کرتے ہیں۔ان کے لئے دستور بناتے ہیں۔ان کی بھلائی کی تدبیریں سوچتے ہیں۔ پس اللہ تعالی جوبرحق بادشاہ ہیں اور جوبرے عالی شان ہیں: وہ سے کام کیے نہیں کریں گے؟!ان کی شانِ عالی ہے یہ بات بہت ہی بعیدہے کہ وہ اپنی اشرف مخلوق انسان کوبس یونہی جھوڑ دیں اور اس کی دینی اور روحانی ضرورت کا انتظام نہ کریں ۔۔۔ اُسی روحانی ضرورت کی بھیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے یے طلیم الثان کتاب نازل کی ہے۔ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، صرف س لینے کی بات نہیں ہی ہوئی بات ذہن سے نکل بھی جاتی ہے۔اور کتاب کو بار بار پڑھا جاسکتا ہے،اوراس کا تھم یا درکھا جاسکتا ہے ۔۔۔۔ پھروہ کوئی پیجیدہ کتاب نہیں۔ نهایت صاف واضح کتاب ہے۔ ہر خص خواہ عربی ہویا عجمی ،شہری ہویا دیہاتی ،مر دہویا عورت، پڑھالکھا ہویا اَن برڑھ: اس كتاب سے فائدہ اٹھاسكتا ہے اور ايمان كى منزل تك بنني سكتا ہے۔

آیت کا شان نزول: حدیث میں ہے کہ ابتدائے وی میں جب جرئیل علیہ السلام وی سناتے تورسول الله میلی تیکی اور میں ان کے ساتھ پڑھتے تاکہ یا دسے نکل نہ جائے۔ گر اس سے آب پر دُوم را بوجھ پڑتا تھا، چنا نچہ سورة قیامہ میں اور یہاں آپ میلی آئے گئی ۔۔۔ یہاں سجھنے کی ہماں آئے گئی ۔۔۔ یہاں سجھنے کی بات یہ ہے کہ شان بزول ایک مستقل واقعہ ہوتا ہے، پھر نازل شدہ آیات کولوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق جہاں رکھا جاتا ہے، وہاں مناسبت دوسری ہوتی ہے۔

(جو بندے دل لگا کرقر آن پڑھتے ہیں ،ان کے لئے ہدایت کاراستہ ضرور کھلتاہے

وَإِذْ ثُلْنَا بِلْمُلَلِّكُمْ الْسُجُلُوا الْآدَمَ فَسَجَكُوَا الْآ اِبْلِيْسَ اَبِي وَ فَقُلْنَا يَادُمُ الْ هَذَا عَلُو الْحَلَمَةِ وَلَمُ الْحَلَمَةِ فَتَشْفَى وَإِنَّ لَكَ اللَّا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَصْفَى وَإِنَّ لَكَ كَا تَظْمَوُا فِيْهَا وَلَا تَصْفَى وَانَ لَكَ اللَّا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَصْفَى وَقُولِسُوسَ اللَّهَ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

التَّبُهُ هُكَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشُغَى ﴿ وَمَنْ اعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْثُ اللَّهُ وَمَن صَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيْهُ وَاعْلَى وَ الْعَلَى وَ لِمَ حَشَرَّ إِنِّيَ اَعْلَى وَقَلْ كُنْتُ بَصِئْكًا ﴿ فَالَ كَالِكَ آتَتُكَ اللَّكَ النَّكَ فَنَسِيْتَهَا \* وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ ثُنْلَى ۞

| جنتين                | <b>فِیْه</b> ا       | اورآپ کی بیوی کا    | وَلِزُوْجِكَ        | اور(یادکرو)جب        | کاڈ <sup>(۱)</sup> |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| اور نه دهوپ میں نتیج | (۸)<br>وَلاَ تَضْعٰی | پ <u>س</u> شہ       | فَلا                | کہاہم نے             | تُلْكَا            |
| یں                   |                      | نكال د_عدهم دولولكو | يُغْرِجُلُكُمُا (۲) | فرشتول ہے            | بنئلإگة            |
| يس وسوسه ڈ الا       | فوسوس (۱)            |                     | مِنَ الْجَنَّةِ     | مجده کرو             | السُجُّلُ وَا      |
| ان کی طرف            | اليناو               | پس مشقت میں         | فَتَشَعَىٰ (٣)      | آدمكو                | رلادَمُ            |
| شیطاننے              | الشيطن               | پڙجا ئيس آپ         |                     | يں مجدہ كيا انھوں نے | فَسَجَ لُ فَا      |
|                      | قال                  | بيثك                | اِقَ                | عمر                  | ٳڰٙ                |
| اساآدم               | يَاْدَمُر            | حاصل ہےآپ کو        | كك                  | ابلیس نے             | الآ<br>ائليش       |
| ليا                  | هَـُـلُ              | به بات كدنه         | (") (               | الكاركيا             | 4                  |
| آ گاه کرول میں آپ کو |                      | بھو کے ہوتے ہیں آپ  |                     | یں کیا ہم نے         | لقلقا              |
| در شت پر             | عظشجرة               | جنت میں             | فِيْهَا             | اےآدم                | يَاْدَمُ           |
| جي لڪي               | المغتلي              | اون نظر موتر بين آپ | وَلَا تَعْرَك       | بيثك                 | إِنَّ لِمَٰ لَمُا  |
| اور بادشاهت(پر)      | وَمُلْكِ             | اورىيە بات كەآپ     | وَ اَنَّكَ          | مثمن ہے<br>دمن ہے    | عَدُةً             |
| جو پرانی نه مو؟      | الاينبل              | نهاے ہوتے ہیں       | كا تُظْبُوا (٤)     | آڀکا                 | ئگ                 |

| المراه كل |  | $\multimap$ | — (تفسير مهليت القرآن ) |
|-----------|--|-------------|-------------------------|
|-----------|--|-------------|-------------------------|

|                     |                     | ,C.W.1               |                        |                            |                  |
|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| میری نفیحت سے       | عَنُ ذِكْرِي        | اورراه دکھائی        | وَهُمَالَتُ            | پس کھا یا دو <b>نوں</b> نے | فاكلا            |
| يں بيڪ              | فَوَاتُ             | فرما <u>يا</u>       | قَالَ                  | در خت ہے                   | مِنْهَا          |
| اس کے لئے           | 4                   | انز ودونول           | اهْبِطَا               | يس ظاہر ہو گيا             | فَبُدَث          |
| گذران ہے            | مَعِيْشَةً          | جنت سے               | ونها                   |                            | لثفتا            |
| شطى كا<br>شطى كا    | صَنْگُ (٤)          | سارےہی               | بجميعنا                | دونوں کا ننگا پا           | سَوَاتُهُمَا (١) |
| اورجع کریں گے ہم    | ي بر موم<br>و لحشرة | تميارابعض            | بَعْضِكُم              | اور لگےدوٹوں               |                  |
| اس کو               |                     | بعض کے لئے           | لِبُعْضِ               | چکانے                      | يَخْصِفْرِن (٣)  |
| قیامت کے دن         | يومر القيمة         | وشمن ہے              | ر و ني<br>عُلُاق       |                            | عَلَيْهِنَا      |
| اندها               | <u> 124</u>         | پ <u>ی</u> اگر       | كَامَّا <sup>(۲)</sup> | چوں ہے                     | مِنْ قَهَرَقِ    |
| کہااس نے            |                     | <u>منځ</u> م کو      | ڮٲڔؿؽؙؖڷڰؙۄ۫           |                            | الْجَنَّاةِ      |
| اے میرے دب!         | رَبِي               | میری طرف سے          | قِيقَ                  | ادرقصوركيا                 | وعضى             |
| کیوں                | لِمَ                | راهتمائی             | هُدُّى                 | آدم نے                     |                  |
| جمع کیا آپ نے مجھے  |                     | یں جسنے              | فكرين                  | اییخ رب کا                 | رَبُّهُ          |
| اندها               | أغلى                | پیروی کی             | البَّكِمُ              | بس غلط داسته پر پڑھئے      | فقوام            |
| حالانكه فقيق تفامين | وَقَلْمَاكُنْتُ     | میری راه نمائی کی    | ھُلكاكى                | 194                        |                  |
| بينا؟               | بَصِيْرًا           |                      | <b>ئَلَابَيْضِ</b> لُ  | چن لیاان کو                | اجْتَلِمُهُ (۵)  |
| فرمايا              | <b>قال</b>          | اورنه مشقت میں پڑیگا | وَلَا يَشْفَى          | ان کےربنے                  | ر<br>رَپُّه      |
| ای طرح              |                     |                      | وَمَنْ                 | يس توجه فرمائى             | فتتاب            |
| بينجي تخفيه         | آئثك                | روگردانی کی          | أغُرُض                 | ان پر                      | عكيلة            |



گذشته آیت میں بیات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے ایک عبد و پیان کیا تھا۔جس کووہ مزاج کی ٹاپختگی کی وجہ ہے بھول گئے ۔اوران ہے عہد کی خلاف ورزی ہوگئی۔اب اُس واقعہ کی تفصیل بیان کی جاتی انکارکیا ---سورة البقرة (آیت ۳۰) میں یہ بات گذر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام کواللہ تعالی نے زمین میں اپی خلافت كے لئے بيدا كيا ہے۔ چنانچيآ دم عليه السلام كو بيدا كرنے كے بعد الله تعالى كومنظور مواكه اس وقت ميں موجود تمام كلوقات ے آدم علیہ السلام کے سامنے کوئی الی تعظیم کرائی جائے جس سے تمام مخلوقات کو یہ معلوم ہوجائے کہ آ دم علیہ السلام سب سے اُفضل ہیں، تا کہ وہ کا برخلافت انجام دے کیس۔ چنانچ سب مخلوق کو بحدہ کرنے کا تھم ہوا۔ سورۃ الکہف (آیت ٥٠) ميں ہے: ﴿ كَأَنَ مِنَ الْمِعِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْدِ رَبِّهِ ﴾ يعنى الميس جنات ميں سے تھا، پس اس فے اسپے رب كے تكم ے عدول کیا۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اہلیس کوبھی مجدہ کرنے کا حکم تھا۔ ادر جگہ جگہ صرف فرشتوں کا تذکرہ اس لئے کیاجا تاہے کا ال وقت وہی سب سے فضل تھے۔اورجب فضل کوکوئی تھم دیاجا تاہے تو وہ تھم مفضول کے لئے بھی ہوتا ہے۔جیسے بادشاہ: وزیراعظم کوسی کی تعظیم کا تھم دیتو وہ تھم سب دربار بوں کے لئے ہوتا ہے۔غرض سب نے سجدہ کیا، مگراہلیس نے انکارکیا۔اس نے سجدہ کرنے میں اپنی ذلت محسوں کی ، بولا: کہاں میں اور کہاں آدم! کیا میری پیشانی آدم كسامن بھك كى ايس سے بدرجها بہتر ہوں۔ اوركوئى بلندہستى كسى بست ہستى كوجده كرسكتى ہے؟ مگراس جائل نے بينة مجهاك براوه ب جيالله بزابنائ، نه وه جوخود برابغ \_\_\_\_پسېم نے كہا:"اے آدم! بيلقيناً آپ كا اور آپ کی بیوی کا رشمن ہے'' ۔ ۔ کیونکہ اسے تم دونوں کی وجہ سے مردود ہونا پڑا ہے ۔۔۔ ''لیس وہ نہ نکال دیے تم دونوں کو جنت ہے، پس آپ تکلیف میں پڑجائیں \_\_\_\_ لینی کہیں انیانہ ہوکہ اس کے کہنے میں آکر کوئی انیا کام کر بیٹھوکہ جنت سے ہاتھ دھونے پڑیں۔اور دنیامیں بہنچ کر نکلیف بنی پڑے ۔۔۔۔۔ آپ کو بالیقین میہ بات حاصل ہے کہ آپ جنت میں نہ تو بھو کے ہوتے ہیں اور نہ ننگے۔اوریہ بات بھی کہآپ جنت میں نہ بیاہے ہوتے ہیں اور نہ دھوپ میں تنتے ہیں \_\_\_\_ یہی انسان کی بڑی ضرورتیں ہیں۔کھانا، بینا، پہننااور ہے کے لئے ایسامکان جس کے ذرابعہ دھوپ بارش سے حفاظت ہوجائے۔ بیسب سہوتیں آپ کوجنت میں حاصل ہیں۔اگر شیطان نے آپ کو بہال سے (۱) ریم ملے محذلك كى ترار بے فصل كى وجہ سے دوباره لا يا گيا ہے۔ لين محذلك كار خول در حقيقت يمي ہے۔

نكلواديا تودنيامين بنج كربيسب تكاليف جميلني بونگي

زلت و معصیت میں فرق: اگر کوئی خلطی اچھی نیت ہے ہوجائے تو وہ زلت (لغزش) کہلاتی ہے۔زلت: انبیاء علیم السلام ہے کر بیش کی حرص میں کوتا ہی سرز دہو گئی تھی۔ آدم علیہ السلام ہے بڑھ کر مقام قرب حق (جنت) میں قیام کا حریص اور کون ہوسکتا ہے۔جب شیطان نے جموثی قتم کھا کر ہدر دی جتلائی تو آپ مقام قرب حق (جنت) میں قیام کا حریص اور کون ہوسکتا ہے۔جب شیطان نے جموثی قتم کھا کر ہدر دی جتلائی تو آپ

تصوری نہیں کرسکتے تھے کہ جھوٹی تنم کھا کر کوئی اللہ کے نام کی بے وقعتی بھی کرسکتا ہے جھٹ آپ اس کے کہنے میں آگئے اوراس کے مشور سے کورضاءِ حق ہی کی راہ کا ایک مشور ہے جھ بیٹھے۔اور آپ سے قسور ہو گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ برائی کی جائے تو وہ معصیت (نافر مانی) کہلاتی ہے۔جیسے شیطان نے خودستائی کی وجہ سے بحدہ کرنے سے اٹکار کیا۔ یہ معصیت ہے معصیت انبیاء کیم السلام سے نامکن ہے۔ کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نافر مانی سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔اگر انبیاء سے بھی یہ بات ممکن ہوتو اللہ کی حفاظت برحرف آئے گا۔۔

اور ذکت و معصیت میں فرق: اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ نادانستہ گناہ (زلت) میں فور آبی تو بہ کی تو فیق مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکے ہیں۔ اور معصیت میں یا تو زندگی جر تو بہ کی تو فیق ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکے ہیں۔ اور معصیت میں یا تو زندگی جر تو بہ کی تو فیق ہے۔ عربی میں ذلت و معصیت کے لئے ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں الہٰ ذاعصیان و خوایت کے الفاظ سے دھو کہ نہ کھایا جائے۔

زمین پراتر نے کے بعد کے احوال: \_\_\_\_\_\_\_ پس اگرتہمیں میری طرف سے ہدایت پنچے: توجومیری ہدایت کی پیروی کرے گا: وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکالیف جھیلے گا! \_\_\_\_\_ یعنی تمہارے زمین پراتر نے کے بعد میں وتی بھیجو نگا، اور

احکام نازل کرونگا،پس جوان کی تعمیل کرےگا، وہ مدت حیات پوری کرنے کے بعد سیدھا اپنے اصلی وطن جنت میں جلا آئے گا۔راستنہیں بھولے گا ۔۔۔۔یآ دم علیہ السلام کواوران کے واسطے سے ان کی ذریت کوسلی دی کہ جنت چھوڑنے كاغم ندكھاؤ۔بيمفارنت(جدائي)عارضي ہے۔بہت جلدتم اپنے طن ميں لوٹ آؤگے \_\_\_\_ادرجب تك دنياميں ر مو کے سی خاص پریشانی سے سابقہ نہیں پڑے گا۔اگر کوئی غریب ونا در بھی ہوگا تو دل کا بادشاہ موگا۔اس کوالممینانِ قلبی حاصل ہوگا ۔۔۔۔یارشاددل کے ایک وسوسہ کا جواب بھی ہے۔ کس کے دل میں خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ تھیک ہے ہم دنیا کی زندگی بوری کر کے اپنے اصلی وطن کی طرف اوٹ آئیں گے، مگر جب تک دنیامیں رہیں گے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ دنیا کی تکالیف سے دوجار ہونا پڑے گا۔طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے رہیں گے؟! اللہ یاک نے بنی آ دم کو الممینان دلایا که بیز تکالیف سرسری اور عارضی ہونگی۔دل تک ان کا گذر نه ہوگا ،گر شرط بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات بر عمل کرے،اس کوالممینان کی دولت حاصل رہے گی ۔۔۔۔ اور جو تحض میری نصیحت سے روگر دانی کرے گا،اس کے کئے یقیناً تنگ گذران ہوگا،اورہم قیامت کے دن اس کواندھااٹھائیں گے ۔۔۔۔ بینی جوشخص میرانا زل کیا ہوا دین قبول نہیں کرے گا، اور میری جیجی ہوئی تھیجت اور خیرخواہی والے احکام سے سرتانی کرے گا، اس کی دنیوی زندگی مکدر ہوگی۔ دیکھنے میں اس کے پاس بہت کچھ مال ودولت اور سامانِ عیش وعشرت ہوگا ،گمراس کا دل پر بیٹانیوں کا پٹارا ہوگا۔ وه ساری عمر مال وجاه کی حرص اور ننانوے کے چھیر میں پھنسار ہے گا۔اور موت اور زوال دنیا کا خطرہ ہمیشہ سو ہان روح بنا رہےگا۔ کیونکہ قیقی اظمینان یا دِالٰہی کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ۔۔۔ اور وہ آخرت میں آنکھوں ہے اندھااٹھایا جائے گا۔اس کواپنے وطن کاراستہ نظر نہیں آئے گا۔وہ بس بھٹکتا ہی پھرے گا ،اورمنز لِ مقصود تک نہیں <u>پنچ</u> گا! \_\_\_\_\_وہ کہے گا: ''اےمیرے پروردگار! آپ نے مجھےاندھا کیوںاٹھایا، میں تو ( دنیامیں ) بیناٹھا؟'' — اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: '' <u>ای طرح تجھے ( دنیا میں ) ہماری آیتیں پہنچی تھیں، پس تو ان کو بھول گیا تھا، ادر اُسی طرح تو آج بھلادیا گیا!''</u> \_\_\_\_نعنی جب وہ آنکھوں سے اندھا کر کے میدانِ محشر کی طرف لایا جائے گاتو وہ تعجب سے ب<u>وچھے</u> گا کہ آخر مجھ سے کیا قصور ہواجومیری آنکھیں چھین لی گئیں؟اس سے کہاجائے گا: یہ تیری جسمانی بےبصری تیری روحانی بےبصیرتی کاعکس ہے۔ تیرے پاس دنیامیں ہمارے احکام انبیاء اورعلاء کے ذریعہ پہنچے تھے جس کے ساتھ واضح اور روثن دلائل بھی تھے، مگرتو با وجود بصیرت وبصارت کے ان کی طرف ہے اندھا بنار ہاتھا پس اب آخرت میں تو اپنی منزلِ مقصود کیے پاسکتا ے، تخبے اب ہمیشہ کے لئے عذاب میں پڑار ہناہے۔ تخبے بھی جنت کی شکل دیمنی نصیب نہ ہوگی ۔ بیابتدائے حشر کا حال ہے۔ پھر آٹکھیں کھول دی جائیں گی، تا کہ وہ دوزخ وغیرہ احوال محشر کا معائنہ کرے ۔۔۔ '' تو بھلادیا

گیا' ایعنی ہم نے اپنی رحمت سے تجھے محروم کر دیا۔ اور نور دیدہ چھین لیا۔

آخرت: دنیا کانکس ہے، جو یہاں اندھا بناہواہے وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا، بلکہ اندھے سے بھی بدتر!

وَكُذَٰ إِلَى نَجُونِ مَنَ اسْرَفَ وَلَمْ يُغُونَ بِاللَّهِ رَبِّهُ \* وَلَعَدَا الْاَخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا يَنْهُونَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَنْهُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ \* إِنَّ اللَّهُ وَلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ تَرْبِكَ لَكَانَ لِوَامًا فِي وَلَوْ لِا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ تَرْبِكَ لَكَانَ لِوَامًا فِي وَلَوْ لَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ تَرْبِكَ لَكَانَ لِوَامًا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّذِي الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

30386

| البنة نشانيان بين   | کا پایت                   | يس كيانبيس                | أفكفر             | اورای طرح           | <b>ء</b> َگذٰلِكَ    |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| الل فيم كے لئے      | كِ وُلِي النُّعلى         | راه دکھائی                | يَهْدِ(۱)         | بدله ديية بين جم    | تُجُزِي              |
| اورا گرنه ہوتی      | وَلُؤُلًا                 | النكو                     | لَهُمْ            | أس كوجوحد سے لكلا   | مَنْ اَسْرَفَ        |
| ایک بات             | كُلِمَةً                  | <sup>-</sup> <i>ت</i> نتی | گھ                | اورا يمان نبيس لايا | ۅ <b>ؘڵ</b> ڂؠؙۼٛڝڹٛ |
| پہلے سے قرمائی ہوئی |                           | ہلاک کیں ہمنے             | أهُلَكُنَا        | آيتول پر            | چاپ                  |
| تیرے دب کی طرف      | مِنُ رَّتِكَ              | ان ہے پہلے                | فبكهم             | ایخ رب کی           | ر <del>َبِه</del>    |
| (تو)البية بهوتا     |                           | صد اول میں سے             |                   |                     | وَلَعَثَابُ          |
| (عذاب)لازمي         | لِزَامًا (٣)              | <u>حلتے ہیں وہ</u>        | يَبْشُونَ (٢)     | آثرت کا             | الأخرق               |
| اورا یک میعاد       | وَّ أَجُلُ <sup>(٣)</sup> | انگىرىينى جىگىبول يىس     | في مَلكِنِهِمْ    | زياده سخت           | ٱشْتُا               |
| مقرره               | ە ئىگى<br>مسلتى           | بيشك اس ميس               | إِنَّ فِيْ ذَلِكَ | اوردم پاہے          | وَابُقٰی             |

اب روئے تن قرآن کریم کے معاصر متکروں اور کافروں کی طرف ہے۔ ارشادہ سے اورای طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جوحد سے نکل جاتا ہے۔ اور اپ پر وردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا سے پینی فدکورہ قانون (۱) یَهْدِ: کا فاعل جملہ ہم اہلکنا ہے۔ (۲) یہ مشون: جملہ حالیہ ہے۔ (۳) لِزَام: یا توصیعہ صفت ہے یا باب مفاعلہ کا مصدر: چمٹ جانے والا، بمیشہ ساتھ دہنے والا۔ (۳) اُجل کا کلمہ پرعطف ہے۔ رعایت فاصلہ کی وجہ سے مؤثر لایا گیا ہے۔

1 (4)

ایک عام قانون ہے۔ ہرحدعبودیت نے کل جانے والے کو، اوراللہ کے دین کا انکار کرنے والے کو دنیا میں یہی سزامکتی ہے۔اس کا جینا مکدراور زندگی تنگ ہوجاتی ہے ۔۔۔۔اس اور آخرت کی سز ایقینازیادہ تخت اور دیریا ہے! ۔۔۔ آخرت کی سزانہایت بخت اس لئے ہے کہ اس سے آ گئے تی کا کوئی تصور بی نہیں کیا جاسکتا۔اور دہ دیریا اس لئے ہے کہ دہ بھی ختم نہ ہونے والی سزاہے۔ پس اس سے بڑی کوئی حمالت نہیں کہ دنیا کی معمولی تکلیفوں سے بیچنے کا اہتمام کیا جائے ، مگر آخرت کے عذاب سے بیچنے کی کوئی فکرنہ کی جائے ۔۔۔ بس کیا ان کواس بات نے راہ ہیں دکھائی کہ ہم نے کتنی ہی صدیاں ان سے پہلے ہلاک کردی ہیں۔جن کی رہنے کی جگہوں میں بیلوگ چلتے پھرتے ہیں۔ بیشک اس میں المل فہم کے لئے نشانیاں ہیں \_\_\_\_یعنی کیا کافروں کی آئکھیں اس نے ہیں تھکتیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی سرش قومیں صفحہ مستی ہے مٹائی جا چکی ہیں۔وہان کی تباہی اور بربادی کی داستانیں سن چکے ہیں۔اوران کے کھنڈرات برایے اسفاریس گذرتے رہتے ہیں تو کیاوہ انکےانجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟!اگر کی بین فتیم کاجو ہر موجود ہوتو وہ ان گذشتہ اقوام کی تباہی سے بھرسکتا ہے کہ زہبی اور ایمانی زندگی ہی برحق ہے، اورشرک و بے دینی کی زندگی ناحق اور تباہ کن ہے۔ اس جگدا گرکسی کے دل میں خیال بیدا ہو کہ جب کفار کا وطیرہ غلط ہے، اور قرآن کا انکار اللہ سے بعاوت ہے توان سرکشوں کونتاہ و برباد کیون نبیس کیا جاتا؟ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بروردگار کی طرف سے یملے سے ایک بات نہ ہوچکی ہوتی ،اور ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب لازمی طور پر آجا تا \_\_\_\_\_ لیعنی ان کے كفر وشرك اوربددين كانقاضا تو يبي تفاكه ان برعذاب في الفورآ جاتا ، مُركجه دومري حكمتول اور صلحتول سے اس كے لئے ایک خاص ونت مقرر ہو چکاہے،اس کئے اس وقت موعود سے پہلے عذا بنیس آئے گا۔ پس مومنین عذاب میں تاخیر د کمچ*و کرکوئی خلجان دل میں نہ*لائیں — اور دہ بات جو پر وردگار کی طرف سے پہلے سے ہوچکی ہے: اس سے مرادیا تو بيب كردن تعالى كى رحمت غضب يرسابق ب-اى لئے مجرم كودير تك اصلاح كاموقع ملتا ب-اورجب تك بورى طرح اتمام جحت نہیں ہوجا تاعذاب نہیں آتا ۔۔۔۔یاوہ بات مراد ہے جوسورۃ الانفال ( آیت ۳۳) میں بیان کی گئی ہے كه: "الله تعالى ايما كرف والنبيس كه أبيس اس حال ميس عذاب ويس كه نبي على النهي المران ميس موجود مول" جونكه آب رحمة للعالمين ہيں، ال لئے آپ كى بركت سے دہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں --- اور ميعاد تعين سے يا تو موت مراد ہے بعنی زندگی میں تو نباہ کن عذاب نہیں آئے گا۔ مگر جونہی ان کا پیانۂ حیات لبریز ہوجائے گا،اورموت کی دہلیزیر پہنچیں گے،عذاب میں پکڑ لئے جائیں گے ۔۔ یا ہجرت کے بعد کے معرکے مراد ہیں۔ چنانچہ جب بدر میں مسلمانوں سے مربھیٹر ہوئی تو انھوں نے عذاب کا پچھ مزہ چکھا۔اور آخرت میں عذاب عظیم کامزہ چکھناابھی باقی ہے۔

قَاصُ بِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْمِ الشَّنْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ انَاكِيَ الْيُلِ فَسَبِّحُ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿ وَلَا تَبُلُّنَ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهَ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهُرَةَ الْحَيْوةِ اللَّهُ ثَيَا هُ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُوهُ وَنْ قُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ اَبْغَى ﴿ وَامْرُ آهُ لَكَ بِالصَّالَوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا وَلَا نَتَكُلُكَ وِنْ قَالَ وَنْ مَا مَتَعْفَى ﴿ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا وَلَا نَتَكُلُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِللّهُ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا وَلَا نَتَكُلُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِللّهُ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا وَلَا نَتَكُلُكَ وَالْعَالَةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا وَلَا نَتَكُلُكَ وَالْعَالَةِ وَاصْطَابِرُ عَلَيْهَا وَلَا نَتَكُلُكَ وَالْعَالَاقِ وَاصْطَابِرُ عَلَيْهَا وَلَا نَتَكُلُكَ

| اس چيز کی طرف جو       | إلى منا            | ڈوبے سے مورن کے          | 2.5               |                      | فَاصْبِرْ  |
|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| فائده پہنچایا ہم نے    | كمتنعنا            | اور گھڑ ہوں میں          | وَمِنْ أَنَاكِيُّ | ان باتوں پرجو        | عَلَىٰ مَا |
| اس كے ڈرایعہ           |                    |                          | الَّيْزِلِ        | کہتے ہیں وہ          | يَقُولُونَ |
| اصناف کو               | أزواجًا            | بس پا کی بیان سیجئے      | فسيتم             | اور پا کی بیان شیجئے | وَ سَيْحُ  |
| ان میں ہے              | ,                  | اور حصول ميں             |                   | هر <u>ک</u> رماتھ    | بِحَمْٰٰٰٰ |
| رونق                   | زَهُرُةً (٣)       | دن کے                    | النَّهَارِ        | اینے دب کی           | رَبِكَ     |
| د نیوی زندگی کی        |                    | تاكآپ                    |                   | ب <u>ہا</u>          | قَبْلَ     |
| تا كه آزما تين جمان كو | لِنَفْتِنَهُمُ (۵) | خوش ہول                  | تزيض              | نکے ہے               | طُلُوعٍ    |
| اس چيز ميں             | فِيْدُ             | اور جر گزایمی نه کریں آپ | وَلاَ تَبُدُّنَ   | سورج کے              | الشُّهُسِ  |
| ادرروزی                | وَرِيْزَاقُ        | اپنی دونول آئکھیں        | عَيْنَيْكَ        | اور بہلے             | وَقَبْلَ   |

(۱) الآفاء: أنى (بروزن عصا) كى جمع ہے: گھڑياں، اوقات، أنى يَأْنِي أَنَّيا: قريب ہونا، وقت آجانا..... و من آفائ الليل:
فَسَبِّح كامفول مقدم ہے، جیے: إِيَّاى فَارْهَبُوْنِ (البقرة ٤٠) (٢) أَطْرَاف: طَوْف كى جَع ہے: كى چيز كا حصہ اس كے معنی
جانب اور كنارے كے بھى ہیں۔ يہاں حصہ كے معنی ہیں..... به من آفائ الليل كل پر معطوف ہے۔ (٣) أَذُواج: زَوْج كى
جمع ہے: جوڑے، اقران، ہم مثل چيزي، يہاں اقسام وانواع اور اصاف مراو ہیں ..... أزواجاً: مَتَّعْناكا مفعول بہ ہے۔
(٣) ذَهْرَة: رَوْق، تَازَكَى، زِينت، بهار كَلَى جبُ الله عَلَى بهار اور زِينت كو بھی اس مناسبت ہے ذَهْرة الله عَلَى الله عَلَى

| یم                 | نَحْنُ                | تمازكا               | بِالصَّاوٰقِ     | تیرے دب کی        | رَبِّكَ    |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------|
| روزى دية بين آپ كو | نَوْزُقُكُ            | اور پابندی کریں آپ   | وَاصْطَابِوْ (١) | بہتر ہے           | خَيْرٌ     |
| اور(احپھا)انجام    | (٢)<br>وَالْعَاقِبَهُ | اس کی                | عكيها            | اور ديريا         | وَّ ٱبْقٰي |
| بہیزگاری کے لئے    | (٣)<br>اِلتَّقُوٰكِ   | نہیں مانگتے ہم آپ سے | لا نَشَعُلُكَ    | اور حکم دیں آپ    | وَّأَمُّرُ |
| 4                  |                       | روزي                 | ڔۣؿؗڗؙڰٞٵ        | اپنے گھر والوں کو | آهُ لَكُ   |

عمی دور میں مسلمانوں کو کا فروں ہے بہت کچھ سنتا پڑتا تھا۔ اِن آیات ِ پاک میں ان دل آزار باتوں پرصبر کرنے کا تھم ہے۔ اورصبر کی ہمت پیدا کرنے کاطریقہ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے: \_\_\_\_پس آب مبر کیجئے ان باتوں پر جودہ چھا نٹتے س ان کی باتیں بقینا اشتعال آگیز اور صبر آزماہیں۔ گرابھی ان سے لوبا لینے کا وفت نہیں آیا، لہٰذا آپ صبر کا دامن سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں بھی یا کی بیان کریں، اور دان کے حصول میں، تا کہ آپ خوش رہیں! ----بدل آزار باتول برصبر كاحوصله بيداكرن كامثبت طريقه برول فكارباتول سيمتاثرنه بون كاطريقه عبادت من مشغولي ب تجربہ شاہدہے کہ یہ خے سوعلاجوں کا ایک علاج ہے۔انقام کی فکر میں پڑنے والا ،خواہ کتنا ہی فوی ہو، بسااوقات انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا۔ادرانقام کی فکرستفل سوہانِ روح بنی رہتی ہے۔اور جب انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوجاتی ہے۔ اوروہ یہ سوچتاہے کہ شیت خداوندی کے بغیر نہ کوئی نفع پہنچا سکتاہے نہ نقصان ،اوراللہ کے کامول میں حکمت ہوتی ہے، تو غیظ وغضب کی آگ خود بخود مخونڈی پڑجاتی ہے ۔۔۔۔ اور میہ بات ضروریات دین میں سے ہے کہ جبروت میں پچھالیے مخصوص اوقات ہیں جن میں زمین میں روحانیت بھیلتی ہے۔ یعنی عنایات ِ ربانی زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔اوران ادقات میں عالم بالاسے رحمتوں اور برکتوں کافیضان ہوتا ہے۔وہ اوقات حیار ہیں:سورج نگفنے اورسورج ڈو بنے سے پچھے پہلے روحانیت پھیلتی ہے۔اورزوال کے وقت یعنی جب سورج سریے آکر ڈھل جاتا ہے اس وقت بھی روحانیت پھیلتی ہے۔اورآ دھی رات سے سحرتک بھی نہایت قوی روحانیت بھیلتی ہے۔ پس عبادتوں کے لئے ان مقدس اوقات سے بہتر اور عمدہ کوئی ونت نہیں۔ان اوقات میں معمولی محنت بھی متیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ پھرسورج نکلنے سے پہلے جوروحانیت پھیلتی ہے وہ اشراق وحیاشت تک باقی رہتی ہے۔ ادر سورج ڈو بنے سے مہلے جور وحانیت پھیلتی ہے وہ غروب کے بعد بھی مچھ

<sup>(</sup>۱) اصْطِبَادِ:بابِ اقتعال کی ت کوطے بدلاہے: قائم رہنا، ڈٹے رہنا، مجرو: صَبْرٌ:ہمتے کام لیمااور نہ گھبرانا(۲) العاقبة کا اَلْ عَضَى ہے،مضاف کے عُوض میں آیاہے۔ أی حُسْنُ العاقبة۔ (۳)للتقوی میں مجازبالحذف ہے اُی لأهل التقوی۔

وقت تک باقی رہتی ہے۔اس کئے لوگوں کے اعذار کا لحاظ کر کے ان اوقات میں فرض اور نفل نمازیں مقرر کی تمکیں ہیں <sup>(۱)</sup> \_ غرض أنبيس حيار اوقات ميں شبيح وتخميد كاتكم ديا تا كەمسلمان خوش رېپ \_اوران كے دلوں كوالممينان نصيب ہو \_\_\_\_\_اور آپ ہرگز اپنی آئکھیں اس بہار کی طرف نہ پساریں جس کے ذریعہ ہم نے لوگوں کی مختلف انواع کو فائدہ پہنچایاہے۔(وہ)د نیوی زندگی کی بہار (ہے) تا کہ ا<mark>س میں ہم ان کی آزمائش کریں۔اور آپ کے پروردگار کی روزی بہتر</mark> ادر دیریاہے ۔۔۔۔یصبر کا حصلہ بیدا کرنے کامنفی طریقہ ہے۔ یعنی وہ کام نہ کیا جائے جودل کو بے قرار کرے۔ کفار کی خوشحال پررال ٹیکانے سے دل کی بے قراری بڑھتی ہے۔ادراس سے نظر ہٹالی جائے تو دل کوقرار آتا ہے۔ چنانچے ارشا دفر مایا كرآب كفار كي خوش حالي كي طرف آئكها تفاكر بهي ندويمس ان كي زندگي كي بيتازگي اور شادابي عارضي بيم صرف دنيوي زندگی کی بہارہے۔اس کے ذریعہ ان کی آ زمائش کی جارہی ہے۔ایسی زوال پذیر نعمت رال ٹیکانے کی چیز ہیں۔اللہ یاک نے جو کھا آپ کودیا ہے وہی آپ کے لئے بہتر ہے، اور آخرت میں ای کا اجروریا ہے۔

فائدہ: آج بھی بچومسلمانوں کو کفار و فجار کی عیش وعشرت اور دولت وحشمت بھلی معلوم ہوتی ہے۔وہ سوچتے ہیں کہ جب بیلوگ اللہ کے نزدیک مبغوض و ذلیل ہیں، تو ان کے پاس بیعتیں کیوں ہیں؟ اور اطاعت شعار مسلمان غربت وافلاس کا شکار کیوں ہیں؟ ان کواس آیت میں سمجھایا ہے کہ میض چندروز ہ بہار ہے،جس کے ذریعہان کا امتحان مقصود ہے۔اور جوعظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوعطا فرمائی ہے، یعنی ایمان اور عملِ صالح پر استواری، پھرآخرت میں اس پر ملنے والے اعلی مراتب: إن كے سامنے ان فانی اور حقیر ساز وسامان كی حقیقت ہی كیا ہے؟مسلمانوں کے حصہ میں جو دولت آئی ہے، وہ ان کی دولتوں سے کہیں بڑھ کرہے۔ دنیا میں بھی بہترہے۔ کیونکہ تناعت کے ساتھ تھوڑ ا: حرص کے ساتھ بہت مال ہے بہتر ہے۔اور آخرت میں بھی وہی دہریاہے۔ کیونکہ قیامت کے روز وہی تھوڑ اسامان سرخ روئی کا ذریعہ ہے گا۔ پس دنیا کی حقیر متاع ہے اس کا موازنہ نہ کیا جائے ، بلکہ آخرت کی لاز وال نعتوں ہے اس کامقابلہ کیا جائے ۔۔۔۔ پھریجھی توسوچوسب کفار وفجار کو پیشا دانی حاصل نہیں۔بہت ہے ان میں نان شبینہ کے محتاج ہیں۔ صرف کچھ لوگ خوش حال ہیں۔ پس مسلمانوں میں بھی اللہ کے فضل سے بہت سے نیک بندے خوش حال ہیں معلوم ہوا کہ دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ کے نز دیک مقبولیت کی علامت نہیں۔ یہ تو امتحان کا سامان اورخطرہ کی چیز ہے۔اس کی فتنہ سامانی سے اللّٰد تعالیٰ ہرمسلمان کی حفاظت فرما ئیں ( آمین )

آخرين تبيح وتميد كم مجموع اورعبادت كاعلى فرو: نمازى يابندى كأحكم دياجا تاتها، اورساته بى كفرى اصلاح كا بھی امر فرمایا جا تا ہے۔ارشاد ہے: \_\_\_\_\_اورآپ اینے گھر والوں کونماز کا حکم دیں۔اورخود بھی نماز کے یا بندر ہیں

(۱) مضمون تفصیل <u>سے رحمۃ</u> اللہ الواسعہ جلد دوم صفحہ ۱۸۲۸ میں رچھیں۔

اور جولوگ کاروبار کی یا ملازمت کی شغولی کاعذر پیش کرتے ہیں ان سے فرمایا: \_\_\_\_\_ہم آپ سے معاش نہیں والے ہے ، معاش نو ہم خود آپ کے لئے مہیا کرتے ہیں اسے بعنی جس طرح آ قاغلاموں سے روزی کموا تاہے اللہ تعالیٰ بندوں سے بدیات نہیں چاہتے۔ بلکہ بندوں سے مطلوب عبادت ہے۔ سورة الذاریات (آیات ۵۱-۵۸) میں ارشادہ: دمیں نے جنات اورانسانوں کوائی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے رزق رسانی نہیں واہتا، نہ بہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلا ئیں ، اللہ تعالیٰ ہی سب کوروزی پہنچانے والے ہیں جونہایت قوت والے ہیں واہتا، نہ بہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلا میں ، اللہ تعالیٰ ہی سب کوروزی پہنچانے والے ہیں جونہایت قوت والے ہیں درجہ کا فرض ہے۔ مگروہ ثانوی درجہ کا فرض ہے۔ مگرہ ثانوں نہر کے فرض درجہ کا فرض ہے۔ حدیث میں ہے: کشب المحقول فرین کے لئے ہے ۔ اس انسان کو چاہئے کہ پر ہیز گاری کے اینے ہے۔ اس انسان کو چاہئے کہ پر ہیز گاری کے لئے ہے ۔ اس انسان کو چاہئے کہ پر ہیز گاری کے لئے ہے ۔ اس انسان کو چاہئے کہ پر ہیز گاری کے اینے ہے۔ اس انسان کو چاہئے کہ پر ہیز گاری کے اینے ہے۔ انسان کو چاہئے کہ پر ہیز گاری کے اینے ہی وائیلہ تعالیٰ میں طرح اس کی مدکر تے ہیں !

قائدہ:جوسلمان غیرسلموں کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، دہ بیغذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارامالک (بوس) نماز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلسلہ میں جانتا چاہئے کے مسلمان بھی ایک غلطی کرتے ہیں۔ وہ نماز کی اجازت چاہئے ہیں، اور نماز میں جو وقت ڈرچ ہوتا ہے اس کی تخواہ بھی چاہئے ہیں، یعنی وہ چاہئے ہیں کہ وہ وقت ڈیوٹی میں شار کیا جائے۔ ہملا میہ بات کیے حمکن ہے؟ نماز آپ اپنے گئے پڑھتے ہیں، یوس کے لئے نہیں پڑھتے ہیں اگر مسلمان ملازم پوری دیانت داری سے کام کرے، اور اپنے نماز کے وقت کی تخواہ نہ لے، یا اتن دیرز اندکام کرے تو کوئی شریف غیر مسلم نماز سے نہیں روک سکتا۔ اور اگر روک تو ملک خدا تک نیست، پائے گدالنگ نیست! دوسری متباول ملازمت تلاش کی جائے۔

(۱) دواہ الطبوانی والبیہ بھی فی الشعب و غیر ہما (کشف الخاء ۲٬۲۳۲)

وَ قَالُوْا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِالْبَةِ مِنْ تَرْبِهِ الْوَلَمْ رَانِيهِمْ بَيِّنَهُ مَا فِي الصَّعُفِ الأَوْلَى ﴿
وَلَوْاتَا الْمُلَكُنْهُمْ بِعَنَا بِالْبَةِ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ النَّيْنَا رَسُوْلًا
فَنَنَّيَعَ الْيَتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْذِلَ وَ نَخْذِك ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوْا ﴿

فَسَتَعْكَمُوْتَ مَنْ أَصُحْبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَلَاكَيْ

| کہ                 | کن (۳)<br>کان                  | بيثك بم          | র্ভা               | اورانھوں نے کہا | وَ قَالُوْا              |
|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| ذلیل ہوتے ہم       | تَّاذِلَّ                      | بلاك كرتے ان كو  | ٱۿڷڴڶڠ <u>ؙ</u> ۿ۫ | کیول نبیں       | كۇ كا                    |
| اوررسوا ہوتے ہم    | وَ نَخْذِے                     | کسی عذاب ہے      | بِعَنَّابِ         | لاتاده مارے پاس | يَأْتِيْنَا              |
| کهدویں             | قُلُ                           | اُس کے بہلے ہے   | مِّنْ قَبْلِهِ     | كوئى نشانى      | عِيْلِ                   |
| <u>برایک</u>       | ڪُڻ                            | تو کہتے وہ       | كقالوا             | ایزرب کے پال سے | مِّنْ زَيْهِ             |
| انتظار كرنے والاہے | مُّ مُرَّيِّ فِي<br>مُنْكُريِّ | اسمادسدب         | رَبُّنَا           | كيااور          | اکو (۱)                  |
| يس انتظار كروتم    | فَتُرْبَصُوا                   | کیول نبیں        | لَوْلاً            | نهيس            | لَعْد                    |
| پس ابھی جان لوگےتم | فَسَتَنْعُكُمُوْنَ             | بھیجا آپ نے      | أذسكت              | آئی ان کے پاس   | تَأْتِهِمْ               |
| كون                | مَنَ                           | جاری <i>طر</i> ف | النيئا             | واضح دليل       | بَيِّنَهُ <sup>(۲)</sup> |
| راسته والاہب       | أَصَحْبُ الصِّوَاطِ            | کوئی رسول        | رَسُوْلًا          | اس کی جو        | منا                      |
| سيدها              | السَّوِي                       | پس پیروی کرتے ہم | فَنَتَّبِعَ        |                 |                          |
| اور کس نے          | وَهَنِ                         | آپ کی آیتوں کی   | اليتيك             | اگلی<br>س       | الدُوليٰ                 |
| راه پائی           | الهتكاك                        | پہلے ہے          | مِنُ قَبْلِ        | اوراگر          | وكؤ                      |

سورت كاموضوع قرآن كى صدافت كابيان بهى ہے۔ اى سورت كا آغاز ہوا ہے۔ پھر موكى عليه السلام اور بنى (١) بمزه: استفہام انكارى كے لئے ہے، اور واو: جملہ مقدره پرعطف كے لئے ہے، أى ألم يأتهم سائو الآيات، ولم يأتهم خاصة بينة ما فى الصحف الأولى؟ (٢) بينة: واضح وليل يتى قرآن كريم۔ بينة: بابعد كى طرف مضاف ہے، پھر لم تات كا فاعل ہے۔ (٣) من قبله: كي شمير بينة كى طرف لوئت ہے، كي وكداس سے مرادقرآن ہے، اس لئے شمير فركرلائى كئے ہے۔ (٣) أن: مصدر بيہ ہے واسئے مدخول كو صدرى متى ش كرتا ہے۔

۾ پ تفير مهايت القرآن - - - المرات القرآن - - - المرات القرآن - - المراة النبياء

## المسورة الانبياء

### نمبرشار ۲۱ نزول کانمبر ۷۳ نزول کی نوعیت کمی آیات ۱۱۲ رکوع ۷

سورت کا نام اور زمان مُزول: اس سورت میں سولہ نبیوں کا تذکرہ ہے، اس کئے اس کا نام '' سورۃ الانبیاء''
تجویز کیا گیا ہے۔ بیسورت بھی کی ہے۔ اور کی دور کے تقریباً آخر میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کا نمبر ۲۳ ہے۔ کی
سورتیں کل ۸۵ ہیں۔ یعنی بیسورت بھی مکہ کے پرآشوب دور میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس
رہے تھے۔ اور چرت مدید کا زمانہ قریب آگیا تھا۔ چنانچ سورت کے آخر میں کفارسے کہا گیا ہے کہ 'میں تہمیں صاف ماف دونوک خبر دارکر چکا' ابتم مخالفت کی یا داش کا انتظار کرو۔

سورت کے مضامین: اس سورت کا پی منظر وہ کش کمش ہے جو نبی سِلُو کے درمیان بیاتھی۔ وہ لوگ دعوے تو حید ورسالت اور عقیدہ آخرت پرشکوک وشبہات وارد کرتے تھے، آپ سِلُو کی خلاف جالیں چلتے اور مسلمانوں پرظلم وسم کے بہاڑ ڈھاتے تھے۔ چنانچے سورت کا آغاز آخرت بیزاری پر انتباہ سے کیا گیا ہے۔ کھی اور مسلمانوں پرظلم وسم کے بہاڑ ڈھاتے تھے۔ چنانچے سورت کا آغاز آخرت بیزاری پر انتباہ سے کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہی سب خرابیوں کی جڑہے۔ پھر قرآن کے خلاف کفار کے پر ویسگنڈہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور رسول کے کیونکہ وہی سب خرابیوں کی جڑہے۔ پھر قرآن کے خلاف کفار کے پر ویسگنڈہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور رسول کے انسان ہونے پر ان کے اعتراض کا جواب ویا گیا ہے۔ اور ان کو مجھایا گیا ہے کہ قرآن جادومنتر نہیں، بلکہ فیسے ت نامہ ہے۔ پھر آگاہ کیا ہے کہ جو قویس انبیاء سے برسر پر کار ہوتی جی اور تن کا انکار کرتی ہیں ان کو تباہ کیا جا تا ہے۔ کیونکہ یہ کارخانہ بامقعد بنایا گیا ہے جھن کھیل نہیں!

پھرشرک کا ابطال ہے۔ اور ہرقتم کے معبودوں کا بطلان واضح کیا گیاہے۔ اور بیربیان ہے کہ اگر آسانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود ہوتا تو کا کتات سرے سے موجود ہی نہ ہوتی ۔ پس نہ اللہ کے برابرکوئی معبود ہوسکتا

ہے، ندان سے کم تر۔اور فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں، وہ اللہ کی اولا دنہیں۔اس کے بعد توحید کا بیان اور قدرت خداوندی کی نشانیوں کا تذکر ہے۔

کھر دسالت محمدی کا بیان اور شانت اعداء کا جواب دیا ہے۔ اور منکرین دسالت کے مطالبہ عذاب کا تذکرہ کرے ان کو اخرو کرکے ان کواخروی انجام سنایا ہے۔ اور دلیل نبوت: قرآن کریم کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بابرکت اور کثیر المنفعت کتاب ہے، اور اس سے پہلے اس کی نظیر تو رات شریف موجودہ، جوموی و ہارون علیجا السلام کوعنایت فرمائی گئاتھی۔

پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، جس کے خمن میں بتوں کی خدائی کا ابطال ہے۔ اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بجرت کا ذکر ہے۔ جس میں نجی سِلاَ النظام الوں کے لئے ایک اشارہ ہے۔ اور اس معظم منظر سے لوطا ور نوح علیجا السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی توم کی طرف سے لائل بھی تی سے منظم منظر سے لوطا ور نوح علیجا السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی توم کی طرف سے لائل ہے اللہ اسلام کے خاہری کمالات : حکومت وسطوت کا ذکر ہے، اس میں اشارہ ہے کہ بھر چار انہیاء: ایوب واساعیل وادر ایس و ذو الکفل علیم بھرت کے بعد نبی سِلائی النظام کا تذکرہ ہے۔ جس کا مقصد مسلمانوں کو مبری تلقین کرنا ہے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جس میں نبی سِلائی النظام کا تذکرہ ہے۔ ان میں بھی جو چاہیں کرسکتے ہیں، پس جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مخالف حالات میں بھی جو چاہیں کرسکتے ہیں، پس مسلم انوں کو مایوں نہیں ہونا چاہے۔

پھرعقیدہ آخرت اور کفار ومؤمنین کی مجازات کا بیان ہے۔جس کے من میں کئی اہم باتیں بیان کی ہیں۔مثلاً جنت کی زمین کے وارث نیک مؤمنین ہوگے اور نہی سالٹی آئے کی بعث رحمت علتہ ہے،جس کو کفار زحمت وصیبت سمجھ رہے ہیں۔اور آخر میں دونوک اعلان کیا ہے کہ دین کالب لباب خالص تو حید ہے جواس کو قبول کرے گا سرخ رو ہوگا،اور جواس سے منہ چھیرے گا تباہ ہوگا۔



# النائه المرافعة المر

| نئ(تازه)          | ۶۰؍ (۳)<br>څدانې | أوروه         | وَهُمْ                     | نام ہے       | بنسي                                        |
|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <i>مگر</i>        | \$1              | غفلت ميں ہيں  | (۱)<br>فِي غَفْلَةٍ        | اللدك        | علنا                                        |
| سنتة بين وه أس كو | استُمَعُولاً     | مندموڑنے والے | مُعْرِضُونَ                | نهايت مهربان | الترقمين                                    |
| درانحاليك وه      | وَهُمْ           | نہیں          | مَا                        | بڑے رحم والے | الرَّحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| تھیلتے ہیں        | يُلْعُبُونَ      | سپنجی ان کو   | ؠؘٳ۫ؾؠؙۿۣؠ۫                | قريب آگيا    | ٳڠٛڗؘڒۘۘۘۘ                                  |
| غفلت میں ہیں      | (م)<br>اکرهینهٔ  | كوئى نفيحت    | مِنْ ذِكْرِ<br>مِنْ ذِكْرِ | لوگوں کے لئے | يلتّاس                                      |
| ان کے ول          | قُلُوْبُهُمُ     | لنظدب كالمرف  | مِنْ نَوْرِمُ              | الن كاحساب   | حِمَابُهُمْ                                 |

<sup>(</sup>۱) فی غفلہ: کہلی خبرہے،اور معوضون: دوسری خبرہے۔ (۲) من ذکر: مایاتی کافاعل ہے۔ (۳) محدث: ذکر کی صفت ہے۔ (۴) لاهیہ: اسم فاعل، واحد مؤنث: غافل الہویل پڑاہوا، ہے رُخی اختیار کیا ہوا۔ لَهَا یَلْهُو (ن) لَهْوًا: کھیل کرتا۔اور ہے

| سورهٔ انبیاء       | $- \bigcirc$          | > —— -{ ["ZI       |                   | <u> </u>           | لنقير بدليت القرآا |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| كوئى نشانى         | بِايَةٍ               | بات کو             | الْقَوْلَ         | اور جنگے جنگے کی   | وَاسْرُوا          |
| جس طرح             | <b>T</b>              | آسان میں           | في السَّمَاءِ     | سرگوشی             | النَّجُوَ          |
| ي ي                | اُرْسِل               | اورزين(ين)         | وَالْاَدْضِ       | جنضول نے           | الَّذِيْنَ         |
| <u>پہلے</u> لوگ    | الْاَوْلُونَ          | أوروه              | ر ور<br>وهو       | ظلم کیا            | <u>ځ</u> لکوا      |
| نېيں               | مَّا                  | خوب سننے والا      | الشيينيئر         | نہیں ہے            |                    |
| ايمان لائي         | امَنَتْ               | سب مجدجاننے والاہے | الْعَلِيْبِيرُ    | هخص<br>سیر         | هَٰذَا             |
| ان ہے۔             | قَبْلَهُمُ            | بلكه               | بَلْ              | مگر                | لآگ                |
| کوئیستی            | (۴)<br>مِّنْ قَرْبَةٍ | کہاانھوں نے        | قَالُوۡا          | أيك انسان          | بَعُرُ             |
| جس كوہلاك كيا جمنے | اَهْلَكُنْهَا (٥)     | محقرين             | (٣)<br>اَضۡعَاٰثُ | تم جبيها           | فِيثُلُكُمُ        |
| كياتووه            | أفهم                  | خوا بول کے         | كحكاهير           | کیا تو آتے ہوتم    | آفَتَا تُوْنَ      |
| ایمان لائنیں سے؟   | <u>'يؤمِ</u> نُونَ    | بلكه               | بَلِ              | جادوکے پاس         | اليتخر             |
| اورنیس<br>اورنیس   | وَمَا                 | گھڑلیاہاں نے اسکو  | افترنهٔ           | درانحاليكهتم       | وَائْتُمُ          |
| بھیجا ہم نے        | أرسكنا                | بلك                | یَلُ              | د مکھتے بھالتے ہو؟ | تُنْصِرُ وَنَ      |
| آپ ہے پہلے         | قُبُلك                | وہ شاعرہے          | هُوَ شَاعِدُ      | کہا پیٹمبرنے       | <b>تْ</b> لُ       |
| گر                 | الآ                   | پس چاہے کہ لائے    | فليأننا           | ميرايروردگار       | رَتِي              |
| آ دميول كو         | رِجَالاً              | وہ ممارے یاس       |                   | جانتا ہے           | يَعْكُمُ           |

◄ لاهية: ياتو استمعوه كي شمير فاعل عد حال مي، جيرا كه وهم يلعبون ال عد حال مي، پس برحال مترادفه اوگا - يا
 يلعبون كي شمير فاعل عد حال مي، پس برحال شداخله بوگا..... اور قلو بُهم: لاهية كافاعل مي -

(۱) الذين ظلموا: أسروا كي ممير فاعل سے بدل ہے، يا يرخود فاعل ہے، اور أسرو اكا واو مرف جمعيت پردلالت كرتا ہے۔ يو اكلونى المبراغيث: مجھے پتو وں نے كائ كھايا۔ (۲) هل: في كے لئے ہے۔ كونك آگے الااثبات كے لئے آرہا ہے۔ اور فق اثبات الكر حصر پيدا كرتے ہيں، جيسے لا إلّه الا الله: معبود صرف الله تعالى ہيں۔ (۳) أضغاث: ضغث كى تح ہے، جس كے معنى ہيں: بينكوں كامتھا يالكر يوں كا تھر .... اور أحلام: حِلْم كى جج ہے، جس كے معنى ہيں: خواب .... چوتك ينكوں كے مطھے اور كريوں كے تفريص برى بھلى ہر طرح كى ينكيس اور كرئوياں ہوتى ہيں، اس لئے پريشان خوابوں كو أضغاث أحلام كہتے ہيں۔ (۴) من قرية: ميں مِنْ ذائدہ ہے، عموم كى تاكيد كے لئے لايا كيا ہے۔ (۵) جملہ أهلكناها: قوية كي صفت ہے۔

| ( موره ۱۹۷۹ )                |                           | Was a series      | Sand Sand       |                  | مسير ملايت القرا ا |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| سپاکیاجم نے ان سے            | مرار الأراو و<br>حيث فيهم | بنایا ہم نے ان کو | جَعَلْتُهُمْ    | وی کرتے ہیں ہم   | نۇچى               |
| وعزه                         | الوعلا                    | ايسيجىم           | جَسَدًا         | ان کی طرف        | النيهغ             |
| پس نجات دی ہمنے              | فانجينهم                  | جوند کھاتے ہوں    | لاً يَأْكُنُونَ | پس پوچھوتم<br>ع  | فَنْتُلُوۡا        |
| النكو                        |                           | كماثا             | الطعامر         | آسانی کتاب دالول | أهْلَ الذِّكْرِ    |
| اورجس کو                     | وَمُنْ                    | اورثين            | وَمَا           | اگر              | ان                 |
| عا ہاہم نے                   | الْشَاءُ الْمُ            | شخص وه            | كَانْوَا        | بوتم             | ڪُنْتُمُ ُ         |
| اور ہلاک کیا ہمنے            | وَ اَهْ لَكُنْكُ          | بميشدر بن والے    | خولهاين         | نہیں جانتے<br>م  | لا تَعْلَمُونَ     |
| <u> مد سے نکلنے والول کو</u> | البسرفان                  | Þ                 | ثُنّ            | اور تیں          | 165                |

الله تعالى ك نام سيشروع كرتابول جونهايت مهربان بزيدرهم والعبي گذشته سورت قرآن کی حقانیت اور رسول کی صداقت کے بیان پرختم ہوئی تھی۔اب بیسورت انہی مضامین سے شروع ہورہی ہے۔اورابتداء میں ایک انتباہ ہے۔ایک ایس بات سے خبر دار کیا گیا ہے جوسب خرابیوں کی جڑہے۔ لعنیٰ آخرت بیزاری۔ارشادہے ۔۔۔۔<del>قریب آپہن</del>یالوگوں کے لئے ان کا حساب اور وہ عفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، قرآن یاک کی فیسحتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ایک کان سے س کر دوسرے کان سے اڑادیتے ہیں۔ یہ آخرت فراموثی انکار قرآن کا اصل سب ہے ۔۔۔ حساب و کتاب کا اصل وقت تو قیامت کا دن ہے۔ مگر اس كاسلسله موت كے ساتھ اى شروع موجاتا ہے۔ اور قيامت بھى نزد يك آچكى ہے۔جوچيز آنے والى ہے وہ آنے والی ہے۔اورموت توسر بےمنڈ لار ہی ہے۔ پھر یے فلت کیوں؟ \_\_\_\_نہیں چپنچی ان کوان کے پروردگار کی طرف <u>ے کوئی تازہ تھیجت ،گروہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے ،غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل</u> بھی کوئی نئی وی نازل ہوتی ہے، اور آیات الله سنا کر ان کو چونکا یا جاتا ہے تو وہ اس کوہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ سنجيدگى سنبيس ليتے \_اورنهايت لايروائى سےاس كوٹلا ديتے ہيں \_كيونكدان كےدل اس فيحت كى طرف سے غفلت میں بڑے ہوئے ہیں \_\_\_\_ آخرت سے فلت ووطرح کی ہوتی ہے: ایک: سادہ ففلت، دوسری: اعراض وا نکار كساته ملى موكى غفلت ميلى غفلت موسن مين بهي موتى بدونيا چونكه مروقت انسان كسامن ب،اورآخرت (١)جمله لاياكلون: جسداً كمفت بـ

آئھوں سے او بھل اس لئے اکثر و بیشتر آ دمی پر دنیا ہی کی فکر عالب رہتی ہے۔ مگر جب وقت گذر جاتا ہے، اور موت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، تو کف افسوں ملتارہ جاتا ہے ۔۔۔۔۔ اور اعراض کے ساتھ غفلت کا فراور نام نہا دسلمان ہی میں ہوتی ہے۔ اس کا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہوتا یا آخرت کا سیح تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، اس لئے وہ آخرت کا تذکرہ برائے نام سنتا ہے، اور بلسی میں اڑا دیتا ہے۔

اورصرف اتنا ہی نہیں کہ وہ قر آن کی نفیحت نہیں سنتے ، بلکہ چاہتے ہیں کہ اور بھی کوئی نہ سنے۔ چنانچہ جب مکہ کے عام لوگوں پر قرآن کی دعوت کا اثر شروع ہوا، اور ان میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی ، اور وہ قرآن کی آواز کی طرف لیکے، تو مکہ کے سرغنوں نے خفیہ میٹنگ کی ،جس میں سے بات زیرغور آئی کے قرآن کی دعوت کی راہ میں اڑچن کیسے کھڑی کی جائے؟ ظالموں نے طے کیا کہ نبی میں اللہ ایک خلاف پر دیگنڈہ شروع کیا جائے۔ اور ان کے سامنے ایک مطالبہ رکھا جائے۔اللہ یا ک علیم وجبیرسب سے پہلے اس راز داری کا پردہ فاش کرتے ہیں،اور یہ غلط نہی دور كرتے ہيں كەللە ياك سے كوئى بات مخفى نہيں ہوسكتى \_ پھران كى باتوں ميں سے جومعقول بات كهى جاسكتى ہےاس كا جواب دیتے ہیں۔اوران کا مطالبہ پورا نہ کرنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ارشاد ہے: \_\_\_\_\_\_اور ظالمول نے چیکے چیکے سرگوشی کی شخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے، پس کیاتم جادو کے پاس جاؤگے درانحالیہ تم دیکھتے بھالتے ہو؟! -\_\_\_\_لینی اُن سرکشوں نے طے کیا کہ لوگوں کو تمجھا یا جائے کہ میخض ہم ہی جبیبا ایک انسان ہے ، کھا تا ہے ، بیتاہے،بازاروں میں چلتا پھرتاہے، بیوی نیچے رکھتاہے، نەفرشتەہے نەد بوتانداد تار، نەکوئی ظاہری امتیاز رکھتاہے۔ اس میں کوئی ٹی بات ہے کہ ہم اس کا دین اختیار کریں،اوراس کی راہ پرچلیں؟اوراس کی بات (قر آن کریم) میں جوتا ثیرے، اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ'' جادومنتر'' ہے، پس کیاتم سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے اس کو سننے جاؤگے، اور اس کی باتوں میں پھنسو گے؟ اِنتہیں اس سے کوسوں دور رہنا جاہئے ۔۔۔۔کفار کی ان باتوں میں صرف اتنى بات معقول كهى جاسكتى ہے كە " يىخص بس تم بى جىسااىك انسان ہے " چنانچداس كاجواب آ گے آر ہاہے۔ باقی قرآن کریم کو'' جادومنتز'' کہنا: تو اس کا بوداین عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا ۔۔۔۔ابھی ان کی خفیہ جلس کی باتیں پورئ نہیں ہوئیں ، درمیان میں اللہ پاک بیہ بات صاف کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ادنی بات مخفی نہیں <sup>(۱)</sup> ارشاد ے: \_\_\_\_پغیبرنے کہا:''میرا پروردگار جانتا ہے بات کو،خواہ آسان میں ہویا زمین میں،اوروہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے!'' \_\_\_\_\_ بینیتم کتنے ہی چھپا کرمشورے کرو، اللہ تعالیٰ کوسب خبر ہے۔وہ آسانوں اور (۱) قرآن کا اسلوب بیہ کروہ اسل بات کے بیان میں ذراتا خیر بیس کرتا، چاہی کے لئے سلسلہ کلام روک دینا پڑے ۱۲

زمین کی ہر بات کوجانتے ہیں، پھرتمہارے راز اُن سے کیسے پوشیدہ ہوسکتے ہیں؟ \_\_\_\_(ان ظالموں کی باقی ہا تیں ) بلکہ انھوں نے کہا: ہریشان خوابوں کا پشتارہ ہے، بلکہ: اس کو اس نے خود گھڑ لیا ہے بلکہ:وہ شاعرہے \_\_\_\_یعنی کسی بات پر قرار نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ کوئی تجویز رکھتا ہے کہ قرآن کواس شخص کے پریشان خوابوں کا مجموعہ کہا جائے۔ کوئی کہتاہے کہ یہ بروپیگنڈہ کیا جائے کہ بیخوداس کا اپنا کلام ہے، جےاس نے اللہ کے نام لگادیا ہے۔ کوئی اس کوشاعر باور کرانا چاہتا ہے یعنی اس نے شاعروں کی طرح تخیل کی بلند پروازی سے پھھ ۔ مضامین مؤثر اور سجع عبارت میں پیش کر دیئے ہیں ۔۔۔۔(اگر واقعی وہ سچاہے) <del>کیں حیاہئے کہ لائے وہ ہمارے</del> یاس کوئی نشانی ،جس طرح پہلے انبیاء بھیجے گئے ہیں \_\_\_\_یعنی اگر واقعی قرآن خدا کا کلام ہے، اور وہمخص اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، تو جاہئے کہ وہ کوئی ایسا کھلا ہوامعجز ہ دکھائے ،جیسا پہلے پنمبروں نے دکھایا ہے۔جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون كى طرف بصبح كئے توعصا اور يد بيضاء كامعجز ہ دے كر بصبح كئے ۔صالح عليه السلام نے قوم كے مطالبہ ير اوْنٹنی کامعجز ہ دکھایا، اِس نبی کوبھی جاہئے کہ وہ ہمارے فرمائشی معجزات دکھائے ۔۔۔قرآن کریم سب سے پہلے ان کے اس مطالبہ کا جواب دیتاہے ۔۔۔۔۔ان سے مہلے ایسی کوئی بستی ایمان نہیں لائی جس کوہم نے ہلاک کیا، پس <u>کیاوہ ایمان لے آئیں گے؟!</u> \_\_\_\_\_یعنی پچھلی قوموں کوفر مائشی نشان دکھلائے گئے ،گروہ انہیں دیکھ کربھی ایمان نہیں لائے ،اور ہلاک کئے گئے ۔تو کیاان مشرکین کوبھی ان کے فر مائشی معجزات دکھادیئے جائیں تو وہ مان لیں گے؟ ہر گرنہیں مانیں گے۔ بیس لامحالہ سنت الہی مے موافق تباہ کئے جائیں گے۔ جبکہ ان کی بالکلیہ تباہی مقدر نہیں ۔ حکمت الہی میں ان کا بقام تفصود ہے۔ وہی آ گے چل کرایمان لانے والے ہیں۔اوراس رسول کے دست وباز و بننے والے ہیں،اس لئے ان کے فرمائشی معجزات نہیں دکھائے جارہے ۔۔۔۔ ان کے فرمائشی معجزات کیا تھے؟ ان کا تذکرہ سوره بنی اسرائیل آیات ۹۰ تا ۹۳ میں گذر چکا ہے۔ وہاں دیکھ لیاجائے۔

اب کفار کی پہلی ہات کا جواب دیا جا تا ہے کہ وہ تخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے باتی باتوں کا بودا پن ظاہر ہے اس لئے ان کا جوا بنہیں دیا گیا۔ارشاد ہے ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے مردول ہی کو بھیجا ہے جن کی طرف ہم وی کرتے ہیں ۔ یعنی پہلے بھی جورسول مبعوث کئے گئے وہ انسان ہی تھے،فرشتے اور دیوتانہیں تھے۔اور دوسرے انسانوں سے ان کا امتیاز بیتھا کہ ان کے پاس وی آتی تھی ۔ پس آسانی کتابیں رکھنے والوں سے پوچھاو اگرتم نہ جانتے ہو ۔ یعنی بہود ونساری تہمارے درمیان موجود ہیں۔ مکہ مکر مہیں عیسائی تھے اور مدینہ میں بہودی۔ پس آگرتم انٹی موثی بات بھی نہیں جانتے تو اُن سے پوچھاو کہ پہلے زمانوں میں جوانبیاء تشریف لائے وہ بہودی۔ پس آگرتم اتنی موثی بات بھی نہیں جانتے تو اُن سے پوچھاو کہ پہلے زمانوں میں جوانبیاء تشریف لائے وہ

جو کفار رسول کامر تبدگھٹاتے ہیں، اوراس کو صرف اپنے جیساانسان تصور کرتے ہیں، اور جولوگ رسول کامر تبد بردھاتے ہیں، اوراس کو اللہ کا بیٹا بیاعالم الغیب مالک تصرف مانتے ہیں وہ سب غلط ہیں سی سی عقیدہ وہ ہے جو کلمہ مشہادت میں ہے کہ حضرت محم مصطفی میں اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

| كيايس نبيس  | اَفَلَا      | ایک تاب        | كِٺْيًّا  | اورالبته عقيق | كقَّدْ |
|-------------|--------------|----------------|-----------|---------------|--------|
| سيحصة بوتم؟ | تَعُقِلُوْنَ | جسيي           | نيه       | ا تاری ہم نے  | रिधे   |
| اور کتنی ہی | وگ           | تہاری تقیحت ہے | ۮٟػؙۯڰؙۄ۫ | تنهاری طرف    | النيكم |

| (موره البياء       |                   | The Comment         | a de                           |                   | مسير ملايت القرال   |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| بائے کم بختی جاری! | ؽۅؽڮؽٵ            | ان بستيول سے        | قِنْهَا                        | پیں ڈالی ہم نے    | تَصَمِّنَا (١)      |
| بيثك بم            | ર્દા              | ایز کرنے لگے        | ر دو و (۲)<br>يزگضون           | بستيال            | مِنْ قَرْيَةٍ       |
| تقيم               | ڭڭ                | ارمنت كرو           | لَا تَنْزُ <b>كُمْتُ</b> وْا   | تخيس وه           | <b>ڪائ</b> ٺ        |
| ظلم کرنے والے      | ظلوين             | أورلوث جاؤ          | وَارْجِعُوْا                   | ظالم              | ظَالِمَةُ           |
| یس برابردنی        | قَيْنَا زَالَتُ   | اس چيز کی طرف       |                                | اور پیدا کی ہمنے  | و النشأ عا          |
| 99                 | بِتُلِكَ          | إترات يتقتم         | اَيُرِفَاتُمُ<br>اَيُرِفَاتُمُ | ان کے بعد         | بغدها               |
| ان کی پکار         |                   | اسيس                | ونيلو                          | دوسری قوم         | قَوْمًا الْخَرِبْنَ |
| يہاں تک کہ         | ر <u>ا</u><br>حتی | اورنسين كمرول كاطرف | وَهَلْكِنِكُمْ                 | <i>پ</i> س جب     | فَلَتِنَا           |
| كرديابهم نے ان كو  | جعلتهم            | شايدتم              |                                | آبث يائى انھول نے | أكشوا               |
|                    |                   | 1                   |                                |                   |                     |

کفار نے قرآن پاک کوجاد و منتر بتایا تھا۔ اب اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ بیجاد و منتر نیس ہے، بلکتم ہارے لئے دفیحت نامہ "ہے۔ اگرتم اس کی فیحت پرکان نہیں قرار وگے تو صفی ہستی ہے مثاویے جا وگے۔ ارشاد ہے:

- اور البت واقعہ بیہ کہ ہم نے تمہاری طرف ایک الی کتاب اتاری ہے، جس میں تمہارے لیے فیصحت ہے،
پس کیاتم بیجھتے نہیں ہو؟ ۔ یعنی قرآن پاک تمہاری خیرخوانی کے لئے اتارا گیا ہے، جس کوتم جاد و منتر بتاتے ہو۔
کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے! الی سراسر مفید کتاب کو اس طرح ٹھکراتے ہو؟ اگر تمہارا کہی وطیرہ رہا تو سنو اور کتی ہی بتیاں ہم نے پیس ڈالیں ، جن کے باشندے طالم سے، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کردی ۔ یعنی ان اقوام کے نیست ونا پود ہونے سے اللہ کی زمین اجر نہیں گئی ، وہ گئے تو دوسرے ان کی جگہ رازی فقصم (ن) قصماً المشیعی: تو ٹرنا، ہلاک کرنا۔ (۱) دکھن ران کر خطا المدابہ: دوڑانے کے جانورکوایو لگانا، پیر مارکردوڑانا۔ (۳) آفر کی المنا میں جعلی کا مفول ثانی ہے۔ از حکموڈ قریز کی بیا معلی مفول ثانی ہے۔ (۱) عامدین: بجنے والے اس مفال از خُمُوڈ ترکیب میں حصیداً کے ساتھ ل کر جعلی کا مفول ثانی ہے۔ مفول ثانی شیں۔ ورشیدی بہتے والے اس فائل از خُمُوڈ ترکیب میں حصیداً کے ساتھ ل کر جعلی کا مفول ثانی ہے۔ مفول ثانی شیں۔ ورشیدی بہتے والے اس فائل از خُمُوڈ ترکیب میں حصیداً کے ساتھ ل کر جعلی کا مفول ثانی ہیں۔ ورشیدی بہتے والے اس فائل از خُمُوڈ ترکیب میں حصیداً کے ساتھ ل کر جعلی کا مفول ثانی ہیں۔ ورشیدیں بہتے والے اس فائل از خُمُوڈ ترکیب میں حصیداً کے ساتھ ل کر جعلی کا مفول ثانی ہیں۔ ورشیدیں بہتے والے اس فائل از خُمُوڈ ترکیب میں حصیداً کے ساتھ ل کر جعلی کا مفول ثانی ہیں۔

فائدہ: فیہ ذکر کم کی تفییر حضرت این عمال رضی اللہ عنہمائے بیم وی ہے کہ ذکر جمعنی تذکرہ ہے۔ لیعنی قر آن عربوں کے مجدوشرف کی بڑی دستاویز ہے۔ چونکہ یہ کتاب ان کی زبان میں ان کے ایک فرو پر نازل ہوئی ہے، اس لئے ان کواس کتاب کے ذریعہ دائی شہرت حاصل ہوگئی ہے۔ اس تفییر کے سلسلہ میں روح المعانی میں صراحت ہے کہ یہ لفظ ذکر کے مجازی معنی ہیں۔

(مال ودولت اورز وروقوت کانشهاس وقت ہرن ہوجا تاہے،جب عذاب کا کوڑ ابرسناشروع ہوتاہے)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيْنَ ۞ لَوْ اَرَدُنَاۤ اَنُ نَتَنَخِذَ لَهُوَا لَا تَخَذُنْهُ مِنْ لَـٰ لَٰ ثَآ ۚ إِنْ كُنّا فَعِلِيْنَ ۞ بَلُ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَـ الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِثَا تَصِفُونَ ۞

| کھیلتے ہوئے     | العِيابُنُ | اورز مین کو        | وَالْارَضَ | اور غيس<br>اور غيس | وَمُنَا    |
|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| اگر             | كۆ         | أوراس كوجو         | وَمُنَا    | پیدا کیا ہم نے     | خَلَقُنَا  |
| <i>چاہتے</i> ہم | ٱرَدُئآ    | دونوں کے درمیان ہے | ٢          | آسان               | التَّمَاءُ |

| سورة البياء    | $\overline{}$      | > — - FZA            |                       | <u> </u>           | وتقسير مهليت القراأ |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| پس اچانک       | فَإِذَا            | کرنے والے            | فعِلِين               | کہ                 | آن                  |
| 99             | هُوُ               | بلك                  | بَلُ                  | بنائين             |                     |
| ناپيهوجاتاہ    | ڙا <b>هِڻُ</b> (٣) | مچينک مارتے ہيں ہم   | ُنُقْذِثُ<br>نَقْذِذ  | كوئى تفريحي مشغله  | لَهُوًا (١)         |
| اورتمہارے لئے  | وَلَكُمْ ا         |                      |                       | (تو)البته بناتي بم | శుగుహావ             |
| بری خرابی ہے   | الْوَيْلُ          | 8 4                  | _                     | اس کو              |                     |
| ان باتوں سے جو | مِتَا              | يس بھيجا نكال ديتاہے | ررور م (۳)<br>فيلامعه | خاص ایٹیاسسے       | مِنْ لَدُكَا        |
| تمران کر ترمو  | (b), , , , (d)     | K. Ilaa              |                       | اگرمه تزیم         | ان کے تا            |

گذشتہ آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جوتو میں بنیوں سے برسر پیکارہوتی ہیں، جن تعالیٰ کا اٹکار کرتی ہیں اور حد سے جاوز کرجاتی ہیں، ان کوصفی ہستی سے منادیا جا تا ہے۔ اب اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ایسا کیوں کیا جا تا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بیکارخانہ ہستی کوئی کھیل تماشانہیں۔ بلکہ ایک بامقصد زندگی ہے۔ پس جولوگ مقصد حیات کو پورانہیں کرتے اور جن سے ظراتے ہیں، ان کوزندگی کے اسٹی سے ہنا دیا جا تا ہے۔ ارشادہ ہے:

ادر ہم نے آسمان وزین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے پیدائیں کیا ۔ یہ کا کنات پچھ پچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جس کا مقصد تفریح کے علاوہ پچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی تخلیق سے بہتا ہو کہ کا کنات پھھ پچوں کا مصلحتیں وابستہ ہیں۔ سے اگر ہم کوئی تفریکی کہ شغلہ بنانا چاہتے تو بھینا ہم خاص اپنے پاس سے اس کو بناتے، اگر ہمسلے ہوگئیں ایک ہوئے تو بھینا ہم خاص اپنے پاس سے اس کو بناتے، اگر ہمسلے ہو گو جس ایسا کرنا ہوں ایس کرنا ہوتا ہوں کا دریعہ بنا تے۔ جولوگ با کمال ہوتے ہیں، مثلاً بہت بڑے ساکو بنا عرب ہوتے ہیں، مثلاً بہت بڑے ساکارہوتے ہیں، مشاہرہ کوئی تو رہی ہمائیں دان ہوتے ہیں، مشاہرہ کوئی تفریک کوئی تفریک کی شغلہ بنانا ہوتا تو ان کی صفات کی الیہ کا کن ہوتا ہیں۔ خار جو ہیں، میں مناز ہوتا تو ان کی صفات ہیں، اور ان ہیں گئی وئی تفریکی مشغلہ بنانا ہوتا تو ان کی صفات کی الیہ کا کی مشغلہ بنانا ہوتا تو ان کی صفات کمالیہ کا کی مشخلہ بنانا ہوتا تو ان کی صفات کمالیہ کا کی صفات کمالیہ کا کی

<sup>(</sup>۱) ابودوه کام ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وقت گذاری کامشفلہ، بہلا وا، سامان تفریک اور لعب: وہ کام ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وقت گذاری کامشفلہ، بہلا وا، سامان تفریک اور لعب: وہ کام ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کھیل تماشا ۔ (۳) قَدَفُ (ش) ہالشیع قَذْفًا: کوئی چیز زور سے کھینکنا ۔ (۳) دَمَعَ (ن) فلانا دَمْعًا: ایسی چوٹ لگانا جس کا زخم وہاغ تک بھی جائکا ل وینا ۔ (۵) وَصَفَ (ش) الشیع وَصْفًا: کسی چیز وہائی جس کی اچھی یا بری حالت بیان کرتا۔

تصیں، وہ کا کنات کواس کا ذریعہ نہ بنائے ۔۔۔۔۔ بلکہ ہم تن کو باطل پردے مارتے ہیں، پس وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ پس اچانک وہ ناپید ہوجا تا ہے۔۔ پہال جب باطل سر ابھارتا ہے۔ پہال جب باطل سر ابھارتا ہے۔ پہال جب باطل سر ابھارتا ہے۔ پہل اور کتا ہوں کے ذریعہ تن نازل فرماتے ہیں۔ اور اس کو باطل سے کراتے ہیں، وہ باطل کا سر کیل دیتا ہے۔ پس وہ یکدم نابود ہوجا تا ہے، اور تن کا بول بالا ہوجا تا ہے۔۔ پس وہ یکدم نابود ہوجا تا ہے، اور تن کا بول بالا ہوجا تا ہے۔۔ پس وہ یکدم نابود ہوجا تا ہے، اور تن کی جہتے ہوئی بیان کرتے ہو۔۔۔ کوئی کہتا ہے نہ یکا کنات محض تماشا گاہ اور ایشور کی لیلا (عیش و شاط کی محفل اور کھیل تماشا) ہے۔ جن تعالیٰ کا مقصوداس سے بجز تماشا و یکھنے اور دکھانے کے پھیلیں۔ کوئی سرے سے اس کا مناب ہو کو کا رکار خانہ قر اردیتا ہے۔ اور کوئی عاجز خدا کا مناب ہو اور کی کنات ہو کو کا رکار خانہ قر اردیتا ہے۔ اور کوئی عاجز خدا کا مناب ہو اور کا کنات کو خود کا رکار خانہ قر اردیتا ہے۔ اور کوئی عاجز خدا مانتا ہے، اور اس کے لئے مددگار تجویز کرتا ہے اور ان کی پوجا کرتا ہے۔ بیسبہ مہمل با تیں رنگ لانے والی ہیں، جن مانتا ہے، اور اس کے لئے مددگار تجویز کرتا ہے اور ان کی پوجا کرتا ہے۔ بیسبہ مہمل با تیں رنگ لانے والی ہیں، جن مانتا ہے، اور اس کے موجی ہے۔ اب باطل کے موجی کوئی ایوداور ان کی بستیوں کو ہر باد کیا ہے۔ مانسی میں بھی جب ایر ایک بستیوں کو ہر باد کیا ہے۔ مانسی میں بھی جب ایری والو اعبر سے حاصل کروا۔۔

تحفلِ کا ئنات میں باطل اچھل کو دمجا تار ہتاہے، مگر جب حق اس سے برسر پر کار ہوتا ہے تو وہ باطل کا سرکچل دیتا ہے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَ الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَئْتَكُرُونَ عَنْ عِبَا دَ سِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ الْيَلَ وَ النَّهَا لَا لَا يَفْتُرُونَ ﴿ اَمِراتَّخَذُ وَاللَّهَ اللَّهَ مِّنَ الْأَنْ فِي هُمُ يُنْشِرُونَ ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَّا أَلِهَهُ اللَّهُ لَفَسَدَتًا ، فَسُبْحُنَ اللهِ رَبِ الْعَرْشِ عَبَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْكُلُونَ وَلَا يُسْكُلُونَ وَلَا يُسْكُلُونَ وَلَا يُسْكُلُونَ وَلَا يُسْكُلُونَ وَلَا يَسْعُلُونَ وَلَا يُسْكُلُونَ وَلَا يَسْعُلُونَ وَلَا يَسْعُلُونَ وَلَا اللهِ وَبِ الْعَرْشِ عَبَّا يَضِفُونَ ﴿ لَا يُسْكُلُونَ وَلَا يَسْعُلُونَ وَلَا يَسْعُلُونَ وَلَا يَسْتَعْلُونَ وَلَا يَسْعُلُونَ وَلَا يَسْتُونُ وَلَا يَسْتُونَ وَلَا يَسْتُونَ وَلَا يَسْتُونَ وَلَا يَسْتُونَ وَاللَّهُ وَلَا يَسْتُونَ وَلَا يَسْتُونَ وَلَا يَسْتُونَ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ لَا اللهُ لَكُونَ وَ النَّهُ وَلَا يَسْتُونَ وَلَا يُسْتُونَ وَلَا يَسْتُونَ وَلَا يَسْتُونَ وَاللَّهُ وَلَى مَا يَسْتُونَ وَلَا يَسْتُونَ وَلَا يَسْتُونَ وَلَا يَسْتُمُونَ وَلَا فَيْسَالَعُونَ وَلَا يُسْتُونُ وَلَا وَلَهُمُ اللَّهُ وَالْمُونَ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا مِنْ وَلَا لَا لَهُ مُنْ مُ يُسْرُونَ وَلَا يَسْتُونُ وَالْ اللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ فَلَى وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا يَسْتُونَ وَلَا يَسْتُونُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا يَسْتُونُ وَلَ

| اورجو (فرشتے) | وَمَنْ  | أسانون بين      | في التباوت | اوراس کے لئے ہے | <b>وَلَهُ</b> |
|---------------|---------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| اس کے پاس میں | غِثْدُة | اورزمین (میںہے) | و الأرض    | جوكوتى          | مَنْ          |

| ال | (تفيير مليت القرآ |
|----|-------------------|
|----|-------------------|

| الله تتعالى         | الله        | زمین سے               | مِنَ الْأَنْرُضِ | وه عاربيس كرتے         | لَا يُنتَكْبِرُوْنَ |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| پروردگار            | رَتِ        | 25                    | هُمُ             | ال کی عبادت ہے         | عَنْ عِبَادُتِهِ    |
| تخنتوشاى كا         | الْعَـٰرْشِ | زنده کرتے ہیں         |                  |                        |                     |
| ان باتول ہے جو      | عَتَّا      | اگرہوتے               | <b>گۇڭ</b> ان    | بإ كى بيان كرتے ہيں وہ | يُسَيِّحُونَ        |
| بیان کرتے ہیں وہ    | يَصِفُونَ   | دونوں میں             | فيهنآ            | رات                    | الگينل              |
| تنبين بوجيها جاتاوه | كايُشكلُ    | معبود                 |                  | اوردك                  | وَ النَّهَارَ       |
| ان کامول ہے جو      | عَبًا       | سوائے                 | ۶ (۳)<br>الا     | ست بیں پڑتے وہ         | لَا يَفْتُرُونَ     |
| کرتا <u>ہ</u> وہ    | يَفْعَلُ    | الله                  | الله             | کیا                    | آير                 |
| ופנפת               | وَهُمْ      | تورزم برم برجات دونول | كفسكتا           | بنائے انھوں نے         | اتَّخَذُوْاَ        |
| بو تھے جاتے ہیں     | يُشَكُونَ   | پ <u>ں پا</u> کہ      | فسيحن            | معبود                  | الِهَة "            |

گذشتہ بیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ شرکین کے لئے ان باتوں کی وجہ سے جووہ بیان کرتے ہیں بڑی خرابی اور کم بختی ہے۔ لیعنی وہ جواللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھبراتے ہیں: وہ ان کی نتاہی کا پیش خیمہ ہے۔اب ان آیات میں ان کے اِشراک کا ابطال ہے ۔۔۔ مشرکین اللہ کے ساتھ دوطرح کے شریک تھبراتے ہیں: آسانی اورز منی ۔ان کے آسانی معبود فرشتے ہیں، جن کووہ دیوی دیوتا کہتے ہیں۔ان کے بارے میں شرکین کاعقیدہ بیہ کے دوہ اللہ کے مینے بیٹیاں اورمقرب ہیں، ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی، اس لئے اگر بندگی کرکے ان کوخوش کر کیا جائے تو بیڑا یار ہوجائے گا۔دوسرےزمین خداجن میں سے بعض کے بارے میں ان کاعقیدہ بیہے کہ وہ اوتار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خودروب وَهاركران كي شكل مين دنيامين آئے جي \_ يا وہ الله تعالى كے مقرب بندے ( انبياء واولياء ) جين، جن کی بندگی اللہ کی نز دیکی کا ذریعہ ہے، یا وہ نفع وضرر کے مالک ہیں جیسے گائے اور گزگا،اور سانپ اور شیر،اس لئے جلب منفعت اوروفع مفرت کے لئے ان کی پوجاضروری ہے ۔۔۔ ان آیات میں پوری قوت کے ساتھ ہوتم کے شرك كى تردىدكى كى ب\_ارشادب: \_\_\_\_ اورالله كے لئے ہے جوكوئى آسانوں اورزمين ميں ہے \_\_\_\_يعنى آسانوں کے بندے ہوں یا زمین کے:سب اللہ تعالی کی ملک ہیں۔سب کے مالک بلاشرکت اللہ تعالی ہیں۔اور (۱) استَحْسَرَ: تَعَكَمُ اوراكَ اَجِانا (۲) فَتَوَ (ن) فَتُورًا:ست يرْجِانا (۳) أَنْشَوَ الله الموتى: الله كائر دول كوزنده كرك اٹھانا۔(٣) إلا بمنى غيرب\_

مملوک کہیں مالک کے ساجھے دار ہوسکتے ہیں؟ ہرگزنہیں \_\_\_\_اور جو ( فرشتے ) اس کے پاس ہیں، وہ نہ اس کی عبادت سے عار کرتے ہیں، اور نہوہ تھکتے ہیں، وہ رات دن یا کی بیان کرتے ہیں ہست نہیں پڑتے --- بیشرکین کے آسانی معبود وں کا حال ہے فرشتے با وجود مقرب بارگاہ ہونے کے اللہ کی عباوت میں عارمحسوں نہیں کرتے ، بلکہ اینے پر ور دگار کی ہندگی کو خرجھتے ہیں۔وظائف عبودیت کے اداکرنے میں بھی ستی یا کا ہلی کوراہ نہیں دیتے۔شب وروزاس کی شبیج اور یاویس کیے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہا کتاتے ہیں۔ بلکتہ بیج وذکر ہی ان کی غذاہے۔جس طرح ہم ہرونت سانس لیتے ہیں اور پلکیں جھیکاتے ہیں،اور دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں، یہی حال فرشتوں کا بھی مجھو، وہ ہرحال میں شبیج وذکر میں مشغول رہتے ہیں،خواہ وہ کسی کام پر مامور ہوں ،کسی خدمت کو بجالا رہے ہوں ،لمحہ کے لئے مجمی اللّٰد کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ،ایسے بندے بھلامعبود کیسے ہوسکتے ہیں، عابد دمعبود میں منافات ہے،ایک ذات میں دونوں باتیں جمع نہیں ہوسکتیں \_\_\_\_ کیا انھوں نے زمین سے معبود بنائے ہیں جوزندہ کرتے ہیں؟! \_\_\_\_ یہ شرکین کے زمینی معبودوں کا ذکرہے۔ یعنی کیا زمین میں کچھالی ہستیاں ہیں جن کومعبود کھہرایا جاسکتاہے؟ معبود ہونے کے لئے مار نے جلانے پر قدرت ضروری ہے، پس کیا ان میں جلانے کی قدرت ہے؟ جب اللہ تعالی ان کے پجار یوں کوعذاب سے ہلاک کردیں گے: تو کیا وہ ان کو پھرزندہ کرسکتے ہیں؟ ہرگزنہیں! وہ اس کا اختیار نہیں رکھتے ۔ اوران کے پجاری بھی ان کے بارے میں بیعقیدہ ہیں رکھتے ، پھروہ خدائی میں ساجھی کیسے ہوگئے؟ \_\_\_\_\_ اور سنو! جس طرح وہ دوبارہ زندہ کرنے پرفندرت نہیں رکھتے ، پہلی مرتبہ پیدا کرنے پرجھی قادرنہیں ہیں۔ کیونکہ — اگر ۔ آسان وزمین میں اللہ کے سوامعبور ہوتے تو دونوں درہم برہم ہوجاتے ۔۔۔۔ لیعنی دونوں سرے سے موجود ہی نہ ہوتے۔ کیونکہ خداوہ ہوتاہے جس میں کسی طرح کی کمی نہو پس جب آسان وزمین کی خلیق کی نوبت آئے گی توہر خدا کی تا نیران پر کامل پڑے گی۔اور خدا کی تا نیروجود کافیضان ہے۔اور ہر مخلوق اپنی استعداد کےمطابق کامل تا نیر قبول كرے كى \_ يس جوجو وجود آسان وزيين ميں سرايت كريں كے وہ سب كامل ہو تكے ، ان ميں سے كوئى ناقص شہوگا۔ اور ہر مخلوق اپنی استعداد کے موافق پورا پورا اثر قبول کرے گی لیعنی گز بھر میں گز بھر ، اور بالشت بھر میں بالشت بھر وجود داخل ہوگا۔اورسب جانتے ہیں کہ ایک سیر کے برتن میں ایک سیر بی اناج وغیرہ ساسکتا ہے، دوسیر یا کئی سیر ہرگرنہیں ساسکتے۔اورایک جوتی میں اس کے بفدرایک ہی پیرساسکتا ہے،اورایک شروانی میں ایک ہی بدن اورایک نیام میں ایک ہی تلوار داخل ہوسکتی ہے۔ دویا چند کی گنجائش ہر گرنہیں ہوتی ۔اورا گر زبردستی ان میں دویا چند کوٹھو نسے لکیس تو برتن وغیرہ ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہوجا ئیں گے۔اس طرح اگر دویا چند خدا ہوتے تو نہ آسان وزمین وجود پذیر ہوتے ، نہ

دوسری مخلوقات سب پہلے ہی مرحلہ میں درہم برہم ہوجاتے حالانکہ آسان وزین اورساری کا نئات جلوہ نما ہے۔
اورسب کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ پس معلوم ہوا کہ شرکین کے خودساختہ زمینی خدا دُل کا پہلی بار پیدا کرنے میں بھی کوئی دخل نہیں۔ اور جو نہ پہلی بار پیدا کرنے والا ہونہ دوسری بار پیدا کرسکے وہ خدا کسے ہوسکتا ہے؟ (۱)
میں پاک ہیں عرش کے پروردگار اللہ تعالی ان باتوں سے جووہ لوگ بیان کرتے ہیں ،ان سے نہیں پوچھاجا تا
اُن کاموں کے بارے ہیں جو وہ کرتے ہیں ، اور وہ پوچھے جاتے ہیں!
واشرف ہے ، پس جو اس کا بھی مالک اور پروردگار ہے اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا؟ اور رب العرش میں اس طرف بھی
اشارہ ہے کہ پوری کا نئات کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں کسی کی حصہ داری نہیں ۔ تخت کا مالک ہونا کنا یہ
ہونظام کے مالک ہوئے ہے۔

غرض الله تعالی مشرکین کے ہرطرح کے شرک سے پاک ہیں۔اورعرش کا مالک قادر مطلق اور مختار کل بھی ہے۔ اس کی قدرت و شیت کورو کنا تو کجا، کوئی اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے فلال کام کیوں کیا، یااس طرح کیوں کیا؟ ہاں اس کو پوری طرح حق ہے کہا پٹی ہرمخلوق سے موّاخذہ کرے اور باز پرس کرے۔اس سے بھی ثابت ہوا کہ وہ مخلوقات خدانہیں، ورندان سے باز پرس کیسے مکن ہوتی؟!

اللہ تعالیٰ ہی خالقِ کون ومکاں ہیں، وہی کا ئنات کے پروردگار بنتظم اور حاکم ہیں۔اور وہی عرش (تخت حِکومت) کے مالک ہیں۔نہ آسانوں میں ان کی برابر کا کوئی ہے نہ زمین میں!

اَوِراتَّخَانُوُامِنُ دُونِهَ الِهَا اللَّهُ وَقُلُ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمُ اللَّهُ الْذَكْرُمَنُ مَّعِي وَذِكْرُمَنُ وَاللَّهُ الْمِنْ الْمُثَلِّ الْمُونَ الْمُونَ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُولُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللَّهُ الللْمُلْمُ

(۱) آیت کا پیمطلب حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی قدس سره نے تقریر دل پذیر (صفح ۱۱) میں لکھا ہے۔ اور فیھما اس کا قرینہ ہے کیونکہ فیھما ظرفیت کے لئے تو ہوئیس سکتا۔ لامحالہ تا ثیر کے لئے ماننا ہوگا۔ اور بر ہانِ تمانع کی صورت میں علیهما یا فھما ہونا چاہئے۔ جو استعلاء اور تملیک پر دلالت کرے۔ بر ہان تمانع کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل (آیت ۳۲) اور سورۃ المؤمنون (آیت ۹۱) میں ہے ۱۲ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا بَائِنَ آيُلِا يُحِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ الْآلِسِ الْآلَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٩

| بندے ہیں           | عِبَادُ                | اور <u>ئ</u> يس<br>اورئيس | وَمُنَا       | ي                                                              | أمِر              |
|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| معزز               | م<br>مگرمون            |                           |               | بنائے انھوں نے                                                 | المخلاوا          |
| نہیں آھے برھتے وہ  | <b>كَيُسْبِقُوْنَة</b> | آپ سے پہلے                | مِنْ قَبْلِكَ | ان سے قریے                                                     | مِنْ دُونِهُ      |
| اسے                |                        | کوئی رسول                 | مِنْ رَسُولٍ  | معبود                                                          | الهة              |
| بات میں            | بألقول                 | ا<br>مگر                  | الخ           | کہیں                                                           | قُلُ              |
| أوروه              | وَهُمْ                 | وحی کرتے ہیں ہم           | نُوَيِي       | الاؤتم                                                         | ها توا            |
| اس کے حکم کے موافق | بِٱمْدِدِة             | اس کی طرف                 | اكيثو         | اپنی دلیل<br>میر<br>آسانی کتاب ہے<br>ان کی جو<br>میرے ساتھ ہیں | بُرُهُا نَكُمُ    |
| کام کرتے ہیں       | يَعْمَلُونَ            | كەشان يەپ:                | الله الله     | <u>ت</u>                                                       | الثناه            |
| جانتے ہیں وہ       | يعنكر                  | شين ا                     | Ý             | آسانی کتابہ                                                    | ڔۮڬۯ              |
| 8.9.               | に                      | کوئی معبود                | إلثة          | ان کی جو                                                       | مَنُ              |
| ان کے سامنے ہے     | بَابِّنَ ٱيُدِيْرَمُ   | اگر                       | ٦٤            | ميريماتهين                                                     | مَّعِي            |
| اور جو پھھ         | وَمَا                  | ייט                       | ध             | اورآسانی کمابہ                                                 | <u> وَخ</u> ِكُرُ |
| ان کے پیچھے ہے     | خُلْفُهُمْ             | پس میری عبادت کرو         | فَاعُبُدُوْنِ | ائل جو جھے پہلے ہیں                                            | مَنْ قَبْلِيْ     |
| اور نبیس           |                        | اور کہا انھوں نے          |               | بلكه                                                           |                   |
| سفارش کرتے وہ      | كِشْفُعُونَ            | اختياري                   | اتَّخَذَا     | ان کے بیشتر                                                    | ٱػؙٛؾٛۯۿؠؙ        |
| مگر                | الِدَ                  | نہایت مبر بان نے          | التَّحْنُ     | نہیں جانتے                                                     | لَا يُعْلَمُونَ   |
| اس کے لئے جس سے    | لِنَيْن                | اولاد                     |               | حق بات کو                                                      |                   |
| خوش ہوں وہ         | ارتضى                  | ال کی ذات پاک ہے          | سُبُحْتُهُ    | يس وه                                                          | فهمر              |
| أوروه              | وَهُمُ                 | يلكه                      | بَلْ          | مند موڑنے والے ہیں                                             | مُّعُرِضُونَ      |

| 74.423            |              | A STATE OF THE STA | # · G        | <u> </u>     |                  |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| جہنم کی           | جَهُمُ       | بيثك ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آنِجًا       | ان کے ڈرسے   | مِّنْ خَشُيَتِهٖ |
| ای طرح            | كَذْلِكَ     | معبودجول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عالة         | سيم ہوئے ہيں | مُشْفِقُون       |
| سزادية بيءم       | <u>ئې</u> ۋ  | السعةرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مِنْ دُونِهِ | اور چو       | وَ مَنْ          |
| غالمو <i>ل كو</i> | الظّٰلِدِينَ | پس وه خض<br>پس وه خض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فَلْلِكَ     | ج            | يَقُلُ           |
|                   | <b>®</b>     | سزادیں گے ہم اس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تغزية        | ان میں ہے    | مِنْهُمْ         |

گذشتہ آیات میں بیہ بات واضح کی گئی ہے کہ نہ آسانوں میں اللہ کی برابرکا کوئی ہے نہ زمین میں۔اللہ تعالیٰ ہی فاقِ کون و مکان اور مالک کِل میں۔ بہاں اگر مشرکین کہیں کہ ہمارے معبود اللہ کے برابر کے خدائیس میں ،ان سے کم تر ہیں ،گروہ مقرب بارگاہ ہیں ،اس لئے وہ اپنے عابدوں کی سفارش کریں گے۔ اِن آیات میں ان کے اس زم کا ابطال ہے۔ارشاد ہے۔۔ ارشاد ہے۔۔ این این سند کے مدرج میں معبود بنائے ہیں ؟ کہیں:'' اپنی دلیل لاؤ ، بیان لاؤ ، بیان لوگوں کی آسانی کہ تاہیں ہیں جو جھ سے پہلے گذر ہے' لوگوں کی آسانی کہ تاہیں ہیں جو جھ سے پہلے گذر ہے' سے بعنی تہماری بیات دلیل نوتی کی محتاج ہیں کہیں دیں گے۔ لیستم جو خدا کے نیچ میر ساتھ میں ، اور ان لوگوں کی آسانی کتابیں ہیں جو جھ سے پہلے گذر ہے' چھوٹے چھوٹے خدا بطور نائین اور ماتحت حکام کے شہراتے ہوائی کی سند چاہئے۔ بیاں کا منہیں دیں گے۔ لیستم جو خدا ایک ہیں خوا موجود ہیں ، ان میں سے کوئی سند لاؤ۔ اُن کتابوں میں اگر چہ بے ثار کہ خوا ہوں کی کتاب قر آن کریم موجود ہیں ، ان میں سے کوئی سند لاؤ۔ اُن کتابوں میں اگر چہ بے ثار کو بیان کا عقیدہ تھیں اگر چہ بے ثار کو بیل پیش کریں گے ، ان کاعقیدہ تھیں بات کوئیں جو لیک ہیں کہ کوئی سند کا بیش کریں گے ، ان کاعقیدہ تھیں بات کوجانے ہی نہیں ، بیائی شند کیا پیش کریں گے ، ان کاعقیدہ تھیں بات کوئیں ہیں اپنی تھیں نارسا کے پیچھے اند ھے بے ہوئے ہیں۔ اس لئے قر آن کریم اور کتب اور کتب سے در اصل بات بیہ ہوئے ہیں۔ اس

میں اللہ سے کم درجہ کا معبود ہوں!" تو ہم اس کوجہہم کی سزا دیں گے، ہم اس طرح ظالموں کوسزا دیتے ہیں!

لین ملائکہ سے معصیت کا صدور ناممکن ہے، گر بفرضِ بحال اگران میں سے کوئی اپنی نبیت الی بہودہ بات

کہ گذرے تو وہ دوزخ کی سزا پائے گا۔ حدسے گذرنے والے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ غرض فرشتے بھی با وجود

اینے گر بے خاص کے اللہ تعالی کی پکڑسے باہر نہیں ہیں۔ ایسے عاجز بندے خدا کیسے ہوسکتے ہیں؟ اوروہ خدا کی

الوگوں میں دیوتا پرتی کے نام سے جوشرک چلا ہواہے، وہ حقیقت میں ملائکہ پرتی ہے!

مرضی کے بغیر کسی کے لئے سفارش کیسے کرسکتے ہیں؟!

اَوَلَهُ يَرُ الَّذِيْنَ كَفَّهُوْاَ آَنَ الشَّلُوٰتِ وَالْاَئُنُ ثَلَىٰ كَانَتَا رَنَّقًا فَفَتَقُنْهُمُا الْ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حِيِّ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَنْهِ ضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمُ وَجَعَلْنَا فِيهُا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمُ يَهْتَدُا وَنَ ﴿ وَجَعَلْنَا

### السَّهَا ۚ يَ سَقَفًا مَّحْفُوظًا ۚ وَهُمُ عَنَ الْبِيهَا مُغْرِضُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ الْبَيْلَ وَ النَّهَارَ وَالشَّبْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلُّ فِي فَلَكٍ بَيْبَكُونَ ﴿

| چهت                | سَقْفًا                | ايمان لاتے وہ    | يُؤْمِنُونَ             | اور کیانیس دیکھا | أَوَلَمْ يَرُ          |
|--------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| محفوظ              | مَّحْفُوظًا            | اور بنائے ہم نے  | وَجَعَلْنَا             | جنھول نے         | الَّذِيْنَ             |
| أوروه              | وَّهُمُ                | ز مین میں        |                         | الكاركيا         | حَقَّهُ وَآ            |
| اس کی نشانیوں ہے   | (2)<br>عَنُ الْيَتِهَا | بماري بوجھ       |                         |                  | ٱنَّ                   |
| مند موڑنے والے بیں | مُغْرِضُونَ            | لهين ايبانه جوكه |                         | آسان             | السهوت                 |
| 16/68              | ۇ ھۇۋ                  | حجعک جائے وہ     | تَمِيُدَ (۵)            | اورز مين         | وَالْاَمْنَاضُ         |
| جسنے               | الَّذِي                | ان كے ساتھ       | ربهمر                   | يتضدونون         | كَانْتَا               |
| پيداکيا            | خَلَقَ                 | اور بنائے ہم نے  | وَجَعَلْنَا             | مند,بث           | رَثَقًا <sup>(۱)</sup> |
| رات                | اليُّكُل               | اسيس             | فيها                    |                  |                        |
| اوردن              | وَ النَّهَارَ          | كشاده            | <sup>(۲)</sup> ثَجَاجًا | دونوں کو         |                        |
| اورسورج            | وَالشُّهُسُ            | دائت             | سُيُلًا                 |                  |                        |
| اورچا ندکو         | وَالْقَمَرُ            | تأكهوه           | لْعَلَّهُمْ             | پانی ہے          | مِنَ الْمَاءِ          |
| سب                 |                        |                  | يَهْتَدُوْنَ            | 2.1              | كُلُّ شَيْءٍ           |
| ایک دائرے میں      | فِي قَالَثٍ (٨)        | اور بنایا ہمنے   | وَ جَعَلْنَنَا          |                  |                        |
| تيررے بيل          |                        |                  | الشكاء                  | کیا پیرشبیں      | <b>ا</b> فَلا          |

گذشته آیات میں آپ نے ہر طرح کے شرک کا ابطال پڑھ لیا۔اب اس کے مقابل تو حیدا ورقد رت کی نشانیوں

<sup>(</sup>۱) رَثَقًا: مصدر بابِ نَصر، مبلغة جمل كيا كيا جاس لئے شنية بي اليا كيا۔ (۲) فَتَقَ (ن) الْشيعَ فَتَقًا: بِهارُ نا۔ (۳) رَوَاسِي: رَاسِيَةٌ كَيْحَ: بِهارى بُوجِهِ بِعِيْ بِبارُ اور مُلِي۔ (۳) أَنْ: أَى كراهة أَنْ تصوك و تضطوب بهم (روح) (۵) مَادَ (ش) مَيْدًا: كى برى چيز كالمِنا، حركت كرنا، جَمَعُنا۔ (۲) الْفِجَاج: الْفَجُّ كى جَعَ: طويل كشاده راستہ۔ (۷) خمير ها: السماء كى طرف راقع ہے۔ كونكرو، محتى السماوات ہے۔ (۸) الفلك: اجرام عادى كھومنے كى دار، دائره۔

کا تذکرہ پڑھیں،اوردیکھیں کتاب کا کنات میں کتنی عظیم الشان نشانیاں موجود ہیں جوخدا کے وجود اور اس کے وحدہ لاشریک لہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ارشادہے: -----اور کیا ان لوگوں نے جنھوں نے انکار کیانہیں دیکھا کہ زمین وآسان دونوں مند بند تھے، پھر ہم نے دونوں کو کھول دیا؟ \_\_\_\_\_ آسان وزمین پہلے باہم جڑے ہوئے تھے۔ دونوں کا مار ہاہم ہیوستہ تھا۔اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کوجدا کیا: اس ونت دونوں کامنہ بندتھا، آسان پانی نہیں برسا تا تھااورز بین سے گھائن ہیں اگئ تھی۔اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دونوں کے منہ کھول دیئے۔ چنانچہ آسان سے پانی برسے لگا، اور زمین سے روئیدگی شروع ہوئی۔اگر آسان وزمین پہلی ہی حالت پر ہوتے تو اس اجڑی زمین بر کون بستا؟ الله تعالى نے كرم فرمايا اورائي قدرت كامله سے دونوں ميں قابليت بيداكى ،آسان ہون برسانے لگا، زمين سنره ا گانے آئی،اس طرح زمین قابل رہائش بن گئی ۔۔۔۔اورہم نے یانی سے ہرجا ندار مخلوق بنائی ۔۔۔جان:صرف جانوروں ہی بین ہیں ہوتی ، پودے بھی کسی درجہ بیں جاندار ہیں۔جونہی آسان سے پانی برسنے لگا زمین میں جان پڑگئے۔نباتات کی روئریگی شروع ہوگئی،اور حیوانات پانی سے بیدا ہونے لگے۔ ہرجاندار کی تخلیق بلاواسطہ یا بالواسطہ یانی ہے ہوئی ہے۔سب کواللہ تعالی نے عناصرار بعد سے پیدا کیا ہے، جن میں یانی کاعضر شامل ہے۔ای کی برکت ہے بیجہانِ رنگ وبوآ با دہوا،اور ہرطرف زندگی کی چہل پہل نظرآ نے لگی!خدا کی صناعی اوررزّ اتی نے اس کے ذریعہ ہر جاندار کی ضرورت بوری کی سے بس کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ سے کیا منکرین حق کوقدرت کی بیہ نشانیاں نظر نبیں آتیں؟ ایسے کھلے نشانات اور محکم انتظامات کود مکھ کر آنہیں ایمان لے آنا جائے۔ کیا خدا کے وجوداور اس کی وحدانیت پراس سے بھی واضح کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اگر اب بھی ان کی آنکھ ند کھلے اور ہوش ندآئے تو آخر كب آئے گا؟! \_\_\_\_ادرہم نے زمین میں (بہاڑوں كے) بھارى بوجھ ركھ ديئے كہيں ايبانہ ہوكہ وہ ان كولے كر <u>ایک طرف کوجھکنے نگا! ۔۔۔۔لینی بیاد نیجے فلک بوس پہاڑ اور مٹی کے تو دے زمین کا توازن برقر ارر کھنے کے لئے </u> پیدا کئے گئے ہیں۔ایک طرف دریا دک کی گہرائیاں ہیں، دوسری طرف اگریہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ڈانواڈول رہتی۔ ہمیشہ جھکولے کھاتی اور زلزلوں سے دو جا رہتی ، پھراس پر زندگی کیسے ممکن ہوتی۔ آج بھی بھی زلزلے کا ادنی ساجھ تکا آجاتا ہے تو کلیجہ منہ کوآتا ہے۔اللہ تعالی نے کرم فر مایا، زمین کے سکون کاسامان فرمایا اورلوگوں کوزندگی کا چین نصیب ائی پٹی ہے۔ ہرطرف دیوپیکر بہاڑ کھڑے ہیں۔اگران کے درمیان اللہ تعالیٰ کشادہ راستے نہ بناتے تو انسان منزلِ مقصودتک کیسے پہنچتا؟ بہاڑوں پر چڑھنااور دوسری طرف اتر نا،ان کے بیروں کی جان نکال دیتا۔اللہ تعالٰی کا یہ بہت

بڑا احسان ہے کہ انھوں نے بہاڑوں کے درمیان نہایت کشادہ سڑ کیس بنادیں، تا کہانسان ہولت کے ساتھ منزلیس نداس کا پلاستر جھٹر تاہے۔ ہرطرح کی شکست وریخت اور نقصان سے محفوظ ہے ۔۔۔۔ آسان کی عدیم المثال بلندی دیکھوا دراس کے محیرالعقول احاطے پرنظر ڈالو، اِن دونوں باتوں کے لحاظ سے جواس کو بہترین صفاقی نام دیا جاسکتا ہے وہ تحصیت' 'ہی کا ہوسکتا ہے ۔۔۔ آسان کی ماہیت وتقیقت جو کھے بھی ہو، بہر حال وہ اللہ کی تحسین صنعت کا بہترین ممونہ ہے۔ ہرعیب اور ہر تقص سے پاک ہے، کیا اسی عظیم مخلوق کے خالق برایمان لانے میں در کرنے کی مخبائش ہے؟! \_\_\_\_ادروہ اس ( آسان ) کی نشانیوں ہے منہ موڑنے والے ہیں \_\_\_یعنی ناہجار کفار و فجاراتنی کھلی ہوئی عظمت خداوندی کی نشانی ہے بھی اعراض کئے ہوئے ہیں۔اس کی بڑائی اور یکمائی کے قائن نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں جنھوں نے شب در دز اور ممس وقمر بنائے ،سباسینے اپنے دائرے میں بیررہے ہیں ۔۔۔۔یآسانی نشانیوں کی تج تفصیل ہے۔اللہ تعالیٰ نے یہ بلندآ سان بنا کر اس میں جاند سورج اور دوسرے بے شار ستارے اور سیارے بیدا كئے ہیں۔اوران كى كروش كے لئے ايك قانون مقرر كيا ہے۔سباس كى تختى سے بيروى كئے ہوئے ہیں۔اوراپني اپني مداروں میں بیررہے ہیں۔نہ کوئی راہ سے بے راہ ہوتاہے، نہ تھکتا اور تھمتاہے۔سب ایک اشارے برناج رہے ہیں \_\_\_\_ اوراسیمش وقمر کی گروش کے نتیجہ میں ماہ وسال اور دنوں کا نظام وجود میں آیا ہے۔جس کےسہارے انسان زندگی کے سانس لے رہاہے۔غور کرو!اگر رات ہی رات ہوتی تو کا ئنات ٹھٹر کر رہ جاتی۔اور دن کی تمازت ہی ہمہ وقت رہتی تو کا ئنات جھلس کررہ جاتی۔اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے شب دروز بنائے۔جب رات ہر چیز کو مصندا کردی ہے تودن کی گرمی اس کوگر مادی ہے ۔۔۔۔یہارا کارخانہ ایک سے کا بیدا کیا ہواہے۔کوئی دوسرااس میں ساجھے دارنہیں۔اورمشرکین کوبھی یہ بات شلیم ہے کہ اجرام سادی اورعلویات میں ان کے خدا وں کی حصہ داری نہیں۔ پھرعبادت ویندگی میں حصدداری کہاں سے نکل آئی ؟ کس قدرغلط راہ ہےجس بروہ چل پڑے ہیں؟!

· ( کا کنات میں ہرسوخدا کی میکائی کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں،ان کودیکھوجونگا وِتقیقت ہیں ہو! )

وَمَا جَعَلُنَا لِبَشَرِهِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلُلَا ۚ اَفَاٰئِنَ مِّتَ فَهُمُ الْخُلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِثْنَةً ۚ ﴿ وَالْيُنَا ثُرُجَعُونَ ﴿ وَ إِذَا رَاكَ الّذِينَ كَفَرُوْآ إِنْ يَتَخِذُونَكَ إِلاَّ هُـزُوًا ﴿ اَهْٰنَا الَّذِي يَنْكُو

### الِهَتَكُمُ \* وَهُمْ بِنِكِرِ الرَّحْمَٰنِ هُمُ كَفِرُونَ ۞

| بناتے وہ آپ کو     | يَّتَّغِنُ وْنَكَ | موت کو                  | الْمَوْتِ               | اور نیس<br>اور نیس | وَهَا              |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| انگر               | \$1               | ادرآ زماتے ہیں ہم تم کو | وَ نَبْلُوْكُمُ         | بنایا ہم نے        | جَعَلْنَا          |
| ہنی                | هُـزُوًّا         | برائی                   | بِالشَّةِ               | كى انسان كے لئے    | البَشَرِ           |
| کیایہ(ہے)          | اهُلُا            | اور بھلائی ہے           | وَالْخَايْرِ            | آپ ہے پہلے         | مِنْ تَبْلِكَ      |
| ŝ.                 | الكذى             | خوبآ زمانا              | فِثْنَةً <sup>(۱)</sup> | بميشدرهنا          | الْخُلُلَ          |
| ذ کر کرتاہے        | كِنْكُوُ          | اور ہاری طرف            | وَالْيُنَا              | كيابساكر           | <b>اَفَاٰیِ</b> نُ |
| تههارے معبود ل کا؟ | الِهَتَكُمُ       | لوڻو <i>ڪ</i> تم        | ئرجمون                  | مرجائين آپ         | قِمتُ              |
| أوروه              | وَهُمْ            | أورجب                   | وَإِذَا                 | آووه               | فَهُمُ             |
| ذكركا              | ؠؚڹؚڮؙڔ           | د يکھتے ہيں آپ کو       | رَاك                    | بميشد بخوالے بين؟  | الخسيلةؤن          |
| رجمان کے           | الرَّحُمْنِ       | وہ جنھول نے             | الآذِينَ                | Л                  | ڪُلُ               |
| ė (c               | هُمُ              | انكاركيا                |                         |                    | نَفْسِ             |
| ا ٹکار کرنے والے   | كُفِرُونَ         | نہیں                    | (r)<br>ان               | چھنے والا ہے       | ذَايِقَةُ          |

توحیداور دااکلِ قدرت بیان کرنے کے بعد اب روئے خن رسالت مجمدی کی طرف ہے۔ اور اِن آیات میں شات اعداء یعنی دشمنانِ رسول کے خوشیاں منانے کا جواب ہے۔ کفار کمہ حضور میلی ایکی اِنگی کی با تیس من کر کہتے تھے کہ یہ شور ہنگامہ صرف چندروز ہے۔ اور اِس خص کے دَم سے قائم ہے۔ جب بیم کر شعنڈ ابوجائے گا توسب کوچین آجائے گا۔ اللہ پاک اس کا جواب ارشاد فر ماتے ہیں: اور ہم نے آپ سے پہلے کی انسان کے لئے ''د ہمیشہ رہنا'' میں گردانا ، کمیا لیس اگر آپ مرجائیں گے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ سے بعلی گارمشر کیون کی غرض بہ ہے کہ موت آنانیوت کے منافی ہے تو اس کا جواب بیہ کہ گذشتہ انبیاء ومرسلین میں سے کون ایسا ہے جس پر موت طاری نہیں ہوئی۔ پھراگر اس پیغیر کو بھی موت آجائے تو اس میں تجب کی کیا بات ہے۔ آپ شیلی تھی گھی غیر فانی بنا کرنہیں نہیں ہوئی۔ پھراگر اس پیغیر کو بھی موت آجائے تو اس میں تجب کی کیا بات ہے۔ آپ شیلی تی گھی غیر فانی بنا کرنہیں (روح) منافی میں نہیں دور ہملہ جواب شرط ہے ، اور جملہ جواب شرص فی آئی ضروری نہیں (روح)

جھیج گئے۔ کوئی انسان خواہ مدارج قرب میں کتنی بھی ترقی کرلے: دہ غیر فانی نہیں ہوسکتا۔ شرکین کا بید خیال کہ فلال فلاں بندے ترقی کر کے دیوتا بن گئے جھن غلط خیال ہے ——اوراگرائس بات کا مقصد صرف اپناول ٹھٹڈا کرنا ہے تو بیخوشی کا کیا موقع ہے، اگر آپ مِنائِنَا آئے کے موت آگئ تو کیاتم نہیں مروگے؟

اگر بُمر و عدو جائے شاد مانی نیست ﴿ که زندگانی ما نیز جاودانی نیست (اگر دشمن مرگیا تو خوشی کا کوئی موقع نہیں ﴿ کیونکہ ہماری زندگی بھی ہمیشد ہے والی نہیں)

جب آگے پیچے سب کو مرنا ہے تو پیغیبر کی وفات پر بغلیں کیوں بجارہے ہو \_\_\_\_ہرجاندار کوموت کا مزہ چکھنا ہے! \_\_\_\_\_\_ بعن کون ہے جس کوموت کا مز وہیں چکھنا۔سب کواس راستہ سے گذرنا ہے۔ چھربیکا فرآپ مطالعہ اللہ اللہ اللہ ا وفات کا خیال کرکے خوش کیوں ہورہے ہیں ۔۔۔۔۔اور ہم تمہیں بھلے برے حالات سے خوب آ زماتے ہیں ۔۔۔ یعنی بیددنیا کی زندگی عارضی اورامتحان کے لئے ہے۔انسان جب تک زندہ ہے برابراس کا امتحان ہور ہاہے۔ بید یکھا جا تاہے کہ اِس زندگی میں کون ایمان وطاعت کی طرف مائل رہتا ہے۔اور کون کفر ومعصیت کی طرف جھک پڑتا ہے۔اورشرسے مراد: انسان کے مخالف طبع حالات ہیں، جیسے غربی وغیرہ۔اور خیرسے مراد: انسان کے موافق طبع حالات ہیں، جیسے تندری اور خوشحالی وغیرہ۔بہر حال یہاں امتحان ہی امتحان ہے ۔۔۔۔اورتم ہماری طرف پھر کر آ جاؤگے \_\_\_\_\_ بین ہرانسان کواللہ کے حضور میں پہنچ کراپنے اعمال کی جواب وہی کرنی ہے۔ کسی کے لئے مُغر (بھاگنے کی جگہ) نہیں۔اور وہاں ہرایک کواس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا ۔۔۔۔ مگر انجام سے بالکل بے فکر ہوکر کفار پیغیبر ﷺ کی ہنسی اڑاتے ہیں اور آپ کے ساتھ تمسنح کرتے ہیں۔ارشاد ہے:۔۔۔۔اورجب وہ لوگ جنھوں تذكره كرتاب؟! - يعنى كيا بهي خض تهار معبودول كى برائى كرتاب،ان كى تيميتى اراتاب،ادران كى بوقعتى ظاہر کرتا ہے۔ کہاں یہ جو تیاں چھانے والا انسان اور کہاں ہمارے دبیتا! ـــــاللہ پاک جواب ارشاد فرماتے ہیں: \_\_\_\_اور وہ مہر بان اللہ کے تذکر <u>ے کا انکار کرتے ہیں </u>یعنی استہزاء کے ستحق اگر ہیں تو وہ لوگ ہیں جونہایت مبریان اللہ کے تذکرے کا افکار کرتے ہیں۔اس کے نام سے چڑتے ہیں۔ ہمارا پیغیمرا گران کے معبودوں کا پول کھولتا ہے تو و واک بے تقیقت چیز کی حقیقت کھولتا ہے۔ اور و واک ایس ایس کا اٹکار کرتے ہیں جس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں۔ بیتو الله تعالی نہایت مہر بان ہیں جو وہ گرفت سے بیچے ہوئے ہیں، ورنہ وہ اس لائق ہیں کہ فور اُ ان کی گردن ناپ دی جائے۔

فائدہ: اور بیجوفر مایا کہ ہرنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے: اس میں اشارہ ہے کہ موت کی تکلیف ہرخف کو محسوں ہوتی ہے۔ مزہ چکھنے کا کا ورہ الی ہی جگہ میں استعال ہوتا ہے۔ روح کا جیبا اتصال بدن کے ساتھ ہے اس کا تقاضا ہے کہ روح نکلتے وقت تکلیف کا احساس ضرور ہو۔ بیا کی طبعی امر ہے۔ نبی سلا تھی آئے کہ کو بھی پوقت وفات شدید تکلیف کا ہونا روایات میں مصرح ہے۔ پس بی حالت ایمان کے منافی نہیں۔ بلکہ علامت ایمان ہے۔ حدیث میں ہے کہ مؤمن کو بوقت موت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ پس پیشانی کے بسینے سے مرتا ہے، اس کامطلب می جی بیان کیا گیا ہے کہ مؤمن کو بوقت موت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ پس پیشانی کے بسینے سے مرتا ہے، اس کامطلب می جی بیان کیا گیا ہے کہ مؤمن کو بوقت موت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ پس پیشانی کے بسینے۔

آج بھی کتنے ہی بدنصیب کافرا کیے ہیں جوشریعتِ اسلامی کے احکام ومسائل کو پنجیدگی ہے نہیں سنتے ، بلکہ شخرکرتے ہیں۔وہ ذرااپنے گھر کا جائزہ لیں ،ان کے پاس دَھرا کیا ہے؟!

| اگرہوتم      | إنْ كُنْتُمْ     | جلدی مچاؤتم میرے | تُسْتَغَجِلُونِ | پيداکيا گيا           | خُلِقَ                       |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| ?=           | صٰدِونِينَ       | مامنے            |                 | اثسان                 | الْإِنْسَانُ                 |
| كاش جان ليتے | كُوْيَعْكُمُ (٢) | ادر کہتے ہیں وہ  | وَ يَقُولُونَ   | جلدبازی۔۔             | مِنْ عَجَرِلِ <sup>(1)</sup> |
| وه جنھول نے  | الَّذِيْنَ       | ر آئےگا)         | مُثَى           | اب دکھاؤ نگامیں تم کو | سأودينكثر                    |
| أفكاركيا     | كفرها            | <b>~</b>         | اثائه           | ا پینشانیاں           | اليتي                        |
| اس وفت کوجب  | جاين (٣)<br>جاين | وعزه             | الْوَعْلُ       | يسنه                  | فَلَا                        |

(۱)عَجَل:باب سم كامصدر ب،جلد بازى،شتالى كرنا، وقت سے پہلے سى چيز كا قصد كرنا۔(٢) لوتمنى كے لئے ہے اور جواب محذوف ہے بعنی توشتالی ندكرتے۔(٣) حين: يعلم كامفعول فيہے۔

10 1

|  | · — < rgr > — < | (تفير ملك القرآن |
|--|-----------------|------------------|
|--|-----------------|------------------|

| رسولوں کے ساتھ            | ؠۣۯڛؙڔۣڶ          | یکا یک             | بَغْتَةً               | ندروک عمیس کے وہ  | لَا يُكُفُّونَ    |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| آپے پہلے                  | مِّنْ قَبْلِكَ    | يس جيرت بيس ڏال    | کرورورو (۱)<br>فتیهتهم | اہے چرول سے       | عَنْ وُجُوْهِم    |
| يس گھيرليا                | فَحَاقَ           | دے گی ان کو        |                        | آگ کو             | النَّاسَ          |
| ان کوجنھول نے             | بِالَّذِيْنَ      | يرشيس              |                        |                   | وَلا              |
| تنسخركيا                  | سَخِرُوْا         | طافت رکھیں گےوہ    | يَسْتَطِيعُونَ         | اپنی پلیٹھوں سے   | عَنْ ظُهُوْدِهِمْ |
| ان میں ہے                 |                   |                    | ڒڎۜۿٵٛ                 | أورثه             | وكلا              |
| اس عذاب نے جس کا          | میّا(۳)           | أورشدوه            | وَكُلَّا هُمْمَ        | 9.9               | هُمُ              |
| تقاده                     | ڪَاثُوا           | مہلت دیئے جائیں گے | يُنْظَرُونَ            | مدد کئے جا کیں گے | يُنْصَرُ وْنَ     |
| اسكا                      | یه                | اورالبته خقيق      | وَلَقَادِ              | يلكه              | يَل               |
| تعنم اکرتے<br>العنما کرتے | يَسْتَهْزِهُ وْنَ | متسنحر کیا گیا     | ١سْتُهُزِئً            | مېنچ گي آگان کو   | تأرتيهم           |

ابھی گذشتہ سلسلہ بیان جاری ہے۔ رسالت پرمحرین کے اعراضات کے جوابات دیے جارہے ہیں۔ محرین رسالت کا حال بیقا کہ جب وہ رسول اللہ شِلْقَیْ اَلْمُ اِللّٰہِ اِلْمُ بِارک سے قرآن کر کم میں گفر کی دینوی اور اخروی سراک بیان سفتے تو اس کا غذاتی اڑا ہے ، اور کہتے : 'اے اللہ !اگریقر آن آپ کی طرف ہے ہے تو آپ ہم پرآ ہمان سے پھر برساستے ، یا ہم پرگوئی اور ورونا کے عذاب ڈال دیجے!''(انفال آیت ۳۳) وہ یہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری سراک میں در کم میں ہوری ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم طالموں کی گرفت فی الفور کو انہیں کرتے ؟ دراصل بات سے کمان کو رسول کی خروں کا بیقین ہی نہیں ، اس لئے وہ تو ل کرتے ہیں۔ اللہ پاک جواب ارشاد فرماتے ہیں:

مربول کی خبروں کا بیقین ہی نہیں ، اس لئے وہ تو ل کرتے ہیں۔ اللہ پاک جواب ارشاد فرماتے ہیں:

جلہ بازی سے پیدا کیا گیا ہے ۔ لیمن جلد بازی اس کے خیر میں وافل ہے ۔ گبلت پندی اس کے اجزائے عضری میں شامل ہے ۔ گبلت کرنے اور کہ میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی کمزوری کے طور پر ذکر کیا گیا ہے ۔ ارشاد ہر یعت کی نظر میں مذموم ہے ۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی کمزوری کے طور پر ذکر کیا گیا ہے ۔ ارشاد ہات گردی کی نظر میں مذموم ہے ۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی کمزوری کے طور پر ذکر کیا گیا ہے ۔ ارشاد بات گذری کی ہر مدری کرتی تعالی کی بارگاہ میں صافر ہوئے تھاتو بات گذریکی ہے کہ جب موی علیہ السلام کو وطور پر اپنی تو م سے آگے بڑھ کرتی تعالی کی بارگاہ میں صافر ہوئے تھاتو بات گیڈری کی کیا گاہ میں صافر ہوئے تھاتو بات گیڈری کی گئی گئی دیں ان ان کی بارگاہ میں حاف کا فاعل ہے۔ حق کا فاعل ہے۔

گلت کرنے پر عماب نازل ہواتھا ۔۔ البت مُسارعت فی الخیر مطلوب ہے۔ وہ جلد بازی کے مفہوم میں داخل نہیں۔ کیونکہ وہ وقت سے پہلے کی چیز کی طلب نہیں۔ بلکہ بروقت کاشیر خیرات وحسنات کی کوشش ہے۔ ہبر حال انسان کی طبیعت میں جس طرح کچھ دوسری کمزور میاں رکھ دی گئی ہیں: یہ ایک کمزوری گبلت پہندی بھی رکھی گئی ہے۔ اور جو چیز طبیعت وجبلت ہیں داخل ہوتی ہے اس کو عرب ای عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ اردو میں بھی تھسلی کو مخصر کا پتلائ کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ 'عور توں سے حسن سلوک کرنے کی ہیں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں، پس کمیری اس وصیت برعمل کرو، کیونکہ عور تیں پہلی سے پیدا گئی ہیں! 'بیعنی جس طرح پہلی کی ساخت میں پھر تی ہو گئی ہیں! 'بیعنی جس طرح پھی دور نہیں ہوسکتی انسوانی فطرت میں پھر تی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ ان کی فر دو گیری نہ کرو، معمولی باتوں پر گرفت شکرو، بلکہ ان کی بے عنوانیاں نظر انداز کرو ۔۔۔ بھر ہو انتقام کی نشانیاں تم کو دکھلا وُ تگا، پس میر سسامنے جلدی مت بچا و مطالبہ کرتے تھے۔ پس وہ من لیس اپنے قبر وانتقام کی نشانیاں تم کو دکھلا وُ تگا ۔۔ پس میر سامنے جلدی مت بچا و فر آبعد مطالبہ کرتے تھے۔ پس وہ من لیس اپنے قبر وانتقام کی نشانیاں تم کو دکھلا وُ تگا ۔۔ جب خور ماکس طرح کام غورہ بدر میں اللہ تعالی نے کفار کو آئکھوں سے دکھا دیا کہ باطل کس طرح سرگوں ہوا۔ ان کے سور ماکس طرح کام آئے۔ اور اسلام کی تھانیت کس طرح پر ملاظ ہر ہوئی۔

اخروی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب: — اور وہ کہتے ہیں: 'نہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگرتم ہے ہو؟' مشرکین کا یہ سوال بھی تمسخر کے طور پرتھا۔ یعنی تم کہتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی، اور سب کا فردوز ن ہیں جلیس گے۔ یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا۔ اگرتم ہے ہو تو قیامت اور جہنم کولے کول نہیں آئے ؟ دیر کیول کررہے ہو؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں: — کاش وہ لوگ جان لیتے جضوں نے انکار کیا اس وقت کو جب وہ آگ کو نہ روک سکیس گے ارشاد فرماتے ہیں: — کاش وہ لوگ جان لیتے جضوں نے انکار کیا اس وقت کو جب وہ آگ کو نہ روک سکیس گے جہروں ہے، اور نہ اپنی ہی بیٹنے گی ، پس وہ ان کو تھوں ہے، اور نہ وہ میں گے۔ بلکہ وہ آگ ان کو یکا کی بیٹنے گی ، پس وہ ان کو تھوں ہے ، اور نہ وہ میں گے۔ اور نہ وہ ہم طرف سے گھرے گی ، اور ان کو بچاؤ کا یا مد کا گیرے گئی اور نہ ہم طرف سے بھی کوئی اوٹی سہارا نہ ملے گا: تو آئ وہ اس طرح ہڑھ ہر اس عذاب کا مطالبہ نہ کرتے ۔ وہ جان کس کہ وہ عذاب بالیتین آئے والا ہے۔ اور بالکل دفعہ نازل ہوگا۔ اس وقت یہ کفار بگر کئے رہ جا ئیں گے۔ اور ان کو بچھ بین نہ پڑے گی من مہلت دی جائے گی۔ اس وقت ان کو پیتے چل جائے گا کہ وہ کس چیز کی ہنمی اثراتے ہے! لیس کہ وہ عند سے گھ بین نہ پڑے گی من مہلت دی جائے گی۔ اس وقت ان کو پیتے چل جائے گا کہ وہ کس چیز کی ہنمی اثراتے ہے! اور مثال مطلوب ہے تو سنو — اور البتہ واقعہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ شخھ کیا گیا گیا ؟ ۔ اور مثال مطلوب ہے تو سنو — اور البتہ واقعہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ شخھ کیا گیا گیا گا کہ وہ کس جیز کی ہنمی اثراتے ہے!

پس ان لوگوں کو چنھوں نے تمسخر کیا ، اُس عذاب نے گھیرلیا جس کا وہ تمسخر کیا کرتے تھے! ----ید دنیوی عذاب کی مثال ہے۔انبیائے کرام علیہم السلام کی پوری تاریخ ،منکرین ومعاندین کی تباہی وہربا دی کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔اور بید ذنیوی عذاب آخرت کے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ پس دیکھوجودید ہ عبرت نگاہ ہو!

آج جب عبرت لینے کا وقت ہے دیکھنامفیدہے ،کل جب مجرمین سز اسے دو حیار ہونگے ، دیکھنا کچھ مفید نہ ہوگا!

قُلُ مَنْ يَكُولُكُو بِالنَّيْلِ وَ النَّهَارِمِنَ الرَّحْلِنِ وَ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكُو مَ يِهِمُ مُّ عَنْ يَكُو مُعْمِضُونَ ﴿ اَمُرَكُهُمُ الِهَهُ ثَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا ﴿ لَا يَشْتَطِبُعُونَ نَصُمَ الْفُسُرِمُ وَلَا هُمُ مِّنَا بُصُعَبُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْنَا هَوُلَا إِوَابَاءَهُمُ كُثُمْ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴿ اَفَلَا يَرُونَ اَنَّانَا فِي الْوَصِ الْمُنْمُ الصَّمَ الطُّرُ وَابَاءَهُمُ الْعُلِبُونَ ﴿ وَلَيِنْ مَّسَنَهُمُ الْفُحُهُ الْعُلْمُونَ ﴿ وَلَيِنْ مَسَنَهُمُ الْفُحُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَا إِنَّا اللَّهُ عَلَا إِنْكَا النَّاعَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُلِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

| معبودين            | الِهَةُ             | يلكه               | بَلُ         | ر<br>پوچىي         | قُلُ             |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|
| جوان کوبچا کیں     | تمنعهم              | 6.5                | هُمْ         | كون                | مَنْ             |
| المارعةرے؟         | مِّنْ دُوْدِنَا     | تفیحت ہے           | عَنْ ذِكْدِ  | حفاظت كرتاب تبهاري | يَّكُوُّكُوُ (١) |
| نهيس طاقت رکھتے وہ | لَا يَسْتَطِيْعُونَ | اینے رب کی         | مَرَيْهِمُ   | دات ش              | بِٱلْيُلِ        |
| مدد کرنے کی        | نض                  | مند موڑنے والے ہیں | م.<br>معرضون | اوردن (ش)          | وَالنَّهَادِ     |
| ان کی ذاتوں کی     | ٱلْفُيسِيمُ         | ير                 | آمْد         | رحمان(كيمذاب)      | مِنَ الرَّحْلين  |
| أورشوه             | وَلاَ هُمْ          | ان کے لئے          | (4)<br>(4)   | 5-                 |                  |

(۱) كَلَّا الله فلانا: الله كاكسى كى حفاظت كرنا، باب فتح ـ (۲) لهم: خبر مقدم ب، آلهة: مبتدامؤخر، تمنعهم: مبتدا كى صفت، من دوننا: دوسرى صفت ہے۔

| - المورة المياء | تفسير مبليت القرآن |
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|

| جَبَيہ            | إذَامًا        | آتےیں                 | ڬٲؾٙ                    | ہاری طرف سے         |                         |
|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| وہ ڈرائے جاتے ہیں | يُنْذَرُونَ    | زمين كو               | الكارض                  | ساتھ دیئے جائیں گے  | و درو و س (۱)<br>پضعبون |
| اور بخداا گر      | وَلَيْنَ       | بس گھٹاتے ہیں ہم      | كنقصها                  | بلكه                |                         |
| حچھولے ان کو      | مستهم          | اس کے کناروں کو       | مِنْ أَطُرَافِهَا       | سامان دیا ہم نے     | مَتَّعْنَا (۲)          |
| ایک جموزکا        | نَفْحَهُ       | كيا پس وه             | أفَهُمُ                 | ان لوگول کو         | <u>هَوُّ لَاءِ</u>      |
| عذاب              | مِّنُ عَدَّابِ | عالبآنے والے ہیں؟     | الغليون                 | اورائك باپ دادول كو | وَابَاتِهُمُ            |
| آپ کے رب کے       | رَبِكَ         | کېدو یں               | قُلُ                    | يهال تك كه          | <u> ح</u> َقْ           |
| توضر در کہیں گےوہ | لَيْقُو لُنَّ  | بس                    | رق                      | لبی ہوگئ            | طال                     |
| بائے ہماری شامت!  | يويكنا         | وُرا تا ہوں میں تم کو | أنذركم                  | ان پرِ              | عَلَيْهِمُ              |
| بیثک ہم           | ઉં!            | وحی کے ڈرابیہ         | بِالْوَ <del>ن</del> ِي | زندگانی             | العمر                   |
| تقيم              | نَّكُ          | اورنبین سنتا          | وَلَا يُسْهَمُ          | كيابين              | أفكر                    |
| ظلم كرنے والے     | ظليان          | -بيره                 | الصُّمُّ                | و سیمنے وہ          | يرون                    |
| ₩                 |                | بلانے کو              | اللهُ عَاءَ             | كريم                | ซ์โ                     |

ابھی سابقہ سلسکہ بیان جاری ہے۔ ان آیات میں کفارے د بیوی عذاب کاذکر ہے۔ ارشادہ: ۔۔۔۔ آپ پوچیس: '' تہماری کون تفاظت کرتا ہے رات اور دن میں رحمان ہے؟'' ۔۔۔۔ لیعنی ان منکرین ہے دریافت کیجئے کہ اگر خدائے رحمان تہمیں گرفت میں لیٹا چاہیں ، رات کے سی حصہ میں یا دن کے سی حصہ میں تو کون اتن مجال رکھتا ہے جو تہمیں بچالے؟ پھرتم دنیا کے عذاب سے کیوں مطمئن ہوگئے؟ بیص ان کی مہر بانی ہے کہتم عذاب سے بچ ہو ، ہوئے ہو، ورنہ ان کے عفصہ کی پکڑ میں کسی بھی وقت آسکتے ہو ۔۔۔ بلکہ وہ اپنے پر وردگار کی تھیمت سے منہ موڑنے والے ہیں ۔۔۔ یعنی اللہ کی پکڑ ہے مطمئن تو کوئی نہیں ہوسکتا۔، بات دراصل ہے کہ ان کو اللہ کی خروں پر اور ان کی دھمکیوں پر یفین ہی نہیں آتا۔ وہ ان کی تھیمت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو ۔۔۔ کیا ان خبر ول پر اور ان کی دھمکیوں پر یفین ہی تو ان کو ( ہمارے عذاب سے ) بچالیں؟ ۔۔۔ یعنی کیا وہ اپنے ان کو ( ہمارے عذاب سے ) بچالیں؟ ۔۔۔ یعنی کیا وہ اپنے ان موقع دیا۔

سنو \_\_\_\_وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ،ادر نہ دہ (معبود ) ہماری طرف سے ساتھ دیئے جائیں گے \_\_\_\_یعنی نہ تو وہ معبود بذات ِخوداتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کوٹلا دیں نہ ہماری مدد لے کراس کو ہٹا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم اس معاملہ میں ان کی مدد ہر گزنہیں کریں گے۔اگر چہدوہ نیک ہندے ہوں \_\_\_\_ بلکہ ہم نے ان کواوران کے باپ دادوں کوسا مانِ عیش دیا، یہاں تک کہان پر عرصہ بیت گیا ----اوران کے دل پقر ہوگئے۔جس کی وجہ سے کوئی تھیجت کوئی فہماکش کارگرنہیں ہوتی \_\_\_طولِ مدت سے قساوت قلب پیدا ہوتی ہے۔سورۃ الحدید(آیت ۱۲) میں اہلِ کتاب کا حال بیان کیا گیاہے کہ'' ان پرایک لمباز مانہ گذر گیا تو ان کے دل سخت ہوگئے'' آج مسلمانوں کا بھی بہی حال ہے۔ان کی اکثریت علم قبل سے فاغل ہے۔ یہاں مشرکین کا بہی حال بیان کیا گیاہے کہ ہم نے ان کوسامانِ عیش ویا۔ وہیش و نعتم اور آ سائش والی زندگی میں ایسے مگن ہوئے کہ پر ور د گار کی یا دسے غافل ہو گئے۔اوران کے دلوں پرغفلت کی پُرتیں چڑھ گئیں: چنانچے جب ان کواللہ کی طرف سے کوئی تھیجت کی جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیکہاں کی باتیں شروع کردیں؟! \_\_\_\_\_پس کیاوہ و کیھتے نہیں کہ ہم زمین کے اطراف کو گھٹاتے چلے جارہے ہیں؟ کپس کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟! اسلام اپنی خاموش تبلیغ کے ذریعہ سلس تھیل رہاہے۔ مکہ کی بہت ہی اہم شخصیتیں مسلمان ہو چکی ہیں۔اطراف مکہ کے قبائل بھی اسلام کے دائرے میں چلے آرہے ہیں۔ای طرح مخافین اسلام کی زمین دن بدن سکرتی جارہی ہے۔کیااس میں اُن کواپی شامت نظر نہیں آتی ؟ کیااب بھی وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ ' ہم ہی غالب رہیں گے؟!''(بہی مضمون سورۃ الرعد آیت اہم بھی میں گذراہے) \_\_\_\_\_ آپ کہیں:''میں صرف وی کے ذریعیہ تم کو ڈرا تا ہوں'' ۔۔۔۔یعنیٰ عذاب لا نامیرےاختیار میں نہیں ۔۔۔۔۔اور بہرہ پکار کوئیس سنتاجب وہ ڈرایا جا تاہے \_\_\_\_یعنی دل کے بہرے اگر میری بکارنہ نیں تواس میں میرا کیاقصورہے؟ وہ خودایئے بہرے بن کاخمیاز ہے گئیں گے ۔۔۔۔۔اس میں اشارہ ہے کہ نبی کا کام صرف راستہ دکھانا ہے۔راستہ دیکھنالوگوں کا کام ہے۔اگرلوگ آئکھیں موندلیں ،اور راستہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں تو راہنما کیا خاک راستہ دکھاسکتا ہے؟ \_\_\_\_\_ اور آخری بات س لو \_\_\_\_\_ اور بخدا!اگران کوآپ کے پروردگار کےعذاب کا ایک جھونکا پہنچ جائے تو وہ ضرور کہیں گے: ''ہائے ہماری شامت! ہم یقینا ظلم کرنے والے تھے " سے پینی پوراعذاب تو الگ رہا، اگر اس کا ایک جھٹکا ہی لگ جائے تو آئکھیں کھل جائیں ، ہوش درست ہوجائیں ، اور وہ اعتراف کرنے پرمجبور ہوجائیں کہ بیشک ہم بڑے

## بعارى بحرم تصحواليي كم بختى آئى!

انسان الله کےعذاب کامعمولی جھٹکا بھی بر داشت نہیں کرسکتا۔ گر غفلت کابیحال ہے کہ اسباب عذاب ڈھیروں جمع کئے چلاجار ہاہے

وَنَضَعُ الْمَوَاذِينَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِلْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴿ وَلَنَ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَلِ اَتَكِنَا بِهَا ﴿ وَكَفَى بِنَا لَحْسِبِينَ ۞ وَلَقَدُ اتَّكِنَا مُوْلِكَ وَ هُرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءٌ وَذِكُرًا لِلْمُتَّقِينَ ۞ اللَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَبْبِ وَهُمُ مِّنَ السَّاعَةِ مُشُفِقُونَ ۞ وَهٰذَا ذِكْرُ تُلْبِرَكُ أَنْزَلْنَهُ ﴿ اَكَانُ نَتُولُهُ مُثَكِرُونَ ۞

| مویٰ                 | مُوسے               | 1.1.               | مِثْقَالَ      | اورر تھیں گے ہم       | ونضم           |
|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| اور ہارون کو         | وَ هٰدُوْنَ         | دانے               | غِيْتِهِ       | ترازوي                | الْمُوَازِيْنَ |
| فيصلم كن كتاب        | الفُرُقَانِ         | دائےک              | مِّنْ خَدُدِلِ | انصافدكي              | الْقِسُطَ (٢)  |
| اورروشنی             | <b>وَضِي</b> ّاءً   | (تق)حاضر کریں گےہم | ائينا          | دن میں                | رليؤور         |
| اور شيحت             | <u> </u>            | اس(دانے)کو         | بِهَا          | قیامت کے              | القيكة         |
| پہیز گاروں کے لئے    | ڵؚڵؠؙؾۜٛٛٛٛٛٛڡؚٙؽؙؽ | اور کافی میں       |                | ين بين حق مارا جائزگا |                |
| 3.                   | اگ نوین (۲)         | ېم                 | بِنَا(٣)       | سنمضخض كا             | نَفْسَ         |
| ڈرتے ہیں<br>ڈرتے ہیں | ؠۣڂۺؙۅؙؽ            | حساب لينے والے     | لحسِبان (۴)    | ذرا ب <u>م</u> ی      |                |
| اینے دب سے           | ريم                 | اورالبته مقيق      |                |                       | وَلَمْكُ       |
| ين ديكھ              |                     | عطافر مائی ہم نے   | أتينا          | ہو(عمل)               | كان            |

(۱)الموازین: المیزان کی تن تر ازو(۲) قَسَط (ش)قِسْطا: انساف کرنا، اور قَسَط (ش) قَسْطا: ناانسار فی کرنا، تن سے انحاف کرنا، اور قسط کرنا، اور کھی کے فاعل پر باء کرنا۔ یہاں پہلامصدرہ، اور مبلغۃ صفت بنایا گیاہ، اس لئے صفت جی نہیں لائی گی (۳) بنا: فاعل ہے، اور کھی کے فاعل پر باء زائدا تی ہے داکر تا، اور تن کو باطل سے جدا کرنا، ور تن کو باطل سے جدا کرنا، اور تن کی مقت یا بدل یا بیان ہے (۷) بالمعیب: بعضو ن مے معول و بھم کا حال ہے

Town of

| FLR1825            |                     | April 11/           |                            |               | ( مسير ملايث القرا ا |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| كيابس              | <b>اَفَا</b> نْتُوۡ | اور بيديت ہے        | وَهٰذَا ذِكْرُ             | اوروه         | وهم                  |
| اسكا               | র্য                 | بابركت              | مُابِرُكُ (۱)<br>مُابِرُكُ | قیامت سے      | مِّنَ السَّاعَةِ     |
| الكاركرنے والے ہو؟ | مُنْكِرُونَ         | اتاراہے ہم نے اس کو | اَتُوَلِّلُهُ (r)          | ڈرٹے والے ہیں | مُشُفِقُونَ          |

Mark W

ابھی سابقہ سلسلتہ بیان جاری ہے۔ کفار مکہ جورسول الله سالطين اور قرآن کريم كا انكار كرتے تھے، ان كوان كا اخروی انجام سنایا جار ہاہے۔ اور بات عموی صورت میں پیش کی ہے۔ ارشاد ہے: ---- اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے ۔۔۔۔اور تمام مخلوقات کے اعمال کا وزن کریں گے ۔۔۔۔لیعنی معاملہ دنیا کے عذاب برینٹ نہیں جائے گا، بلکہ اصل سز آ تزت میں ملے گی ،اورانصاف کے ساتھ ملے گی ، تول کانٹے سے ملے گی <u>پسکسی کا ذرا بھی تن نہیں مارا جائے گا</u> ۔۔۔یعنی غایت انصاف کے ساتھ تول ہوگا کسی کواس کی بڈملی کی واجي سزات زياده سزانيس دى جائے گى - ہاكى مؤمن كاكناه معاف كرديا جائے ياس كے ثواب بيس اضافه كرديا \_\_\_\_یعنی کوئی معمولی ہے معمولی عمل بھی إدھراُ دھرضائع نہ ہوگا۔خواہ نیکی یابرائی ذرہ بھر ہوانسان اس کودیکھے لے گا \_\_\_\_\_اور حساب كرنے كو جم كافى بين! \_\_\_\_اس آخرى ارشاديس تين بانيس ايك ساتھ بيان كى گئى بين: (۱) ترازومیں تولے بغیر بھی اللہ تعالیٰ حساب کر سکتے ہیں۔ تولنامحض لوگوں کے اطمینان کے لئے ہوگا۔ (۲) معمولی سے معمولی مل بھی تول کے دفت حاضر کیا جائے گا۔ کیونکہ تولنے والے علم وجبیر ہیں۔ ان کے علم سے خلوق کے مل کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔(۳)بعض مشرک تو میں (جیسے اہل مصر) دنیا والوں کے حساب و کتاب کے لئے ایک الگ دیوتا مانتے تھے، وہ عض ان کا تو ہم تھا۔ اللہ تعالیٰ اسکیے ہی حساب لینے کے لئے کافی ہیں، ان کوسی مددگار کی حاجت نہیں۔ فا کدہ: موازین کا جمع لا ناغالبًا اس وجہ ہے کہ قیامت کے دن متعدد میزانیں ہوگی۔مثلاً ہرامت کے لئے الگ میزان ہوگی۔ یا اعمال کی نوعیتوں کے اعتبار ہے مختلف میزانیں ہونگی۔ مثلاً نماز کے لئے میزان، روزوں کے لئے میزان بیسے دنیا میں سونا جا ندی تو لئے کی میزان الگ ہوتی ہے، غلہ اور سوختہ تو لئے کی الگ۔ بھاری اجسام کے وزن كرنے كا كا ثنا الگ بوتا ہے، باديا الگ نوعيت كا آله بوتا ہے، اور حرارت كا اندازه كرنے والا آله مخلف قتم كا بوتا ہے ۔۔۔۔اور میمی ممکن ہے کہ صیغہ جمع اظہار عظمت کے لئے لایا گیا ہو، کیونکہ وہ ایک ہی میزان بہت ی میزانوں كا كام كرے كى مستدرك حاكم ميں بروايت حضرت سلمان رضى الله عند مروى ہے كدرسول الله مِسَالِلْفَيْظِيمْ نے فرمايا (١)مبادك: بهل مفت ذكر : خركى (٢) أنو كناه: دوسرى مفت يادوسرى خر-

:''قیامت کے روز جومیزان وزنِ اعمال کے لئے رکھی جائے گی: وہ اتنی بڑی اور وسیج ہوگی کہ اس میں آسان وزمین کو تولنا جاہیں تو وہ بھی اس میں ہماجا کیں''۔ (تفسیر مظہری ۲۰۰۰)

مر بات در حقیقت اہم نہیں ہے کہ میزانیں کتنی ہوگی اور کسی ہوگی؟ بلکہ اہم باتیں دوہیں:

پہلی بات: ہمارا ہر ممل تُلنے والا ہے۔ کوئی اچھا یا برائمل غائب نہیں رہےگا۔ پیس ہمیں ہر برائی سے خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، پچنا جائے۔ کیونکہ معمولی چنگاری بھی گھر پھو نکنے کے لئے کافی ہے۔ اور ہرنیک کا کام خواہ وہ کنتا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ضرور کرنا جا ہے۔ کیونکہ قطرہ قطرہ قطرہ لل کرسمندر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں باتوں کی توفیق عطافرہا کیں (آمین)

دوسری بات: جب اعمال تلیں گے تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حاکم اور بہتی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے بی سِلا اللہ ایک انسان کیا ۔ یارسول اللہ ایکیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل وعیال کو یا درکھیں گے؟ آپ سِلا اللہ ایک ایک : جب میزانِ عدل کے سامنے یا درکھیں گے؟ آپ سِلا ایک ایک : جب میزانِ عدل کے سامنے وزنِ اعمال کے لئے حاضر کیا جائے گا۔ جب تک نتیجہ معلوم نہ ہوجائے کہ نیکیوں کا بلہ بھاری رہایا ہلکا کوئی کی کو یا دنہ کرے گا۔ دوسر انجب اعمال نامے اڑائے جا تھی سے جب تک می تعین نہ ہوجائے کہ نامہ اعمال دائے ہاتھ میں کرے گا۔ دوسر انجب اعمال نامے اڑائے جا تیں گے۔ جب تک می تعین نہ ہوجائے کہ نامہ اعمال دائے ہاتھ میں کہ ایک ہم تیاری کرسکتے ہیں غفلت میں زندگی نہیں گذار نی کوئی کی کو یا دنہ کرے گا۔ جب کل کی ہم تیاری کر سکتے ہیں غفلت میں زندگی نہیں گذار نی جائے گئیں ا

آخر میں آخضرت میں اُخضرت میں اُخضرت میں اُن اُن کریم کا تذکرہ کرنا ہے۔ گراس کی تمہید میں موکی علیہ السلام کی کتاب تو رات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ شرکین اس سے بخوبی واقف ہے، اس لئے وہ مثال کا کام دے گ۔ ارشاد ہے۔ اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موکی وہارون (علیماالسلام) کوفیصلہ کن کتاب اور روثنی اور ہے۔ عطافر مائی اُن پر ہیز گاروں کے لئے جواپنے پر وردگار ہے، بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور وہ قیامت سے (بھی) ڈرنے والے ہیں۔ والے ہیں۔ ورات بٹریف اللہ تعالی کی ظیم الشان کتاب تھی۔ حق وباطل کے معاملات میں فیصلہ کن، جہالت وفیلت کی تاریکیوں میں روشنی، اور اللہ تعالی سے ڈرنے والے بندوں کے لئے ہیں میں روشنی، اور اللہ تعالی سے ڈرنے والے بندوں کے لئے تھیجت تھی ۔ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے دوجھے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے ڈرتے ہیں۔ ایک تاب سے ڈرتے ہیں۔ ایک دوجھے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے ڈرتے ہیں۔ ایک دوجھے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے دوسے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے ہیں۔ ایک دن سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے ہیں۔ ایک دن سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے ہیں۔ ایک دن سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے دیں۔ ایک دن سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے ہیں۔ ایک تعالی کی تاب سے دیں۔ ایک دن سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے ہیں۔ ایک دن سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے دیں۔ ایک دن سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے دیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے دوسے کی دن سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی تاب سے دوسے کی دن سے بھی خائف کی تاب سے دوسے کی دن سے بھی خائف کی تاب سے دوسے کی دن سے بھی خائف کی تاب سے دوسے کی دوسے کی دن سے بھی خائف کی تاب سے دوسے کی دن سے بھی خائف کی تاب سے دوسے کی دن سے بھی خائف کی تاب سے دوسے کی دن سے بھی خائف کی تاب سے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دن سے بھی خائف کی تاب سے دوسے کی دیں۔ ان کی دوسے کی دوسے

نفع یاب ہونے کارازای دل کی کھٹک میں پوشیدہ ہے۔جولوگ حساب سے ڈرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منتقع ہوتے ہیں،

وَلَقَدُ النَّيْنَا الْمُوهِيْمُ رُشُدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَا بِهِ عٰلِمِيْنَ ﴿ الْمَاءُ فَالَ لِإِبْهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهُ النَّمَا الْهَا الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمُعْلَى ﴿ قَالُوا وَجَلَاناً الْمَاءُ فَالْمَا عَبِدِينَ ﴿ قَالُوا وَجَلَاناً الْمَاءُ فَالْمَاعِينِ ﴾ قَالُوا الجَعْتَنا بِالْحَقِّامُ قَالُ لَقَدُ كُنْنَكُم الْمُعْجِينَ ﴿ قَالُوا الْجَعْتَنَا بِالْحَقِّا الْمَاعُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

| <i>جب</i>     | باذً       | قبل ازی <u>ن</u> | مِنْ قُبْلُ | اورالبة يتحقيق  | وَلَقَدُ                |
|---------------|------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| کہانس نے      | قَالَ      | اور تقيائم       | وَكُنَّا    | عطافر ہائی ہمنے | ائينا                   |
| ایناپے        | لِاَبِيْهِ | ان کو            | ب           | ابرابيم كو      | ايُرْهِيْمَ             |
| اورا ٹی قومسے | وَقَوْمِهِ | خوب جاننے والے   | غليمين      | ان کی مجھداری   | رُشْلَوُ <sup>(1)</sup> |

(۱) رُشْد: باب نصر کامصدر ب: بهوشیاری مجحدداری ،خوش فنی \_

| سورهٔ انبیاء         | $- \Diamond$       | · — • [[6]          | gradie —              | <u> </u>      | لتقسير مهايت القرآا    |
|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| تمہارے بنوں کیساتھ   | اَصْنَامَكُمُ      | لايا تومارے پاس     | جِئْتَنَا             | کیا(ہیں)      | C                      |
| اس کے بعد کہ         |                    | مچى بات             | ىإلغقِ <sup>(٣)</sup> | <b>~</b>      | ۿٚڽٙٷ                  |
| باديم<br>ميلونم      | بر<br>تولوا        | Ϊ                   | أمر                   | مورتيس        | (۱)<br>التَّهَا ثِيْلُ |
| پیچه بھیم کر         | مُدُرِين           | ي<br>آو             | آئٽ                   | Э.            | الَٰکِقَ               |
| پس کروبااس نے ان کو  |                    | کھیلنے والوں میں سے | صِنَ اللَّعِبِينَ     | تم ان پر      | ٱنْتُوۡلِهَا           |
| ککڑے ککڑے            | (۲) الْمَانُّة (۲) | 54                  |                       | جے بیٹے ہو؟   |                        |
| گگر                  | الج                | کہااس نے            | قال                   | کہااٹھوں نے   |                        |
| بڑے کو               |                    | بلكه                | بَلْ                  | باياتهم نے    | وَجَهُ نَا             |
| ان کے                | الله م<br>الله م   | تمهارارب            | ؆ٞؿؙڮؙؙؙؙؙؙؙؙٛٛ       | اینے بروں کو  | ابكيرك                 |
| تا كەدە              | لَعَلَّهُمْ        | رب(ہے)              | ئىن                   | الناكي        | لَهَا                  |
| ال کاطرف             | الَيْن             | آسانوں              | السهاوي               | عبادت کرتے    | غيدايتن                |
| رجوع کریں            | يُرْجِعُونَ        | اورز مين كا         | وَالْاَرْضِ           | کہااس نے      |                        |
| کہاانھوں نے          | قَالُوا            | جسنے                | (۳).<br>الَّذِي       | البشقيق       | لقد                    |
| کس نے                | مَّن               | پيڊا کياان کو       | فَطَرَهُنَّ           | تقيقم         | كُنْنَةُ               |
| كيابيه               | فَعَلَ هٰذَا       | اور میں             | وَانَ                 | تم            | اَنْتُمُ (r)           |
| ہمانے معبودوں کیساتھ | بالهتنا            | ان باتوں پر         | عظاذيكم               | اورتمہارے بڑے | وَ ابْأَوْكُمْ         |
| بیشک وه              |                    | گوائي ديينے والوں   |                       | محمرابی بیس   | فِي ضَالِ              |
| البته ظالمول ميں ہے  | لَيِنَ الظَّلِيٰنَ | سے ہول              | التَّيْهِدِينُنَّ أَ  | صرتح          | مُّبِيُنٍ              |
| کہا انھوں نے         | قَالُوُا           | اورخدا كانتم        | وَ تَنَاللّٰهِ        | کہاانھوں نے   | قَالُوْآ               |
| سناہم نے             | سيمغتنا            | مين ضرور حال چلونگا | لَاكِئِيدَانَ         | كيا           | 1                      |

(۱) تماثیل: تِمْثَال کی جَمْع ہے: صورتیں ، مورتیں ، تصویریں۔ (۲) أَنتم بَمْمِرْ صل ہے جَوْمِیر مرفوع متصل پرعطف کی تیج کے لئے لائی گئی ہے۔ (۳) ب: صلد کی ہے، جاء به: لانا۔ (۴) الذی: صغت ہے دب کی۔ (۵) بعد: مابعد کی طرف مضاف ہے۔ (۲) جُذَاذ: بروزن فُعَالَ بمتی مفعول ، جَذِّ ہے شتق ہے: کائل، تو ڑنا۔ جذاذ: ریز وریز ہ بگڑے کی شرے۔

| (Fg. 422)      |                   | W. S. | J. 68    | <u> </u>          |              |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| آنکھوں کےسامنے | عَكُ أَعْيُنِ     | ابراتيم                                   | ٳڹؙڔۿؽؙؙ | ایک نو جوان کو    | فَتَّى       |
| لوگول کې       | النَّاسِ          | کہاانھوں نے                               | قَالُو ُ | تذكره كرتاب ان كا | يَّذُكُوهُمُ |
| تا كەدە        | لعكهم             | پ <u>س</u> لاؤتم                          | فأثؤا    | کہاجاتاہے         | يُقَالُ      |
| گوابی ویں      | يَشْهَ لُهُ وَٰنَ | اس کو                                     | نيد.     | ال كو             | ર્ય<br>વર્ધ  |

رسالت کے بیان کے بعداب توحید کا بیان شروع ہوتا ہے۔اور کفار مکہ کوان کے جدامجد حضرت ابراہیم کیل اللہ کا وہ واقعہ سنایا جاتا ہے جس سے بتوں کی خدائی باطل ہوتی ہے بیرواقعہ خاص طور پر اس لئے بھی سنایا گیا ہے کہ ممکن پرست بھی تھی اورستارہ پرست بھی۔ان کا اپنا گھرانابت پرتی ہیں مبتلا تھا۔ان کا باپ آ زربت تراش بھی تھا،اورمندر کا تم نت بھی۔ چنانچہ آپ نے قوم کوکواکب کی بے قعتی ایک خاص انداز سے مجھائی تھی، جس کا تذکرہ سورۃ الانعام (آیات ۸۳ تا ۸۳ مین گذر چکا ہے۔ اور اِن آیات میں اُس خاص طریقہ کا ذکر ہے جو آپ نے بتوں کے شرک کے ابطال کے لئے اختیار کیا تھا۔ارشادہے ۔۔۔۔ اورالبتہ واقعہ بیہے کہ ہم نے ابراہیم کوبل ازیں ان کی مجھداری عطا فر مائی \_\_\_\_\_ بین حضرت محمد مِی النی اور حضرت موی و ہارون علیها السلام سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام كونبوت سے سرفراز فر مایا۔ نبوت كو يہال لفظ " رُشد " (خوش فہنی مجھداری) تعبير كياہے۔ يعني الله تعالیٰ نے ان کوت کی بصیرت عطافر مائی۔ اس تعبیر میں ان کی اعلی قابلیت کی طرف اشارہ ہے، جوادلوالعزم (برے درجے کے ) انبیاء کی شان ہوتی ہے ۔۔۔۔ اور ہم ان کوخوب جانے والے تھے ۔۔۔ کہ ان میں کیسی صلاحیتیں ہیں ۔۔ نبوت بیشک وہی ہے، محرصلاحتوں پر مبنی ہے۔بس یونہی کسی کونبوت کا تاج نہیں پہنا دیا جاتا۔ بلکہ جس میں نبوت کی صلاحیت پائی جاتی ہے ای کو بیمقام تفویض کیا جاتا ہے۔حضرت ابراجیم علیہ السلام میں اس منصب کی وافر صلاحیت موجودتھی،اس لئے آپ کونبوت سے سرفراز کیا گیا۔

واقعہ کا آغاز: (یادکرو) جب آپ نے اپنی باب اور اپن قوم (بینی قبیلہ کے لوگوں) سے بوچھا: ''اِن جسموں کی کیا حقیقت ہے جن پرتم جے بیٹے ہو؟!''

کیا حقیقت ہے جن پرتم جے بیٹے ہو؟!''
انھوں نے جواب دیا: ''ہم نے اپنی بروں کو اِن کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے!'' سے بینی ہمارے پاس ان کے معبود ہونے کی کوئی ولیل اس کے سوانہیں کہ اوپر سے باب دادا انہی کی بوجا کرتے چلے آ رہے ہیں بالدوں کا برواسہارا یہی تقلید آ باء ہوتا ہے!

| سورهٔ انبیاء | <u>-</u> >- | — 4 <b>~</b> } — | <b>-</b> ◇- | تفسير مبايت القرآن |
|--------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|

انھوں نے کہا: ''کیاتم ہمارے ساتھ شجیدگی سے گفتگو کررہے ہو یا کھلاڑیاں کررہے ہو؟''
تہمارایہ خیال اور عقیدہ ہے یا جھن ہلی اور دل گی کررہے ہو؟ — ابراہیم علیہ السلام کی قوم توحید سے نا آشناتھی۔اس
کویہ آواز بالکل ہی اجنبی معلوم ہوئی۔وہ لوگ یہی سمجھے کہ ابراہیم دل گی کررہے ہیں۔ورنہ شجیدگی سے معبودوں کے بارے میں ایسی بات بھلاکون زبان سے ذکال سکتا ہے!

آپ نے کہا:''بلکہ تمہارارب: آسانوں اورزمین کا پروردگارہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔اور میں اِن باتوں پر گواہوں میں سے ہول' ورزمین ہے بت تمہارے معبود ہرگز نہیں۔ تمہارے معبودتو آسانوں اور زمین کے خالق وما لک اور پروردگار ہیں۔میرایہی اعتقاد ہے۔اور میں پوری بصیرت سے اس کی شہادت دیتا ہوں۔اور اس پر دلیل بھی رکھتا ہوں \_\_\_\_معبود کورب(پر در دگار) ہے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ معبودیت کے لئے ربوبیت لازم ہے۔جو یر در دگارا در پالنهاز بیں: دہ معبود کیسے ہوسکتا ہے! \_\_\_\_\_<sup>20</sup> اور خدا کی تیم! میں ضرورتمہارے بتوں کے ساتھ حیال چلوزگا جبتم پیٹی پھیر کر چلے جاؤگے'' \_\_\_\_ بعنی جب بھی تم غیر حاضر ہوگے: دیکھنا میں تبہاری ان مور تیوں کی کیسی گت بنا تاہوں \_\_\_\_ برات ابھی غیرواضی تھی،اوراُن کے قبیلہ کے لوگ اشارہ بھی نہ یاسکے \_چنانچہ بات آئی گئی ہوگئ \_ پھر جب لوگ شہرسے باہر کسی میلے میں گئے ۔۔۔۔ تو آپ نے ان کونکٹر نے کمڑے کردیا۔ مگران کے بڑے کو (جیوڑ دیا) تا کہ وہ ان کی طرف رجوع کریں \_\_\_\_یعنی مندر میں پہنچ کرسب مور تیوں کولولاُننجا کردیا، مگر ہڑے بت کوچیوڑ دیا۔اورکلہاڑی اس کی گردن میں لٹکا دی۔ تا کہ جب لوگ واپس آ کرییہ منظرد پیھیں تو سابقہ گفتگو کی بناپر ان كاخيال ابراجيم عليه السلام كى طرف جائے ، اور وہ آپ كى طرف رجوع كريں ، تاكة آپ كو يورى قوم كودعوت وينے کا اور بنوں کی بے میثیتی واضح کرنے کاسنہراموقعہل جائے ۔۔۔۔ پھر جب لوگ میلے سے واپس لوٹے ، اورمندر میں بوجا پاٹ کرنے کے لئے بہنچے تو وہاں کامنظر دیکھ کر دنگ رہ گئے ۔۔۔۔انھوں نے کہا:''کس نے ہمارے معبود وں کے ساتھ بیر ترکت کی ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے!'' \_\_\_\_یعنی ہمارے معبود وں کے ساتھ بیہ گستاخی اور بے او بی اجس نے بھی ریکام کیاہے: بڑاہی ظالم اورشرمیہ! جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سابقہ گفتگو ٹی ہان کا خیال فورا آپ کی طرف گیا۔اور -

## جس کی پشت مضبوط ہوتی ہے وہ بڑے سے بڑاا قدام کرسکتا ہے

| کیاس کو (کسی کرنے | فعله (۱)   | ہائے معبودوں کیساتھ | لِيَالِهَ تَيْنَا | کہاانھوں نے | قَالُؤا  |
|-------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------|----------|
| والےنے)           |            | الااتيم؟            | ؽٙٳڹڔۅۑؽؙۄؙ       | کیا تونے    | ءَ انْتَ |
| ان کایژا          | كَدِنْهُمْ | کہااس نے            | كال               | کیا         | قعك      |
| ير(ٻ)             | الله       | يلكه                | بكل               | <b>4</b>    | المثلكا  |

(۱) فَعَلَهُ پِراگر دِقف كياجائ تو فاعل محدُوف بوگا۔ أى فَعَلَهُ فَاعِلَّ: كى كرنے والے نے بيكياہے، اور كبير هم هذا: مبتداخر بوئے۔ اور اگر آئے سے ملایا جائے تو كبير هم هذا: فاعل بوگا، يعنى ان كے اس بڑے نے بيركت كى ہے۔ بيدونوں احمال بيں۔ اور يكى اس كلام شل تو ربيہے۔

| سورهٔ انبیاء        | $- \diamond$          |                         |                   | <u>ي — (ب</u>    | ( تفسير مهايت القرآل   |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| جلا ڈ الواس کو      | حِرِقُونَهُ           | <u>بو لتے</u>           | يَنْطِقُونَ       |                  | فَنْعُلُوهُم (١)       |
| اورمددكرو           | وَانْصُرُوْا          | کہااس نے                | قال               |                  | الم                    |
| ا پیے معبودوں کی    | الهتكم                | کیایس پوجة ہوتم         | آفتَعْبُدُونَ     | مو <u>ل و</u> ه  | گانْوُا                |
| اگر                 | اِنُ                  | الله تعالی ہے ؤرے       | مِنْ دُوْنِ اللهِ | <u>بو لتے</u>    | يَنْطِقُونَ            |
| بوتم                | ڪُٺتمَر               | (ال کو)جو               | مَا               | پس لوٹے وہ       | قرجعوا                 |
| كرتے والے           | فعلين                 | تنبيل نفع يهنجا تاتم كو | لاينفعكم          | ایخ نفسول کی طرف | إِكَ ٱنْفُسِيهُمُ      |
| كيابم نے            | قُلْنَا               | يجيج يجي                | شَيَّا            | یس کہااٹھوں نے   | فَقَالُوۤٳ             |
| اعآگ                | ينئادُ                | اورنبيس                 | <b>ۇلا</b>        |                  | ٳػؙؙٛػؙۄ۫              |
| <i>بوجا</i> تو      | <b>گۆن</b> ى          | نقصان پہنچا تاتم کو     | يَصُّ زُكُوْ      |                  | ر. <u>۾ و</u><br>انتام |
| تصندي               | ؙؠؙۯڲ                 | کن(ہے)                  | اُيِّق            | ظلم كرنے والے ہو | الظُّلِمُونَ           |
| اورسلامتی           | <u>وَ</u> سَلَمًا     | تم پر                   | تُكثّ             | / <sup>k</sup>   | اثنم                   |
| ابراتيم پر          | عَكَ إِبْرَاهِ أَيْهُ |                         | <b>وَلِهَ</b> نَا | اوند هے بوتے وہ  | / W \ .                |
| اور جا ہا انھوں نے  | وَالْأَدُوا           | تم پوجة بهو             | تَعْبُدُ وْكَ     | اپنے سرول پر     | عَلْے رُءُ وُسِيهِمْ   |
| اس كے ساتھ          | بِه                   | الله تعالی ہے ورے       | مِنْ دُوْنِ اللهِ | البشخقيق         | كقَــٰن                |
| بير امكر            | ڪيٰڏا                 | كيابس نبيس              | <b>اَفَ</b> لَا   | جانا تونے        | عَلِمْتَ               |
| يس كردياجم في ان كو | فَجَعَلْنَهُمُ        | مجھتے ہوتم ؟            | تَعْقِلُونَ       | نہیں(ہیں)        | مَا                    |
| نا كام بونے والے    | الْكَخْسُوبْينَ       | کہاانھوں نے             | قَالُوۡا          | ي                | هَٰؤُلاً ءِ            |

گذشتہ سے پیوستہ : حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعوام کے روبرولا یا گیا ۔۔۔ انھوں نے پوچھا: '' کیاتم ہی نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟" سیعنی کیا یہ نازیبا حرکت تمہاری تونہیں؟ اُٹھوں نے قطعیت کے ساتھ الزام نہیں لگایا، ورنہ کہتے:''تم نے ہمارے معبود ول کے ساتھ میر حمت کیوں کی؟'' ان لوگوں نے احتمال کے درجہ میں پوچھاتھا۔

آپ نے جواب دیا: "بلکہ کیا اس کو، ان کا بڑا ہے، پس ان سے پوچھواگروہ بولتے ہوں!" (١) هم كامرتع شكت بت بير (٢) نكسَ الشيئ (ن) نكسًا اوندها كرنا ـ نكسَ د أسه: شرمندگي يمرجهكانا ـ

ذوعنی جواب دیا ہے۔اس کا ایک مطلب تو بدلکتا ہے کہ برحرکت میں نے نہیں کی۔بدکام ان کے اس گرونے کیا ہے۔ پس ان ٹوٹے پھوٹوں سے معلوم کرلو، خود بتادیں مے کہ بیر کت اس بڑے بت نے کی ہے۔ دوسرامطلب بیر لكاتاب كداس سوال كوچسور و جس في كيا ب تعيك كياب ان كابيروا كلها و التي كمر اب - انبيس س يوجهولوك تمہاری یا سے بنائی؟ \_\_\_\_اس طرح کا ذوعنی کلام تورید کہلاتا ہے۔ تورید کے معنی ہیں: بات اس طرح کہنا كرهيقت مخفي رب-آپ نے بھي كذب بيان سے بچتے ہوئے مقصدكوچھايا ہے۔ جيسے بفر جمرت ميں ني مالكي الله كا محذرا یک قبیله پر ہوا۔ وہ قبیلہ انعام کی لا کچ میں آپ کی تلاش میں تھا۔ان میں سے ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه كوبهجا منا تقا-اس في دريافت كيا: الوبكر التمهار عاته بيكون مي؟ آت في جواب ديا: رَجُلٌ يَهْدِيْني السّبيلَ: ایک مخص ہے جو مجھے راستہ دکھا تا ہے۔ وہ مخص سے مجما کہ بدابو برکا گائیڈ ہے۔جبکہ آپ کی مرادیتی کہ بدہمارے نبی یں ۔۔۔ ای طرح ایک ای مجلس میں جس میں شیعہ تی جمع تھے کسی نے امام ابن جوزی ہے یو جھا: ابو بکر افضل مِين ياعلى؟ آپ نے جواب ديا: أفض أل الصَّحَابَةِ مَنْ كَانَ بِنتُهُ فِي بَيْتِهِ بمحابين سب سے أصل وه بين حن كى بيني ان كے گھر ميں تھی۔ تنی اس كامطلب يہ سمجھے كەحضرت ابو بكر رضى الله عنه افضل ہيں۔ كيونكه آپ كی بيٹی حضرت عا مُشرّ أشخضور على الله عنه أن المريض اور شيعه بيسمج كه حضرت على رضى الله عنه الفعل بين - كيونكه آب على الله عنه على بيثي حضرت فاطمة حضرت على مع من تحس فض ال طرح كاذو عنى كلام اصطلاح مين توريكهلا تابي جيوث نہیں کبلا تا۔

آپ نے کہا: '' تو کیاتم اللہ تعالیٰ ہے کم درجہ میں ایسے بتوں کو پوجتے ہوجونہ مہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ گت ہے تم پرادران پرجن کوتم اللہ تعالیٰ ہے وَرے پوجتے ہوا کیا تمہارے اندر سجھ نہیں؟!'' \_\_\_\_\_ یعنی پھر تمہیں ڈوب مرنا چاہئے۔جومور تیاں ایک لفظ نہیں بول سکتیں، آڑے وقت کا منہیں آسکتیں، نہ کسی کے بھلے برے کا اختیار رکھتی ہیں،ان کوخدائی کا درجہ دینامخض بے عقان ہیں تو اور کیا ہے؟!

حصرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دونوک گفتگو سے لوگوں نے جان لیا کہ بتوں کو آپ ہی نے تو ڈاہے۔ چنانچہ آپ کامقدمہ بادشاہ وقت نمر ود کے سامنے لے جایا گیا۔ پہلے تو خود نمر ود سے آپ کامناظرہ ہوا۔ جس کا تذکرہ سورة البقرة (آیت ۲۵۸) میں گذر چکاہے۔ آپ نے اس کو لاجواب کردیا۔ گروہ غیظ وغضب سے جرگیا۔ اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کرلیا کہ دیوتاؤں کی توجین اور باپ داوا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم کود بکتی آگ میں جلادینا چاہئے، چنانچہ سے انھوں نے کہا: ''اس کوجلا دوا درا پئے معبودوں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے!'' سے لیعنی ابراہیم کو عبر تناک سزادو۔ معمولی سزادے کرچھوڑ نہ دو۔ تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرائت نہ کرے۔ اور اگر تم البیانہ کرسکے تو تم نے کچھ تھی نہ کیا۔

مشورہ کے مطابق حضرت اہراہیم علیہ السلام کوآگ میں جلانے کی تیاری شروع ہوئی نمرود کے عظم سے سوختہ جمع کیا گیا۔ اور لکڑیوں کا انبار لگادیا گیا، پھر کئی دن تک اس کو دہ کایا گیا۔ آخر ظالموں نے نہایت بے رتمی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑی آگ کی نذر کر دیا ۔ ہم نے کہا:''اے آگ! ابراہیم کے لئے شنڈی اور بے گزند ہوجا!'' ۔ یعنی آگ کواللہ تعالی کا تکویٹی تھم پہنچا کہ شنڈی پڑجا بھراس قدر شنڈی نہ ہوجا کہ برودت سے ابراہیم کو تکلیف پنچے۔معتدل شنڈی ہوجو ہم وجان کوخوشگوار معلوم ہو۔

اور آٹھوں نے آپ کے ساتھ بڑی چال چلنی چاہی، پس ہم نے ان کوٹا کا م کردیا ۔۔۔۔یعنی ان کامقصود: ہلاکت ابراہیم تو حاصل نہ ہوا، الٹی ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت روز روثن کی طرح واضح ہوگئ:

آج بھی ہوجو براہیم کا ایمان پیدا 🍪 آگ کر علی ہے انداز گلستاں پیدا

وَنَجَيْنَهُ وَلُوْطًا الْمَ الْاَرْضِ الَّتِي بُرُكُنَا فِيهُا لِلْعَلَىٰ فَ وَوَهَلَا لَهَ اللَّهُ وَكُلُّا فِيهُا لِلْعَلَىٰ فَ وَوَهَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّا فِيهُا لِلْعَلَىٰ فَ وَوَهَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَ اللَّهُ وَكَامُ الصَّلَوْةِ وَ الْمِثَاءُ لَيْهُ لُوْلًا الْخَيْرُاتِ وَإِقَامُ الصَّلَوْةِ وَ الْمِثَاءُ لَيْهُ لُولًا النَّكُوةِ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَ الْمِثَاءُ وَلَا النَّكُوةِ وَكَامُوا لَكَاعُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلِولِينَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

| راه دکھلاتے ہیں وہ       | يَّهْدُونَ       | اس کو                 | র্য                    | اور نجات بخش ہم نے | وَنَجْيِنَهُ    |
|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| امارے تھم سے             | پامْرِ <u>ٺ</u>  | اسحاق                 | إسلحق                  | اس کو              |                 |
| اوروتی جیجی ہمنے         | وَ ٱوْحَيْنَاۤ   | •                     |                        | اورلوط كو          | وَ لُوْطً       |
| ان کی طرف                | النيهم           | مزيد                  | ئافِكةً <sup>(۱)</sup> | اس زمین کی طرف     | لم لے الاکتین   |
| کرنے کی                  | فِعْلَ           | اورسب كو              | وَكُنُّا (٢)           | جو کہ              | الَّيْتَى       |
| نیککام                   | الخيرت           | بنایا ہم نے           | كحكنا                  | بر کت فرمائی ہمنے  | بزئن            |
| اورنماز کااہتمام کرنے کی | واقامر الصَّاوةِ | نیک                   | طلحين                  | ושישי              | فيها            |
| اوراوا کرنے کی           | وَ إِنْ يَنَّامُ | اور بنایا ہم نے ان کو | وجعلنهم                | جہال والوں کے لئے  | لِلْعَلِّمِيْنَ |
| زکات                     | الزكوة           | ييشيوا                | آيِنَةً                | اورعطا كيابم نے    | ۇ ۇھىلىكا       |

(۱)نافلة: مزيد،عطيہ:مصدرہے،جیسے عاقبة، عافیة وغیرہ۔اورترکیب یس و هبناکا مفعول مطلق ہے۔(۲) کلا:جعلنا کا مفعول مقدم ہے۔

م

| ( الوره الجياء        |                    | -                     | 2 48 T                 | <u> </u>        | وستشير ملايت القراا |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| لوگ                   | تُؤمّ              | ادرنجات دی ہم نے اسکو | ٷ نَجَّيْنَا <b>هُ</b> | اور شقهوه       | وكأنؤا              |
| رک                    | سُوْءِ             | ال سق                 | مِنَ الْقَدِّيَةِ      | الماريك         | لنا                 |
| بدكار                 | فيبقيان            | 9.                    | الَّيْتِي              | عبادت كرنے والے | غيدين               |
| اورداخل کیاہم نے اسکو | وَادْخَلْنَهُ      | کیا کرتی تقی          | كَانَتْ تَعْمَلُ       | اورلوط كو       | وَ لُوْطًا(ا)       |
| مارى مبرياني ميں      | فِيُّ رَحْمُةِنَا  | گندےکام               | الخبليث                | دی ہم نے اس کو  | ائينه               |
| بيثك وه               | اِنْهُ '           | بيثك وه               | انهم<br>انهم           | دانش مندی       | خكت                 |
| نيكول ميں ہے تھا      | مِنَ الصِّيلِويْنَ | يق                    | كَاثُوا                | أورتكم          | وَعِلْيًا           |

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو مجھالیا۔ قوم کوئٹ کی روشنی دکھادی بنمرود پر جحت تام کر دی۔ گمر سس نے بھی رشد وہدایت قبول ندکی ، تو آپ نے ہجرت (ترک وطن) کا فیصلہ کرلیا۔ تا کہ دوسری جگہ جا کرپیغام تق سناسكيس - چنانچيآپ نے اہليمحتر مەحضرت سارة رضي الله عنها اور بينيج حضرت لوط عليه السلام كے ساتھ ججرت كى ۔ اور مختلف مقامات بریطهٔ برتے ہوئے آخر میں فلسطین پہنچ گئے۔اور باقی زندگی وہیں گذاری۔ارشادہے: \_\_\_\_\_\_اورہم نے ان کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات بخشی ،جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے لئے برکت فرمائی ہے \_\_\_\_مرادار شِ فلطین ہے۔ جوملک شام کا حصہ ہے۔ وہاں کی آب وہوا خوشگوار اور صحت بخش ہے۔ اور زمین سرسبز وشاداب ہے ۔۔۔۔ اور ہم نے ان کواسحاق عطافر مایا اور لیعقوب مزید! ۔۔۔۔ لیعنی انھوں نے صرف بیٹا ما نگا تھا ہم نے پوتا بھی دیا <u>۔۔۔۔۔اور ہم نے سب کونیک بنایا</u> ۔۔۔۔لینی حضرات ابراہیم ،لوط ،اسحاق اور لیعقوب عليهم السلام سب اعلى درجه كے نيك بندے تھے۔ كيونكه سب انبياء تھے۔ اور انبياء سے بڑھ كرنيك كون ہوسكتا ہے؟ اس تقریح کی ضرورت اس لئے ہوی کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب میں ان مقدس حفزات برگندے گندے الزامات لگار کھے ہیں۔قرآن کریم ان سب سے ان حضرات کی براءت ظاہر کرتا ہے ۔۔۔۔اور ہم نے ان کو پیشوا بنایاجو ہمارے تھم ہے راہ دکھاتے تھے ۔۔۔لینی وہ اعلی درجہ کے صالح انسان ہونے کے ساتھ اعلی درجہ کے سلم اہتمام کرنے کی اورز کات ادا کرنے کی وح بھیجی \_\_\_\_ تا کہ وہ بیاحکام اپنی امت کو پہنچا ئیں۔اوران میں سے جو احکام ان سے بھی متعلق ہیں اُن پرخود بھی عمل کریں ۔۔۔۔۔اوروہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے ۔۔۔ یعنی (۱) اوطاً بغل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے، جس کی تفییر آنیناہ کرتاہے۔

وہ بس ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔شب وروزای میں گئے رہتے تھے۔ یہی انبیاءاورمؤمنین کی شان ہوتی ہے۔وہ اللّٰہ کی عبادت ہے بھی غافل نہیں ہوتے ،نہ کسی کواللّٰہ کی بندگی میں حصہ دار بناتے ہیں۔

لوط علیہ السلام کا ذکر: لوط علیہ السلام کے تذکرہ میں بھی وہی نجات کا پہلوٹوظ ہے۔اللہ تعالی نے ان کو کندے لوگول كنرفع سے فكالا تفا-اى طرح الله تعالى نى قالى الله الله كواورمسلمانوں كومكم كے چيرہ دستول كے ظلم وتتم سے نجات بخشیں گے۔ ارشاد ہے: \_\_\_\_ اور ہم نے لوظ کو حکمت اور علم عطا فرمایا دانشمندی لین چیزول کی تقیقت معلوم کرنے کی صلاحیت ، جن بات کودریافت کرنے کی قابلیت اورعلم کے عنی ہیں: جانٹالیٹنی جہالت کے بعد کس کے بتانے سے بہجانٹا۔ پس حکمت: فطری صلاحیت اور خدا داد قابلیت کا نام ہے (۱) اور علم سے مراد علم نبوت ہے۔اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو داشمندی لینی قطری صلاحیت بھی عطافر مائی تھی اور علم نبوت بھی۔ تمام انبیاء کیم السلام فطری صلاحیتوں میں بھی اعلی درجہ پر فائز ہوتے ہیں۔ اور وی سے بھی ان کوعلم دیا جاتاہے ۔۔۔۔۔اورہم نے ان کوال بستی سے نجات دی جونہایت گندے کام کیا کرتی تھی، وہ لوگ یقیباً برے بدکار واقع تقيس جہاں اب بحرمیت یا بحرلوط ہے۔ بیمقام شروع میں سمند زنییں تھا۔ بلکہ قوم لوط پر جب عذاب آیا، اور اس سرزمن كاتختة ألث ديا كيابتب يزمن تقريباً جارسوميم سطح سمندر سے فيح چلى كى۔ اور يانى اجرآيا \_\_\_يهال ك باشندے فواحش میں مبتلا تھے۔ ونیا کی کوئی برائی الیمی نتھی جوان میں موجود نہ ہو۔ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ ہے مرسل روایت ہے کہ اس قوم میں علاوہ ان کی مشہور خباشت کے شراب خوری، گانا بجانا، ڈاڑھی کٹانا، موجیجیں بڑھانا، كبوتر بازى، وْ صِلِي كِينَانا ، سِينْ بجانا ، اورريشى لباس يمنغ كارواج تفا (روح) \_\_\_\_ لوط عليه السلام في ال كو جرطرح سمجمایا، مران پرمطلق اثر نه موا، وه اپنی بداخلاقیول اور بداعمالیول پر بدستور قائم رہے، آخر الله تعالی کے عذاب کا وقت آگیا۔ فرشتے ان بستیوں کولیٹ کرنے کے لئے آپنجے۔ان کے اشارے پر حضرت اوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مسطاوہ کافر بیوی کے بہتی سے لکل سکئے۔جب آخرشب ہوئی تو اول ایک خوفناک آواز نے سدوم والول كوندوبالاكرديا يجربوري آبادي كاتخته الث دياكيا اوروه لوك حرف غلط كي طرح صفحة متى سيمثادي (۱) سورة لقمان (آیت ۱۲) میں ہے: ہم نے لقمان کو عکمت ( دانش مندی) عطافر مائی ۔ یعنی فطری صلاحیت بخش ۔ کیونکہ حضرت لقمان ني بيس تضراا

سے تھے! ۔۔۔۔۔یہود نے حضرت لوط علیہ السلام پرحرام کاری بہوت پرستی اور شراب خوری کے الزامات لگائے ہیں، لورات تک میں ان کی زندگی کوشر مناک جرائم سے واغدار دکھایا ہے۔ اس کے قرآن کریم نے صراحت کی کہ جب ہم نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا تو لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو اپنی مہریانی اور رحمت کی چا در میں ڈھانپ لیا۔ کیونکہ وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور ایسے حضرات عذاب سے بچا گئے جاتے ہیں۔

بائبل نے حضرت لوط علیہ السلام پروہ گھنا ؤنے الزام لگائے ہیں کہ قلم لکھنے سے تھرا تا ہے۔ قرآن پاک نے ان کی زندگی کو بے داغ بتایا

وَ ثُوْحًا إذْ نَادَكِ مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فَنَجَّبُنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿
وَ نَصَدُونَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ اللَّهِ إِلَيْتِنَا مَا نَهُمُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
وَ نَصَدُونَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانَوْ إِلَا يُتِنَا مَا نَهُمُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
وَ نَصَدُونَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا فَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَعِينَ فَي

| ہاری آیتوں کو       | <u>پ</u> ايل <u>ت</u> نا | اوراسكي كفر والول كو | وَأَضْلَةُ       | اور(ذكريجيخ) نوم كا    | وَ ثُوْمًا ( <sup>()</sup> |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| بيتنك وه            | القهم                    | بے یی ہے             | مِنَ الْكُرْبِ   | چب                     | اذ                         |
| <u>š</u>            | ڪَاثُوا                  | بهت بروی             | الْعَظِيمِ (٢)   | نگارااس نے             | نَادٰے                     |
| برے لوگ             |                          | ادرہم نے ان کی مددکی |                  |                        | مِنْ قَبْلُ                |
| الس غرق كرديا بم_نے | فَأَغْرُفْنُهُمْ         | ايسے لوگوں كے خلاف   | مِنَ الْقَوْمِرِ | یس دعا قبول کی ہم نے   | فاستجنبنا                  |
| ان کو               |                          | جنھول نے             | الكذين           | اس کے لئے              | শ্ব                        |
| سجى كو              | أجْمَعِيْنَ              | جبثلا بإ             | كَنْابُوْا       | يى نجات خشى بم نے اسکو | فَنَعِينَهُ                |

نوح علیہ السلام کا ذکر: \_\_\_\_\_اور (آپ ) نوخ کا (تذکرہ سیجے) \_\_\_\_نوح علیہ السلام انسانوں کے دوسرے دادا ہیں۔سب سے پہلے انہی کورسالت سے نواز اگیاہے۔آپ کی بعثت الی قوم کی طرف ہوئی تھی جوتو حید اور ذہبی روشنی سے پیسرنا آشناتھی نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی لیکن قوم نے ایک نہئی، چند (۱) نوحاً کا ناصب اذکو محذوف ہے۔(۲) مَصَوَ کا صلہ جب من آتا ہے تو اس کے معنی نجات دینے اور بدلہ لینے کے ہوتے ہیں۔(۳) من بمعنی علی ہے۔

ضعیف اور بےسہارالوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ ہلکہ رؤساء نے تکذیب وتحقیر کا اور اذبت رسانی کا کوئی الیہا حرب نہ چھوڑا جے استعال نہ کیا ہو۔ جب آپ قوم کے ایمان سے قطعی مایوس ہوگئے، اور انتہائی نہ جہوگئے تو دعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے کہ'' خدایا! بیس مجبور ہوگیا ہوں، آپ میری مدفر ما تیں!'' (القرآیت ۱۰) چنانچ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اور قوم پرعذاب پانی کی شکل میں نمود ار ہوا۔ اللہ تعالی نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کوئے دیا تھا کہ وہ شتی بنالیس، تاکہ اللہ تعالی اسلام اور ان کے متعلقین کوڈو بینے ہے بچالیس۔ تاکہ اللہ تعالی اسباب طاہری کے اعتبار سے اس کے ذریعی نوح علیہ السلام اور ان کے متعلقین کوڈو بینے ہے بچالیس۔ ارشاد ہے جب انھوں نے اس سے پہلے سے بیارا ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کوٹوت بے جبی کی ہے۔ بیارا، توں کو مکہ والوں کے متعالیہ میں مدد کی جنھوں نے ہماری آپنوں کو مکہ والوں کی سے خطر ایفی سے لائق تھی سے اور ہم نے ان کی ایسے لوگوں کے متعالمہ میں مدد کی جنھوں نے ہماری آپنوں کو مختالیا سے جس طرح مکہ والوں کا ہمی تھا ہے۔ بیس ملہ والوں کا ہمی تھا

ظلم کی چکی ہمیشنہیں چلتی ،ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں ،اوران کو کا مطلقہ ہیں۔ ظالموں کے زغے سے نکالتے ہیں۔

(۱)داؤد كاناصب اذكر محدوف ب-

| سورهٔ انبیاء) | -0-       | (mr)       | <b>─</b> ◇-                                    | لقرآن 一 | (تفير باليت ا |
|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------|---------|---------------|
| ال م کلم بیر  | ا کامت کا | م الحمد مك | 150 J. 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | فداكر   | 1364          |

| ان کے کلم سے       | بِأَمْرِكَةٍ          | پېاژون کو                    | الجِبَالَ                        | فيصله كررب بين دونون |                    |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| اس زمین کی طرف     | إلے الأنض             | تشبيح كرتي بين وه            | ار در (۲)<br>ایستاهن             | کھیت کے بارے میں     | فِي الْحَدُوثِ     |
| جوکہ               | الْرَتِى              | اور پر نندول کو              | وَالطَّيْرِ (٣)                  | چ <b>ب</b>           | إذ                 |
| برکت فرمائی ہمنے   | بنزڭئا                | اور تقيم                     | وَكُنَّا                         | رات کے وقت جاریوس    | نَفَشَتُ           |
| اسيس               | فيها                  | كرتے والے                    | فعيلين                           | ויטימט               | رفياد              |
| اور تقيم           | وَكُنَّا              | اورسکھلائی ہمنے انکو         | وعَلَيْنَهُ                      | بكريان               | غثم                |
| بر چزکو            | بِكُلِّ شَكِي اِ      | کارنگری                      | صنعة                             | لوگون کی             | الْقُوْمِر         |
|                    |                       |                              |                                  | اور تقيم             | وَكُنَّا           |
|                    |                       | تمهارے فائدہ کیلئے           |                                  |                      | الحكيهم            |
|                    |                       | تا كه بچائے ده كار يكرى      |                                  |                      | شهدين              |
| (ان کو)جو          | مكن                   | تم کو                        |                                  | پی سمجھ دی ہم نے     | فَفَهَّمْنَهَا     |
| غوط لگاتے ہیں      | پيرو وور<br>پيغوصون   | تہاری جنگ ہے                 | مِّنْ بَاسِكُمْ                  | فيصله كي             |                    |
| ان کے فائدہ کے لئے | శ                     | پس کیاتم                     | فَهَلُ أَنْتُمْ                  | سليمان كو            | سُلَيْمانَ         |
| اور کرتے ہیں وہ    | ر بروبر و<br>و پعملون | شكر بجالانے والے جو؟         | شٰكِرُونَ                        | اور ہرایک کو         | وَكُلَّا           |
| کام                | عَبَلًا               | اور( تابع کیا)سلیمان         | وَلِمُكَيِّمُنَّ (۵)             | عطافر مائی ہم نے     | اتينا              |
| الاسے کم تر        | دُوْنَ ذَلِكَ         | ع کے                         |                                  | وانشمندی             | كنت                |
| اور تقييم          | وَكُنَّا              | بواكو                        | الزيح                            | اورعلم (نبوت)        | وَّعِلْمًا         |
| ان کی              | لهُمْ                 | زور <u>ے چل</u> ے والی       | عَاصِفَةً (٢)                    | اورتابع کیاہم نے     | <b>ۊۘٞڛڿ</b> ۘۯٮٚٵ |
| حفاظت كرنے والے    | خفظين                 | زورے چلنے والی<br>چلتی ہے وہ | <u>تُجْرِي</u><br><u>تَجْرِي</u> | داؤد کے ساتھ         | مَعَ دَاؤدَ        |

(۱) نَفَشَ (ن) القُطْنُ: رونَى كا وهنك سي بحرنا - نَفَشَتِ الماشية في المَوْعَى: مويشيول كارات كو چراگاه ش گهوم كرگهاس چرنا (۲) بحله يُسبَّحْنَ: الجبال كاحال ب(۳) الطيو كا الجبال پرعطف ب(۳) اللَّبُوْس: اللباس (۵) لسليمن كاعطف مع داؤ د پر ب(۲) عاصفة: الريح كاحال ب عَصَفَت (ض) الريحُ: بوا كا تيز چلنا، آندهى طوفان آنا (۷) جمله تجوى يا تو ومراحال ب، يا پهلے حال سي بدل ب (۸) من الشيطين سي پهلے مستحَّوْنَا له پوشيده ب، اور من جويفير ب در ۸) من الشيطين سي پهلے مستحَّوْنَا له پوشيده ب، اور من جويفير ب

دا وووسلیمان علیهاالسلام کا ذکر: اب ایسے دونبیوں کا اوران کے ظاہری کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں اشارہ ہے کہ ججرت کے بعد اللہ تعالی اپنے اس پینم برکو بھی حکومت وسطوت عنایت فرما کیں گے۔ نبوت وخلافت میں منافات نہیں۔سب سے پہلے انسان اورسب سے پہلے نبی حضرت آ دم علیہ السلام کوخلافت ہے بھی سرفراز کیا جاچکا ہے۔بعد میں بھی جن ابنیاء کے لئے حالات سازگار ہوئے: وہ خلیفہ بنائے گئے جیسے داؤدوسلیمان علیماالسلام۔ ارشادہے: \_\_\_\_ اور (آپُ) داؤدوسلیمان (علیمالسلام) کا (تذکرہ بیجے) \_\_\_ داؤدعلیہ السلام بمشہور جلیل القدررسول بين ان پرزبورنازل موئى ہے۔آب ابراجيم عليه السلام اور يعقوب عليه السلام كى ذريت سے بيں حق تعالى نے آپ کو دوفظیم نعمتوں سے سرفراز کیاتھا: ایک: نبی ہونا۔ دوسری: صاحب ِتاح دخت ہونا۔ قرآن کریم (سورہ ش آیت ٢٧) مين آپ وُ خليف ' كها كيا ب-اوربيلقب آوم عليه السلام كي بعد آپ بي كے لئے استعال كيا كيا ہے۔ اورسلیمان علیہ السلام بھی جلیل القدر پنجبر ہیں۔حضرت داؤدعلیہ السلام کے فرزندار جمند تھے۔ان کی وفات کے بعدان کے جانشین ہوئے ہیں۔اللہ تعالی نے آپ کے لئے بھی نبوت وحکومت کوجمع فرمایا تھا۔اورالی بادشاہت عطا فر مائی تھی جواگلوں پچھلوں میں سے سی کونصیب نہیں ہوئی۔جن وانس، چرندو پرنداور ہوا تک آپ کے لئے مسخر کئے گئے تھے۔آپ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ چیوٹی تک کی بات بجھ لیتے تھے۔اور فصل خصومات میں اصابت رائے کا ملکہ بچین ہی ہے آپ کوعطا ہوا تھا میچے بخاری میں حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو عورتنس: جن كے ساتھ ان كے دوبيٹے تھے، بھيڑيا ان ميں سے ايك كولے اڑا۔ ہر ايك دوسرى سے كہنے كى: "تيرا بچہ لے گیا!'' دونوں داؤدعلیہ السلام کے پاس فیصلہ کے لئے پہنچیں۔آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کیا۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماس آئیں۔آپ نے فرمایا: ' حجیری لاؤمیں بیاڑ کا کاٹ کر دونوں کو دیدوں!' ' حجیوٹی بولی: "فداراايمانه كيجة ـ بياى كابچه ٢٠٠٠ چنانچه آپ نے جھوٹی كے ق ميں فيصله فرمايا ( بخاری مدیث ٣٣٧٧ كياب الانبياء، تذكره سليمان عليه السلام)

ماہیں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اِن آ بات میں اللہ تعالیٰ نے واؤدوسلیمان علیہاالسلام کے احوال میں سے پانچ با تنیں ذکر کی ہیں، جوان کے حاکم، صاحب ِاقتد اراور ہوئے صاحب ِ کمال ہونے ہر ولالت کرتی ہیں۔

پہلی بات: — (یادکرو)جب وہ کھیت کے بارے میں فیصلہ کررہے تھے۔ جب رات کے وقت اس میں ایک قوم کی بکریاں جاپڑی تھیں۔ اور ہم ان کے فیصلہ کود کیھنے والے تھے۔ پس ہم نے سلیمان کو فیصلہ کی ہجھدی، اور ہر ایک کوہم نے دائش مندی اور علم عطافر مایا — واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ کچھلوگوں کی بکریاں رات کے وقت ایک کوہم نے دائش مندی اور علم عطافر مایا

ایک خص کے کھیت میں جا گھییں، اور کھیت بالکل صاف کر دیا۔ اتفاق سے کھیت کا نقصان بکر یوں کی لاگت کے برابر خصا مقدم دا و دعلیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ نے فیصلہ کیا کہ کھیت کے ضمان میں سب بکر یاں کھیت والے کو دیدی جا کیں۔ یہ فیصلہ اصول کے مطابق تھا۔ جب دونوں عدالت سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے صورت حال دریافت کی ، انھوں نے واقعہ اور حضرت وا و دعلیہ السلام کا فیصلہ بتایا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا:

د'اگرتم چا ہوتو میں اس سے بہتر فیصلہ کروں؟'' دونوں رضام ند ہوگئے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کہا کہ دری جا کہیں، دوان کی خدمت کرے اور دودھاوراُ ون سے فائدہ اٹھائے۔ اور کھیت بکری والوں کے حوالے کیا جائے۔ دو اس کی پرداخت کریں۔ اور جب کھیت سابقہ حالت پر آجائے تو کھیت: کھیت والے کو لوٹا دیا جائے ، اور جب کھیت سابقہ حالت پر آجائے تو کھیت: کھیت والے کو لوٹا دیا جائے ، اور بھیل کری والوں کو ۔ چونکہ یہ فیصلہ فریقین کے ق میں مفید تھا، اس لئے دونوں فریق اس پر رضام ند ہوگئے۔ یہ بہمی مصالحت کی صورت تھی۔

ال واقعہ سے تین باتیں ہر محف معلوم کرسکتا ہے: ایک: یہ کہ دونوں حضرات صاحب اقتدار ہے۔ کیونکہ فیصلے حکام ہی کیا کرتے ہیں۔ دوسری: یہ کہ خدا دادصلاحیت میں لوگوں کے درجات متفادت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کو حکمت عطافر مائی تھی ، گرسلیمان علیہ السلام کا پایہ برو هاہوا تھا۔ ''ہم نے سلیمان کوفیصلہ کی سمجھ دی'': کا بہی مطلب ہے۔ چنانچے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی شان ہی نرالی تھی۔ تیسری: یہ کہ فطری صلاحیت کی کی نقص بالکل نہیں۔ ''ہم نے ہرایک کو داشمندی اور علم عطافر مایا'' سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حکمت سے مراد فطری استعداد ہے ، اور علم سے مراد علم نبوت ہے۔ پس کوئی داؤد علیہ السلام کی شان میں کسی کی کا خیال دل میں نہ مراد فطری استعداد ہے ، اور علم القدر کی فیم ہوتے۔

دوسری بات: \_\_\_\_\_ اور ہم نے داؤڈ کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تھم دے دکھا تھا جو تیج کرتے تھے، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم ہی کرنے والے تھے \_\_\_ یہ ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم ہی کرنے والے تھے \_\_\_ یہ ہی کا الات میں سے ایک کمال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوسریلی آواز عنایت فر مائی تھی۔ آپ بے انہا خوش آواز تھے لین داؤدی آج بھی مشہور ہے۔ اس پر پینج سرانہ تا ثیرا لگتی ۔ چنا نچہ حالت یہ بوتی تھی کہ جب آپ جمد و تیج شروع کرتے تو چرند و پرنداور شجر و جحر آپ کے ہم آواز ہو کر ذکر میں مشغول ہوجاتے تھے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی تسخیر سے ہوتا تھا۔ "ہم ہی کرنے والے تھے۔ کا یہی مطلب ہے۔

فائدہ: تلاوت میں کسنِ صوت اوراچھالہجہ مطلوب ہے۔قرآن کوسنوار کرتجو یدسے پڑھنا پہندیدہ ہے۔ صحابہ میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بہت خوش آ واز تھے۔ایک بارقر آن پڑھ رہے تھے۔رسول اللہ مِثَّلَةُ مِثَالِيَّةً کے پاس سے گذر ہوا، آپ تھم رکئے اور ان کا قرآن سننے لگے صبح آپ نے فر مایا:''اے ابومویٰ! تم داؤدعلیہ السلام کے راگوں میں سے ایک راگ دیئے گئے ہو'' ( بخاری صدیث نمبر ۵۰۴۸) حضرت ابومویٰ نے عرض کیا: اگر جھے معلوم ہوتا کہ آپ میراقر آن سن رہے ہیں تو میں اور سنوار کر بڑھتا ( ابن کثیر )

تیسری بات: \_\_\_\_\_ اور ہم نے ان کوتمہارے لئے ایک ملبوں کی صنعت سکھلائی ، تا کہ وہتم کو دیمن کی زدسے بچائے ، پس کیا تم شکر بجالا وکے؟ \_\_\_\_ ملبوں سے مراد آ ہنی زِرہ ہے۔جو جنگ میں حفاظت کے لئے پہنی جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے داؤدعلیہ السلام کے لئے لوہے کوموم کر دیا تھا۔وہ اس کوموڑ کرنہایت ہلکی اور مضبوط زِر ہیں تیار کرتے تھے۔سوچو میصنعت انسانوں کے لئے کس قدرمفیرتھی۔ پس کیالوگ اس کا شکر بجالا کیں گے؟!

فائدہ: یصنعت داؤدعلیہ السلام کے ساتھ دنیا ہے رخصت نہیں ہوگئے۔ دنیا ہیں باقی رہی۔ لوگ اس کو ہرا ہرترقی دیتے رہے۔ یہاں تک کہ آئ فنونِ حرب کہیں ہے کہیں پہنچ گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے سکھلانے ہے۔ یس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر گرزار ہونا چاہئے۔ اورشکر گرزاری ہیں یہ بات بھی داخل ہے کہ فنونِ حرب اور ہتھیاروں کو حرام اور لغومقاصد کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ بندوق بہت کا رآمد آلہ ہے، مگر کوئی اس کو اپنے بھائی پر چلانے گئے تو یہ نیزاس آیت ہے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ زِرہ سازی وغیرہ اسبابِ جہاد کی تیاری انہیاء کی سنت ہے۔ سورۃ الانفال (آیت ۲۰) ہیں اس کی فراہمی کا تھم دیا گیا ہے۔ افسوس! آج مسلمان نہیوں کی اس سنت ہے۔ یکی فناور غیروں کے دست نگر ہوگئے! یہ سلمانوں کے تی ہیں ہرگز نیک فالنہیں۔

چوتھی بات: — اور ہم نے سلیمائی کے لئے زور سے چلنے والی ہواکو سخر کیا، جوان کے ہم سے اس سرز مین کی طرف چلی تھی جس میں ہم نے برکت فرمائی ہے، اور ہم ہر چیز کو جانے والے ہیں! — برکت والی سرز مین سے مراوارض شام یعنی بیت المقدس ہے۔ بید صفرت سلیمان علیہ السلام کی جائے قیام تھی۔ جب آپ ہمیں باہر جائے تو وطن کی طرف ہوا کے ذریعہ والیس آتے ۔ ای طرح سورة حس (آیت ۳۱) میں صراحت ہے کہ آپ جہاں جانا چاہتے: ہوالے جائی۔ اللہ تعالی نے ہواکو آپ کے لئے منحر کیا تھا۔ وہ زور سے چلتی اور آپ کے تخت کواٹھا کرفشا میں چاہتے: ہوالے جائی ، گھر نرم پڑجاتی اور منزل مقصود تک پہنچاوی ۔ آج ہوائی جہاز کے دور میں اس کو بھیانہایت آسان ہے۔ اور بیارشاد کہ: 'نہم ہر چیز کو جانے والے ہیں' اس کا مطلب سے کہ کس کمال سے کس کو سرفر از کیا جائے۔ یہ بات اللہ بیارشاد کہ: 'نہم ہر چیز کو جانے والے ہیں' اس کا مطلب سے کہ کس کمال سے کس کو سرفر از کیا جائے۔ یہ بات اللہ بیار بیار سے اللہ توالی نے اور کوئیس سکھلائی تھی ، اب آخر زمانہ میں جا کر یہ کمال سکھلائی تھی ، اب آخر زمانہ میں جا کر یہ کمال سکھلائی مصالحت وہی بہتر جانے ہیں۔

پانچویں بات: — اور ہم نے شیاطین کو (سلیمان کے لئے متحرکیا) جوان کے لئے سمندر میں غوطے لگاتے تھے، اور اس سے کم درجہ کے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے معنی ہیں سرکش خواہ انسان ہویا جن مرکراس آیت ہیں شیاطین سے مراد جنات ہیں سورہ سبا (آیت ۱۱) میں اس کی صراحت ہے سلیمان علیہ السلام شیاطین سے سمندر میں غوطے لگواتے تھے، تا کہ وہ اس میں سے موتی مونکے موالیس اور دوسرے کام بھی کرواتے تھے۔ مثلاً بری بری عمارتیں بنانا، حوض جتنے برئے گن بنانا، اور اتن برئی دیکیس تیار کرانا جوالی بی جگہ جی رہیں (سورہ سرا آیت ۱۱) اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے جنات کوسلیمان علیہ السلام کے تابع کردیا تھا۔ وہ جو چاہتے ان سے برگار لینے تھے۔ آئ جو کام شینری سے لئے جاتے ہیں سلیمان علیہ السلام وہ کام شیاطین سے لیتے تھے۔ اور وہ کوئی ضرر آپ کوئیس بہنچا سکتے تھے، کوئکہ ان برکنٹرول اللہ کا تھا۔ ور نہ آدی کی کیا بساط شیاطین سے لیتے تھے۔ اور وہ کوئی ضرر آپ کوئیس بہنچا سکتے تھے، کوئکہ ان برکنٹرول اللہ کا تھا۔ ور نہ آدی کی کیا بساط ہے کہ وہ الی مخلوق کو اپ قبضہ میں کرلے، اور زنجیروں میں جکڑ کرر کھ چھوڑے ؟!

یبود پرخدا کی مار! انھوں نے ان دونوں نبیوں کی سیرت بگاڑر تھی ہے۔ داؤدعلیہ السلام کی شان میں اُڈرِیا کی بیوی کو تنھیانے کا واقعہ گھڑر کھاہے، اور سلیمان علیہ السلام کی نرالی حکومت کوجادوکا کرشمہ بتاتے ہیں، اور انگوشی کا قصہ گھڑر کھاہے۔

وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادِ مِ رَبَّكَ آَنِيْ مَشَنِيَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرِّحِيْنَ فَّ قَاسُبَّكُنِنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِم مِنْ ضُرِّرَ قَائِيْنَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرِ لِلْعْبِدِيْنَ ﴿ وَإِسْلِعِيْلَ وَ إِدْرِيْسَ وَقَا الْكِفْلِ اللهِ عَنْدِينَا وَ الْمُرِيْسَ وَقَا الْكِفْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

| تکلیف نے                    | الضُرُّ | این رب کو  | ڒۘڹڰؘ    | اورا يوب كا    | وَ أَيُّوْبَ <sup>(1)</sup> |
|-----------------------------|---------|------------|----------|----------------|-----------------------------|
| اورآپ                       |         | · ·        | آتي      | چب             | رذ                          |
| بزىمېريان <u>ى كرزوال</u> ې | ٱزْحَمْ | حچھو یا ہے | مَسَّنِی | انھوں نے پکارا | ئادے                        |

(١) أيوب اور إسمعيل كاناصب اذكر محدوف ب-

| السورة العبياء        | $\overline{}$     |                  | 2 45 T                     | <u> </u>             | وسنسير مهليت القراأ |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
|                       | وُ إِذْ بِنِينَ   |                  | وَمِثْلَهُمْ               | سب مهر یا نوں میں    | الزجيئن             |
| اورذ والكفل كا        | وَ ذَا الْكِفْلِ  |                  |                            | يس دعا قبول كى ہم نے |                     |
| سب                    | ڪُڵ               | مہریاتی کے لئے   | رُحْمَةً                   | ان کے لئے            | <b>ప్</b>           |
| صركرفے والول سے ہيں   |                   |                  |                            | پس دور کردی ہم نے    | فكشفنا              |
| اورداخل کیاہم نے انکو | وَ ٱدۡخُلۡنَّهُمْ | اور تقیحت کے لئے | وَ ذِكْرِكُ<br>وَ ذِكْرِكُ | جوتقى ان كو          | مَا بِهُ            |
| ا پنی رحمت میں        | نِے ُ رَحْمَدِننا | عبادت كرفي والول |                            |                      | مِنْ ضُرِّر (۱)     |
| بيتك وه               | ا بهور<br>انهم    | ع کے             |                            | اوردیاہم نے ان کو    | <u>ۆ</u> اتئىنىھ    |
| ې رو . د سے د         | 19. 126.00        | ں رعما بر        | 1 = 1 =                    | .61 "                | 649                 |

حضرت ابوب علیه السلام کا تذکرہ: اس تذکرہ کامقصد مسلمانوں کومبر کی تلقین کرنا ہے۔ ان کو مجھایا گیا ہے کہ وہ مکہ کے جانگداز حالات بیس جی ندچھوڑیں۔ہمت باندھے رہیں۔حالات ضرور بدلیں گے۔تنگی کے بعد آسانی آئے گی۔ پریشانیاں خواہ ذاتی نوعیت کی ہوں یا دعوتی: آ دمی کو بھی بے صبر نہیں ہونا جاہئے۔ہمت مرداں مددِ خدا! \_ اور ( آپ ) ایوب کا ( تذکرہ سیجئے ) \_\_\_\_ ایوب علیہ السلام برگزیدہ نبی تھے۔ان کاصبر وشکرمشہور ہے۔ آب حضرت اسحاق عليه السلام كے برے صاحبز ادے عيسو (عيص) كنسل سے جيں۔الله تعالى نے آپ كو ہرطرح ہے آسودہ کیا تھا۔ کھیت، مواشی ،نوکر جاکر، نیک اولاد، اور فرما نبر دار بیوی عطا فرمائی تھی۔ لیکن مشیت خداوندی کہ آ ز مائش آئی۔ کھیت جل گئے ،مولیثی مرگئے ،اولا دساری ایک ساتھ دب کر مرگئی ، دوست نا آشنا ہوگئے ، بدن میں آبلے پڑگئے ،بس ایک بیوی رفیقۂ حیات رہ گئی۔ آپ جیسے نعت میں شاکر تھے بلاء میں بھی صابر رہے۔ کیکن جب تکالیف صدے بڑھ کئیں تو آپ نے دعا کی — جب انھوں نے اپنے پر دردگارکو پکارا کہ جھے نکلیف نے چھولیا ہے،اورآپ ارحم الراحمین ہیں! \_\_\_\_ دعا کا انداز کتنا پیاراہے۔نہایت مخضراور ملکے انداز میں نکلیف کا ذکر کیا،اور بس بيكهدكرره كئے كد الى! آپ سب مهر بانوں سے برے مهربان بين! "نهكونى شكوه شكايت نهكوئى مطالبه،مرضي مولی از ہمداولی اجیسے کوئی فاقد مست کسی کریم انفس ہے ہے: ''میں بھوکا ہوں اور آپ فیاض ہیں!'' تو اس میں سب (۱) من: بیانید ما کابیان ہے، اس لئے اس کا ترجم نہیں کیا گیا (۲) وحمة اور ذکری: مفعول لذجیں (۳) ذو الكفل: حصدوار، ذو: والا كِفْل:حصد،بياسم مصدر نبيس،مصدر كاف كزبرك ساته آتاب-آپ فيحضرت أليسَع عليه السلام كى جواسرائيلى ني ہیں زندگی میں قائم مقامی کی تھی ،اس لئے آپ کا پیلقب ہو گیا تھا ، جسے ذوالنون (مچھلی والے) پینس علیہ السلام کالقب ہو گیا ہے۔

کھے آگیا جمیں اس سے دعا کا اوب سیمنا چاہتے ۔۔۔۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کی ، اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کردی ، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ اور استے ہی اور اس کے ساتھ عطا فر مائے ، ہماری طرف سے مہر پائی اور عمادت کر اروں کی قیبے حت کے لئے! ۔۔۔ بعنی جب انھوں نے اللہ تعالی کو پکارا تو اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوئی۔ اُن کو تکم دیا گیا کہ زمین پر پیر ماریں ، نہانے اور پینے کے لئے ٹھنڈ اچشمہ پھوٹ پڑا۔ جس سے سب بیاریاں دور ہوگئیں ، اور اللہ تعالی نے فوت شدہ اولا دسے دُوگئی اولا دویدی۔ مال بھی بے حساب مل گیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ نہمارے سے ،اچا تک سونے کی ٹڈیاں بر سے گیس۔ آپ ان کو کپڑے میں جمع کرنے گئے۔ ندا آئی کہ کیا ہم نے آپ نمین کیا ؟ آپ نے عرض کیا : بیشک ! مگر میں آپ کی برکت سے کیسے بے نیاز ہوسکتا ہوں! (بخاری حدے نہر آپ کو کہ ناسی اس کا ایوب علیہ السلام پر بیسب مہر پانیاں عبادت گزار بندوں کے لئے قسیحت ہیں۔ اگر دہ بھی امتحان میں اس طرح ثابت قدم رہیں تو رحمت خداوندی ضروران کی دعگیری کرے گ

## حضرت ابوب علیہ السلام صبر وشکر کے پیکر تھے، اور ان کی زندگی نیک بندوں کے لئے نمونہ ہے

فرماتے ہیں کہ جب اسرائیلی نبی حضرت السع علیہ السلام بوڑھے ہوگئے تو آپ نے چاہا کہ کی کوقائم مقام کریں۔
انھوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کر کے اپناارادہ طاہر کیا ،اور فرہایا کہ بین ایسے خض کو خلیف بنانا چاہتا ہوں جو تین باتوں کا عہد کرے: دن بھرروز ورکھے، رات کو اللّذ کی باد بین شغول رہے اور بھی غصہ ندلائے حضرت ذوا کمفل علیہ السلام نے ان باتوں کا عہد کیا اور وہ خلیفہ بنادیے گئے (تقص القرآن ۲۲۲۱) — ان تینوں حضرات کے بارے بین ارشاد ہے سب صبر کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کواپنی رحمت بین داخل کیا، وہ یقینا نیکوکاروں بین سے ہیں اس سب سب سب صبر کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کواپنی رحمت بین داخل کیا، وہ یقینا نیکوکاروں بین سے ہیں صلاح وتقوی۔ اگر بیدو باتیں ان کو حالات بین ہی دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں: ایک: صبر وشکر، دوسری: صلاح وتقوی۔ اگر بیدو باتیں ان کو حاصل رہیں تو اللہ تعالی ان کو بھی اپنی رحمت بین داخل کریں گے۔ اور کا فرول کے مطاح تو تقوی کے اگر بیدو باتیں بیایا۔ ان کو حضرت ایوب ملاح کی حضرت اسائیل علیہ السلام کی طرح جدول ہوں بوتا پڑا، اور حضرت اسائیل علیہ السلام کی طرح جدول بین ثابت قدم رہے۔ حضرت ادریس وذو اکھن علیہ السلام کی طرح وقت آیا کہ رحمت خداوندی نے ان کواپنی آغوش ہیں۔ الیا۔

الله کی رحمت دنفرت نیکو کارصابرول کے شامل حال ضرور ہوتی ہے، جبکہ وہ تقیلی پرسرسول جمانانہ جا ہیں!

وَذَا النَّوُنِ إِذُ ذَّهُ هَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَا دَكِ فِي الظُّلُلَتِ

اَنُ لَا اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

| هر گز دارد گیرنه کریں | لَّنَ نَقْدِرَ (٣) | خفا ہو کر           | مُعَاضِبًا (٢)  | اور چھلی والے کا | وَذَا النَّوْنِ (١) |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| گے ہم                 |                    | يس ممان كيا أصول نے | <b>فَظَ</b> نَّ | جب               | إذُ                 |
| ان پر                 | عَلَيْك            | کہ                  | أَنْ            | چل دیئے وہ       | ڎٞۿؘؠؘ              |

(۱)النون: مجھلی، ذوالنون: مجھلی والا، حضرت بیس علیہ السلام کالقب ہے۔ (۲) مَفَاضِب: اسم فاعل، از مُفَاضَبَة: مصدر باب مفاعلہ، غَاضَبَ فلاناً: کسی سے ناراض موکر الگ موجانا، ترک تعلق کرنا۔ (۳) نَفْلِوَ: بابضرب کے مصدر قَلْوسے ب

| سورهٔ انبیاء)          | $- \diamondsuit$ | · — - ( [[]]      |                   | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | (تفير بدليت القرآ ا |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| ادر نجات دی ہم نے انکو | وَنَجْيِنَهُ     | پا <i>ک بي</i> آپ | سُبُحنك           | پس پکار انھوں نے        | فنادك               |
| محشن ہے                | مِنَ الْغَيْم    | بيثك تقاميل       | ا نِّنْ كُنْتُ    | اندهيرول بيل            | في الظُّلُنْتِ      |
| اورای طرح              | وَكُنْ الْكُ     | قصوروارول میں سے  | صَّ الظَّلِيدِينَ | کہ                      | أَنُ                |
| C 400 1 1              | 7/               | المراقاكم و       | 77.0 77.0 47      | ا کمه نبد               | 2 11 TE             |

ان کے لئے

ايمان دالول كو

حضرت بونس علیہ السلام کا تذکرہ: اس تذکرہ ہے مقصود نبی میلانیکی ایک خاص متم کے صبر کا حکم کرنا ہے کہ آپ ہجرت کے سلسلہ میں جلدی نہ کریں بھم الہی کا انتظار کریں۔ یہی بات سورۃ القلم (آیت ۴۸) میں صراحۃ کہی گئ ب-ارثادب: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ﴾ يعني آپ اپني پروردگار يحم ك لئ صبر سیجتے، اور مچھلی والے پینمبر کی طرح نہ ہوجائے۔ارشادے \_\_\_\_ اور (آپ) مچھلی والے کا (تذکرہ سیجتے) \_\_\_\_مچھلی والے بینی حضرت یونس علیہ السلام بھی اسرائیلی پیغیبر ہیں۔اہل نینوی کی طرف مبعوث کئے گئے تھے جو فرات کے کنارے پرہے۔آپ عرصہ تک ان کوتو حید کی دعوت دیتے رہے، مگر انھوں نے مطلق نہ سنا۔جب ان کاتمر د بڑھ گیا توان سے دعدہ کیا گیا کہ تین دن کے بعد عذاب آئے گا۔حضرت یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ اب یہاں میرا کامنہیں رہا، چنانچہ وہ وی کا انتظار کئے بغیر چل دیئے۔ارشادہے: \_\_\_ جب وہ توم سے خفا ہوکر چل دیئے ، پس انھوں نے خیال کیا کہ ہم ہرگز ان پر دارو گیرنہ کریں گے \_\_\_\_ لیٹنی ان کے خیال میں قوم کوچھوڑ کرچل دینا تھم خداوندی کےخلاف نہ تھا۔ کیونکہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو نبی اور مؤمنین کووہاں سے نکال لیاجا تا ہے۔اور ان کی قوم کوعذاب کی خبر دی جا چکی تھی ، پس ان کانکل جانار داہے ، گرحقیقت میں یہ بات منشأ خدا وندی کے خلاف تھی ، كيونكه تقذير الهي مين اس قوم سے عذاب ل جانے والا تھا۔ اور اس قوم كوراه نمائى كے لئے يونس عليه السلام كي ضرورت تھی۔ چنانچہآپ کواہتلاء پیش آیا۔ آپ ستی سے نکل کر دریا کے کنارے پہنچے۔ایک شتی کومسافروں سے بحرا ہوا تیار پایا۔آپ سوار ہوئے اور کشتی نے تنگر اٹھایا۔ منجد هار میں پہنچ کرکشتی ڈگمگانے لگی۔ کشتی والے اینے عقیدہ کے مطابق كَنْ لَكَ : "ايسامعلوم موتاب كرمشتى ميس كوئى غلام اينة آقاس بھا گامواب، جب تك اس كومشتى سے جداند كيا جائے گانجات مشکل ہے' پنس علیہ السلام فوراسمجھ گئے کہ وہ غلام وہی ہیں جوآ قاسے بھاگے ہیں۔انھوں نے پیش معنی تنگی کرنا کئے ہیں۔

کش کی کہ مجھے دریامیں ڈال دو، مگر ملاح اور کشتی والے آپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے لئے تیار نہ ہوئے ، اور قرعہ اندازی کی مفہری۔ تین بار قرعہ ڈالا گیا، ہر بار آپ ہی کا نام نکلا، تو مجبور ہوکرلوگوں نے یوس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کیا،اورآ کے چل دیئے۔ادھراللہ تعالی نے ایک بڑی مجھلی کو کم دیا،اس نے آپ کونگل لیا ۔۔۔ پس انھوں نے تاریکیوں میں ایکارا کہ آپ کے سوا کو کی معبود نہیں، آپ یاک ہیں، بیشک میں تصور واروں میں سے تھا۔ مچھلی کو علم تھا کہ وہ یونس علیہ السلام کالقمہ نہ بنائے ،صرف نگل جائے ، چنانچہ وہ آپ کو پیچ سالم نگل گئی۔ آپ نے دریا کی گہرائی ، مچھلی کے پیٹ اور رات کی تاریکی: تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ، اورا پی کوتا ہی کا اعتراف کیا كه يشك ميس نے جلدي كى ، آپ كے عمم كا انتظار نه كيا اور قوم كوچھوڑ كرچل ديا ، ميں يقيينا قصور وار ہوں ، مگر خدايا آپ ہی معبود ہیں،آپ کے درکوچھوڑ کر کہاں جاؤل۔آپ ہرعیب اور ہر کی ہے یاک ہیں۔اور میں بندہ ہول خطا کا پتلا! خدایا!میری خطامعاف فرما! \_\_\_\_\_ <del>پس ہم نے ان کی دعا قبول کی ،اوران کو بے چینی سے نجات بخشی ،اوراسی طرح</del> ہم ایمان والوں کونجات دیتے ہیں \_\_\_\_ مجھلی کوتھم ہوا اس نے ساحل پر آپ کو اگل دیا۔ مجھلی کے پیٹ کی گرمی ے آپ کے بدن کی کھال اتر گئ تھی ،اورجسم ایساہو گیا تھاجیسا پرندے کے نئے نکلے ہوئے بچہ کا ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک ہتے دار بودا اُ گایا جس نے آپ کو دھانے لیا۔ کمھی مجھروں کی تکلیف سے آپ محفوظ ہو گئے۔ جب صحت مند ہوئے تو قوم کی طرف واپس جانے کا حکم ملا ۔قوم کاعذاب ٹل گیا تھا۔سورۃ اینس ( آیت ۹۸ ) ہیں اس کا واقعہ گذرچكا ہے۔ وہ لوگ اپنے نبى كى تلاش ميں منے كه آپ بينى كئے اوران كى راہ نمائى كافريضه انجام ديناشروع كرديا -آخريس الله تعالى ارشادفر ماتے بيں كه بيعنايت يوس عليه السلام كے ساتھ خاص نبيس -جو بھى ايماندار بنده اس طرح الله تعالی کو بکارے گا الله تعالی اس کوبلا وک ہے جات دیں گے۔

﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ بابركت آيت ہے۔ حديث ميں ہے كہ جوسلمان كسى معاملہ ميں اس آيت كے ذريعه دعا كرے گا: الله تعالى اس كى دعا قبول فرمائيں گے۔ (ترندى)

وَزَكِرِيَّاۚ إِذْ نَا ذِكَ رَبُّهُ رَبِّ لَا تَنَادُنِيَ فَنُرُدًا وَّانْتَ خَـيْرُ الْوَرِبِ بَنَ فَيَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْلِى وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴿ النَّهُمُ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَــيْزُتِ وَ يَـنُ عُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۚ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ۞ وَالَّتِنَى ٱخْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفُغْنَا فِيهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنُهَا وَابْنَهَّا ايَهُ ۖ لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَـٰفِ ﴾ اُمَّتُكُمْ اُمِّةً وَّاحِدَةً ۗ وَاكَا رَبُّكُو فَاعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُواً اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ \* كُلُّ إِلَيْنَا لْجِعُونَ ۚ

| ال عورت بيس           | فِيْهَا                | ال کے لئے          | な                     | اورز کریا کا         | وَرُكِرِيَّاً (١) |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| اری خاص روح سے        | مِنْ زُوْجِينَا        | ان کی بیوی کو      | زُوْجَهُ              | جب                   | ٳۮ۫               |
| اور بنایا ہم نے اس کو | وَجَعَلْتُهَا          |                    |                       |                      |                   |
| اوراس کے بیٹے کو      | وَابْنَهَ <sup>ا</sup> |                    |                       |                      | ز پځځ             |
| برسى نشانى            | اَيةً                  | دوڑتے              | ر. رور (۳)<br>ليسرغون | اب ير عادبا          | رَتِ              |
| جہانوں کے لئے         | لِلْعٰلَمِينَ          | نیک کاموں میں      | فجالخ يزت             | من رکيو جھے          | لاتذن             |
| بیشک بیہ              | إِنَّ هُــنِو ﴾        | اور بیکارتے جمیں   | وَ يَكُ عُوْنَنَا     | تنبا                 | <u>قَرُ</u> گا    |
| تہاراطریقہ ہے         | أمنتكم                 | اميد               | رَغُبًا               | اورآپ                | وَ أَنْتُ         |
| لطريقه                | اُمَّةً                | امید<br>اورڈرے     | ورهباً (۳)<br>ورهباً  | بہترین ہیں           | خُنيرُ            |
| ایک                   | وَّاحِكَاً الْ         | اور <u>تع</u> وه   | وَگَانُوْا            | سب وارثول ميں        | الورثين           |
| أوريس                 | હોં                    | ہادے مانے          | <b>ជ</b>              | پس دعا قبول کی ہم نے | فَأَسْتَجَهُنِنَا |
| تههارارب بهول         | رَبُكُو                | دب كرريخ والے      | خشوين                 | ان کے لئے            | శ్ర               |
| پس عبادت کر دمیری     | فَأَعْبُدُ وُكِ        | اوراس عورت کاجس نے | وَ الَّٰتِي           | اورعطافر مایا ہم نے  | وَوَهَبْنَا       |
| اور بانث لیا انھوں نے |                        | بيايا              | أخصنت                 | ال                   | لة                |
| ایینےمعاملہ کو        | أمرهم                  | اپنے ناموں کو      | فَرْجَهَا             | يجي ا                | يُصْلِي           |
| آيس ۾                 | بَيْنَهُمْ             | یں پھونگی ہم نے    | فَنَفَوْنَيْ          | اور سنوار دیا ہمنے   | وَاصْلَحْنَا      |

(۱) زکو بااور التی کاناصب اذکو محذوف ب(۲) أَصْلَحَ الشيئ : تُحك كرنا، اصلاح كرنا (٣) سَارَعَ إلى كذا: جلدى كرنا، لكِنا (٣) رغبا ورهبا: وونول مصدر بين، مبلغة محمول بين، اور حال بين \_(۵) أحة : طريقه، مذيب، مشرب أحة واحدة: حال بي أمتكم ســـ (٢) تَقَطَّعَ : لازم ب، ممر جَعَلَ كم معنى كوضمن ب، اس لئے مفعول كى طرف بلاواسط متعدى كيا كيا بروح) حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگرانبیاء کے تذکرہ ہے سلمانوں کوہمت دلائی تھی۔ پھر یونس علیہ السلام کے تذکرہ ہے نہی سلانی آئے ایکی کو منظر تھی رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب آخر میں ذکریا، یکی اور عیسی علیہم السلام اور مریم رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس تذکرہ کا مقصد اللہ تعالی کی قدرت کے جیس نے ملہ کا بیان ہے۔ حالات خواہ کیسے ہی خراب ہوں: اللہ تعالی ان کو سنوار نے پر پوری طرح قدرت رکھتے جیس ۔ ذکر یا علیہ السلام کی اہلیہ بانجہ تھیں، اللہ تعالی نے ان کو قابل اولا دبنادیا۔ اس طرح بھی مجیر العقول کرشمہ بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت اس کی مثال ہے۔ پھر انہیاء کا تذکرہ اس بات پرختم کیا ہے کہ ان سب پنجبروں کا جودین تھا وہی دین ہے آخری پنجبر پیش کر دہ جیس، کوئی بی بات نہیں کہدرہ ۔ پھر قبول کرنے میں پس و پیش کیوں ہے؟

زکریا علیہ السلام کا تذکرہ: \_\_\_\_ اور (آپ) زکریا کا (تذکرہ تیجئ) \_\_\_\_ زکریا علیہ السلام کی اولادے ہیں۔ اپنی روزی کے لئے گاری کا پیشہ کرتے تھے۔ اور بنی آبی ہی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ آپ ہی نے اپنی سالی کی لڑک حضرت مریم کی گفالت کی تھی۔ آپ کی اولاد کی خواہش پیدا آپ کی اولاد کی خواہش پیدا آپ کی کوئی اولاد نویس تھی ۔ جب آپ نے حضرت مریم کے جمرہ میں غیر مومی پھل دیکھے تو ناوت اولاد کی خواہش پیدا بوئی \_\_\_\_ جب انھوں نے اپنی پروردگار کو پکارا: '' اے میر بے دب! مجھے لا وارث نہ چھوڑ ہے ! اور آپ سب موئی \_\_\_\_ بہترین وارث ہیں!'' \_\_\_\_ بینی تھی وارث تو آپ ہی ہیں، گر مجھے ظاہری وارث ہیں عطافر مایا، اور ہم نے ان کی دوری کو دلا دت کے قابل بنا دیا ۔ عادت اللی ہے جاری ہے کہ جو لیوں کی موری کی سنوار دیا \_\_\_\_ بینی ان کی بانچھ ہوی کو ولا دت کے قابل بنا دیا ۔ عادت الٰہی ہے جاری ہے کہ جو چین کی موں کی طرف لیکتے تھے، اور ہمیں شوق جیسا کہ بیسی علیہ السلام کی پورا کی میں آر ہا ہے \_\_\_\_ بیشک وہ نیک کاموں کی طرف لیکتے تھے، اور ہمیں شوق خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے ماض خوب کر رہ تھے تھے \_\_\_\_ بینی ہیں میں اور ہمیں تا رہا ہے \_\_\_\_ بینی ہیں اور ہمیں آر ہا ہے \_\_\_ بیشک وہ نیک کاموں کی طرف لیکتے تھے، اور ہمیں شوق خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے ماضے دب کر رہ تھے تھے \_\_\_ بینی بیسب انبیاء جن کا او پر تذکرہ کیا گیا یا ورؤف سے پکارتے تھے، اور ہمارے ماض کی طرف تین ہیں:

پہلادھف: — بھلائی کے کاموں کی طرف پیش قدمی کرنا — نیک بندوں کا بیدھف قر آن میں اورجگہ بھی آیا ہے (' ان کو جب نیکی کے کاموں کی طرف بلایا جا تا ہے تو وہ دوژ کر دوسروں ہے آ گے نکل جانے کی

<sup>(</sup>١) بيسيسورة آل عمران آيت جمال اورسورة المؤمنون آيت الا

کوشش کرتے ہیں۔ نیک کام کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کیونکہ انسان کے حالات یکسان نہیں رہتے۔

پس فرزانہ وہ ہے جوفرصت کفینمت سمجھے۔ حدیث میں ہے کہ پانچ حالتوں کو پانچ حالتوں سے پہلے نہور تھا اور

کو بردھا ہے سے پہلے ، تندری کو بیاری سے پہلے ، خوش حالی کو تنگری سے پہلے ، فراغت کو مشغولیت سے پہلے ، اور

زندگی کوموت سے پہلے (رواہ الزندی) پس جس کو جوانی کی قوت ملی ہے وہ بردھا پے کی کمزوری آنے سے پہلے اس سے

فائدہ اٹھا لے ، جس کو تندری کی فحمت ملی ہے وہ بیاری کی محبوری آنے سے پہلے اس سے کام لے ہے ، جس کوخوش حالی

نفسیب ہوئی ہے وہ تنگ دی سے پہلے اس کوئیمت جانے ، جسے فرصت ہاتھ آئی ہے وہ مشغولیت سے پہلے اس کی قدر

کر لے ، اور زندگی کے بعدموت بقینی ہے ، پس زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ کر ہے۔ اللہ تعالی نہم سب کوزندگی سے پورا پورا

فائد واٹھانے کی تو فیش عطافر مائیں۔ (آمین)

دوسراوصف: — امیدوبیم سے بندگی کرنا — ایمان: خوف درجاء کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔
مؤمن: اللہ کی رحمت کا امید دار بھی ہوتا ہے، اور اپنی کوتا ہیوں سے خانف بھی رہتا ہے۔ نیک کاموں سے آس بھی
بندھتی ہے، اور ان کی عدم قبولیت کا کھنکا بھی لگا رہتا ہے۔ گنا ہوں سے خانف بھی ہوتا ہے، اور مغفرت کی امید بھی
رکھتا ہے۔ صرف خوف نا امیدی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے ناامیدی کفر ہے۔ اور صرف امید بے قکری پیدا
کرتی ہے آدمی کس سے فاغل ہوجا تا ہے، اور رحمت خداوندی پر تکیہ کرلیتا ہے۔ پس مناسب حال دونوں با توں کا
اجتماع ہے۔ اور بعض متصوفین کا یہ کہنا ہے کہ جوکوئی اللہ تعالی کوتو قع یا ڈرسے پکارے دواصلی مجب نہیں۔ یہ بات غلط
ہے انہیاء سے بڑھ کر اللہ کامحت کون ہوسکتا ہے؟!

تیسرادمف: — الله تعالی کے سامنے دب کر دہنا — الله تعالی کے حضور میں عاجزی، نیاز مندی، فروتنی اورائساری ظاہر کرنا اسل بندگی ہے۔ جب مؤمن کواللہ کی یادآتی ہے، اوروہ اللہ کے معاملات میں اچھی طرح غور وفکر کرتا ہے تواس کی روح بیدار ہوتی ہے، اور اس کا میلان عالم قدس کی طرف ہوجاتا ہے، حواس منکسر ہوجاتے ہیں، اورنفس ناطقہ چرت زدہ اور درما ندہ ہوکررہ جاتا ہے۔ یہی کیفیت خشوع واخبات کہلاتی ہے۔ جیسے ایک عام آدمی جب دربارشاہی میں پہنچتا ہے، اوربادشاہ کا جاہ وجلال دیکھا ہے تواس پر مرعوبیت طاری ہوجاتی ہے، اوروہ خود کو بالکل عاجز سمجھنے گئا ہے۔ اس کیفیت کا نام اخبات ہے جو بندے میں وصف مجمود ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ: \_\_\_\_ اور آپ اس خاتون کا (تذکرہ سیجے) جس نے اپ ناموں کی حفاظت کی (نکاح سے بھی اور ناجا زے بھی) \_\_\_ بیمغززعورت مریم رضی الله عنہا ہیں۔آپ کے والد کا نام

ا وری سے چھسوسال پہلے اللہ تعالی نے یہ کر شمہ دکھایا کہ توالد و تناسل کا سلسلہ جومردوزن سے قائم تھا، ایک بیس اوری سے چھسوسال پہلے اللہ تعالی نے یہ کر شمہ دکھایا کہ توالد و تناسل کا سلسلہ جومردوزن سے قائم تھا، ایک بیس سمیٹ دیا، اور صرف عورت سے عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ ایک محسوس معاملہ تھا۔ اور اس کا اجتماع معنویات کے اجتماع سے بعید ترتھا۔ گراللہ کی قدرت نے لوگوں کو یہ کر شمہ دکھایا، تا کہ جب ختم نبوت کا اعلان کیا جائے تو لوگ اس کے تسلیم کرنے میں پس و پیش نہ کریں ۔ ای طرح عیسی علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا معراج نبوی کی متم ہیدتھا۔ جب عیسی علیہ السلام زندہ آسمان پر جاسکتے ہیں، اور قیامت سے پہلے نازل ہوئے ، تو نبی میں اسلام میں۔ و نیا تیاں ہیں۔ و نیا آسانوں کے اوپر جاکر واپس کیوں نہیں آسکتے ہیں، اور قیامت سے پہلے نازل ہوئے ، تو نبی میں ہون ایس میں۔ و نیا ایس میں ہونی میں آسکتے ہیں جو نبی میں ایس کے فیش آنے والی ہیں۔

اور'' اپنی روح'' کامطلب معزز و محتر م روح ہے۔اضافت تشریف کے لئے ہے یعنی مخصوص روح قر آن کریم میں یہی تجبیر آ دم علیہ السلام کی روح کے لئے بھی آئی ہے۔سورۃ المجر (آیت ۲۹) میں ہے:﴿وَنَفَحْتُ فِیْدِ مِنْ رُوْحِیْ﴾ لیمنی جب میں اس (پتلے) میں اپنی مخصوص روح چھوکوں ۔ پس اس تعبیر سے سی کو غلط نہی نہ ہو کے عیسی علیہ السلام کی روح کچھانسانی ارواح سے مختلف چیز تھی ۔ جبیا کہ عیسائیوں کو دھوکہ لگاہے ۔۔۔۔۔ اور حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کی تفصیل سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں گذر چکی ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا ماہواری کے خسل سے فارغ ہوکر کپڑے ہیں چکیں تو حضرت جر تیل علیہ السلام طاہر ہوئے۔ اور انھوں نے گریبان میں چھونک ماری جس سے حمل کھہر گیا ، اور حضرت جبرتیل علیہ السلام پیدا ہوئے ۔۔۔ اور حدیث میں ہے کہ رحم مادر میں ہر بچہ کے جسم میں روح فرشتہ ہی چھونک ہے۔ بس جبرتیل علیہ السلام کا روح چھونکنا صرف بایں معنی امتیاز ہے کہ وہ جسم تیار ہونے سے پہلے چھونکی گئی تھی۔ باقی نفس روح کے چھونکئے میں ہجی انسانوں کا معاملہ یکساں ہے۔

اوراگر کس کے دل میں خیال آئے کہ جب سب بنیوں کا دین آیک ہے توان کی امتیں آپس میں مختلف کیوں ہیں؟

اس کی وجدار شاد فرماتے ہیں: — اور انھوں نے اپنے معاملہ کوآپس میں گلڑ رین کلڑے کرلیا — یعنی یہ اختلافات بعد کے لوگوں نے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تواصولی طور پرسب کوایک ہی دین دیا تھا۔ لوگوں نے آپس میں چھوٹ ڈال لی — سب ہماری طرف لوٹے والے ہیں سب ماری طرف لوٹے والے ہیں سب ہماری طرف لوٹے والے ہیں سب ماری طرف کوٹے والے ہیں اس وقت عملی فیصلہ ہوجائے گا۔ اور دودھ یائی سے الگ ہوجائے گا۔

کل جب حقائق سے پردہ اٹھے گادیکھنا کچھ مفیدنہ ہوگا، آج عقل سے کام لے کرحق وباطل کو پیچانا جائے توہی مفید ہے۔

فَمَنَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُؤُمِنَ فَلَا كُفُولَ لِسَعْيِهِ ﴿ وَإِنَّا لَهُ كُتِبُونَ ﴿ وَحَرْمٌ عَلَى قَلْمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ حَتِّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوْجُ وَ وَحَرْمٌ عَلَى قَدْيَةٍ اَهْلَكُنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ حَتِّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوْجُ وَ مَا خُوجُ وَهُمْ مِن كُلِ حَدَيِ يَنْسِلُونَ ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقَّ فَإِذَا هِي مَا جُوجُ وَهُمْ مِن كُلِ حَدَيِ يَنْسِلُونَ ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقَّ فَإِذَا مِهِي مَا جُوجُ وَهُمْ مِن كُلُ حَدَيْ اللَّهِ مِن هَا فَا حَنْهُ إِنْ مَن هَا وَاللَّهُ مِنْ هَا لَهُ اللَّهِ مِنْ هَا لَهُ اللَّهُ مِنْ هَا وَاللَّهُ مِنْ هَا وَاللَّهُ مِنْ هَا وَالْهُ وَمَنْ هَا وَاللَّهُ وَمِنْ هَا وَاللَّهُ وَمِنْ هَا وَاللَّهُ وَمَا مُنْ اللَّهُ مِنْ هَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ هَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

مَكُ كُنَّا ظُلِمِ بُنَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَغَبُدُونَ مِنَ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴿ أَنْتُولِهَا و رِدُونَ ﴿ لَوْ كُنَّ فَا فَا لَا مَا وَمَ دُوْهَا ﴿ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ لَهُمْ وَيْهَا زَفِيْهَا وَمَهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿

| (كه) المضفر والي موظّى | شَاخِصَةً ﴿ ٨) | نہیں اوٹی <i>ں گے</i>  | لا يَرْجِعُونَ             | پس جو خص<br>م      | فَهُنْ              |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| י <i>לויו</i> ט        | أنصار          | يہال تک کہ             | حُثَّى                     | کرےگا              | يَّعْبَل            |
| ان کی جنھول نے         | الَّذِينَ      | جب                     | إذَا                       | نیک کاموں سے       | مِنَ الصَّالِحْتِ   |
| انكاركيا               | ڪَفَهُ وا      | کھولے جائیں گے         | فُرِّحَتْ                  | درانحاليكه وه      | َ وُهُو<br>وُهُو    |
| اے ہماری شامت!         | يُونِيكنا      | ياجوج                  | يَا جُوْرُ                 | أيمان والأجو       | مُؤْمِنُ            |
| تحقيق تنظيهم           | تَدُكُنُنَا    | اور ماجوج              |                            |                    | فَلَا كُفُوانَ      |
| بخبرى ميں              | ۼؙؙۼؙڡؙؙڵؿؚ    | أوروه                  | وَهُمُ                     | ال كالم كال كالم   | لِسَفِيه            |
| ال                     | قِينَ هٰذَا    | ہر بلندی ہے            | ره)<br>مِّنُ كُلِّلَحَدْيِ | اور بيشك بم        | <b>وَلِ</b> اتَّنَا |
| بلكه                   | بَل            | پيسل ر <u>ٻ ہو گ</u> گ | يَنْسِلُونَ <sup>(٢)</sup> | اس کو              | <sup>(r)</sup> 红    |
| من بم                  | كُتَّا         |                        |                            | لکھنے والے ہیں     |                     |
| ظلم كرنے والے          | ظٰولیہ بین     | وعده                   | الُوعُدُ                   | اورحرام            | ر رو(۳)<br>وحرم     |
| بيثكتم                 | اتَّكُمْ       | برق                    | الُحَقّ                    | السبتى پر          | عَلَىٰ قَرْيَةٍ     |
| اور جن کو              |                |                        | فَاذَا                     | جس كوبلاك كياجم نے | آهٰٽُٽُنھَا         |
| پوجة هوتم              | تَعْبُكُوْكَ   | تصدييهوگا              | رهي (۵)                    | كەدەلۇگ            | آنهم (۳)            |

(۱) گفوان: مصدر: ناشکری، ناقدری (۲) له کامرجی عمل بی جو یعمل سے مفہوم ہوتا ہے، اور من بھی مرجیح ہوسکتا ہے، ال صورت میں لام برائے انتفاع ہوگا۔ (۳) حَواَم: مبتدا ہے، اور خبر جملہ اُنهم لایر جعون ہے (۳) جملہ اُنهم لایر جعون خبر ہے، اور مبتدا کامفہوم (نفی) تعلیہ خبر پیلی شامل کیا گیا ہے۔ (۵) الْحَدَب: بلند زمین، وُھلان، کو بور حَدِبَتِ (س) الأرضُ: زمین کے پھے تھے کا انجرا ہوا ہونا۔ (۲) نَسَلَ (ض) نَسْلًا الماشی: چلنے والے کا تیز رفتار ہونا۔ (۷) هی: شمیر قصد ہے، اس کا مرجی کھی ہیں، اور مبتدا ہے، اور جملہ شاخصة خبر ہے .... شاخصة: خبر مقدم اور أبصار: مبتدا مؤخر ہے، اور أبصار: مابعد کی طرف مضاف ہے، پھر جملہ هی کی خبر ہے۔ (۸) شخص (ف) بَصَرُه: نگاہ کا الحمنا، وورتک دیکھنا۔

| [سورة البياء      | $\overline{}$   |                 |                |                | المسير بدليت القرآل |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| ہمیشدرہے والے ہیں | خْلِدُونَ       | <i>اوت</i>      | كَانَ          | اللهيءورب      | مِنْ دُوْنِ اللهِ   |
| ان کے لئے         | كهم             | یہ              | ِ<br>هُؤُلَاءِ | ايند هن بي     | حَصَبُ (۱)          |
| اسيس              | فيها            | معيوو           | الهة           | چېنم کا        | جَهَنَّمُ           |
| چلآنا ہے          | (۲)<br>زَفِيْرُ | (تر)نہ          | مَن            | تم             | أَثْتُمُ            |
| أوروه             | وَّهُمُ         | وينجيخ وواس ميس | وَسُرُدُوْهَا  | וייליי         | لهَا                |
| اسيس              | فِيْهَا         | أدرسب           | وَكُلُّ        | وينجني واليامو | و ردون              |
| نہیں سیں سے       | لَا يَسْمَعُونَ | اس میں          | فيها           | اگر            | كۆ                  |

توحید ورسالت کے بیان سے فارخ ہوکراب آخرت کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی فر مایا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی ملت کا انکار کرنے والے اور اس کا تیا یا نیجا کرنے والے جب ہماری طرف لوٹ کرآئیں گے: اس وفت عملی فیصله کردیا جائے گا۔ رہاعلمی فیصلہ تو وہ ابھی کیا جار ہاہے۔ارشادہے: \_\_\_\_\_ <del>پس جو مخص نیک کام کرے ،</del> اور وہ ایماندار ہو، تو اس کے مل کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اور ہم بالیقین اس کو لکھنے والے ہیں \_\_\_ بیان بندوں کا بیان ہے جونبیوں کی ملت پر استوار اور ان کے دین بڑمل پیرارہے۔ان کی محنت اکارت نہ جائے گی ، ان کے مل کا پیل ان کوضر وربلے گا۔ کوئی ادنی ہے ادنی عمل بھی ضائع نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کی ہرنیکی نامہ اعمال میں ثبت کردی گئی ہے عمل کے مشکور ہونے کا بہی مطلب ہے ۔۔۔۔اور آیت یاک ہے بیمی معلوم ہوا کہ ہرنیک عمل کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے۔ایمان کے بغیر نیک عمل کری بغیری بادام اور دانے بغیری مونگ بھل ہے۔جس کی كوئى قيت نہيں \_\_\_\_ اوراعمال لكھنے والے درحقیقت فرشتے ہیں۔ گرچونكہ وہ اللہ كے تھم سے لكھتے ہیں: إس لئے ان کے فعل کواللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا ہے ۔۔۔۔ اور آخرت میں نجات اولی کے لئے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ آج مسلمان دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایمان کونجات کے لئے کافی سمجھے ہوئے ہیں۔ بیان کی بھول ہے۔جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا: ہوٹ آئے گا۔ گراس وقت کیا فائدہ ہوگا جب چڑیا کھیت کھا چکی ہونگی ۔۔۔اورمؤمن کی طرح ہر کا فر کائمل بھی ریکارڈ کیا جارہا ہے۔اس کےمل کا بھی کوئی ذرّہ ضائع نہیں مور ہا۔اور وقت آنے پراس کا بھگتان کر دیا جائے گا ۔۔۔۔ بیآ بت اخر دی جزاء دسزا کی تمہید ہے۔

(۱)المحصَب: سوخته، جلائے کی ککڑیاں، ایندھن جوآگ میں ڈالا جائے۔(۲) المذفیو: شور، چلانا۔ زَفَوَ (ض) زَفَوًا وَزَفِیوًا: لمباسانس لے کرباہر کالنا۔ زَفَوَ المجمَادُ: گدھے کا ڈھنچ ڈھنچ کرنا۔اس کامقابل ھہتی ہے یعنی لمباسانس اندر کھنچا۔ ال تهمید کے بعداب کفار کا انجام بیان کیا جا تا ہے: \_\_\_\_ تم اور جن کوتم اللہ سے وَرے پوجے ہو، یقینا جہنم کا ایندھن ہوئے اس میں وارد ہوئے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوئے تو اس میں وارد نہ ہوئے ، اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوئے تو اس میں وارد نہ ہوئے ، اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ان کے لئے جہنم میں چلا نا ہے اور وہ اس میں (کان پڑی) تہیں سنیں گے \_\_\_ کفار مکہ سے خطاب ہے کہ تمہاری سز البدی جہنم میں جا کہ واور تمہارے اصنام کو جہنم میں جھوکا جائے گائے تہمیں اس میں پہنے کر ہمیشہ رہنا ہے \_\_ اور مور تیوں کو جہنم میں اس لئے ڈالا جائے گا کہ پچار یوں کی حسرت بڑھے ، اور وہ جان لیس کہ یہ مارے جھوٹے سہارے تھے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو یہاں کیوں ہوتے ؟ وہ آئے خود کو نہ بچاسکے وہ ہماری کیا مد کرسکتے ہیں؟! \_\_\_\_\_ اور چہنم میں دوز خیوں کی چیخ و پکار کا بیائم ہوگا کہ ان کو کان پڑی آ واز سنائی نہ دے گی۔ اور وہ ہمیشہ اس سزائیں گرفتار میں گے۔ (ربنا قینا عَذَابَ النَّارِ: الٰہی ! جہنم کے عذاب سے ہماری حقاظت فرما!)

قیامت کے دن منکرین کی شامت آئے گی ،اس دن نہ کوئی مدد پہنچے گی ، نہ کف افسوس ملنا کام آئے گا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى ﴿ أُولِلِكَ عَنْهَا مُبْعَدُ وُنَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ انْفُسُهُمْ خُلِدُونَ ﴿ لَا لَا كُنْهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبُرُ وَتَتَكَفَّهُمُ الْمَلَيِكَةُ ﴿ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطُوكِ السَّمَآءِ كَطِّى السِّجِلِ لِلْكُثُنِ ، كَمَا بَكَ أَنَّا اَوَّلَ خَلْقِ نُويُدُهُ ﴿ وَعُلَّا عَلَيْ السِّمَآءِ كَطِي السِّمَا عَلَيْ السَّمَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللل

| جسطرح              | گئنا                    | غمگین نبیس کرے گی انگو                | لايخزنتم                 |                    | اِنَّ                         |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| شروع کیا ہمنے      | كَأَمْنَ                | گھبراہٹ                               | الْفَرْعُ                | جولوگ              | الَّكِْينَىَ                  |
|                    |                         | بہت بڑی                               |                          | پہلے ہوچکی         | سَبَقَتُ                      |
| پيدائش             | خَمَالِق                | اوراستقبال كريت محم ذكا               | ٷؿؿڬڤٙ <sub>۫</sub> ۿؙؠؙ | ان کے لئے          | لَهُمُ                        |
| لوثائیں گےہم اس کو | ئوين<br>ئوين            | فرشة                                  | الهكيكة                  | اماری طرف سے       | يِّنَا                        |
| وعده ہے            | وَعْدًا                 | یے                                    | هْنَا                    | خوبي               | الْحُسْنَى                    |
| تمار بے ذے         | عَلَيْنَا               | تمپاراده دن ہے                        | <u>يُ</u> وْمُكُمُ       | و ه لوگ            | أوليك                         |
| بیشک ہم ہیں        | إثَّاكُنَّا             |                                       |                          |                    | عَنْهَا                       |
| كرنے والے          | فلعِلِين                | تقع                                   | ڪُنتُمُ                  | دور کئے ہوئے ہیں   | مُبْعَدُون                    |
| اورالبته خقيق      | وَلَقَانَ               | وعده كئة گئة                          | ئۇمرۇر<br>توغەرۇن        |                    |                               |
| لکھاہم نے          | كتبثا                   |                                       | کور (۳)                  | اس کی آہٹ          | حَسِيْسَهَا (١)               |
| ز بور میں          | في الزَّ <b>بُ</b> وْيِ | ليبيني گے ہم                          | نَطْيوث                  | اوروه              | وَ هُمْ                       |
| تقبیحت کے بعد      | صِنْ بَعْدِ الذِّكْدِ   | آسان کو                               | الشهكاء                  | اس میں جس کو       | غِيْ مَا <sup>(r)</sup> لَّهِ |
| کہ                 |                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ككي                      | جا ہیں گے          | اشتَهَت                       |
| <u>ימ</u> יט       | الأرض                   | طومارکے                               | السِّجِلِ (٣)            | ان کے جی           | أنفشهم                        |
| وارث ہو تگے اس کے  |                         |                                       | لِلْكُتُبِ               | ہمیشہر ہے والے ہیں | خْلِدُوْنَ                    |

(۱) المحسِیْس: ہکی آواز، حَسَّ (ن) الشبعَ حَسَّا و حَسِیْسًا بحسوں کرنا۔ (۲) فی ما: خلِدُوْنَ سے تعلق ہے۔ (۳) یومَ یا تو لا یحزنهم کاظرف ہے یا اذکو محذوف کامفعول ہے۔ اور حاصل دونوں کا ایک ہے۔ (۴) سِبجِلُّ بحیفہ طومار، فائل۔

| , | 9 40. 1022        |               | S. Santanana    | - e et l              | $\sim$    | ر پیرېنایک، برا |
|---|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| ĺ | بھیجا ہم نے آپ کو | اَرْسَكُنْكَ  | البته پیغام ہے  | لبُلغًا(١)            | میرے بندے | عِبَادِكَ       |
|   | مگر               | اِلا          | لوگوں کے لئے    | إلقَّوْمِ القَّوْمِ ا | نیک       | الضليحون        |
|   | مهربانی           | رَحْمَةً      | عبادت كرنے والے | غيدين                 | بيثك      | لقَ             |
|   | جہانوں کے لئے     | لِلْعُلَمِينَ | اورنيس          | وَمَنَا               | ויטיאיט   | فِي هٰذَا       |

کفار کا انجام بیان کرنے کے بعد اب مؤمنین کا انجام بیان فرماتے ہیں ۔ضمناً کفار کی ایک بات کا جواب بھی نكل آئے گا۔ جب بيآيت نازل ہوئي كه كفار اور جن كووه الله سے كم ورجه ميں پوجتے ہيں: سب جہنم كا ايندهن بننے والے ہیں،تو کفار پر بیہ بات شاق گذری۔وہ کہنے لگے کہ اس میں تو ہمارے معبودوں کی سخت تو ہین کی گئی ہے۔وہ لوگ ایے شاعر اِبْنُ الزِّبَعْویٰ(۲) کے ماس پنچے اور اس سے بیات ذکر کی ، اس نے کہا: اگر میں وہاں ہوتا تو اس کا جواب دیتا۔ان لوگوں نے بوچھا: آپ کیا جواب دیتے ؟اس نے کہا: میں کہتا کہ نصاری عیسیٰ علیہ السلام کی ، یہودعز مر علیہ السلام کی ، اورمشرکین فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں تو کیا یہ بھی جہنم میں ہوں گے؟ محد (میلان ایک کا کوئی جواب نیدے سکتے ۔اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ بھی جہنم میں ہوں گے تو خودان کی بات میں تعارض ہوجا تا۔وہ ان کو نبی اور مقبولِ بارگاہ بھی کہتے ہیں اوران کوجہنم رسید بھی کرتے ہیں۔اورا گرنفی میں جواب دیتے تو وجہ فرق بیان نہ کرسکتے کہ مور تیاں ہی جہنم میں کیوں جائیں گی۔ بوجا توان حضرات کی بھی ہوئی ہے۔قریش پیہ بات من کر بغلیں بجانے لگے کہ واہ! یہ بات توالی ہے کہ محمد (میل میلی اس کا کوئی جواب دے بی نہیں سکتے۔ سورۃ الزخرف (آیات ۱۱۲۵) میں اس کا صراحت کے ساتھ اور یہاں اشارہ جواب دیا گیاہے۔ارشادہے: ---- بیشک جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے خوبی مقدر ہو چکی ہے وہ جہنم سے دورر کھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے \_\_\_\_ لیعنی جن لوگوں نے دنیا میں نیکی اور سعادت کی راہ اختیار کی ہے،جن کے لئے اللہ تعالی پہلے ہی وعدہ فر ماچکے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، وہ عذابِجہنم سے محفوظ رکھے جائیں گے۔انبیاء، ملائکہ، اولیاءاور نیک مؤمنوں کے لئے اس کاپہلے ہی فیصلہ ہو چکاہے،اس لئے لوگوں نے ان کومعبود بنایا ہوتو بھی ان کوجہنم ہے حفوظ رکھا جائے گا۔اورا تنا دوررکھا جائے گا کہوہ اس کی آہٹ تک محسوں نہ کریں گے۔ کیونکہ جنت : دوزخ سے بالکل الگ اور فاصلے پر ہے ۔۔۔۔۔ اور دہ اپنی من (۱)بلاغ:مصدرے: پیغام تبلیغ۔ بَلَغَ(ن) الشبئ: پہنچنا۔(۲)عبدالله بن الزِّ بَعْدِیْ: فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوگئے تھے اور

كي ان كى مرضى كے مطابق ہوگا۔ وہ دنيائي اللہ كے قانون كے يابند تھے، اس لئے وہاں ہر قانون ان كے تابع ہوگا۔ حديث مي بيك دونيامومن كاقيدخاند باور كافركي جنت!" (رواه سلم) قيدى قيدخاند مي آزادنيس موتا- بر معاملہ میں تھم کا پابند ہوتا ہے۔اور قید خانہ میں قیدی کا جی بھی نہیں لگتا۔وہ اس کواپنا گھرنہیں سمجھتا۔ ہروقت اس سے تكلنے كاخواب ديكھاہے۔اور جنت (باغ) ميں كوئى قانونى يابندى نہيں ہوتى۔اور بھى وہاں سے نكلنے كو جى نہيں جا ہتا۔ پس مومن کوچاہئے کہ دنیامیں قانون کی پابندی کرے، اور یہاں جی ندلگائے۔ جی لگانے کی جگہ جنت ہے۔ وہ کافر ہی ہے جواس دنیامیں بے قیدزندگی گذارتا ہے من مانی کرتا ہے اور یہاں ہمیشہ رہنا جا ہتا ہے ۔۔۔۔ اور جنت کی بیکیفیت عارضی اور وقتی نبیس ہوگی ، بلکہ دائی اورغیر منقطع ہوگی یہ بسبت کی مسرتوں اور راحتوں کا کیا حال ہوگا اس کا کون اندازہ کرسکتاہے ۔۔۔۔ ان کو بڑی گھبراہ ہے تم گیں نہیں کرے گی ۔۔۔ یعنی قیامت کا دن جوعام لوگوں کے لئے انتہائی گھبراہ ک اور پریشانی کا وقت ہوگا: اس وقت نیک لوگوں پراطمینان طاری ہوگا۔جس کا حساب صاف ہواس کوحساب کا کیا ڈر؟ \_\_\_\_\_ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے ( اور مژوہ سنا کیں گے کہ ) میتہهاراوہ دن ہے جس كاتم وعده كئے تھے \_\_\_\_ يعنى قبروں سے اٹھتے ہى فرشتے ان كا استقبال كريں گے۔اعزاز واكرام سے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔اور کہیں گے کہ جس دائی مسرت دراحت کاتم سے دعدہ کیا گیا تھا وہ دن آ پہنچا، اب تہارے وارے نیارے ہوجائیں گے۔

اس کے بعد کی دوآ یتوں میں یہ مضمون ہے کہ قیامت کا دن ہوئی گھبراہ نے کا دن کیوں ہے؟ اوراس دن ٹیک ہندے مطمئن کیوں ہو تئے؟ پہلی آیت میں اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن میں ہوئے ہوانا کہ واقعات پیش آئیں گے۔ مثلاً سب سے اہم واقعہ یہ پیش آئے گا کہ آسان بایں ہم فراخی لپیٹ کرر کھ دیا جائے گا۔ یہ واقعات گھبراہ نے کا باعث ہوں گے۔ اور دوسری آیت میں یہ بیان ہے کہ جنت کی سرز مین نیک بندوں کی میراث ہے اور اس بات کی ان کوآسانی کہ ایوں میں فہر بھی کر دی گئی ہے۔ پھران کوکس بات کا غم یا ڈر ہوسکتا ہے؟ ارشاد ہے جس روز ہم آسان کو لپیٹ دیں گے جس طرح طومار کاغذات کو لپیٹ لیتا ہے ۔ لیٹن جس کے داکس میں کہ خوات کو لپیٹ ایش کے داکس بات کا غم اللہ تعالیٰ کے داکس بات کا غم میں ہوتئے (سورۃ الزمرآ یہ کہ) اور اس کے علاوہ بھی نہ معلوم کیا کیا واقعات پیش آئیں گے جو گھبراہٹ کا باعث ہوتئے (سورۃ الزمرآ یہ کہ) اور اس کے علاوہ بھی نہ معلوم کیا کیا واقعات پیش آئیں گے جو گھبراہٹ کا باعث میں موتئے (سورۃ الزمرآ یہ کہ) اور اس کے علاوہ بھی نہ معلوم کیا کیا واقعات پیش آئیں گے جو گھبراہٹ کا باعث میں ہوتئے (سورۃ الزمرآ یہ کا بارہم نے آفرینش کی ابتداء کی ہے: ہم اس کو دوبارہ بنا کیں گئی ہوں۔ اس کو دوبارہ بنا کیں گیا برہم نے آفرینش کی ابتداء کی ہے: ہم اس کو دوبارہ بنا کیں گئی ہوئے ۔ ہم اس کو دوبارہ بنا کیں گئی ہوئے ۔ ہم اس کو دوبارہ بنا کیا تھا:

اس طرح دوبارہ بنادیں گے۔ یہ ایک حتی دعدہ ہے، جو یقیناً پورا ہوکررہے گا۔

اورالبت واقعہ ہے کہ ہم نے زبور میں تھیجت کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہونگے

زبور: وا وُدعلیہ السلام کی کتاب ہے۔ اس میں نیکی ، راستبازی اور توکل کی تھیجت کے بعد لکھا ہے کہ: '' صادق زمین کے وارث ہونگے ، اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے'' (۳۷ وا وَدکا مزمور آیت ۲۹) اور سور ق الزم (آیت ۲۷) میں ہے: '' اور (جنتی جنت میں ہمین کی کہیں گے: '' اللہ کاشکر ہے کہ اس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ، اور ہم کواس زمین کا وارث بنایا۔ اب ہم جنت میں جہاں جا ہیں اپنی جگہ بناسکتے ہیں' سے غرض اس آیت میں زمین سے جنت کی سرزمین مراد ہے۔ اور اس دنیا کی زمین میں حکومت عطافر مانے کا تذکرہ سور ق النور (آیت ۵۵) میں ہے۔

یہ بثارت جو دنیا ہی میں نیک مؤمنین کو آسانی کتابوں میں دیدی گئی ہے: قیامت کے دن ان کی ڈھارس بندھائے گی۔اورخوف وگون کے بجائے ان کے دل میں بیامید پیدا کرے گی کہ وہ عنقریب اپنی سمی کا پھل پانے والے ہیں، نتائج خیر سے ہمکنار ہونے والے ہیں، اور جنت میں پہنچ کرسداعیش کرنے والے ہیں سے بیشک اس میں عبادت گزار بندوں کے لئے ایک پیغام ہے سے لیعنی اس بشارت کا ایک فائدہ تو وہ ہے جواو پر فدکور ہوا کہ مؤمنین قیامت کے دن مطمئن ہوئے ، دوسرا فائدہ میہ کہ بندگی کرنے والے بندگی میں نہمک رہیں، وہ آخرت میں اجرکی امید باندھے رات دن تعمیل تھم میں گے رہیں۔ان کے لئے اس مضمون میں میہ پیغام ہے کہ ان کی بندگی

ضائع نہیں جائے گی۔ اس کاصلہ ملے گا اور بہت بڑا ملے گا یعنی وہ جنت کی زمین کے مالک ہونگے۔

اس کے بعد کی آیت میں میضمون ہے کہ بی سالٹی آیا کے لیعث دراصل دنیا جہاں کے لئے رحمت اور مہر یانی ہے۔

ارشاد ہے: — اور ہم نے آپ کو جہانوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے — آپ نے تشریف لا کر خفلت میں پڑی ہوئی دنیا کو چو کنا اور ان کو جنت ہے ہمکنار کیا۔ پس آپ کی بحث سرا سرلوگوں کے لئے رحمت ہے۔ اور کفار مکہ کا یہ خیال غلط ہے کہ آپ کی بعث قوم کے لئے زحمت وصیبت ہے۔ آپ کی وجہ سے قوم میں پھوٹ پڑگئی یہ پھوٹ تو خود انہوں نے ڈالی ہے اس طرح کہ اللہ کے داعی کی بات نہ مانی!

فاكده: نبوت مطلقار مت بـ اس آيت من رحمت كاحصركيا كياب وات ياك مِثلَّ اللَّهِ الم المُعلَّ اللَّهِ المَارِي الك عربى كا قاعده ب كرجس چيز كاحصر كرنامقصود موتاب اس كو إلا كه بعد لات بين - اگريه كه با موكه زيد بى كهر اب تو كهيس كه : ها قائم إلا زيد اوراگر قيام كاحصر كرنامقصود موتوكهيس كه : هازيد إلا قائم - آيت كريم من إلا كه بعد رحمة كولايا كيا ب بين آيت كم عني يه و نك كه بم في آب كورحت بى بناكر بهجا ب زحمت بناكر نبيس بهجا - آیت پاک کا میں مطلب نہیں کہ آپ ہی رحمت ہیں، دیگر انبیاء رحمت نہیں۔ بلکہ نبوت مطلقاً رحمت ہے۔ انبیاء کیا السلام اسی لئے آتے ہیں کہ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھا کیں اور جہنم سے بچا کیں۔ نبی علیم المور وثن کردیا تو پہنتے اور ایک مثال بیان فر مائی ہے۔ فر مایا: 'ایک شخص نے آگ جل ائی۔ جب آگ نے اپنے ماحول کوروثن کردیا تو پہنتے اور دوسرے آگ پر فرایفتہ ہونے والے جانور آکر اس ہیں گرنے گئے۔ ایک شخص آیا اور وہ ان کورو کے لگا، مگر وہ اس پر عالب آگئے، اور زیر دئی آگ میں گئے۔ ایک شخص آیا اور وہ ان کورو کے لگا، مگر وہ اس پر عالب آگئے، اور زیر دئی آگ میں گئے۔ ایک میں پکو کر آگ سے بچانا شروع کیا، مگر تم زیر دئی اس میں گئے۔ ایک میں جو رحمت سے نیفیا بہونے کے لئے تیار نہیں۔ اس میں گئے جارہے ہو! ( بخاری صورت کا اس میں کچھ تصور نہیں سورت کی روثنی ہر طرف بینی تی ہے، مگر کوئی اپنے او پر تمام لیں دروازے اور سورا خیند کر لے توبیاس کی دیوائل ہے۔

#### جہادوقال بھی سراسر رحمت ہے۔اس کے ذریعہ اندھوں کی آنکھوں میں بھی روشنی پہنچے جاتی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا يُوْخَى إِكَ آتَكَمَ اللَّهُ كُمُ اللَّهُ وَاحِدًّ ، فَهَلَ آنَنُوْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَانَ آذِرِيَ آقِرِيْبُ آمْ بَعِينَدُ مَّا وَانَ آذِرِيَ آقِرِيْبُ آمْ بَعِينَدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ وَانَ آذِرِيَ آقَرِيْبُ آمْ بَعِينَ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ وَإِنْ آفَولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ آذِرِي تُوعَدُونَ ﴿ وَإِنْ آذِرِي لَكُمْ وَمَ تَاعُ إِلَىٰ حِيْنٍ ﴿ وَيَعْلَمُ مِا تَعْمِفُونَ ﴿ وَرَبُّنَا لَكُمْ وَمَ تَنَاعُ إِلَىٰ حِيْنٍ ﴿ وَيَعْلَمُ مِا تَصِفُونَ ﴿ وَرَبُّنَا لَا مُنْ تَعْلَمُ الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَرَبُّنَا الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَرَبُّنَا الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَرَبُنَا الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَرَبُنَا الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَرَبُنَا الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَمَنَا وَلِي الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَمَالِهُ الْمُنْ الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَلَا لَا لَهُ لِللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْفُونُ الْمُنْ الْ

| میں نے تم کواطلاع   | ادنتكم ادنتكم       | ایک معبودہے    | الهُ وَاحِدً      | آپ کهدویں         | تُكُلُ                                                                                                   |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کردی                |                     | تو کیاتم       | فَهُلُ أَنْتُكُمْ | اس کے سوانبیں     | اخَّمَا                                                                                                  |
| بيسا <u>ل طور پ</u> | عَلَمْ سُكَارِ      | مانے والے ہو؟  | مُّ سُلِمُونَ     | (که)وی کی جاتی ہے | يُولِي                                                                                                   |
| اور نیس<br>اور نیس  | وَ إِنْ             | پس!گر          | كيان              | ميرى طرف          | 到                                                                                                        |
| جانتايس             | ٲۮ۫ڔؽٞ              | سرتاني كريس وه | تُولُوا           | اس کے سوانبیں     | ()(££1                                                                                                   |
| کیانزد یک ہے        | <b>اَقَرِن</b> یْبُ | نو آپ کېدرين   | فَقُلُ            | ( که )تمهارامعبود | (الهُكُمُّ الْهُكُمُّ الْهُكُمُّ الْهُكُمُّ الْهُكُمُّ الْهُكُمُّ الْهُكُمُّ الْهُكُمُّ الْهُكُمُّ اللهُ |

(١) أنها بهى جمهور كنزويك إنهاكي طرف كلم محصر بـ (٢) آذَنَ إِيْذَانًا: اطلاعُ وينا جُركروينا\_

النطق النطق

| (سورة المباع      |           | - 1172              | 7.4                      | <u> </u>           | مسير منايت القراا |
|-------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| کہا پیغبرنے       | قُلَ      | ŝ.                  | T.                       | ř                  | أفر               |
| امے میرے دب!      | رَبِ      | جِصاِت ہوتم         | گُلْتُمُون<br>گُلْتُمُون | دورہے              | بَعِيْدُ          |
| فيصله فرما        | اخَلُمُ   | اور مبين<br>اور بيس | وَمَانُ                  | <i>3</i> 2.09      | تئا               |
| <i>3</i> 2.       | بِالْعَقِ | جانتامين            | اَدْدِي                  | تم دعده كئے گئے ہو | تُوعَدُ وَنَ      |
| اور بمارے رب      | وَرَبُنَا | شايدوه              | <b>غلقا</b>              | بينگ وه<br>بينگ وه | ال تلخ            |
| نهایت مهربان      |           | آزمائش ہو           | <u>ۏ</u> ۺؙؽؘڎؙ          | جائتے ہیں          | يَعْكُمُ          |
| مدد مائے ہوئے ہیں | الستتعان  | تہارے لئے           | لَكُمْ                   | زورے کہنا          | الْجَهْرَ         |
|                   |           |                     |                          |                    |                   |

اور فائده بهبجانا هو

مِنَ الْقُولِ

ان باتوں برجو

سيسورت كى آخرى آيات بين ان بيل وعوت انبياء كا خلاصه كركة تنبير كى گئى ہے كدا بھى تنجيلے كا وقت ہے، ورنه وفيلے كى گھڑى سريے كھڑى سے ارشاد ہے: — آپ (كفار كه سے) كهدوين: "ميرى طرف صرف بيوى كى جائى ہے كہ قبمارا معبود صرف ايك معبود ہے ، پس كياتم مائے والے ہو؟" — بيدعوت انبياء كا خلاصه ہے ۔ توحيد كال بى اس كاكت كباب ہے ۔ اور بدالي صاف واضح بات ہے جس كے قبول كرنے ميں ذرا ليس ويثين نه ہونى كال بى اس كاكت كباب ہے ۔ اور بدالي صاف واضح بات ہے جس كے قبول كرنے ميں ذرا ليس ويثين نه ہونى عباق ہے ۔ پس كياتم بي بات سليم كرتے ہو؟ — اس آيت ميں دوحصر بين (الله الكيد: "ميرى طرف صرف وى كى جائى ہے ۔ پس كياتم بي بات سليم كرتے ہو؟ — اس آيت ميں دوحصر بين ۔ پھوخدائى شان كے حال نہيں ۔ البتہ جائى ہے ۔ اور بد ہوتا ہے ۔ دومرا آپ وى كے ساتھ ممتاز ہيں ۔ نبيوں اور رسولوں كا دومر ہانسانوں ہے امتیاز اى وصف كے ذريعہ ہوتا ہے ۔ دومرا آپ وى كے ساتھ ممتاز ہيں ۔ نبيوں اور رسولوں كا دومر ہانسانوں سے امتیاز اى وصف كے ذريعہ ہوتا ہے ۔ دومرا مرتابی كريں تو آپ ہم ديں كہ ميں تم كودؤك اطلاع كرچكا — اہم اپنا انجام سوج لو فو آذند تكم على سواء په مين نبيا كري كا دير كري ہيں دونوں برابر ۔ يہ بليغ كلام ہے۔ اس مين تمثيل ہے ۔ جب دشن سے مصالحت مين ہوتى ہے ، تا كروشن ہيں ہوتا ہے ، تو بيان پھير ديا جاتا ہے ، اور اس كی خوب شہير كردى جاتى ہے ، تا كروشن ہے تم كوشن ہوتا ہے ، تا كروشن ہے ، ت

<sup>(</sup>۱) المستعان: دومری فیریے، اور الوحمن: پہلی فیریے۔ المستعان: اسم مفعول، استعانة: مدوماتگنا۔ (۲) حَصْو: گھیرنا، احاطہ کرنا پمنحصر کرنا۔

اور دعوت توحید قبول نه کرنے کی صورت میں جس عذاب کا کفارے وعدہ کیا گیا ہے: اس کا وقت قریب آگیا ہے یا ابھی اس کے آنے میں دہرہے اس سلسلہ میں نبی ﷺ کا اعلان میہے: \_\_\_\_\_ اور میں نہیں جانتا کہ جس بات کاتم سے وعدہ کیا گیاہے: وہ قریب ہے یا دور؟ \_\_\_\_\_ رسول کوطعی علم صرف وقوع عذاب کا ہوتا ہے، ونت اور زمانه ک<sup>تعی</sup>ین کاعلم اسے نہیں دیا جاتا۔اوراس میں جوصلحتیں ہیں وہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں ۔۔۔۔ <del>وہ ہالیقین زور</del> ہے کہی ہوئی بات کوجانتے ہیں،اوراس کو بھی جانتے ہیں جس کوتم چھیاتے ہو \_\_\_\_ یعنی وہ ہر تھلی چھی بات سے واقف ہیں۔وہ خوب جانتے ہیں کہتمہارے عذاب کے لئے کونسا وقت مناسب ہے ۔۔۔۔۔ اور میں نہیں جانتا کہ ہے تواس میں بھی مصلحت ہے۔ تاخیر عذاب سے ممکن ہے تم کو جانچا جار ہا ہو کہ تم سنجلتے ہو یانہیں؟ یا محض ڈھیل دینا مقصود ہوتا کہ ججت تام ہوجائے۔اورکل قیامت کوان ہے کہا جاسکے:'' کیا ہم نےتم کواتی عمزہیں دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا سمجھ سکتا ، اور تمہارے یاس ڈرانے والابھی پہنچاتھا؟! "(سورۃ الفاطر آیت ۳۷) \_\_\_\_ پھر جب تبلیغ کے سارے مرینے ختم ہو چکے ،اوراصلاح کی امید نہ رہی تو پیغیبر نے دعا کی — اس نے کہا:'' اے میرے یرور دگار! آپ برحق فیصلہ فر مادیجئے!'' \_\_\_\_\_ یعنی مملی فیصلہ فر مادیجئے جواندھوں کوبھی نظر آ جائے لیعنی ہرساز وسامان کے یا وجود کا فرول کی تابی وہر بادی! \_\_\_\_\_ اور ہارے پروردگار نہایت مہربان ہیں \_\_\_\_ پس جبتم پرعذاب آئے گا وہ ہماری ہر طرح حفاظت فرما ئیں گے۔اور \_\_\_\_ ان سے مدد جا ہی گئی ہےان باتوں کے مقابلہ میں جوتم \_\_\_\_\_\_ کوئی کہتا ہے کہ ہم عنقریب مسلمانوں کا نام ونشان مٹادیں گے، کوئی کہتا ہے کہ بیرچار دن کا ہنگامہے،اس طرح کی تمام باتوں کا جواب صرف بیہے کہ خدایا! کا فروں کی ہفوات کے مقابلہ میں ہماری مد فرما، آپ بہترین مددفر مانے والے ہیں۔

نبیوں ادر مؤمنوں کا آخری سہار االلہ کی مدد ہوتی ہے۔اس کی مددسے وہ منزلِ مقصود تک پہنچتے ہیں



### 



نبرشار ۲۲ نزول کانمبر ۱۰۳ نزول کی نوعیت مدنی آیات ۵۸ رکوع ۱۰

سورت کا نام اور زمائی نزول: آیات کا تا کامیش فی کے احکام بیان ہوئے ہے، اس لئے اس سورت کا نام اور دنی نام الله کا بحد ہے۔ بہودت دنی ہے، بہو حضرات کی رائے میں کی ہے، اور بہو کی ہیں۔ آیات کا مجموعہ ہے۔ نزول کے نبر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی بحض آئیس بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ قر آن کا نزول شان نزول کے مطابق ہوتا تھا، مگر نازل شدہ آیات ترتیب قر آنی میں اس جگر میں جہاں وہ لوئے مخفوظ کی ترتیب میں ہیں۔ پس بحض آیات آگر چہور میں نازل ہوئی مگر وہ اس سورت میں شامل کی گئیں۔ سورت کے مضامین: میرسورت پاکس قیامت کے تذکر وہ ہے شروع ہوئی ہے۔ پہلی دوآ تیوں میں قیامت کا زکار کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی شک میں جتال کرتے ہیں، اس لئے بعث بعد الموت کی دلیل بھی چش کی گئی ہے (آیات ۱۱۰۱۰) میسرے بخلص مؤشین کا دان کے احوال میں خاص طور پر ہیا بات دوسرے: منافقین کا: جو ابھی نم بذب حالت میں ہیں، اگر اسلام میں ان کوفائد نظر آتے ہیں قو اس پر جتے ہیں، ورنہ الئے پاؤں بھر جاتے ہیں (آیات ۱۱۱۱۱) تیسرے بخلص مؤشین کا دان کے احوال میں خاص طور پر ہیا بات بیان کی ہے کہ کفار بمسلمانوں کے ساتھ اللہ کی لھرت دکھو تہاری کوئی تذبیر کارگر ہوتی ہی بیات ناگوار ہے تو اللہ کی حدروک کے لئے سارے جتن کر دیکھو، بھر دیکھو تہاری کوئی تذبیر کارگر ہوتی ہی بیات ناگوار ہے تو اللہ کی حدروک کے لئے سارے جتن کر دیکھو، بھر دیکھو تہاری کوئی تذبیر کارگر ہوتی ہی بیات ناگوار ہے تو اللہ کی حدروک کے لئے سارے جتن کر دیکھو، بھر دیکھو تہاری کوئی تذبیر کارگر ہوتی ہی بیات ناگوار ہے تو اللہ کی حدروک کے لئے سارے جتن کر دیکھو، بھر دیکھو تہاری کوئی تذبیر کارگر ہوتی ہی بیات نیکھور کیکھو تہاری کوئی تذبیر کارگر ہوتی ہیا کیا ہوتی ہی بیات کی تو ان کے دول میں کوئی تذبیر کارگر ہوتی ہیں۔

اس کے بعدد نیامیں موجود چھ بڑے فرقول کا تذکرہ کیا ہے۔جن میں سے ہرایک خودکوئ پر مجھتا ہے۔ان کے

در میان علمی اور ملی فیصلہ کیا ہے کہ حق پر وہی جماعت ہے جواللہ کو بجدہ کرتی ہے، اور اس کے احکام کی پیر دی کرتی ہے۔ باقی فرقے خوش فہی میں مبتلا ہیں۔(آیات ۱۷–۲۷)

پھرآ یہ ۱۵سے مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ بہی لوگ قر آن کے اولین خاطب سے بہلی آ ہے میں ان کے لفرکا اور لوگوں کو اسلام سے اور مجد حرام سے رو کئے کا تذکرہ ہے۔ اور ان کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کے لئے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے ، حالانکہ مجد حرام ان کی ذاتی ملکیت نہیں۔ وہ کسی کو بھی جج وعرہ سے روکئے کا حق نہیں رکھتے ۔ پھر مسجد حرام کی تاریخ بیان کی ہے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے تخم سے بنایا ہے۔ اور لوگوں کو جج کی عام اجازت دی ہے۔ نیز بی بتایا ہے کہ یہ گھر شرک کے لیے نہیں، بلکہ خدائے واحد کی بندگی کے لئے تغییر ہوا ہے۔ اور اس میں مقامی لوگوں کا اور باہر ہے آنے والوں کا حق مساوی ہے۔ گرمشر کین نے بی خضب ڈھایا کہ اس کو بتوں کی گندگی سے آلودہ کر دیا۔ ساتھ ہی تج کے ضروری احکام دیئے ہیں۔ اور چار با تیں بیان کی ہیں: ا حج کیس قربانی کی انہیت ۲ ۔ قربانی کرنے کے بعد احرام کھولنا ۳ ۔ منت کی قربانیوں کا تھم ہے۔ اور طواف زیارت کا بیان۔ (آیات 10 کا ایک ایس کر ان کی کرنے کے بعد احرام کھولنا ۳ ۔ منت کی قربانیوں کا تھم ہے۔ اور طواف زیارت کا بیان۔ (آیات 10 کے ایک کرنے کے بعد احرام کھولنا ۳ ۔ منت کی قربانیوں کا تھم ہے۔ اور طواف زیارت کا بیان۔ (آیات 10 کے 10 ک

پھر ہدیوں کے علق سے دوباتیں بیان کی ہیں: ا-ہدیاں قابل احترام ہیں، گر شرکین نے جوجانور بتوں کے نام چھوڈ رکھے ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں، وہ شرک کا شاخسانہ ہیں، ادر شرک کا حال بہت براہے۔ ۲-ہدیوں کا ادب ضروری ہے۔ جانوروں سے ہدی بنانے سے پہلے تک ہر طرح کا انتفاع جائز ہے، گر ہدی بنانے کے بعد کوئی انتفاع جائز ہے، گر مدی بنانے کے بعد کوئی انتفاع جائز ہیں۔ اب ان کو قربان کر کے اخروی فائدہ اٹھایا جائے (آیات ۳۰-۳۳)

پرچونهایت اہم باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: لوگ قربانی پراعتر اض کرتے ہیں کہ بیجانوروں پرظلم ہے۔ان کوجواب دیاہے،اورجواب کے من میں واضح کیا ہے کہ قربانی کا مقصد صرف جانور کی جان لینانہیں۔ بلکداس کا اصل مقصد اللّٰد کا ذکر ہے۔اور قربانی کرنے والے میں قربانی کے علاوہ چار باتیں اور بھی پائی جانی ضروری ہیں۔(آیات۳۲-۲۷)

دوسری بات: جہاد کے مسئلہ کولے کربھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔اس کا جواب دیاہے،ساتھ ہی جہاد کی حکمت،ادراس کے نتیجہ بیں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کامنشور بیان کیاہے۔(آیات ۳۸-۴۱)

تیسری بات: نبیوں کے انکار کا اور اللہ کی دعوت کو محکرانے کا سلسلہ بمیشہ سے جاری ہے، اور اس کا وبال بھی کفار

جميشة بطلت رم بين - (آيات ٢٢- ٥١)

چوشی بات: نبیول کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے واقعات پیش آتے رہے ہے جن کے ذریعہ شیطان اسلام کے خلاف بحاذ بنا تاہے، لوگوں کودین سے برگشتہ کرتاہے اور اسلام کی ترقی میں رخنہ ڈالتاہے۔ گراللہ تعالی جلداس روک کو ہٹادیے ہیں، لوگوں کے دلوں سے دساوں دور کردیے ہیں، اور اسلام کی رفتار بحال کردیے ہیں۔ اس خمن میں سے ہٹادیے ہیں، لوگوں کے دلوں سے دساوں دور کردیے ہیں، اور اسلام کی رفتار بحال کردیے ہیں۔ اس خمن میں سے بات بھی بیان کی ہے کہ ال قتم کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، اور اسلام کی رفتار بھی کیا ہیں؟ (آبات اس کو بھی کفار نے تفخیک بانچویں بات: مکہ کے مسلمانوں کو کہ والوں کے ظلم وہم سے نگ آکر وطن چھوڑ تا پڑاتواں کو بھی کفار نے تفخیک کا ذریعے بیالیا۔ کہنے گئے: اچھادین اختیار کیا کہ گھرسے بے گھر ہوگئے! ان مہاج بین سے اجر ولھرت کا وعدہ کیا ہو اور ساتھ ہی کہ اپنا مار اہوا (ذرج کیا ہوا) حال ، اور اللہ کا مار اہوا (مردار) چھٹی بات: بعض مشرکین نے کہ تجی شروع کی تھی کہ اپنا مار اہوا (ذرج کیا ہوا) حال ، اور اللہ کا مار اہوا (مردار) حرام ، یکسی الٹی بات ہے؟ ان کو تفر جواب دیا ہے اور ذیجہ پرتسمیہ کی حکمت واضح ہے کہ بیر وزمرہ کی قربانی ہے اس پرتسمیہ ضروری ہے، اور تب ہے، اور سے بات بیان کی ہے کہ بیا خدا کن صفات کا حامل ہوتا ہے؟ (آبات کا سے کہ بیا خدا کن صفات کا حامل ہوتا ہے؟ (آبات

(4Y-41

پھردین کا خلاصہ پیش کر کے،اس کی تبلیغ اوراس پرمضبوطی ہے مل کرنے کا تھم دیا ہے۔ (آیات ۷۷ د ۸۷)



# النات (۱۲۲) سُون أَلْحَة مَلَ نِيتَة أَلَّهُ مِن النَّوِية الْحَالِمَ مَلَ نِيتَة أَلَّهُ الْحَالِمَ النَّوِية

يَايُهَا النَّاسُ اتَّقُوُّا رَبَّكُمُ وَإِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءً عَظِيْمً ﴿ يَوْمَ تَرُونَهَا تَنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَتَاۤ انضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَكَ النَّاسَ سُكُوٰكِ وَمَا هُمْ بِسُكُوٰكِ وَلَكِنَّ عَدَابَ اللهِ شَدِيْدُ ﴿

| حمل والي      | ذَاتٍ حَمْلٍ | 47,             | ننځيءُ                  | نامے          | لإنسير              |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| اینے تمل کو   | حَبْلَهَا    | پری             | عَظِيْمُ                | اللدك         | علنا                |
| اورد کھے گاتو | وَتُوْك      | جس دن           | يُوم                    | نهايت مبربان  | الكرخمين            |
| اوگولكو       | الثَّاسَ     | ويجموكم ال كو   | تَرُونَهَا              | بڑے رحم والے  | الزَّحِب يُعِرِ     |
| نشيس          | (۵)<br>سکوک  | بعول جائے گ     | تَنْهَلُ <sup>(٢)</sup> | اے            | يَايَّهُا (١)       |
| اورئيس ٻيل وه | وَمَا هُمْ   | J.              | ڪُڻ                     | لوگو          | النَّاسُ            |
| نشييں         | بِعَكْرِك    | دودھ پلانے والی | (۳)<br>مُرْضِعَةٍ       | ۋرو           | اتَّقُوْا           |
| گر            | كَ لَاكِنَّ  | اس کوجھے        | Tie.                    | این دب سے     | دَ <b>نَّا</b> كُمْ |
| عذاب          | عَدُابَ      | دودھ پلار ہی ہے | اَرْضَعَتْ              | <u>بيث</u> ك  | 51                  |
| التدكا        | الله         | اور بھن دے گی   | وتضع                    | <i>ذلز</i> لہ | <u>زلزل:</u>        |
| سخت ہے        | شَٰٰدِيْنُ   | ſ.              | ڪُڷ                     | قیامت کا      | الشاعة              |

(۱) جب منادی پر اَلْ داخل ہوتا ہے تو ذکر میں اَیُھااور مؤنث میں اَیُٹھا ترف بدا کے ساتھ بڑھاتے ہیں۔ (۲) فَعَلَ (ف) فَهُلاً و فُهُولاً: بحولتا، غافل ہوجانا، ذہن سے نکل جانا۔ (۳) هُوضِعَة: ق کے ساتھ: وہ مورت جو بافعل بچ کو دودھ پلارہی ہو، اور مُوضِعَة بغیرة کے: دودھ پلانے والی مورت، خواہ بافعل دودھ پلارہی ہویا نہ پلارہی ہو۔ (۴) اُرضَعَتْ: دودھ پلایا اس مورت نے ما موصولہ کی طرف لوٹے والی خمیر محذوف ہے۔ آی اُرضَعَتْهُ۔ إِرْضَاع: بچ کو چھاتی سے دودھ پلانا۔ (۵) سُکارَی: سَکُرَان کی جَع: نشہیں چور، مدہوش ہست، مؤنث سَکُولی۔

#### الله كے نام سے جوبے صدم ہر بان بردے رحم والے ہیں

گذشتہ سورت آخرت کے تذکرہ پرختم ہوئی تھی۔ یہ سورت ای بیان سے شروع ہوری ہے۔ نیز گذشتہ سورت کے شروع میں اوگوں کو مجنجھوڑا گیاتھا کہ حساب کا وقت قریب آگیاہا ورتم غفلت میں پڑے ہو سے ہو، یہ سورت بھی قیامت كزازلك فبرع شروع كى كى ب-ارشادى: - الوكواني بروردكارت وروا - ال كاحكام كى خلاف ورزی مت کرو، اس کے دین کو قبول کرو، اور اس کی ہدایات پڑمل کرو، حساب کا دن آنے والا ہے۔ بیدونیا جمیشہ رہنے والی ہیں، اس کوایک نہ ایک دن ختم ہوناہے، اور قیامت بریا ہونے والی ہے --- قیامت کا زلز لہ یقینا بھاری چیز ہے ۔۔۔ جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا پہلے سخت بھونچال آئے گا۔اس وقت زمین پوری طرح ہلادی جائے گی۔اور زمین کی حالت اس مشتی جیسی ہوجائے گی جوموجوں کے تھیٹروں سے ڈگرگارہی ہو، یا اس قندیل جیسی موجائے گی جوہوا کے جھوکوں سے جھول رہی ہو،اس وقت زمین کی آبادی پر کیا گذرے گی،اس کا کچھ حال سنیے: جس دن تم اس (زلزله) کودیکھوگے:ہر دودھ بلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔اور ہرحمل والی عورت اینے حمل کو ڈال دے گی ، اور تمہیں لوگ مرموش نظر آئیں گے، جبکہ وہ مدموش نہیں ہو نگے ، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا \_ لینی جب قیامت کا بھونیال آئے گا: مائیں اپنے بچول کو دودھ بلاتے بلاتے جھوڑ کر بھاگ کھڑی ہونگی،ان کو ہوتی بی نہیں رہے گا کہان کا لاڈلاکہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اور پیٹ والیوں کے پیٹ گرجا نیس گے، اور شدت خوف سے لوگ متوالے معلوم ہو تکے ، حالاتکہ اُنھوں نے ٹی نہیں رکھی ہوگی ، بلکہ اللہ کاعذاب اتنا بخت ہوگا کہ لوگ حواس باخته موسكا \_ابيا مولناك دن آف والام ، مركوك بين كخواب فقلت مين برا مهوت بين فيا لَلْعَجَبْ \_ لوگو! قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور وقوع قیامت کا حادثہ برداہی ہولناک ہے۔ آج اس کی

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِعَنْدِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِن مَّرِيْدٍ فَ كُتِبَ عَلَيْهِ آنَهُ مَنْ تَوَلَّا هُ فَأَنَّهُ يُضِلُهُ وَ يَهْدِيْهِ اللَّعَذَابِ السَّعِيْدِ ﴿ كُنِّتُهُ النَّاسُ النَّعَلَيْهِ فَأَنَّهُ يُضِلُهُ وَ يَهْدِيْهِ اللَّعَذَابِ السَّعِيْدِ ﴿ كُنِي مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنُ ثُرَابٍ فَي كَنْ تُعَلِي مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنُ ثُوابٍ فَي اللَّهُ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنْهُ وَعَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنَّهُ إِنْ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُ اللْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

تیاری کرلوتا کہ کل بچھتانانہ پڑے۔

| عذاب كاطرف       | الى عَلَى ابِ   | سرش کی                | کریٰیٍ <sup>(۲)</sup>        | اورکوئی          | وَ <del>و</del> ِنَ |
|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| دوز خ کے         | الشجاير         | لكعا كباب             | ڪُيِپَ                       | انسان            | التَّاسِ            |
| اے               | الكؤالي         | ال پر                 | عكيو                         |                  | مَّنْ               |
| الوكو            | الگ سُ          | كهثان بيہ             | (۳)<br>غنا                   | جھگڑا کرتاہے     | يُعِبَادِلُ         |
| اگر              | હો              | جس نے                 | مَنْ (۴)                     | الله(كروين)ميں   | فِي اللهِ (۱)       |
| ہوتم             | كُنْتُمْ        | دوستی کی اس ہے        | ثَوَّلًا كَا<br>ثَوَّلًا كَا | علم کے بغیر      | يغنرعلم             |
| كى شكى ميں       | نِيْ رَبْيٍ     | پس یقیناوه            | فَأَنَّهُ                    | اور پیروی کرتاہے | <i>ڎۘؽ</i> ؾٛؠؚۧؗۼۘ |
| ددباره زنده مونے | مِّنَ الْبَعْثِ | مراه كري كاس كو       | يُصِنْلُهُ                   | л                | ڪُلُ                |
| یں پینک ہمنے     | હિંહ            | اورراه د کھائیگااس کو | و يَهْدِينِهِ                | شيطان            | شبطن                |

(۱) فی الله شل مضاف محذوف ہے، أی فی دین الله (۲) مَوِیْد:صفت وهد به معنی مارد:سرکش، برخیر سے خال (۳) أنه ش ضمیر شان ہے، اس کا مرجع کی تین مباقی آگی پچھلی تمام خمیریں شیطان کی طرف اوثی ہیں ۔ اور جملہ أنه: سکتِب کا نائب فاعل ہے۔ (۴) مَنْ: موصولة مضمن معنی شرط ہے، اور فانه اس کی جزام ہے۔ (۵) تَوَلَّی تَوَلَّیا: دوئی کرنا ، ساتھی ہونا۔

| <u>E619</u> — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | تفير مليت القرآن |
|---------------------------------------------------|------------------|
|---------------------------------------------------|------------------|

| زمين کو             | الكارض             | نكالتے بيں ہم تم كو | نُخْرِجُكُمْ        | پیداکیائے تم کو   | خَلَقُنْكُمْ             |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| ختك                 | هَامِكَاتُّا       | 45,                 | علقبائد             | مٹی               | قِين تُواپ               |
| پ <i>ن</i> جب       | فَإِذَا            | / <sup>E</sup>      | اثنق                | 婵                 | شُمُّمُ                  |
| ا تاراہم نے         | اختزلت             | تا كەنتىپۇتم        | لِتَتْبُلْغُوْا     | نظفہ سے           | مِنْ نُطْفَةٍ            |
| اسرپ                | عَكَيْهَا          | تههاری جوانی کو     | آشُدُّ كُمُ         | p.                | ثُمَّ ا                  |
| پنی                 | النات              | اورتم میں ہے بھش    |                     | خونِ بسندے        | ثُمَّ<br>مِنُ عَلَقَتْدٍ |
| (نو)لهرائی وه       | اهُنَّرْت<br>اهنزت | <i>چ</i> و          | مِّنَ               | ph.               | ء<br>تئم                 |
| اور پھولي وه        | وَرَبَتْ           | روح قبض کیاجاتاہے   | يُّ يُّ يَكُونِ فِي | بوٹی ہے           | عِنْمُضْغُاثِ            |
| اورا گائی اسنے      |                    |                     | وَمِنْكُمْ          | پیداکی ہوئی       |                          |
| برتم سے<br>ہر       | مِنْ كُلِلْ زُوْمِ | <i>ĝ</i> ,          | م<br>من             | أورنه             | وَّغَيْرِ                |
| خوشنما              | يَهِيجٍ (۵)        | پھیراجا تاہے        | يُرُدُّ             |                   | مُخَلَقَةٍ               |
| ي بات               | (۱)<br>دُلِكَ      | طرف تکمی            | إلے اَنفلِ          |                   |                          |
| بایں وجہ کہ         | بِٱنَّ             | زندگی کے            | العثني              | تہبارے لئے        | لكئم                     |
| الله تعالى          | الله               | تاكەند              | يكيْلا              |                   | وَنُقِيُّ                |
| ہی                  |                    | جائے وہ             | يغكر                | بچەدانيول مىل     | في الكائيكاير            |
| ת צה גיט            |                    | إيخذ                | مِنُ بَعْدِ         | جس كوچاہتے ہيں ہم | مَا نَشَاءُ              |
| اور (بایس وجه) کدوه | وَ اَتَّهُ         | جانئے کے            | عِلْمِ              | مدت تک            | إلخ آجَـلٍ               |
| زنده کرتے ہیں       | يُخِي              | 25.                 | شيئا                | معين              | مُّسَتَّى                |
| مر دول کو           | الْهَوُثْني        | اورد يكسامينو       | وَتُرِثُ            | P.                | ثُمُّ                    |

(۱) عَلَقَة: جَهِ مِو عُنُون كَي يُعْنَى (كَانْتُو، تُعْلَى) بِسَةِ نُون كُو مَسْفُوْ حَكَةٍ بِي \_اورعلقه كوعلقه ال لِحَ كَتَةٍ بِيل كه وه الل رطوبت كي ساتھ جو اس بيل كى رائى جمعلق بوتا ہے (قرطبی) (۲) مُحَلَقَةٍ: مُصْغَة كى صفت ہے ۔ (٣) هَمَدَتِ (ن) الأرضُ: خَشَى كى وجہ سے زبین كى روئرى بقد بوجاتا ۔ (٣) اِهْتَوْ الشيئ: لمِنا الهلهانا ۔ (۵) بَهِيْج: صفت مشهد: بَهُجَ (ك) بَهَا جَدَّ بِرونْق بونا ، مُوبِعورت بونا ۔ (٢) ذلك: مبتدا، بأن: البِنْ عاد معلوفات كماتھ خرر ـ

| (E'619")——— | > | <del></del> | (تفسير مهايت القرآن |
|-------------|---|-------------|---------------------|
|             |   |             |                     |

| ونياض                  | لِيْنُ ثَلَا خِيا   | £.                 | صَّنَ               | اور(باین وجه) کهوه | وَانْهُ<br>وَانْهُ |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| رسوائی ہے              | ڿ۬ۯ۫ؽؙ              | جفكرا كرتيب        | يُجَادِلُ           | 4731.              | عَلَىٰ كُلِلَ }    |
| اور چکھائیں سے ہم اسکو | وَّ نُذِيثُهُ ۗ     | الله(کےدین)میں     | جِينًا عِجْ         |                    | ا ثَنَّى اِ        |
| قیامت کے دن            | يَوْمُ الْقِلْيَاةِ | بغير               | يغاير               | قادرين             | قَدِائِدُ          |
| عزاب                   | عَلَىٰ ابُ          | علم کے             | عِلْمِر             | اور (بایں وجہ) کہ  | <u>َوَ</u> اَنَّ   |
| جلتی آگ کا             |                     | أوريغير            | <i>وَ</i> لَا       | قيامت              | الشاعكة            |
| بيهزا                  | دُلِكَ (٣)          | ہدایت کے           | هُلُّى              | آنے والی ہے        | اتِيَةٌ            |
| ان اعمال کی وجہسے      | يمنآ                | اور بغير           | <b>آوَلا</b>        | كوئى شبهبس         | لَّادَيْبَ         |
| 3.4                    |                     | کتاب کے            | ڪِتْپ               | اسيس               | فِيُّهَا           |
| آ گے بھیج              | قَلَّامَتُ          | روشن               | -                   | اور (بایں وجہ) کہ  | وَ أَنَّ           |
| تیرے ہاتھوں نے         | <u> এ</u> খূ        | موڑتے ہوئے         | <sup>(1)</sup> زَيَ | اللد تعالى         | र्यं।              |
| اور (باین وجه) که      |                     | اینے پہلوکو        | عِطْفِهُ (۲)        | زندہ کریں گے       | يَبْعَثُ           |
| الله تعالى             | عَيًّا ا            | تا كە كىراەكە ب دە | لِيُضِلُّ (٣)       | ان کوجو            | مُّنْ              |
| شبين                   | كَيْسَ              | دائے ہے            | عَنْ سَبِيْلِ       | قبرول میں ہیں      | فجالقُبُورِ        |
| ذرابھی ظلم کرنے والے   | بِظـنَّامِر         | اللدك              | طيا                 | اور بعض            | وَمِنَ             |
| بندول پر               | لِلْعَبِثِيدِ       | اسكالخ             | শ্                  | انسان              | النَّاسِ           |

قیامت کی خردیے کے بعداب تین قتم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک: وہ لوگ ہیں جونہ صرف قیامت کا انکاد کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کا بھی ذہن خراب کرتے ہیں۔وہ لوگوں کے دلول میں قیامت کے تعلق سے طرح طرح کے دساوی ڈالنے ہیں۔اوران کواللہ کی راہ سے بے راہ کرتے ہیں۔دوسرے: وہ لوگ ہیں جو محض دنیا کی ضاطر دین کو

(۱) قَانِی: اسم فاعل، یجادل کی شمیر فاعل سے حال: قَنَی (ض) الشیئ قَنْیا: موژنا، لپیٹنا، طے کرنا۔ (۲) عِطْف: شانہ، پہلو، چائب، جُع أعطاف، سرے سرین تک انسان کی دونوں جائب: دو پہلو ہیں جن کووہ موڑسکتا ہے۔ قَنَی عِطْفَه: پہلوموڑ الیمیٰ منہ پھیرا، چیے ناًی بِجَانِید: اس نے پہلوہ ہی کی عَطَفَ علیه: مهر پان ہونا۔ عَطَفَ عنه: منہ موڑنا۔ (۳) لِیُضِلِّ: یُجَادِلُ سے متعلق ہے۔ (۲) ذلك: مبتدا، بما: اینے معطوف کے ساتھ خبر۔

پناہ بخدا! برے ساتھی سے پناہ! اس اے رب میں جہم کےعذاب سے بچا!

شیطان کے بارے میں بیام طے شدہ ہے کہ جوکوئی اس سے دوئی کرے گا وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا۔اوراس کوعذ اب دوزخ کی راہ دکھائے گا۔۔۔۔ یعنی وہ خودتو ڈوبا ہے دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ان کو گمراہ کر کے دوزخ کے دَرتک پہنچادے گا۔اور جو کام اور جو انجام ہڑے شیطان کا ہے وہی کام اور ہی انجام اس کے چیلوں کا بھی ہے۔ پس ندوں کی صحبت سے کوسوں دور رہنا چاہئے۔اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہئے۔

اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی کا بیان شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کوبعث بعد الموت کامسئلہ دائل سے مجھا یا جاتا ہے۔ اورغور کرنے کے لئے تین با تیں پیش کی گئی ہیں: ایک: خود انسان کی پیدائش کے مراتب میں غور کرنا ، اورجسم میں روح پڑنے کے وقت سے لے کرموت تک کے میں روح پڑنے کے وقت سے لے کرموت تک کے احوال میں غور کرنا۔ تیسر کی: مردہ زمین کی حیات نو میں غور کرنا۔ پھر ان تین با توں کی پانچے وجوہ بیان کی ہیں۔ اور آخر میں کٹ ججت کا فروں کا انجام بیان کی ہیں۔ اور آخر میں کٹ ججت کا فروں کا انجام بیان کی ہیں۔ اور آخر

بہلی بات: \_\_\_ انسان اپنی پیدائش کے مراتب میں غور کرے \_\_\_ اے لوگو! اگر تہمیں دوبارہ زندہ مونے میں کچھ شک ہے تو (اپنی خلفت پرغور کرو) ہم نے تم کو یقینا مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفہ سے، پھرخون کی جمی موئی بوند سے، پھرالی بوٹی سے جو پیدا کی ہوئی ہے اور نہ پیدا کی ہوئی ہے، تا کہ ہم تمہارے لئے (اپنی قدرت) داشتے كريں \_\_\_\_ لينى اگر كسى كو خلجان ہوكہ جب ہم مركر گل سرر جائيں گے، پٹرياں تك ريز ہ ريز ہ ہوجائيں گی تو دوبار ہ کیے جی آٹھیں گے؟ تو شخص اپنی پیدائش کے مراحل میں غور کرے مٹی سے غذا پیدا ہوتی ہے۔ پھرغذا بدن کا جزبنتی ہے۔اورخون کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پھراس کا خاص جزءنطفہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پھر مر داورعورت کے نطفے بچہ دانی میں پہنچتے ہیں۔اوراس سےخون کی بھطکی بنتی ہے۔ پھرخون کی اس جی ہوئی بوند سے گوشت کی بوٹی بنتی ہے۔ پھر سسى بونى كى كخليق تومكمل كردى جاتى ہے، اوركوئى بونبى ناقص شكل ميں گرجاتى ہے۔غور كروجس مادّہ ہے انسان كاجسم بنما ہے اس میں حیات موجود ہے؟ نہیں! وہ بے جان مارّہ کوجمع رکھ کرایک جیتا جا گما وجود بنادیتے ہیں تو کیا وہ مرنے کے بعددوبارہ زندہ نہیں کر سکتے ؟ حیرت ہے انسان کہاں بھٹک رہاہے!

تصحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔ نبی مطالط اللہ نے فر مایا: "متم میں سے ہرایک کی بدائش جمع کی جاتی ہے،اس کی مال کے پیٹ میں جالیس دن تک نطفہ کی حالت میں (لینی اس مرت میں نطفہ میں کوئی خاص تبدیلی نبیس ہوتی ) پھراتی ہی مدت میں عکقہ (جماہوا خون ) ہوتا ہے۔ پھراتی ہی مدت میں مُضغہ ( گوشت کی بوٹی ) ہوتا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جار با توں کے ساتھ ۔ پس وہ اس کاعمل ، اس کی موت،اس کی روزی اوراس کا نیک یا بدہونالکھتا ہے۔ پھراس میں روح پھونگی جاتی ہے' (مشکلوۃ حدیث۸۲) لیعنی مراحل تخلیق میں انتقال مذریجی ہوتا ہے۔ یکبارگی نہیں ہوتا۔اور ہر مرحلہ پہلے والے اور بعد والے مراحل سے مختلف ہوتا ہے۔ مادّہ میں جب تک کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی نطفہ کہلا تا ہے۔ پھر جب اس میں معمولی انجما و پیدا ہوتا ہے تو علقه كهلاتا ہے۔ پھر جب اس ميں خوب انجما د موجاتا ہے تو مضغه كهلاتا ہے۔ پھر اعضاء بننے شروع موتے ہیں۔ اور جب تخلیق ممل ہوجاتی ہے واس میں روح ڈالی جاتی ہے۔

اورایک دوسری حدیث میں جس کوابن ابی حاتم رازی اورابن جربرطبری رحمهما الله نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللّٰدعنہ بی سے روایت کیا ہے: نبی ﷺ نے ارشاد فر مایا''جب نطفہ مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد مُضغہ بن جاتا بتوفرشة جوانسان كَيْخَلِيق ير مامور ب: الله تعالى سے دريانت كرتا ب: يَارَبُ مُخَلَقَةٌ أَوْ غَيْرُ مُخَلَقَةٍ؟ اے پروردگار!اس مُضفه سے انسان کا ہونامقدرہے یائیس؟ اگر جواب ملتاہے کہ بیدا کرنامقد زئیس تورم اس کوساقط كرديتا ہے۔اورا گرجواب ملتا ہے كه بيدا كرنامقدر ہے تو فرشتہ يو چھتا ہے: لاكا يالاكى، نيك بخت يابد بخت؟ اوراس کی عمر کیاہے؟ اس کاعمل کیسا ہوگا؟ اور کہاں مرے گا؟ (ابن کثر)

جو خص جسم میں روح پڑنے سے پہلے کے ان مراحل کوسویے گا دہ اچھی طرح سے اللہ کی قدرت کا ملہ کو سمجھ سکتا

ہے۔جوخداایا قادرہے وہ مرنے اور گلنے سرنے کے بعد دوبارہ کیوں پیدائیں کرسکتا؟ آخر پہلی باراس نے مٹی ہی سے تو بنایا ہے، پھر دوبارہ اس کوئی سے کیول نہیں بناسکتا؟!

دوسری بات: \_\_\_\_ زندگی کے مختلف احوال میں غور کرو \_\_\_\_ اور (روح پھو کننے کے بعد) ہم بچہ دانیوں میں جس کوچاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک تھہراتے ہیں۔ پھرہم بچہ ہونے کی حالت میں باہر لاتے ہیں۔ پھر (بندریج بڑھاتے ہیں) تا کہتم اپنی بھری جوانی کو پہنچو،اورتم میں ہے کسی کی روح قبض کرلی جاتی ہے۔اورتم میں ہے کوئی علم عمر كَ طرف يُصِيرا جاتا ہے، تاكہ وہ جانے كے بعد كچھ نہ جانے! - یعنی جسم میں روح پڑنے کے بعد بچے فوراً باہز ہیں لایا جاتا۔ ابھی وہ اس دنیا کی آب وہوا ہر داشت کرنے کے قابل نہیں۔اس لئے جتنی مدت رحم میں تھہرا نامناسب ہوتا ہے مشہرایاجا تاہے۔عام طور پرتین چار ماہ تک بچہ بحالت حیات رحم مادر میں رہتا ہے، اور پلتا بڑھتاہے۔سوچو!اس مرت میں اس کے سانس لینے کا اور غذا کا قدرت نے کیا انتظام کیا ہے؟ پھراس کو باہر لایا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ کمال شاب کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر پچھ لوگ زندگی مے مختلف مراحل میں چل بستے ہیں۔اور پچھ برسھاپے کی نہایت کو پہنچ جاتے ہیں۔ان کے تو ی جواب دیدیتے ہیں۔ یا دداشت خراب ہوجاتی ہے اور وہ سب کچھ بھلادیتے ہیں۔ یہی حال دوسرے قوی کا بھی ہوجا تاہے۔ آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ پیرچا رفد منہیں اٹھاسکتے ، کان جواب دیدیتے ہیں اور دانت گرجاتے ہیں، گویاانسان بوڑھاہوکر پھر بچے بن جاتا ہے۔زندگی کےان تدریجی تغیرات میں غور کیا جائے توبیے فنیقت روز روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ کا ئنات کا پیظم وانتظام محض اتفاتی نہیں، بلکہ سی قادر و کیم کی کارفر مائی ہے \_\_\_ دنیا کی زندگی میں جسم کمزور بنایا گیا ہے۔وہ ایک ونت کے بعد ناکارہ ہوجا تا ہے۔اور بالآ نزفنا ہوجا تا ہے۔ پھرآ خرت میں یمی جسم نہایت قوی بنایا جائے گا۔اوراس میں حکمت بیہے کھل کی زندگی مخضر ہو۔اور آخرت میں جنت کی فعمتوں سے تاابد متمتع ہو جیسے زمین کے لئے طے کیا گیا ہے کہ وہ ہرسال اجڑ جائے ، پھراز سرنو زندہ ہو،اور تخلوق کوروزی پہنچتی رہے۔ تنیسری بات: \_\_\_\_ مرده زمین کی حیات ِنومین غور کرو \_\_\_\_ اورتم زمین کوخشک پڑی ہو گی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر یانی برساتے ہیں تو ہلتی ہاور پھولتی ہے، اور ہرشم کی خوشما نبا تات ا گاتی ہے! \_\_\_\_\_ لیسی تم ہرسال بدنظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوکہ زمین خنک پڑی ہوتی ہے۔ موسم باران آتا ہے۔ آفاب کی گرمی سمندر پر پڑتی ہے۔ بخارات اٹھتے ہیں اور بادل بن کر برستے ہیں۔جونہی زمین آبِ حیات جذب کرتی ہے اس میں حرکت پیدا

ہوتی ہے، وہ پھولتی ہے اور اس کی نشو ونما کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے زمین گل وگلز اربن جاتی ہے۔

مرطرف سبزه ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے۔اورقسمہافتم کی نباتات اگ آتی ہیں۔ بیسب سی علیم مطلق کی کارفر مائی ہے۔

زمین کے اس طرح ہرسال اجڑنے میں اور آباد ہونے میں غور کرنے والوں کے لئے بہت سے بق ہیں۔

یا چے وجوہ: --- یہ باتیں بایں وجہ ہیں کہ (۱) اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی برحق ہے(۲) اوروہ بے جان چیز وں میں جان ڈالتے ہیں(۳)ادروہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں(م) اور قیامت آنے والی ہے،اس میں ذراشبہ نہیں (۵) اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں دوبارہ زندہ کریں گے \_\_\_\_ یہ پانچوں باتیں باہم مر بوط ہیں۔انسان اگراپنی پیدائش میں اور بعد کے احوال میں غور کرے اور زمین کی حیات ِنوکوسو ہے تو اس کوصاف نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ برحق ہستی ہیں۔ان کا وجود محض فرضی اور خیالی نہیں۔اور جس طرح ان کا وجود برحق ہے ان کے کا م بھی پُر حکمت ہیں۔انھوں نے بیکارخانہ عاکم محض ول بہلانے کے لئے پیدانہیں کیا، بلکہ خاص مقصدے پیدا کیا ہے۔ اوران کی شان بے جان چیزوں میں جان ڈالنا ہے۔انسان کاجسم جس مادّہ سے بناہے اس میں حیات نہیں تھی اس طرح زمین خشک ہوتی ہے یانی برستے ہیں وہ جی آٹھتی ہے۔وہ قادر مطلق ہیں۔ان کی قدرت غیرمتنا ہی ہے۔وہ جس طرح مخلوقات کو پہلی بار پیدا کررہے ہیں دوسری بارتھی پیدا کرنے پر قادر ہیں۔انھوں نے اپنے علم ازلی میں طے کر رکھاہے کہ قیامت آنے والی ہے۔اس میں قطعاً کسی شبد کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ انسان کی بیمحدود زندگی جس میں امتحان کی غرض ہے نیکی اور بدی باہم مخلوط ہیں اور نیک وبدیس تمیز نہیں ،اس کا تقاضاہے کہ دوسری زندگی آئے جس میں مجرم اورمؤمن کوصاف طور پرایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔اور ہرایک کواس مقام پر پہنچا دیا جائے جس کے دہ لائق ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن تمام مردوں کودوبارہ حیات نو بخشی جائے گی اور انصاف کی عدالت قائم ہوگی۔مؤمنین بامراد ہونگے اور مجرم کیفر کر دار کو پنچیں گے۔

کٹ جمت جمرم کا انجام: \_\_\_\_\_ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جواللہ کی بات میں علم دہدایت اور روش کتاب کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں، پہلوہی کرتے ہوئے، تاکہ (لوگول کو) اللہ کی راہ سے براہ کریں \_\_\_\_ اللہ کی بات میں لیخی دینی امور میں جیسے تو حید ورسالت اور عقیدہ آخرت وغیرہ \_\_\_ اور علم سے مرادعام انسانی علم ہے جو ہرخض کو مصل ہے ۔ اور ہدایت سے مرادوین کی مجموعی راہ نمائی ہے ۔ اور روش کتاب سے مرادفس صرت ہے مصل ہے ۔ اور آیت میں اوٹی سے محل اور تین کی مجموعی راہ نمائی ہے ۔ اور نہاں کے باس آسانی علم سے ہم آہک ہوتی ہے، نہیں دین ساوی کی مجموعی راہ نمائی سے لگا کھاتی ہے۔ اور نہاں کے باس آسانی کتاب کی صرت نص موجود ہے۔ محض اوہام وظنون کی پیروی ہے کہ جب لوگ مرکرگل سرم جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہونگے؟ اور اس قتم کی باتوں کی پیروی ہے کہ جب لوگ مرکرگل سرم جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہونگے؟ اور اس قتم کی باتوں کی بنیا داعر امن و تکبر ہے اور مقصد لوگوں کو گمراہی کے راستہ پر ڈالنا ہے ۔ اس کے لئے دنیا میں رسوائی

ہے،اور قیامت کے دن ہم اس کوجلتی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وخوار ہونے اور آخرت میں بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔اور جب آخرت میں ان کوجہنم میں ٹھونسا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا۔۔۔ بیمزاان انٹمال کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں،اوراس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پڑھکم کرنے والے نہیں۔۔۔ اس میں نقدیم و تا خیر ہے بعنی اللہ کی طرف سے کسی پڑھکم وزیادتی مہیں، یہ تیرے اپنے ہی کر توت ہیں جن کا تو مزہ چکھ رہا ہے۔

د نیا میں ضدی کٹ ججت کی رسوائی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایسا شخص گفتگوا ور مناظر ہ میں اہلِ حق کے سامنے تلم ہر نہ سکے (ماجدی)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْبُدُ الله عَلَى حَرُفٍ ۚ فَإِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ الْحَمَانَ بِهِ ، وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِنْنَةُ وَانْفَكَ عَلَى وَجُهِم ۚ فَحَرِدُ اللهُ نَيْا وَالْاَحْرَةُ وَلَا اللهُ فَا الْحَدْرُانُ الْمُبِينُ ۞ يَكُ عُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ وَلا لِكَ هُو اللهِ مَا اللهُ اللهُ عِيدُ أَنْ فَعُهُ وَلا لِكَ هُو اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عِيدُ أَنْ اللهُ اللهُ

| گنوائی اسنے  | خَسِرُ       | يھلائى              | خ ير           | اور کوئی        | وَجِنَ       |
|--------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| دنيا         | الدُّنيّا    | (تو)مطمئن رہتاہے    | * اطْمَأَنَ    | انسان           | التَّاسِ     |
| اورآ خرت     | وَالْآخِرَةَ | اس پر               | ب              | 9.              | مَنْ         |
| <u>ي</u>     | ذٰلِكَ       | أوراكر              | وَإِنْ         | عبادت كرتاب     | يَّعْيُكُ    |
| ہی           | هُوُ         | مپنچی ا <i>س کو</i> | أصَابَتْهُ     | الله            | ब्रिंग       |
| خارہہ        | الخسران      | آزمائش              | فِتْنَةً عُ    | <i>کنارے پر</i> | عُـلٰ حَرُفٍ |
| كملا         | المُبِينُ    | (تو)پلٹ جاتاہے      | ٵؙؙؙٛٛڡؙٛٙڷؙۘۘ | پس اگر          | <b>قِ</b> ان |
| پکارتا ہے وہ | يَكُ عُوْا   | اہے چیرے پر         | عَلْ وَجْهِمْ  | ئىپنچى اس كو    | أصَابَهٔ     |

| (1)9            |                      | 2 1.01     | a d                       | <u> </u>             | ر مسير ملايت اعرا ا |
|-----------------|----------------------|------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| قر بر ت         | <b>آڤرَبُ</b>        | بى         | هُوُ                      | الله على ورجهي       | مِنْ دُوْنِ اللهِ   |
| اس کے نقع ہے    | مِنْ نَفْعِهُ        | گرابی ہے   | الصَّلْكُ                 | ال كوجونه            | مَالَا              |
| یقینابراہے      | لَيْشَ               | دورکی      | البَعِيْدُ                | نقصان پنجا تا ہےاسکو | يَضُرُّهُ           |
| كادماذ          | التول                | بكارتا بده | يَدُعُوا (١)              | اوراس كوجونه         | وَمَالاَ            |
| اور يقيينا برائ | <b>وَلَبِئْس</b> َ   | يقينأاس كو | کې ژ <sup>۲)</sup><br>کمن | نفع پہنچا تاہاں کو   | يَنْفَعُهُ          |
| سأتقى           | (٣)<br>الْعَشِّائِرُ | جس كاضرر   | صَـُرُّة<br>صَـُرُّة      | ىي                   | ذٰلِكَ              |

ان آیات پاک میں دوسری شم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ میدوہ نام نہاد مسلمان ہیں جو مذبذب حالت میں ہیں، اسلام میں پختہ نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے روایت ہے کہ جب رسول الله میالی الله می الله میالی الله میالی الله میالی الله می الله میالی الله میالی الله می ہجرت فرما کرمدینه منوره میں جلوه افروز ہوئے تو بعض لوگ آ کرمسلمان ہوتے تھے۔ پھراگراس کی بیوی کےلڑ کا ہوا اوراس کی گھوڑی نے بچہ دیا تو وہ کہتا کہ بید بین اچھاہے! اورا گراس کی بیوی نے بچہ نہ جنا،اوراس کی گھوڑی نے بچہ نہ د یا تو وہ کہتا کہ بید دین نمراہے۔اس پر بیآیت نازل ہوئیں۔( بخاری حدیث نمبر۲۴ ی<sup>یم</sup>)ارشاد ہے: \_\_\_\_\_ اور پچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے اللہ کی عبادت کرتے ہیں \_\_\_\_ لینی دنیوی نفع کی امید سے دین قبول کرتے ہیں۔ پھر بھلائی دیکھتے ہیں تو دین پر قائم رہتے ہیں، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں --- اس آیت میں میدانِ جنگ میں تذبذب کی حالت میں شرکت کرنے والے کے ساتھ تشبیہ ہے۔ ڈانوال ڈول: فوج کے کنارے پر کھڑ اہوتا ہے۔ اگر د کھتاہے کہ اس کی فوج کابلہ بھاری ہے ، فتح کے آثار نمایاں ہیں اور غنیمت کی امیدہے تو وہ فوج میں آماتاہے۔ اور اگر شكست كة نارنظرة تع بين توجيك عصك جاتا بي عال المسلمان كابهى ب يس الرائكوني بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس پر مطمئن ہوجا تاہے، ادراگر اس کوکوئی آ زمائش پہنچتی ہے تو وہ اپنے چیرے پربایٹ جا تاہے ۔ یعنی کفر کی طرف لوٹ جا تا ہے ۔۔۔۔ تکنوائی اس نے دنیا وَ آخرت! ۔۔۔۔ اس کی تفصیل اگلی دوآ یتوں میں ہے ۔۔۔ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے! ۔۔۔ کہنہ خداہی ملانہ دصال صنم!نہ إدهر کاربانہ أدهر کا! الف كهاجاتاب (٢) لَمَنْ بين الم ابتدائيه جوجمله اسميه برآتاب من مبتداب، صوه : دوسرامبتداب، أقوب الكى خرے، پھر جملہ اسمید من کی خبر ہے۔ (٣) المعشیو: رفیق، جم صحبت، ساتھی میل جول رکھنے والا بعفت مد، بروزن فعیل جمعنی معاشر ج: عُشَرَاء.

نفع وضرر کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔جولوگ اللہ کوچھوڑ کر دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں وہ بھی بامراز نہیں ہوسکتے!

إِنَّ اللهُ يُلْخِلُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِئِيدُ ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي اللَّائِيمَا وَ وَالْاَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمُّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْهَ لَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا

| (E619r) | (تفير مدايت القرآكز |
|---------|---------------------|
|---------|---------------------|

| َى يَبُرِيُكُ <sub>⊕</sub> | هٔ دِی مر    | ٧ وَّأَنَّ اللَّهُ يُو | ايليّ بُينتِ         | وكنالك أنزلنه    | يَغِيظُ        |
|----------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| ضرور لے جاتی ہے            | يُذُوانَّ    | گمان کرتاہے            | كَانَ يَظُنُّ        | جيثك اللد        | إِنَّ اللَّهُ  |
| ال کی تدبیر                | گیده         | كهبركزنيي              |                      |                  | يُدْخِلُ       |
| اس کوچو                    | 5            | مدوکریں گےاس کی        | ر (۱)<br>پنصري       | ان کو جو         | الَّذِينَ      |
| سخت ناراض کرتی ہے          | يَغِيُظُ     | اللدتعالى              | án                   | ایمانلائے        | أَمُتُوا       |
| اورای طرح                  | وكنالك       | ونياض                  | خِاللُّهُ ثَيًّا     | اور کئے انھوں نے | وعيلوا         |
| ا تاراہم نے اس کو          | ٱنْزَلْنَٰهُ | اورآ څرت (ميس)         |                      | نيك كام          | الصلمت         |
| لي <u>ل</u> س<br>وسيس      | اين          | يس چاہئے كەدراز ہو     | (r)<br>غُلْيَمْنُدُ  | باغات ميس        |                |
| كھلى كھلى                  |              | مسى ذرابيد             |                      | بہتی ہیں         | تُجِرِي        |
| أورميكه                    | وَّانَ       | آسان کی طرف            | إلے الشماء           | ان کے شچے سے     | مِنْ تَحْتِهَا |
| الله بنعالي                | الله         | /¢                     |                      | نبري             | الأنهر         |
| راه دکھاتے ہیں             | يُهْدِئ      | چاہئے کہ بند کردے      | رُّمُّ<br>لِيُقْطَعُ | بيثك الله تعالى  | إِنَّ اللَّهُ  |
| جس کو                      | مَنْ         | (4.0)                  |                      | کرتے ہیں         | يَفْعَلُ       |
| عاجة بي                    | يُرِنِيُ     | يس چاہئے كدو كھے       | <b>غَلَيْنْظُ</b> رْ |                  |                |
| <b>*</b>                   |              | Ñ                      | هَل                  | جو خص<br>جو خص   | مُنْ           |

دوسری تم کے لوگوں کو نامرادی اور ناکا می ہے جمکنار کریں گے۔ اپنے خلص بندوں کو دائی نعمتوں سے نوازیں گے،
ال پرکسی کولب کشائی کا حق نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ
اللّهُ نِيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ ﴾ ليعنى جم اپنے تي غيروں کی اور ايمان والوں کی دنيوی زندگانی ش جس مدرکرتے ہیں، اور
اللهُ نِيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْآشَهَادُ ﴾ ليعنى جم اپنے تي غيروں کی اور ايمان والوں کی دنيوی زندگانی ش جس مدرکرتے ہیں، اور
الله نيا ويوْمَ يَقُومُ اللهُ شَهَادُ ﴾ ليعنى جب گوائی دينے والے کھڑے ہوئے ليعنى قيامت كون (سورة المؤمن آيت اه)

وشمنان اسلام ال پرچیس چیر کرتے ہیں۔ ان کواللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پہنڈ نیس ۔ وہ نیس چاہیے کے اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیٰ کی اور موسنین کی مد کرے۔ ان سے خطاب ہے: ۔ جوشی خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس (رسول اور موسنین کی دنیا و آخرت ہیں ہرگز مد دنہ کریں گے تو اس کوچاہئے کہ کی ذریعہ ہے آسان تک بینی جائے ، پھر چاہئے کہ وہ دیکھے : آیا اس کی تدبیر نے اس چیز کوشم کر دیا جو اس کوخت تا رائس کے ہوں واللہ کی مد ، ہند کر دے ، پھر چاہئے کہ وہ دیکھے : آیا اس کی تدبیر نے اس چیز کوشم کر دیا جو اس کوخت تا رائس کے ہوں کئے ہوئے ہوئے کے دوہ دیکھے : آیا اس کی تدبیر کو اس چیا اللہ تعالیٰ ان کوگوں کی مد دہر گرنہیں کریں گے ، اسلام نہیں تھیلے گا اور اللہ کا بول بالائمیں ہوگا ، تو وہ اپنے سارے جن کر دیکھے کہ اس کو کوگ کو اور اللہ کا بول بالائمیں ہوگا ، تو وہ اپنے سارے جن کر دیکھے کہ اس کوگی تدبیر کا گرنہیں ہوئی ۔ وہ اللہ کی مد دہند کر اآتے ، پھر دیکھے کہ اس کے دل کا کا ٹائلا یا نہیں ؟ وہ دیکھے کہ اس کوئی تدبیر کا گرنہیں ہوئی ۔ وہ اللہ کی مد دہند کر اآتے ، پھر دیکھے کہ اس کے دل کا کا ٹائلا یا نہیں ؟ وہ دیکھے کے اس کوئی کو دیا گی زندگی تھی گرنی ہیں گوہ کی نہیں ؟ وہ دیکھے کے اس کوئی کو دیا ہیں کوئی میں گرنہیں ہوئی ۔ وہ اللہ کی مدونر بیس ہوئی تو دیا کی زندگی تھی گرنی ہیں گرنہیں ہوئی اس سے نواز تے ہیں۔ اور مسلمانوں کی مدون ہو سے ہم کا در سے بھوٹ ہوں ہوئی ہوں اور اہدی راحتوں ہے ہم کا در کرت ہیں ۔ اور آسان پر چڑھے کی بات نامی بار بیا ہے ہوں کوئی کیا روک لگا سکتا ہے؟
اور مسلمانوں کی مدا سانوں کے اور ہوں ہوں ہو ہوئی ہے ۔ پس اس میں کوئی کیا روک لگا سکتا ہے؟

جومعاندِاسلام خواہش مندہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مددنہ کریں، اور وہ اسلام کے خلاف ول میں غیظ وغضب رکھتاہے، وہ جان لے کہ اس کے دل کا بیکا نٹائبھی نہ نکلے گا۔

12:50

إِنَّ النَّذِيْنُ المَنُوَّا وَ الْمَدِيْنَ هَادُوَّا وَالصَّهِ بِينَ وَالنَّصْلِ وَالْجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اشْرُكُوَّا اللهِ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

| اور جو            | وَمَنْ            | ان کے درمیان    | بَيْنَهُمْ                | بيثك            | لِكَ                    |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| ز مین میں ہیں     | في الأمري         | قیامت کے دن     | يؤمرا أيقايكة             | جولوگ           | الكذبين                 |
| اورسورج           | وَالثَّمْسُ       | بيكك الله تعالى | إِنَّ اللهُ               | ايمان لائے      | أمَنُوا                 |
| اور چا نگر        | و القَهر          | برچزے           | عَلَىٰكُيلَ }             | اور جولوگ       | وَ الَّدِيْنَ           |
| اورستارے          | وَ النُّجُوْمُ    |                 | شُیْ                      | يېودى بوئ       |                         |
| اور پېاژ          | وَالْجِبَالُ      | بورى طرح باخري  | (۵)<br>شَهِيْدَ <i>دُ</i> | أورصابتين       | والصبين                 |
| اور در خت         | وَ الشُّجُرُ      | كيانبيس         | اكفر                      | أورنصاري        |                         |
| اور چوپایے        | وَ النَّاوَابُ    | د یکھا تونے     | تُر                       | اور بحوس        | والمجوس                 |
| اور بہت ہے        | ٷ <u>ٙ</u> ػڟؚؽڗ۫ | كهالله تعالى    | أَنَّ اللَّهُ             | اور جن لوگوں نے | <u>وَالَّذِيْنَ</u>     |
| لوگول ہے          | قِمَنَ النَّاسِ   | سجده کرتے ہیں   | لَيْجُيلُ                 | شريك تلهرايا    |                         |
| اور بہت سے        | ٷ <b>ڴؿ</b> ؽ۬ڒؙ  | اس کے لئے       | భ                         | بيثك            | اقً (۳)                 |
| ثابت <i>ہوگیا</i> | ڪئ                | 3.              | مَن                       | الله تعالى      |                         |
| ال پر             | عَلَيْكِ          | آسانوں میں      | في السَّمْوٰتِ            | فیملہ کریں گے   | يَفْصِلُ <sup>(٣)</sup> |

| (00)            | $\overline{}$ | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | S A.              | <u> </u>        | ر میر بلایت اعرا |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| بيثك الله تعالى | إِنَّ اللَّهُ | الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वंग               | عذاب            | الْعَدَاكِ       |
| کرتے ہیں        | يَفْعَ لُ     | ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غاثة              | اور جس کو       | وَمَن            |
| جوحيا ہتے ہيں   | مايشان        | كونى عزت دينے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مِنْ مُكْرِمٍ (٢) | ذليل <i>كري</i> | يُهِنِ (۱)       |

تچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ سارا قرآن ہدایت کی واضح لیلیں ہے۔ گر ہدایت ہرایک کانصیب نہیں۔اللہ تعالیٰ جس کوتوفیق دیں وہی ہدایت یا تا ہے۔اب اس کی مثال ملاحظہ فر مائیں: دنیا میں چھ بروے فرقے ہیں:مسلمان، یبودی،صابی،نصاری، مجوی اورمشرکین ان میں سے ہرایک خودکو ہدایت پر سمحتاہے۔ مگر جب سب کارخ ایک طرف نہیں تو منزل ایک کیسے ہوسکتی ہے؟ درحقیقت ہدایت پروہی ہے جس کوانلد تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، دوسرے تمام فرقے اللہ کی راہ پرنہیں۔اور دنیامیں اگرچہ سب مکسال نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کی راہیں اور ان کی منزلیں الگ ہیں کل قیامت کواللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فر ما کیں گے۔اور دودھ کو یانی سے الگ کر دیں گے۔ الله كے سامنے ہر چیز ہے، وہ سب مجھ جانتے ہیں --- رہاعلمی فیصلہ تو وہ میہیں کیا جارہاہے۔ کیاتم دیکھتے نہیں کہ ساری کا نئات اپنے خالق ومالک کے سامنے مجدہ ریز ہے۔ سب اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔جولوگ اس کی بندگی سے سرتانی کرتے ہیں وہ ہدایت پر کیسے ہوسکتے ہیں؟ \_\_\_\_ بیدونوں آ بیوں کا خلاصہ ہے۔ابتفصیل ریٹھیں ارشاد ہے: ---- بیشک جولوگ ایمان لائے ،اور جولوگ بہودی ہوئے ، اورصابی، اورنصاری، اور مجوی، اور جن اوگول نے شریک تشہرایا: الله تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فر ما ئیں گے،اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز سے بخو بی واقف ہیں \_\_\_\_ لینی بیسب ہی فرقے خودکون پر سمجھتے ہیں،مگر بیہ بات کیونکرممکن ہے؟ جس کا زُرخ چین کی طرف ہے وہ بھی مکہ پہنچے ،اور جس کا رخ مکہ کی طرف ہے وہ بھی مکہ پہنچے سے بات کیے مکن ہے؟

> ہرگز بکعبہ نری اے اعرابی کیں راہ کہ تو میروی بتر کستان است (اُوبة واہر گزنو کعبہ تک نہیں ہونچ گان پیراستہ جس پرتو چل رہاہے تر کستان کاہے)

الله تعالی قیامت کواس نزاع کاعملی اور دونوک فیصله فر ما تیس گے، اور ہرایک کواس کے ٹھکانے پر پہنچا تیس گے۔
(۱) فیمِن بغل مضارع معروف، مَن شرطیه کی وجہ سے مجروم ،صیغہ واحد فدکر غائب، إهَا مَذَ باب افعال: ذلیل کرنا، اس میں هاکے بعدی التقاء ساکنین کی وجہ سے گرنی ہے۔ ن پر در حقیقت جزم ہے، آ کے ملانے کے لئے کسرہ دیا ہے۔ (۲) مُکوم: اسم فاعل، اپنی امرام کرنا۔

کیونکہ لوگوں کے تمام احوال ان کے سامنے ہیں وہ لیم وجبیر ہیں۔ پس چاہئے کہ کچھا تظار کیا جائے۔

فائدہ: يہودى: وه لوگ بيں جوحفرت موى عليه السلام كے دين پر ہونے كے مدعى بيں۔اور يہوديت: سلى ند ب ہے۔ گرعرب کے متعدد قبیلے بہود بول کی صحبت سے متاثر ہوکر اور ان کے علوم سے مرعوب ہوکر بہودی بن گئے تھے،''جولوگ يہودي ہوئے''ميں يہب مرادين \_\_\_\_ اور صابی: وه فرقہ ہے جوعرب کے ثال مشرق ميں شام وعراق كى سرحد برآبادتھا كہتے ہيں كه بياوگ دين توحيداور عقيدة رسالت كے قائل تھے۔وہ خود كوحضرت يحيٰ عليه السلام كى امت كہتے تھے۔اى كئے جواسلام قبول كرتا:مشركين اس كوصائي كہتے تھے۔امام ابوحنيفدرحمداللدان كوالل كتاب مانتے ہیں اور ان کے ذبیحہ کی صلت اور ان کی عور توں سے نکاح کے جواز کے قائل ہیں۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں: صابی: وہ لوگ ہیں جنھوں نے ہرایک دین میں سے چھ کھھ باتیں لے لی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں،اور فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں،اس لئے وہ الل کتاب ہیں ۔۔۔ اور نصاری: وہ لوگ ہیں جوحضرت عیسیٰ علىدالسلام كدين بربونے كے دعوے دار بيں حضرت عيسى عليدالسلام كا اصل وطن قصبه "ناصره" تقاجوبيت المقدس سے سترمیل ثال میں، اور بحرروم سے بیس میل مشرق میں واقع ہے۔ ای کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ " یسوع ناصری "کہلاتے ہیں،اوراً سی مناسبت سے آپ کی طرف منسوب ہونے والوں کو "نصاری" کہا جا تاہے،اور آپ کے نام کی مناسبت سے 'عیسائی'' بھی کہا جاتا ہے ۔۔۔۔ اور مجوی: دولوگ ہیں جن کا دعوی ہے کہ ہم'' زرتشت' نبی کی امت بیں گراب وہ آگ کو پوجتے ہیں،اور دوخدا مانے ہیں: ایک خیر کا خالق جس کا نام 'نیز دال' ہے دوسر اشر کا خالق جس کانام'' اُہرمن' ہے۔اور کہتے ہیں کہ بیکا تئات انہی دونوں خداؤں کی رزمگاہ ہے ۔۔۔اور شرکین: ہےمراد جسنم پرست اقوام ہیں،خواہ وہ عرب کے مشرک ہول یا ہندوستان کے بت پرست۔

الل اسلام میں جو مختلف فرقے ہیں۔ان میں سے نجات پانے والے صرف وہ ہیں جورسول اللہ اللہ اسلام میں جو مختلف فرقے ہیں۔ان میں سے نجات پانے والے اللہ کا اللہ علیہ میں اللہ عنہم کے طریق پر ہیں۔اوروہ امت کا سوادِ اعظم (غالب حصہ) ہیں

مختلف فرقول میں علمی فیصلہ: \_\_\_\_\_ کیاتم ویکھے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بجدہ کرتے ہیں جوآسانوں میں ہیں،
اور جوزمین میں ہیں، اور سورج اور چاند، اور ستارے اور پہاڑ، اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے انسان ۔ اور
بہت سوں پرعذاب ثابت ہوگیا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ذکیل کریں اس کو کوئی عزت دینے والانہیں، بیشک اللہ تعالیٰ جو
چاہتے ہیں کرتے ہیں! \_\_\_\_ یعنی انسان تو اختلاف رکھتے ہیں، مگر دوسری تمام مخلوقات خداکی مطبع ومنقاد ہے۔

حالانکدانسان کو ـــــجس کوساری مخلوقات سے زیادہ عقل وہم دیا گیاہے ــــ جاہئے تھا کہ وہ سب سے زیادہ خدا کی بندگی پرمتفق ہوتا۔گر افسوں کہ یہی دانش وبینش رکھنے والی مخلوق اللہ کے سامنے سرگلوں نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ ایے انکار واعراض کی وجہ سے عذاب کی مستحق تھہری۔اب اِن ذلیلوں کوعزت دینے والا کون ہے؟ سے اللہ تعالیٰ فاعلِ مختار ہیں، وہ اپنی حکمت سے جوچا ہیں کریں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والانہیں ۔۔۔ سجدہ کے معنی ہیں: انتہائی درجہ کی عاجزی \_ پس بر مخلوق کا سجدہ اس کے لائق ہوگا \_غیر مکلف مخلوقات کا سجدہ تکوینی طور براس کا مطبع ومنقاد ہونا ہے۔ یعنی جس غرض سے ان کو بیدا کیا گیا ہے اس کی تھیل میں لگار ہناہے۔ اور انسان کا سجدہ ان سے مختلف ہے۔ ان کاسجدہ اللہ کی بندگی اور ان کے احکام کی اطاعت ہے۔ بیکام بحد اللہ! بہت سے انسان کرتے ہیں، اور وہی مسلمان ہیں۔اور بہت سے انسان اس سے سرتانی کرتے ہیں، اور وہی گمراہ لوگ ہیں،خواہ وہ کوئی فرقہ ہو ۔۔'' جولوگ آسانوں میں ہیں' بینی فرشتے بہت ہے مشرکین نے ان کومعبود بنالیا ہے۔حالاتکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بحدہ کرتے ہیں۔ اور جوخود ساجد ہووہ مجود کیے ہوسکتا ہے؟ اور علویات میں سے سورج ، جانداور ستاروں کی بھی لوگ پرستش کرتے ہیں ، اور زینی مخلوقات میں سے بہاڑ، درخت اور چویایوں کی پرستش کی جاتی ہے۔لوگ پھروں کو پوجتے ہیں۔پیپل اور گائے کی بوجا کرتے ہیں۔حالانکہ ریسب مخلوقات اللہ کے آ گے جھکی ہوئی ہیں۔وہ معبود کیسے ہوسکتی ہیں؟ خالق وما لک کوچھوڑ کرایسی عاجز مخلوق کو پوجنا کونی عقمندی ہے؟ مگرانسانوں میں بہت سے ایسے بدنصیب، بدعقل اور ذلیل لوگ ہیں جواللدکوچھوڑ کراس کی مخلوق کے آگے جھکتے ہیں۔وہ خداکے فیصلے کا انتظار کریں۔

ُعزت وذلت الله کے اختیار میں ہے۔انھوں نے مؤمنین کی عزت کا اور منکرین کی ذلت کا فیصلہ کیاہے۔ اور اللہ کے فیصلہ کونہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ ٹال سکتا ہے۔

هٰذُنِ خَصْمَلِ اخْتَصَمُوا فِي لَيْهِمُ لَا يَالَانِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ تَارِي الصُّبُّونَ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيْرُ ۚ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَ الْجُلُودُ ۚ وَلَهُمْ مَعَامِعُ مِن حَدِيْدٍ ۞ كُلَّهَا ٱزَادُوۤا ٱن يَجُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّمْ الْحِيْدُوْا فِيُهَا وَدُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ الْمُنُوا ﴿ عَ وَعَمِلُواالصَّلِحُتِ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ

## مِنُ ذَهَبٍ وَ لُؤُلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيُرُ ﴿ وَهُلُهُ ۚ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ \* وَمُ الْقَوْلِ \* وَهُ لُؤًا إِلَى صِرَاطِ الْحَرِيْدِ ﴿

| ان کوچو                  | الَّذِينَ                    | ان کے پیٹول میں ہے |                            | ميددونول           | هذي           |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| ايمان لائے               | أمكوا                        | اور کھالیں         | ر و د د و (۲)<br>والجعلود  | دوفریق ہیں         | خصمين         |
| اور کئے انھوں نے         | وَعَدِلُوا                   | اوران کے لئے<br>م  | وَكَهُمْ اللهُ             | جَفَّكُر بے وہ     | اختصبوا       |
| نیک کام                  | الضليضة                      | ترزبي              | مَقَامِعُ                  | این دب پس          | خُ دُيْجِهُ   |
| باغاتيس                  | جنتي                         | لوہے کے            | مِنْ حَلِيْلِ              | پس جنھول <u>نے</u> | كالذين        |
| بہتی ہیں                 | تَجُرِئ                      | جبجب               | لظة                        | الكاركيا           | گَفُرُوَا     |
| ان کے فیج سے             | مِنْ تَخْتِهَا               | **                 |                            | ہونے جائیں گے      |               |
|                          | الأنهر                       |                    | أَنْ يَخْرُجُوا            | ان کے لئے          |               |
| ز بوريبنائے جائيں        | يُحَلُّونَ                   | ال (آگ) ہے         | وثفا                       | کپڑے               | ڔؿێٵڮؙ        |
| 200                      |                              | محمنن كى وجد       | رمنُ غَيِمٌ<br>رمنُ غَيِمٌ | آگ کے              |               |
| ان(جنتوں)میں<br>کنگنوںسے | ونها 🕥                       | لوثائے جائیں سےوہ  | أئِميُّكُ وَا              | ريزها جائے گا      | يُصُبُّ       |
| كنگنول سے                | مِنْ اَسَاوِدَ               | اس (آگ)ش           | <b>فی</b> نها              | اديرے              | مِنْ فَوْقِ   |
| مونے کے                  | (۲)<br>مِنْ ذُهَبِ           | اور چکھوتم         | ٷۮؙۏ <b>ڎ</b> ۏؙ           | ان کے سروں کے      | رُهُ وَسِهِمُ |
| اورموتی                  | و كُوْلُوُّا<br>و كُوْلُوُّا | عذاب               | عُذَابَ                    | كفواثا يانى        | الْحَدِيْعُ   |
| اوران کی پیشاک           | وَلِبُاسُهُمْ                | عذاب<br>جلنے کا    | الحريي                     | كل جائے گا         | يُصْهُ رُ     |
| ان(جنتوں)میں             | فِيْهَا                      | بديثك الله تعالى   | إِنَّ اللَّهُ              | اس کی وجہسے        | ب             |
| ریم ہے                   | حَرِيْو                      | داخل کریں کے       | يُدُخِلُ                   | £43.               | 5             |

(ا) صَهَوَ (ف) السّبَى بالناد: كَيْمَلانا، كُلانا (٢) والجلود كاعطف ما يرب (٣) مَقَامِعُ: جَنْ مِقْمَعَةً كَن كُرر، مرْر ع موے كنارے والالكرى يالو بكا وُنداجس سے بأتى وغيره كوقا بوش كرنے كے لئے باراجا تا ہے۔ قَمَعَةُ (ف) كندى واروْندا مارنا، مرك اوپر مارنا (٣) الْعَمُّ: رخَّ، ملال بَحْنن (۵) أُسَاوِد: جمع السّواد: باتح كاكنن، چورُى جوعورتن كلائى ش يَهِنْ ق ميں (٧) من ذهب: أَسَاوِدَ كَلِمَعْت ب (٤) لؤلوَّا كاعطف من أَسَاوِدَ يرب -

| سورهٔ رخج | $- \Diamond$ | > — 4 [MAI]          | <u>} — </u>         | <u> </u>             | لتفير مهايت القرآ ا |
|-----------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| طرف راه   | الے صراط     | یات کے               | مِنَ الْقَوْلِ      | اورراه دکھائے گئے وہ | وَهُنُهُ الْ        |
| ستوده کی  | الحَمِيْدِ   | اورراه دکھائے گئے وہ | وَهُدُ <u>ا</u> ؤًا | طرف تقري             | إلى الطِّيبِ        |

منگرین کا انجام: \_\_\_\_\_ پس جنھوں نے (اللہ کے دین کا) انکار کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے ہوئے جا کئیں گے جسے درزی کا فراہ ہم یا وہ جہنم میں ایسے کپڑے بہنا گے جا کیں گے جسے درزی کا فراہ ہم یا وہ جہنم میں ایسے کپڑے بہنا کے جا کیں گری ہے بہت جلدت ہا کیں گری ہے بہت جلدت ہا گئیں گے۔ سورة ابراہیم (آیت ۵۰) میں ہے:
﴿ سَرَ ابینَ لَهُمْ مِنْ فَطِرَ ان ﴾ یعنی ان کے کرتے روثن چیڑ کے ہونے ، جونہا بیت بد بودار، سیاہ اور تیزی ہے آگ پکڑنے والا مادہ ہے ۔ ان کے سرول کے اوپر سے کھول آ ہوا پانی ڈالا جائے گا ۔ یعنی جب وہ نہا ناچا ہیں گے: کھول اور کھالیں گل جوا گرم پانی ان کے سرول کے اوپر ریڑھا جائے گا ۔ اس کی وجہ ہے جو پھھان کے پیٹول میں ہوگا اور کھالیں گل جائے گا، اور بدن کی بالائی سطح تک گل جائے گا۔ پیٹروہ مالی حالت میں لوٹا دیئے جائیں گے۔ اور ان کے ساتھ بار باریکی کمل ہوتا رہے گا۔ سورة النساء (آیت ۲۵) میں ہے: اسلی حالت میں لوٹا دیئے جائیں گی ،ہم ان کو بدل کر دوسری کھالیں دیدیں گئا کہ وہ عذا ہے جھیں'' ۔ اور 'جب بھی ان کی کھالیں پہ جائیں گی ،ہم ان کو بدل کر دوسری کھالیں دیدیں گئا کہ وہ عذا ہے جھیس'' ۔ اور () کھکٹو ان ان کی کھالیں پہ جائیں گئا کہ وہ خاتے گا۔ وہ داستہ ہتائے گئے۔

ان کے لئے لوہ کے گرز ہو نگے ۔۔۔ یعنی لوہ کے متحور وں سے ان کی خبر لی جائے گی ۔۔۔ جب بھی وہ تھٹن کی وجہ ہے آگ ہے نکلنا چاہیں گے: اس میں لوٹادیئے جائیں گے ۔۔۔ لیعنی جب بھی وہ جہنم میں بور موجائیں گے،اوراس نظل بھاگنے کی سعی کریں گے:ای میں دھکیل دیئے جائیں گے ۔۔۔ اور (کہاجائے گا) جلنے كاعذاب چكھوا --- يعنى تهميں اب اس ميں رہنا ہے۔اب بھى تمہيں اس سے لكانا نفيب نه بوگا۔ مؤمنین کا انجام: \_\_\_\_ بیشک الله تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے، ایسے ۔ باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بدرہی ہونگی — جس کی وجہ سے وہ گل وگلزار بنے ہوئے ہونگے،اوردل فریب منظر پیش کریں گے ۔۔۔۔ وہ جنت میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جا کیں گے ۔۔۔ یعنی وہموتیوں کے جڑاؤوالے سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہوئے ۔ بزولِ قرآن کے وقت بیشاہوں اور رئیسوں کی زینت تھی۔ جنتیوں کو بھی شابانہ لباس پہنایا جائے گا۔ لینی ان کے ہر عنوان سے خوش حالی ٹیکتی ہوگی ۔۔۔ اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا \_\_\_\_ دوز خیول کا لباس آگ کا تھا، جنتیوں کا ریشم کا ہوگا۔ ہیں تفاوت ِراہ از کجا است تا مکجا؟! \_\_\_\_ اور (یه باتیس ان کواس وجه سے نصیب ہونگی که) وہ تھری بات کی راہ دکھائے گئے ،اور وہ ستو دہ صفات كى راه وكهائے كئے \_\_\_\_ قول طبيب كلمة ياك لا إله إلا الله، محمد رسول الله ٢- اور قابل تعريف الله کی راہ اسلام کی راہ ہے۔ بعنی ایمان عمل کی برکت ہے جنتیوں کوآخرت میں بیمقام ملے گا۔اور هُدُوْ امیں اس

طرف اشارہ ہے کہ یہ بات تو فیقی خداوندی کی مرہونِ منت ہے۔ جن مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ نیک عمل کی تو فیق ملی ہے ان کوخدا کی اس نعمت کاشکر بجالا نا چاہئے ۔ کیونکہ اس کے صلہ میں سدا بہار جنت اور ان کی فعمتیں تصیب ہوگی۔

فائدہ:سونے کازیوراوررکیٹی لباس بذات ِخود ممنوع نہیں۔ چنانچہ جنت میں یہ دونوں چیزیں جنتیوں کے لباس میں شامل ہونگی۔ دنیا میں ان کی حرمت ایک مصلحت سے ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے ججۃ اللہ البالغہ میں اس پر بہترین کلام کیا ہے۔ جس کورحمۃ اللہ الواسعہ (جلد پنجم صفحہ ۲۹۹ کا ۵۲۳ کی میں یکھا جاسکتا ہے۔ اس کا خلاصہ درخلاصہ بیہ ہے:

نبی کریم ﷺ نے بچمیوں کی عادات واطوار پر نظر ڈالی،اوران کی بیش کوشی اور لڈ ات دنیا میں سرشاری دیکھی، توجو با تیں خرابیوں کی جڑ بنیا دنظر آئیں ان کوطعی حرام کردیا۔اور جو چیزیں ان سے کم درجہ کی تھیں ان کو کروہ قرار دیا۔ کیونکہ نبی سَلَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

جنت چونکہ دارالعمل نہیں بلکہ دارالجزاءہے،اس لئے وہاں سونے چاندی اور موتی ریشم کا ٹھاٹھ جائز ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينُ كَفَّهُوْا وَيَصُنُّهُ وَنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنُهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ ، وَمَنْ تُبُرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِمِ بِظُلْمِ ثُنْهِ قَهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْجٍ أَهُ

| چاہے               | ۶ - (۱)<br>پُرِد | جسكو               | الَّذِي (١)                | بيثك            | اِتَ           |
|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| اسيس               | فِيْهِ           | گرداناہے ہمنے      | جَعَلْنَهُ                 | جن لوگوں نے     | الَّذِينَ      |
| سنج روی            | پاِلْحَادِرِ (٤) | لوگوں کے لئے       |                            | انكادكيا        | ڪُفُرُوا       |
| ظلمے               | بِظُلْمِ         | يكسال بيں          |                            | ادرروكتے بيل وه | وَيُصِدُّ وَكُ |
| چکھائیں گے ہماں کو | ٷ۫ڽؙڎؙ           |                    | والْعَاكِفُ<br>والْعَاكِفُ | راهے            | عَنْ سَبِيْلِ  |
| عذابسے             | مِنْ عَذَابٍ     | اسيس               | فِيُّةِ                    | خداکی           | الله           |
| دردناک             | أليبيم           | اور باہرے آنے والے |                            | اورمسجدے        | و الْسَجِيرِ   |
| ₩                  | ₩                | اور جو مخض         | وَمُنُ (۵)                 | حرمت والى       | الُحَدَامِ     |

(۱)الذی:صلر کے ماتھ المسجد الحراجی و دری صفت ہے (۲) سواء : جَعَلْنه کامفول ثانی ہے۔ (۳) العاکف: مرفوع ہے سواءی وجہ سے۔ (۳) الباد: معطوف ہے المعاکف یر۔ الباد: اسم فاعل ، از بَدَاوَة : باہر ہے آنے والا محراش اقامت اختیار کرنے والا۔ (۵) مَنْ: موصولہ مضمن معنی شرط اپنی جزاء نذقه سے لکر اِن کی خبر کے مقائم مقام ہے۔ (۲) یُو ذکامفول متروک ہے۔ لیدھب الذھن الی کل مذھب (۷) بولحاد اور بظلم دونوں حال ہیں ، یود کے فاعل سے اِلْحَاد کے لغوی معنی ہیں : میاندوی سے ہُنا، کی روی اختیار کرنا۔

-

اس آیت ہے آخرسورت تک مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب بہی تھے۔ یہ خود بھی گراہی پر جے ہوئے تھا ور دوسر دل کو بھی اللہ کے راستہ سے روکتہ تھے۔ ایمان قبول کرنے والوں پر شم ڈھاتے تھے، تا آئکہ وہ مکہ چھوڑ دینے پر بجبور ہوگئے۔ ان کو اس کا انجام سنایا جارہا ہے۔ ارشاد ہے: ۔ جن لوگوں نے روکتے ہیں، اور اس مجبور ام ہے (بھی) روکتے ہیں، بس اور اس مجبور ام ہے (بھی) روکتے ہیں، اور اس مجبور ام ہے (بھی) روکتے ہیں۔ بس مقامی باشندے اور باہر ہے آنے والے یکساں ہیں، اور بجبی کو گوں اس میں ظلم ہے کئی تی روی ہے (کی ممنوع کا م کا) ارا دہ کرے گاتو ہم یقینا اس کو در دناک عذاب چھھا میں اسلام قبول کرنے والوں پڑھلم و تم ڈھاتے ہیں، اور ان کو اسلام ہوں کو گئی اللہ کے راستے ہیں، اور ان کو اسلام قبول کرنے والوں پڑھلم و تم ڈھاتے ہیں، اور ان کو اسلام ہوں کو گئی اللہ کے راستے ہیں۔ اور ان کو اسلام قبول کرنے والوں پڑھلم و تم ڈھاتے ہیں، اور ان کو اسلام ہوں کو گئی اللہ کے دا سے مسلانوں کو پنینے ہیں دینا چاہے۔ حالانکہ مجد حرام ہیں سب اسلام قبول کرنے والوں پڑھلم و تم ڈھاتے ہیں، اور ان کو اسلام کی متابی کردی ہے۔ وہ مجد حرام کے زیر سامیہ سلمانوں کو پنینے نہیں دینا چاہیے۔ حالانکہ مجد حرام ہیں سب کاخت ہے۔ یہاں مقیم دسافر، شہری اور و بہاتی ہرا کے کو عبادت کرنے کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ گروہ سلمانوں کو تی تین میں گئی خوا کام کا ارادہ کرے گا: اللہ تعالی اس کو یقینا ور دناک عذاب کا مزہ کی اس مجد میں ظلم اور کی وری ہے کئی غلط کام کا ارادہ کرے گا: اللہ تعالی اس کو یقینا ور دناک عذاب کا مزہ کی علما نیں۔ وہ کھا کیں گے دہ اللہ کی گرفت ہے تی نہیں سکا!

فائدہ(۱): آیت پاک میں کفرُو افعل ماضی ہے، اور یَصُلُون فعل مضارع فعل ماضی گذشتہ بات کے لئے آتا ہے، اور نَصُلُون فعل مضارع فعل ماضی گذشتہ بات کے لئے آتا ہے، اور نعل مضارع حال واستقبال کے لئے۔ کفار مکہ کا کفر تو گذشتہ زمانہ کا واقعہ ہے۔ اور اللّٰہ کی راہ سے وہ فی الحال بھی روک رہے ہیں اور آئندہ بھی روک سے چنا نچے حدید بیا ہے سال جب نبی ﷺ اور مسلمانوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو کفار مکہ نے روک دیا ، اور مسلمان عمرہ کا احرام کھول دینے پر مجبور ہوگئے۔ بید واقعہ جو آئندہ پیش آنے والا ہے اس کی طرف فعل مضارع میں اشارہ ہے۔

فائدہ(۲) بمبجد حرام: دراصل کعبہ شریف کا نام ہے۔ سورۃ البقرہ (آیت ۱۲۲۲) میں ہے: ﴿فَوَلٌ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَحْوَامِ ﴾ یعنی آپ اپناچہرہ کعبہ شریف کی طرف پھیر لیجئے۔ پھراُس مجد کو بھی مجد حرام کہنے گے جو بیت اللہ کے گرد بنائی گئی ہے۔ اور اس کے حکم میں تمام مناسک یعنی وہ جگہیں ہیں جہاں جج کے ارکان اوا کئے جاتے ہیں، جیسے منلی، مزولفہ اور عرفات وغیرہ سب جگہیں تمام مسلمانوں کے لئے وقف ہیں۔ ان میں کسی کا مالکانہ حق تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

قائدہ(۳): مکہ کرمہ کے دیگر مکانات اور حرم کی باقی زمینیں بعض کے نز دیک وقف عام ہیں۔ان کافروخت کرنا اور کرا ہے پر دینا حرام ہے۔گرامام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک مکہ کے مکانات اور زمینیں ملک خاص ہیں۔ان کی خرید وفروخت اور ان کو کرا ہے پر دینا درست ہے۔اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جواز وعدم جواز کی دونوں روایتیں مروی ہیں۔گرفتوی اس پر ہے کہ ملک خاص ہیں ان کی خرید وفروخت اور کرا ہے پر دینا درست ہے، گرجے کے دنوں میں مناسب نہیں۔درمی ارشی ہے وجاز بیٹے بیوت مکة وارْضِها بلا کو اہذ، وبد قال الشافعی، وبد یُفتی اھر شامی (شامی ۱۵۵)

فائدہ (م): الحاد کے لغوی معنی ہیں: سید سے راستہ ہے جٹ جانا، کج روی اختیار کرنا۔ اور آیت میں الحاد سے ہرگناہ مراد ہے۔ جیسے ممنوعات احرام کا ارتکاب کرنا۔ حرم کا شکار مارنا، اس کا درخت کا ثنا، حتی کہ اپنے خادم کو برا بھلا کہنا تھی الحاد میں داخل ہے۔ اور جو کام شریعت میں ممنوع ہیں وہ سب جگہ گناہ اور موجب عذاب ہیں، اور حرم شریف میں اس کی شناعت (برائی) بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح حرم میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ پس طرح حرم میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ پس جس طرح حرم میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ پس جن لوگوں کو اللہ تعالی اس پاک جگہ میں لے جائیں وہ ہرگناہ سے اور ٹازیبابات سے بیخے کی پوری کوشش کریں۔

حرم کےعلاوہ دوسری جگہوں پیل محض گناہ کاارادہ کرنے سے گناہ بیں لکھاجا تا،جب تک عمل نہ کرے۔اور حرم میں صرف پختہ ارادہ کرلینے سے بھی گناہ لکھا جا تا ہے (ابن مسعود رضی اللہ عنہ)

| (E618) | (تفيير مدليت ال |
|--------|-----------------|
|--------|-----------------|

| وٽون ش               | <u>ئِيَّ ا</u> يَّالِمِ         | اوراعلان كر         | <b>وَ اَذِن</b>              | اور(یادکرو)جب       |                             |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| چائے ہوئے            | مَّعُلُومْتٍ                    | لوگون میں           | فِي النَّاسِ                 |                     | کِوَّانَا <sup>(۱)</sup>    |
| ال پرجو              | عَلِے مُنا                      | حج کا               | بيتكاني                      | ابراتيم كو          | <i>ٳ</i> ڵؠؙڒ <u>ۿ</u> ؽؙڡٞ |
| عطافر مائے ان کو     | كَذُ قَعُمْ                     | آئيں آپ کے پاس      |                              | جگهیں               |                             |
| چو پايول سے          | مِّنَ بَهِيمُ تَو               |                     | رِجَالًا (٣)                 | بيت الله كي         | الْبَـيْتِ                  |
| بالتو                | الْالْعَامِ                     | اور ہر دیلی اوشی پر | وَّ عَلاحُكِل                | (اورتکم دیا) که     |                             |
| يس کھاؤ              | فَكُلُوْا                       |                     | صَامِرٍ (۵)                  |                     | كا تُشْرِك                  |
| انے                  | مِنْهَا                         |                     | يَارِّتِيْنَ<br>يَارِّتِيْنَ |                     | ن                           |
| أوركهلا ؤ            | وَ اَطْعِبُوا                   | ہرگھائی۔            | مِنْ كُلِّل                  | سمى چيز کو          | لقيشة                       |
| بدحال                | الْبُايِسَ                      |                     | وَيْرِجُ (٤)                 | اور پاک کر          | وَّ طَيِّهْدُ               |
| مختاج کو             |                                 |                     | عَيِيْتِي                    | ميرےگرکو            | بَيْتِي                     |
| پیر                  | ثم                              | تا كەدىكىمىي دە     | لِيَثْهَا لُوا (٩)           | طواف كرينوالول كيلئ | لِلطَّا إِنْفِينَ           |
| چاہئے کہ دور کریں    | ليَقْضُوا                       | فوائد               | مَثَافِعَ                    | اوراء كاف كرنيوالول |                             |
| السيخ ميل كجيل       | تفثهم                           | اپ لئے              | لَهُمْ                       | اوردكوع كرنے والول  | وَ الرُّكَمِ                |
| اورچاہئے کہ بوراکریں | َوَلَيُوْفُوْا<br>وَلَيُوْفُوْا | اوريس وه            | وَيُنْاكُرُوا                | اورىجدە كرنے والول  |                             |
| الجانتين             | ئندورهم                         | اللدكانام           | اسْمَ اللهِ                  | (22)                |                             |
| _                    |                                 |                     |                              |                     |                             |

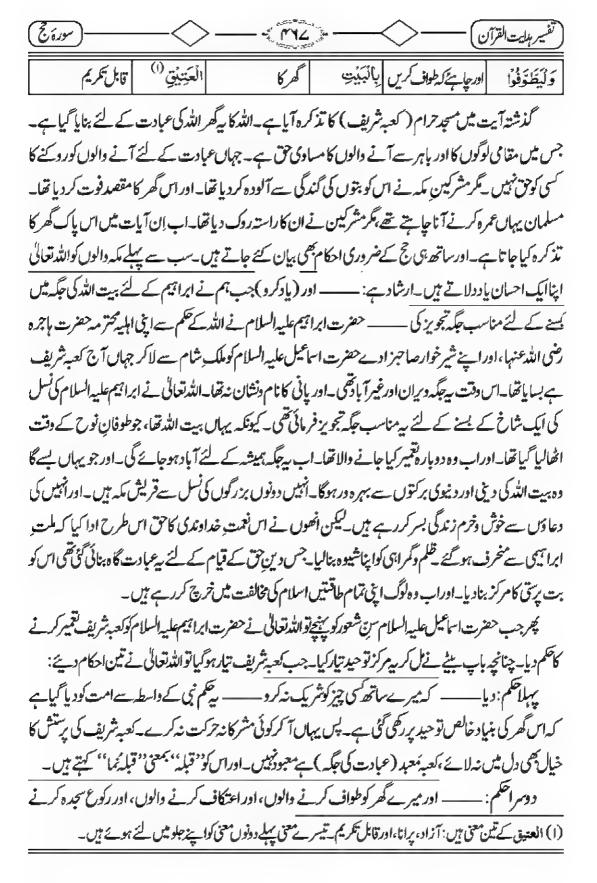

والوں کے لئے پاک رکھ ۔۔۔۔۔ بیت اللہ کانفل طواف ہر وقت جاری رہتا ہے۔ صرف جماعت کے وقت بند ہوتا ہے۔ اور یہاں نفل طواف کا ثواب نفل نماز سے زیادہ ہے۔ اور قائمین سے مراد اعتکاف کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ (آیہ۔ ۱۲۵) میں عاکفین آیا ہے۔ پس یہاں بھی وہی معنی مراد لئے جائیں گے۔ اور رکوع ویجود سے پوری نماز مراد ہے ۔۔۔ ان سب کاموں کے لئے اس گھر کو ظاہری اور بالمنی گندگیوں سے پاک رکھنے کا تھم ہے۔ ظاہری گندگی ظاہری تا پاکی ہے۔ اور بالمنی گندگی شرک کی آلودگی ہے۔ گرمشرکین نے بیفضب ڈھایا کہ وہاں تین سوساٹھ بت بٹھا دیئے۔ اسلام نے اس گندگی ویم بیشہ کے لئے فتم کردیا۔۔

تنیسراهم: \_\_\_\_\_ اورلوگوں میں تج کا اعلان کر \_\_\_\_ چنانچدابراہیم علیدالسلام نے اعلان کیا:"اے لوگو! الله تعالیٰ نے تم پر جے فرض کیا ہے، لبذا جے کو آؤ!" اس اعلان سے بیت الله کا جج شردع ہوگیا جو آج تک جاری ہے، زمان مجاہلیت میں بھی جج کی رسم باقی تھی۔ اور ان شاءالله قیامت تک بیسلسلہ جاری رہے گا۔ اس اعلان کی وجہ سے معجد حرام اور مناسک کے مقامات وقف عام ہوگئے ہیں۔

آگاعلان ج کی غایت کابیان ہے ۔۔۔۔ لوگ آپ کے پاس پیادہ پا اور ہر دہلی اونٹن پرآئیں گے،جو ہر
گہری گھاٹی سے پنچ گی ۔۔۔۔ بیٹن آنے والے ہر حال میں آئیں گے،خواہ ان کوسوار کی میسر جو یا نہ ہو، اور اتی دور
مسافت سے آئیں گے کہ سوار یال مشقت سفر سے ہلکان ہوجائیں گی۔ چنا نچہ اس وقت سے آئ تک ہزارول سال
گزر چکے ہیں، گرج کے لئے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔دور جا ہیت میں بھی اگر چہ عرب بت پرسی میں مبتلا
ہوگئے تق گرج کے یابند تھے۔اور کسی نہی شکل میں ارکان جی اداکرتے تھے۔

جے کے مصالے: \_\_\_\_\_ تاکہ وہ اپنے فوائد کو دیکھیں \_\_\_\_ یعنی جے بے صلحت نہیں۔اس میں دینی اور دنیوی منافع ہیں۔اس کاسب سے بڑادی فائدہ بیہ کہ اس سے زندگی جرکے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنافِیَا اللہ عَنافِی اللہ کے لئے جے کیا،اور اس میں بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے بچار ہاتو وہ جے سے ایس حالت میں لوٹے گاکہ گویا وہ اپنی مال کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہواہے '' \_\_\_\_ وومرادی فائدہ بیہ کہ جے کرنے سے ایمان پرمہرلگ جاتی ہے۔ اب اس کے مرتد ہوجانے کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنافِیا ہے فرمایا: دبھس کے پاس سفر جے کا ضروری سامان ہو،اوراس کوائی سواری بھی میسر ہوجواس کو بیت اللہ تک پہنچائے ، پھر بھی وہ خدرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہوکر مرے یا عیسائی ہوکر'' یعنی استطاعت کے باوجود جو جے نہیں کرتا اس کے کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور جوکر لے گائن شاء اللہ ما مون و تحفوظ ہوجائے گا۔

اوردنیا کاسب سے بڑافائدہ یہ ہے کہ اس سے بختا بھی دورہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے سفر جج وعمرہ میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے فقر وفاقہ دورہوتا ہے۔ ترفدی اور نسائی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ میں فقر وفاقہ دورہوتا ہے۔ ترفدی اور نسائی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ میں فائد نہ جج اور عمرہ بے در بے کیا کرو، کیونکہ دونوں فقر ومختا بھی اور گئے مقبول کا ثواب بس جنت ہی ہے' یعنی دنیا میں ہوتا ہے کہ فقر وفاقہ اور محتا بھی و پر بیٹان حالی سے اس کو نجات بل جاتی ہوتی وار الممینان قبلی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ آپ غور کریں! ساری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسانیں بتایا جاسکتا ہو اور دوسرے دنیوی کا مول میں خرج کر کے محتاج کہ کوئی شخص جج یا عمرہ میں خرج کرنے کی وجہ سے محتاج ہوگیا ہو۔ اور دوسرے دنیوی کا مول میں خرج کر کے محتاج ہونے والے ہرجگہ دیکھے جاسکتے ہیں ۔ علاوہ ازیں اس عظیم الثان اجتماع کے ذریعہ بہت سے سیاسی ہتم نی اور وقتصادی فوائدہ اس کئے جاسکتے ہیں۔

اس كے بعد فج كے جاراحكام ذكر كئے إين:

ہے۔ پس جس کو گوشت کی حاجت نہ ہواس کو بھی قربانی کرنی چاہئے۔ ج تمتع اور ج قر ان کرنے والے پر قربانی حاجب ہے۔ اور حرف بی التو جانوراونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکری کی ہوسکتی ہے۔ اور جونکہ سے ہدی یعنی ج کی قربانی ہے اس لئے حرم ہی ہیں ہوسکتی ہے۔ اور د ذھب (اللہ نے ان کوعطا فرمائے) کامطلب سے ہے قربانی کا جانور میسر ہوتو تمتع اور قر ان کی قربانی واجب ہے، ورنہ دس روز وں کا حکم ہے۔ (دیکھیں سورۃ البقرہ آیت ۱۹۱) ۔ پس تم ان میں سے کھاؤ، اور بدحال مختاج کو کھلاؤ ۔ بعض کھارکا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو بیس کھانا چاہئے۔ اس کی اصلاح فرمادی کہ شوق سے کھاؤ، اور مصیبت ذوہ مختاجوں کو بھی کھلاؤ۔ بی سیالتی تھی ہے کہ موقع پر سواونوں کی قربانی کی تھی۔ پھر ہرایک میں سے ایک ایک بوٹی کا ب کر ، اس کو بکا کر شور بانوش فرمایا تھا۔ پس خود کھانا بھی مستحب ہے، دوستوں کو دینا بھی جائز ہے۔ اور غریبوں کو بھی نہیں کھولنا چاہئے۔ ان تک قربانی کا گوشت ضرور پہنچنا چاہئے (قربانی کے جانوروں کے ادکام آگے بھی آرہیں)

دوسراتھم:قربانی کے بعداحرام کھولنا: \_\_\_\_ <u>پھرلوگوں کو چاہئے کہاپ</u>ے میل کچیل دورکریں \_\_\_ یعنی جب قربانی سے فارغ ہوجائیں توسرمنڈ والیں یا زفیں ہنوالیں \_افضل اول ہے، کیونکہ اس سے میل کچیل خوب دور ہوتا ہے \_جب بیمل کرلیا تو احرام کھل گیا۔

تیسراتھم بمنت کی قربانیوں کا مسئلہ ۔۔۔ اور چاہئے کہ دہ اپنی منتوں کو پورا کریں ۔۔۔ نزول قرآن کے دانہ میں جب لوگ جے کے لئے چلتے تھے تھ ہدی کے جانورساتھ لے کرچلتے تھے۔ قربانی کے جو جانور حاجی مکہ معظمہ لے جاتے ہیں وہ 'نہی '' کہلاتے ہیں۔ ہدی کی جع ''نہا یا' ہے۔ ہدی اگر اونٹ کی ہوتو اس کا اشعار بھی کرتے تھے۔ اِشعار کے معنی ہیں علامت لگانا۔ علامت کے طور پر اونٹ کی کوہان کی دائیں جانب میں ذرائی کھال چیرتے تھے۔ نی سَیالیہ ہی جسے کے معنی ہیں علامت لگانا۔ علامت کے طور پر اونٹ کی کوہان کی دائیں جانب میں ذرائی کھال چیرتے تھے۔ اس عمر حالے کے تھے۔ اس طرح لوگ حاجیوں کے ساتھ ہمی قربانیاں ہی جے تھے۔ نی سِیالیہ ہی جسے تھے۔ اس طرح لوگ حاجیوں کے ساتھ ہمی قربانیاں ہی جے تھے۔ نی سِیالیہ ہی تھے۔ خضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہدی کے طور پر جسے تھے۔ اس طرح لوگ جے کے موقع پر قربانی کی منتی ہیں۔ اس طرح لوگ جا کے بعد بھی ذرئے کی جاسکتی ہیں۔ پہلے ذرئے کرنا ضروری نہیں۔ احرام کھو لئے کے بعد بھی ذرئے کی جاسکتی ہیں۔ پہلے ذرئے کرنا ضروری نہیں۔ احرام کھو لئے کے بعد بھی ذرئے کی جاسکتی ہیں۔ پہلے ذرئے کرنا ضروری نہیں۔ احرام کھو لئے کے بعد بھی درئے کی جاسکتی ہیں۔ پہلے ذرئے کرنا ضروری نہیں۔ احرام میں ان کو ذرئے کرنا صورتی ہوں اللہ تہرم میں اس کو ذرئے کرنا ضروری ہے۔ وردی ہے۔ اوردم جنایت کا جانور پور سے سال ذرئے کیا جاسکتا ہے۔ البہ تہرم میں اس کو ذرئے کرنا ضروری ہے۔ اوردم جنایت کا جانور پور سے سال ذرئے کیا جاسکتا ہے۔ البہ تہرم میں اس کو ذرئے کرنا ضروری ہے۔ اوردم جنایت کا جانور پور سے سال ذرئے کیا جاسکتا ہے۔ البہ تہرم میں اس کو ذرئے کرنا ضروری ہے۔ وردی ہے۔ اوردم جنایت کا جانور پور سے سال ذرئے کیا جاسکتا ہے۔ البہ تہرم میں اس کو ذرئے کرنا ضروری ہے۔ اوردم جنایت کا جانور پور سے سال ذرئے کیا جاسکتا ہے۔ البہ تہرم میں اس کو ذرئے کرنا ضروری ہے۔ اوردم جنایت کا بیان

زیارت کریں۔ بیطواف ج کا آخری رکن ہے۔ اس کا وقت دل سے بارہ ذی الحجہ تک ہے۔ اور جس عورت کوعذر ہووہ پاک ہونے کے بعد کرے۔ اس طواف پر احرام کے سب احکام تام ہوجاتے ہیں۔ اور احرام کمل طور پر کھل جاتا ہے لینی بیوی سے انتفاع بھی جائز ہوجاتا ہے۔

اور عتیق کے تین معنی ہیں: ایک: معزز وکرم ۔ اس نام کی وجہ ظاہر ہے۔ بیت اللہ واجب اللہ یم ہے۔ دوسرے: قدیم کہ انا۔ اس نام کی وجہ بیہ مکان سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لئے زمین پر بنایا گیا ہے۔ اس سے قدیم کوئی معبز نہیں (دیکھیں سورہ آل عمران آیت ۹۱) تیسرے: آزاد۔ اس نام کی وجہ بیہ کہ اس گھر کو بر با دکرنے کے لئے جو بھی طاقت اٹھے گی اللہ تعالی اس کو بیاش پاش کر دیں گے، یہاں تک کہ اس گھر کو اٹھا لینے کا وقت آ جائے گا۔

## ربیت اللّٰدوہ نقطۂ اولیں ہے جہاں سے بیروسیج زمین پھیل کرانسانوں کے لئے ٹھکانہ بن ہے۔ <u>)</u>

| اللدكي     | اللبح      | تغظیم کرے | يعظم              | ىيەبات(موچكى) | ذٰلِكَ <sup>(۱)</sup> |
|------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------|
| ر<br>پن وه | رور<br>فهو | حرمتول    | و را (۲)<br>حسرمت | اور جو مخض    | 200                   |

(۱) ذلك: وونوں جگہ مبتدا محدوف الأموكى خبر ہے عربی ميں كلام كانچ بدلنے كے لئے مختلف الفاظ استعال كئے جاتے ہيں۔اگر اكيہ مضمون سے دوسر سے مختلف مضمون كى طرف جانا ہوتو الما بعد يا صرف بعد استعال كرتے ہيں۔ اور اگر اكيہ بى مضمون ك اكيہ پہلو سے دوسر سے پہلوكی طرف جانا ہوتو اسم اشارہ ہذا ياذلك استعال كرتے ہيں۔ (۲) سُحوً مَات: سُحوً مَة كى جَح ہے۔ حرمت: ہراس چيز كو كہتے ہيں جس كا شرعاً ہاس ولحاظ كرنا ضرورى ہو، پس "حرمات الله "الله كى محترم قر اردى ہوئى چيزيں ہيں۔

ال ال

| سورهٔ کج             | $- \diamond $     | · —              | <u></u>         | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | (تفير مهايت القرآ ك      |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| נפנ                  | سُجِيقٍ           | الله کے لئے      | ظيًّا           | بہترہ                   | خَارِّ                   |
| ىيەبات (ہوچكى)       | ذٰلِكَ            | نہ               |                 | اس کے لئے               |                          |
| اور جو مخض           |                   | شریک کرنے والے   | مُشْرِكِيْنَ    | پال                     | عِنْدَ                   |
| تغظیم کرے            | أيعظم             | ال کے ساتھ       |                 | اس کرب کے               | رَبِهِ                   |
| امتيازى نشانيوں      | ررب (۵)<br>شعایِر | اور جومخض        | وَمَنْ          | اور حلال کئے گئے        | وَ اُحِلَّتُ             |
| الله(كروين) كي       | الله              | شریک تھبرائے     | يُشْرِك         | تہارے لئے               | تكمُ                     |
| يس بيتك وه بات       | فَإِنَّهَا (١)    | اللدكساتھ        | بِاللهِ         | بالتوجانور              |                          |
| ر بیزگاری ہے         |                   |                  | فَكَأَنَّهَا    | گر <u>ج</u> و           | الآمنا                   |
| دلول کی              | الْقُلُوْبِ       | گر پڑا           | خُڒۘ            | پڑھےجاتے ہیں            | يُظ                      |
| تههاد ہے گئے         | <i>ل</i> ڪُمْ     | آسانے            | مِنَ الشَّمَاءِ | تم پر                   | عَلَيْكُمْ               |
| ان(جانورول)میں       | فيها              | پس ا چک لیااس کو | فَتَعْطَفُهُ    | پس بچوتم                |                          |
| فوائد ميں            | منافع             | پرندول نے        | الطُّـنْدُ      | گندگی                   |                          |
| مدتتك                | اِلْيَ آجَيِل     | يا               | آذ              | بتول ہے                 | (۱)<br>مِنَ الْأُونَّالِ |
| مقرده                | مُستَّی (۵)       | <b>ۋال ديا</b>   |                 | اور پچوتم               | والجتَّذِبُوْا           |
| پھران کی ذریح کی جگہ |                   |                  | پهِ             | بات                     | قۇل                      |
| گھر کی طرف ہے        | إلى البيت         | موائے            | الرديع          | حجموثی ہے               | الزُّورِ                 |
| واجب الثكريم         | العتيق            | جگهیں            | فِيُّ مُكَارِن  | يكسوبونے والے           | ُ (۲)<br>حُـنَفَاءً      |

حج كاحكام كيمن مين مديول كاتذكره آياتها ان آيات مين ان تعلق عدو باتين بيان كي بين:

(۱) من الأوثان: شل مِنْ بيائيہ ہے۔ يہ رِجْسٌ كابيان ہے۔ (۲) حنفاء اور غير دونوں اجتنبوا كونائل سے حالِ مؤكده بيں۔ (۳) خَطْفَ النشيئ: اچكنا، چين لينا (۴) سَجِيْق: دور ، بعید ، سحُق (س،ك ) سُحْفًا: دور مونا، دفع كرنا۔ (۵) شعائر: شعيرة كى جُمْع ہے۔ شعيرة: ہروہ علامت جوكى چيز كے لئے مقررك كئى ہو، جيسے مناره: مجد كاشعار ہے۔ دين اسلام كے برے شعائر چار بين: قرآن ، كعب، ني اور نماز۔ ديگر شعائر بہت بيں۔ مايا بھى شعائر بيں۔ (۱) فإنها كى ضمير خصلة (بات) كى طرف لوئى ہے۔ جيسے فَبِهَا ونِعْمَتْ أى بالخصلة الحسنة أخذ، ونعمت هى. دين اسلام كے برى دين كر ديكر كر في كي اور نماز۔ ديكر شعائر بين الله الحسنة أخذ، ونعمت هى.

مہلی بات: جس طرح آج کے بت پرست بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں عرب کے مشرکوں میں بھی اس کا رواج تھا۔ان لوگوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے ان جانوروں کو مدیوں کا درجہ دے رکھا تھا۔وہ ان کی تعظیم وتحریم کے قائل تھے۔ان ہے کسی حال میں انتفاع جائز نہیں سجھتے تھے۔ سورۃ المائدہ ( آیت ۱۰۳) میں ان جانوروں کا تذکرہ آیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ سائیہ وصلہ اور حام کی کوئی شرعی حیثیت مقرر نہیں کی ۔ کفار اللہ تعالیٰ پرجھوٹ باندھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم ہے ایسا کررہے ہیں۔ان آیات میں بھی کفار پر ددہے کہ یہ جانور قابل تعظیم نہیں۔ کیونکہ بیاللّٰدےمحتر مقرار دیئے ہوئے نہیں۔البتہ وہ حرام ہیں، کیونکہ وہ غیرانلّٰد کے نامز دکر دیئے گئے ہیں۔ اورایسے جانوروں کی حرمت سورۃ الانعام (آیت ۱۴۵) میں مصرّح ہے۔ارشاد ہے: \_\_\_\_ بیات تو ہوچکی \_\_\_ ولحاظ کرے گا تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے نز دیک بہتر ہے ۔۔۔۔ لیتنی اللہ تعالیٰ نے جن جن چیز وں کو محترم قرار دیاہے جیسے ہدی کے جانور ، کعبہ شریف ، قر آن کریم ، نبی اور نماز وغیرہ ان کا احترام کرنا اور ان کا ادب ملحوظ رکھنا ہیشک بہت اچھی بات ہے۔آخرت میں اس کا بڑا اجروثو اب ہے۔ گریتھم ان جانوروں کانہیں جن کوتم نے خود قابل احتر ام اور حرام قرار دیا ہے۔اللہ کےعلاوہ کسی کوبھی تحریم کا اختیاز نہیں \_\_\_\_ اور تمہارے لئے پالتو جانورحلال کئے گئے ہیں ،گمروہ جوتم پر پڑھے جاتے ہیں (حرام ہیں) — ان میں وہ جانور بھی ہیں جوغیر اللہ کے نامز دکردیئے گئے ہیں۔ مگریتر تم میاللہ تعالی کی طرف سے نہیں۔ بلکہ یہ بنوں کوانلد کے ساتھ شریک تھہرانے کا اس کے ساتھ شریک نہ کرنے والے بنو \_\_\_\_ لینی بنول کی پرستش بھی چھوڑ و،اوران کے نام پر جانور چھوڑ کراللہ تعالی پرافتراء کرنے سے بھی بچو، ہرطرف سے ہٹ کرایک اللہ کے ہوکر رہوتہ ہارے سب کام بلاشرکت غیرے صرف الله كے لئے ہونے حابميں۔

فائدہ: بتوں کے نام پر جانور چھوڑ نا ای طرح اولیاء کے نام پر جانور چھوڑ نا شرک ہے۔ اور اس سے جانور حرام ہوجا تا ہے۔ پھراگر چہ وہ اللہ کے نام پر فائح کیا جائے اس کا کھانا جائز نہیں۔ البتۃ اگر منت مانے والدا پی منت سے پچی تو بہ کر لے، پھراس کو اللہ کے نام پر ذرج کر ہے تو حلال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز قول وقعل کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جسے ظہار کرنا یعنی ہوی کو مال جسیا کہنا قولِ زُور (جھوٹی بات) ہے، گر اس سے کفارہ اواکر نے تک ہوی حرام ہوجاتی جسے ظہار کر حالت بیعی طلاق دینے سے بھی طلاق و وقع ہوجاتی ہیں، ہے۔ اس طرح حالت بیض میں طلاق دینے سے بھی طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں،

اگرچہ اس طرح طلاق دیناجا کرنہیں ہے، اور زناہے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے آگرچہ بیغل حرام ہے۔

سٹرک کا انجام: — اور جو تحف اللہ کے ساتھ شریک شہراتا ہے وہ گویا آسان ہے گر پڑا، پس (گوشت خور)

پرندوں نے اس کی تکا بوٹی کرڈ الی یا ہوانے اس کو کی دور مقام میں بھینک دیا! — یعنی ندکوئی اس کا پرسانِ حال مالہ کا اندر کا کہ اندر کا اندر کا اندر کا کہ کہ کہ کہ کہ کا در دور دور استعال کیا جائے ، نداوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ارشاد ہے: سے بیات ہوگی سے لین بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوردوں کا تذکرہ پورا ہوا جائے۔ ارشاد ہے: سے بیات ہوگی کی نشانیوں) کا پاس ولحاظ کرتا ہے: تو یہ بات دلوں کی پر ہیزگاری کی وجہ سے اور جوشن شعائر اللہ (اللہ کے دین کی نشانیوں) کا پاس ولحاظ کرتا ہے: تو یہ بات دلوں کی پر ہیزگاری کی وجہ سے سے سے دی نشعائر اللہ میں شائل ہے۔ کوئکہ مدی ج کی علامت ہے۔ اور ج اسلام کا اہم رکن ہے۔ اور

\_\_\_\_\_\_ اورجوم شعائر الله کے دین کی نشانیوں) کا پاس ولحاظ کرتا ہے: توبہ بات ولوں کی پرہیز گاری کی وجہ ہے ہے۔ ہوئ شعائر الله کے دین کی نشانیوں) کا پاس ولحاظ کرتا ہے: توبہ بات ولوں کی پرہیز گاری کی وجہ شعائر الله کی نظیم دل کے تقوی کی علامت ہے۔ ان کی تعظیم وہی کرتا ہے، جس کے دل میں تقوی اورخوف فدا ہوتا ہے۔ شعائر الله کی تعظیم شرک میں وافل نہیں۔ وہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ نیک بندے الله کے نام گلی چیز وں کا ادب ضرور شعائر الله کی تعظیم شرک میں وافل نہیں۔ وہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ نیک بندے الله کے نام گلی چیز وں کا ادب ضرور کرتے ہیں \_\_\_\_ بین ایک مدت معین تک فوائد ہیں \_\_\_ یعنی اورٹ، گائے، بکری وغیرہ سے اس وقت تک فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے جب تک ان کو با قاعدہ مہدی نہ بنالیا جائے۔ جب ہدی بنالیا تو وہ آزاد ہیں اب ان سے کی شم کا نفع اٹھانا جائر نہیں \_\_\_ پھر ان کی ذرئے کی جگہ محتر م گھر کے پاس ہے \_\_\_ یعنی اب ان سے ان کہ دو افراد جب قربان ہوجا کیں تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہوں ان کا گوشت استعال کر سکتے ہو۔ کیونکہ گوشت پوست اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا۔ وہاں تہا دا تقوی پہنچتا ہے، جو پہنچتا۔ وہاں تھر کی جگہ کر م گھر سے مراد پوراح م ہے۔ کیونکہ ساراح م ہیت اللہ کا حربی خاص ہے۔ اور

ہدی کے جانورکو قربانی کے دنوں میں ذن کر ناضروری ہے۔ دوسرے دنوں میں ذن کر ناجائز نہیں۔
مسکلہ: مجبوری کی صورت میں ہدی کے اونٹ پر سواری کرناجائز ہے۔ جیسے اوٹ کو ہدی بنا کر ساتھ لیاہے، اورخود
پیدل چل رہا ہے، سواری کے لئے کوئی دوسراجانور موجو ذبیس ، اور پیدل چلنا اس کے لئے مشکل ہورہا ہے، تو ایسی
مجبوری میں ہدی کے اونٹ پر سوار ہوسکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص ہدی کا اوٹٹ لئے جارہا تھا۔ نبی شان ایک کے پاس سے گذرے۔ آپ نے فرمایا: ''اس پر سوار ہوجا''اس نے عرض کیا: میہ ہدی ہے! آپ نے فرمایا: ''باؤلے!

## سوار ہوجا!" (رواہ التر مذی) (ابھی قربانی کابیان جاری ہے)

## [احکام الہی کا دب واحتر ام بلندی درجات عفوسیئات اورحصول خیر وبرکات کاسبب ہے۔]

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذَكُرُوااسُمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِ يَمُنَةً اللهُ فَالَّهُ اللهُ عَلَا اللهُ فَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهَا صَوَا فَ وَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُها فَكُ اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهَا فَكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا صَوَا فَ وَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُها فَكُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَاللهُ وَلَكُ حَوَّالِ اللهُ عَلَى مَا هَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

| ایک معبودہے        | اللهُ وَاحِدًا          | ال پرجو        | عَالِمُنا        | اور ہرامت کے لئے | وَلِكُلِّ أُمَّةٍ |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| يساسكى             | فَلَهٔ                  | عطا كياان كو   | ڒڒؘۊۿؠٛ          | مقرری ہمنے       | جَعَلْنَا         |
| تالع داری کرو      | آشايةؤا                 | چو پایوں سے    | مِّنَ بَعِيْكَةِ | قربانی           | مَنْسَكًا         |
| اور خوشنجر ی دیجئے | <b>وَ</b> كِيْقِيرِ     | بإلتو          | الأنعكم          | تا كەبىل دە      | لِيَذُكُرُوا      |
| نيازمندول كو       | (r)<br>الْمُخْرِبِتِينَ | بس تمهارامعبود | فَالْهُكُمُ      | الله كانام       | اسَّمَ اللهِ      |

(۱) المَنْسِك بين كزيراورزيركماته بمصدر، جمع مَنَاسِك الفظ كمتعدومعانى بين عبادت كاطريقة قربانى قربانى كى جكداور جج كالم المنافي المنظيت: اسم فاعل ، أخبتَ : اظهار عجر واعسارى حكماوات : الله كان المعان الم

تومه

| سورهٔ کی | <u>-</u> <>- | - (PZY) - | <b>-</b> \$- | لتفير مبلةت القرآن |
|----------|--------------|-----------|--------------|--------------------|
|----------|--------------|-----------|--------------|--------------------|

| تاكتم                | تعلكم            | تہارے لئے                | ككم               | ده لوگ                 | الذين                      |
|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| شكر بجالاؤ           | تَشَكَّرُونَ     | الناميس                  | فِيْهَا           |                        |                            |
| <i>برگزشی</i> ں      | كن               | مجلائی ہے                | 9 1/2             | ذكركياجا تاجاللكا      |                            |
| پنچیا                | يَّنَالَ         | پ <u>س ذکر کرو</u> تم    | فَا ذُكْرُوا      | سبم جاتے ہیں           | وَجِلَتُ (١)               |
| اللدكو               | الله الله        | التدكانام                | اسم الله          | ان کے دل               | قِلُوبَهُمُ<br>قُلُوبَهُمُ |
| ان کا گوشت           | لُحُومُ هَا      | ان پر                    | عكيها             |                        |                            |
| أورشه                | وَلَا            | کھڑے کرکے                | صُوا فَ           | ال پرجو                | عَدْ مَنَا                 |
| ان کاخون             | دِمَا زُهَا      | پںجب                     | فَإِذَا           | ان کو پہنچا            | اصّابَهُمْ                 |
| إبكه                 | <b>وَ لٰكِنْ</b> | مريزيں                   | (۴)<br>وَجُكِتُ   | اوراجتمام كرف وال      | وَالْمُؤْمِينِي            |
| ببنچاہاں کو          | <i>బీ</i> రక్త   |                          |                   | نماز کے                |                            |
| تقوى                 | التَّقُوبُ       | پس کھاؤ                  | فَكُ لُوْا        | اوراس میں سے جو        | ويمثأ                      |
| تهارا                | ونكم             | ان میں سے                | ومنها             | عطافر مایا ہم نے ان کو | رَيْنَ قُنْهُمُ            |
| ایطرح                | كتابك            | اورکھلا ؤ                | وَ ٱطْعِبُوا      | خرچ کرتے ہیں           | يُ نُوْقُونَ               |
| زر تقلم كردياان كو   | سُغُّرُهُا       | قناعت كرنے والے كو       | (۵)<br>الْقَالِغَ | اور قربانی کے اونٹ     | وَ الْبُكُنُكَ             |
| تہارے                | نگمُ             | اورطالب احسان كو         | والنعار (٢)       | ينايا جم نے ان کو      | جَعَلْنَهُا                |
| تا كەبردانى بيان كرو | لِتُكَبِّرُوا    | ای طرح                   | كثايك             | تہارے گئے              | لَكُمُ                     |
| الله کی              | الله             | ز برتھم کردیا ہم نے انکو |                   |                        |                            |
| ال پرجو              | عَلَىٰ مَا       | تہارے                    | لڪم               | الله (كوين) كي         | بشا                        |

(۱) وَجِلَ يَوْجَلُ (س) وَجُلاَ : دُرناء مجراناء سهنا (۲) المعقيمين كانون اضافت كي وجهت كركيا بـ (۳) صَوَافَ : صَاقَحَة كَيْجَعَ ، عليها كي شمير سي حال هـ ، صَفْ الأبلُ : اوشول كانا گول كو يحيلانا جب ادث كوذن كرتے بين واس كا آككا دايال يا بايال يا وَل موثر كربانده دينة بين اس طرح كوراكيا بوااون صَافحة كهلاتا بـ اور برند ب صَوَاف بين جب ووار في كي بايال يا والت بيل بر يحيلات موت مول (٣) وَجَبَ المشيئ (ش) وُجُوبًا: زين بركرنا ..... جنو بها فاعل بـ (۵) القانع: قاعت كرف والا ، اسم فاعل از قنع (س) قناعة: جو له اس برسط من اور خوش بوجانا (٢) المُعْتَرِ : اسم فاعل ، اس كي اصل المُعْتَرِ دب اذ ياغِيرَ از (باب افتعال) ما وه وَاعْتَرُ فلانا و به : كمى سي وال كي بغير طالب احسان بونا ـ

|                  |                | S. S | CO ACCO          | <u> </u>          | 19.02472               |
|------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| الله رتعالى      | व्या           | ہٹادیں گے                                | و (۱)<br>يَدافِع | راه دکھائی تم کو  | هَدْكُمْ               |
| پهندنبیں کرتے    | كَا يُحِبُّ    | ان لوگوں ہے جو                           | عَنِ الَّذِيْنَ  | اورخوش خبرى ويجيئ | <i>و</i> کي <u>ٿ</u> ر |
| <i>ېر</i> دغاباز | كُ لَ خَوَّانٍ | ايمان لائے                               | امنوا            | نيكوكا رول كو     | المُحْسِنِيْنَ         |
| ناشكر_كو         | كَفُورٍ        | بيثك                                     | راق              | بيثك الله تعالى   | ات الله                |

يبال سے چينهايت اہم باتوں كابيان شروع موتا ہے:

مہلی بات: قربانی اور ہدی کے مسئلہ کولے کر بعض کوتاہ اندلیش اعتراض کرتے ہیں کہ بیہ جانوروں برظلم ہے۔ مسلمان ناحق جانوروں کو مارتے ہیں کسی کی جان لینے میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے اس خیال کی تردید کی جاتی ہے۔ارشادہے: \_\_\_\_ اورہم نے ہرامت کے لئے قربانی تجویز کی ہے تا کہ وہ ان یالتو چویا یوں پرجواللہ نے ان كوعطا فرمائے بیں اللّٰد كا نام كيس \_\_\_\_ يعنى قربانى ميں الله تعالى كا كوئى فائدة بيں \_لوگوں كا اپنا فائدہ ہے\_لوگ قربانی کرکے اللہ کی نزویکی حاصل کرتے ہیں۔اور قربانی جانوروں پڑھلم اس لئے نہیں کہ جانوراللہ کی ملک ہیں۔ لوگوں کی ملک نہیں۔ان کوبطور روزی دیئے گئے ہیں۔اور مالک اپنی ملک میں جو جاہے تصرف کرسکتا ہے۔اور اس کے علم کا تغیل ضروری ہے ۔۔۔۔ اور قربانی کے ذریعہ اللہ کی نزد کی نفس قربانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے، جیسے صفامر وہ کے درمیان سی اور جمرات کی رمی اللہ کے ذکر کے لئے ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے الله کی نزو کی حاصل ہونابدیمی بات ہے ۔۔۔ اور قربانی کے ذریعہ اللہ کی نزو کی حاصل کرنے کا حکم کسی نہ سی صورت میں ہرشریعت میں رہاہے۔ آ دم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ سورۃ المائدۃ (آیت ۱۷) میں آیا ہے۔اور الل كتاب كے مذہب ميں قربانی: مذہب كالك اہم ركن ہے۔موجودہ تورات ميں بھی جگہ جگہ سوختی قربانی كا تذكرہ ہے۔اور ہندؤں کے یہال بھی دیوتاؤں کی ملی کارواج ہے۔ پس سیاسلام کا کوئی اٹو کھا تھنم ہیں ۔۔۔ رہی ہے بات كةرباني كس چيزكى دى جائے ،كب دى جائے ،كہال دى جائے ،اوركس طرح دى جائے ؟ بيد باتيں زمانوں ، قوموں اورملکوں کے اختلاف سے مختلف ہوسکتی ہیں ،گرسب کی روح تقرب حاصل کرنا ہے۔اسلام نے قربانی کا ایک خاص نہج مقرر کیاہے،ادراس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اُسوہ پیش نظر رکھاہے۔اس کےعلاوہ قربانی میں کوئی نئی بات نہیں \_\_\_\_ بین تمہارامعبودایک معبود ہے، سواس کی تابعداری کرو \_\_\_ یعنی اعتراض کرنے والوں کی ایک نہ (١) يدافع كامفعول محذوف ب أى الكَفَرة المُتَعَلَّبة على بيت الله اورباب مفاعله من مزاحمت كى طرف اشاره ب كرالله تعالى آ ویزش کے بعد کفارکو ہٹا کیں گے۔

| سورهٔ کی                              | <b></b> ◇                        | - FRA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-</b> ◇-                 | (تفير مدليت القرآن) —            |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | سنو، اللّٰد كانتكم ما نو_اللّٰدأ |
| ہیں، ان کو جنت کی اور                 | مامنے مرتشلیم خم کرتے ہ          | جولوگ اللہ کے تھم کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ناد <u>یح</u> یے یعنی       | نياز مندول كوبشارت               |
|                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | جنت کی تعمتوں کی خوش خ           |
| س کرتے ہیں، بلکہ بیروہ                | نبی <i>ں ہیں جو</i> قربانی کاعمل | ، والے صرف وہی لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کے سامنے سرچھکانے           | اوراللہ کے احکام                 |
|                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | لوگ ہیں جن میں جار با            |
| ناہے۔۔۔۔ لیعنی ان                     | ب جب الله كا ذكر كياجا تا        | ں اس وفت مہم جاتے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ وہ لوگ جن کے دا           | مهمکی بات:                       |
| بان کے دلوں پر ہیبت                   | اللدكي عظمت كصبب                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en."                        | •                                |
|                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | طاری ہوجاتی ہے۔اور               |
|                                       | صركرنے والے بيں                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                  |
| ت بیش آئیس مردانه وار                 | ئے میں خواہ کیسے بھی حالات       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                  |
|                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | ان کامقابله کرتے ہیں.            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | نماز دین کااہم سن                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                  |
|                                       | حافظ! نيزنماز دين كااجم          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                  |
| ويكراحكام كالعميل كى كيا              | لرانداذ کرتاہے اسے               | ورجوال بيغزج حكم كونظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بضرور عمل کرتاہے۔اہ         |                                  |
| . —                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                           | امی <i>د ہوتگ</i> تی ہے!         |
|                                       | وزی دیاہے خرج کرتے               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                  |
|                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | کی زکوۃ اداکرتے ہیں              |
|                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | کی ضرور تیں پوری کر۔             |
| للد کی راہ میں خرج سے                 | ی دے گا،اس کئے وہ اا             | نے اب دیاہے وہ پھر جھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قاد بي <i>ہے كەجس الل</i> د | کرتے ہیں۔ان کا اعتبا             |
|                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | ہاتھ مبیں روکتے۔                 |
| ¥                                     | دہ''ہے۔وہاں کے مند               | and the same of th |                             |                                  |
|                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | چھیڑتا تھا کہتم بیقربانیار       |
| فے۔اس گاؤں کے ایک                     | ں کی ہاتوں سے تنگ <u>ت</u> ے     | كان حيار ہيں مسلمان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۔اسلام کے بنیادی ار         | میں قربانی ضروری نہیں            |

حافظ محمد صنیف صاحب رحمہ اللہ جوارالعب ای دیوب رہے سفیر ہے اور دیوبند میں مقیم ہے۔ ایک مرتبہ گاؤں گئے۔ اور کہا:
لوگوں نے حافظ صاحب ہے اس کا تذکرہ کیا۔ حافظ صاحب چند مسلمانوں کو لے کرسادھو کے پاس گئے۔ اور کہا:
پیڈٹ جی! آپ کیا بابتیں کہتے ہیں، ہم سے بھی کہیں تا کہ ہم بھی غور کریں۔ اس نے وہی باتیں دُھرائیں۔ حافظ صاحب نے جواب دیا: پیڈٹ بی!اسلام کے بنیادی ارکان چار نہیں پانچ ہیں۔ پیڈٹ بی نے ہوچھا: پانچواں تھم کیا ہے؟ حافظ صاحب نے کہا: جہاد کے جم ارکان چار دافف ہے، بلکہ خائف ہے، اس لئے اس نے تناہم کیا کہ بال اسلام میں یہ تھم بھی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا: جہاد کے تو ہماد کی نوبت بھی بھی آتی ہے۔ ہم ہرسال قربانی کر کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تاکہ جباد کی نوبت بھی بھی آتی ہے۔ ہم ہرسال قربانی کر کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تاکہ جباد کی نوبت آئے تو ہماد اہا تھ خوب چلے۔ یہ سنتے ہی اس کوسانی سونگھ گیا، اور پھر اس فی مسلمانوں کو پریٹان کرنابند کردیا۔

اس کے بعداونوں کی ہدی کی اہمیت، ان کے ذرج کا طریقہ اور قربانی کے گوشت کا حکم بیان فرماتے ہیں۔قربانی ا ونٹوں کے علاوہ گائے بھینس اور بھیڑ بکر بول کی بھی درست ہے۔اور مدی بھی سب کی ہوسکتی ہے۔ مگر بکر بول کا چلنا د شوار ہے، اور بھینس عرب میں نہیں ہوتی ، اور گائے بہت کمیاب ہے اس لئے لوگ زیادہ تر اونٹ ہی کو ہدی کے طور پر لے جاتے ہیں۔اس لئے ارشادہے: ---- اور ہدی کے اونٹول کوہم نے تمہارے لئے اللہ کے دین کی علامتیں بنایا ہے۔۔۔ یعنی ہدی کے اونٹ بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں۔جب بیاونٹ مکہ مکرمہ کے لئے چلتے ہیں تو پورے راستہ میں جج کا اعلان ہوتا ہے،لوگوں کوترغیب ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کے گھر چلیں \_پس جب شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کی پر میز گاری سے ہے توان مدیوں کا بھی احتر ام کرنا چاہئے ---- تمہارے لئے ان میں خیر ہے ---- یعنی ان کو ادب کے ساتھ قربان کرنے میں بہت ہے دین اور دنیوی فوائد ہیں ۔۔۔ بیستم ان پر کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لو \_\_\_\_ کینی بسم اللہ، اللہ اکبر کہ کرذ ہے کرو۔اوراونٹ کے ذریح کرنے کا بہترین طریقہ میہ کہاس کو قبلہ رخ کھڑا کیا جائے۔ پھراس کا داہنا یا بایاں ہاتھ با ندھ دیا جائے۔ پھرسینہ اور گردن کے درمیانی گھڑے میں زخم لگایا جائے ۔۔۔۔ بھرجب وہ کروٹ کے بل گریزیں توان میں سے کھا ؤ،اور قناعت پینداور طالب احسان کوکھلاؤ \_\_\_\_ کینی جب سارا خون نکل جائے، اور وہ ٹھنڈے ہوکر پہلو کے بل گریڑیں تو ان کا گوشت خود بھی استعمال کرو،اورحاجت مندوں میں بھی تقشیم کرو \_\_\_\_ حاجت مند دوشم کے ہیں:ایک: قناعت پیندلیعنی وہ لوگ جومخاج ہیں مگرصبر سے بیٹھے ہیں بسوال نہیں کرتے۔ دوسرے: وہ جوطلب گاربن کرسامنے آتے ہیں ،مگر منہ سے پچھے نہیں کہتے۔صورت بیں حالت میرس کی تصویر ہوتے ہیں۔ دونوں قتم کے لوگوں کو کھلانے کا حکم ہے ۔۔۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تہمارے ذیر تھم کر دیا تا کہ تم اللہ کاشکر بجالا و ۔۔۔ لینی ایسے تن وتوش کے جانور جو تم
سے جدّ ہیں اور قوت میں کہیں زیادہ ہیں تہمارے قبضہ میں کر دیئے ، تا کہ تم ان سے خدمات لواور آسانی سے ذرئ کر کے کھاؤ۔ یہاللہ تعالی کا بردا احسان ہے۔ جس کاشکر بجالا ناضر وری ہے ۔۔۔ قربانی دوسرے ندا ہب میں ایک مشرکا ندر سم ہے۔ اسلام میں محض ایک تو حیدی عبادت ہے ، خدائے واحد کی طرف سے دھیان ہٹانے والی نہیں ، عین اس کی طرف توجہ جمانے والی ، رہنے مواور تھکم کرنے والی ! (ماجدی)

عرب جاہلیت میں قربانی کرکے اس کا گوشت بتوں کے سامنے رکھتے تھے ،اورخون ان پر ملتے تھے۔ای طرح الله كے نام كى قربانى كا گوشت كعبه كے سامنے لاكر ركھتے تھے اور خون كعبه كى ديواروں ير لكاتے تھے۔ ديگرمشركين بھی دیوتاؤں پر جینٹ چڑھا کر بہی عمل کرتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ کلی کی خوشبو دیوتامحسوں کرتے ہیں۔اور اسے کھاتے ہیں۔ان پر ردکیا جار ہاہے اور ساتھ ہی اس بات کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ قربانی جب اللہ کے لئے کی گئی ہے تو اس کا گوشت کھانا اور کھال سے فائد واٹھانا جائز کیوں ہے؟ ارشاد ہے: — اللّٰہ تک نہان کا گوشت پہنچتا ہے اور ندان کا خون، بلکدان کے پاس تمہار اتقوی پہنچتاہے --- یعنی قربانی ایک عبادت ہے۔اللہ کے پاس اس کا گوشت اورخون نہیں پہنچتا، نہوہ قربانی سے مقصود ہے۔اس لئے اس کا استعمال جائز ہے۔قربانی سے مقصود اللہ کا ذکرہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ یہی اخلاص کی کیفیت اللہ کے بیہاں پہنچتی ہے۔ قربانی میں یہ دیکھاجا تاہے کہتم نے کس خوش دلی اور جوش محبت سے اپنی ایک قیمتی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے ----- اس طرح ان کوتمهارے زیر تھیم کر دیا تا کہتم اللہ کی عظمت بیان کر و اِس نعت پر کہاس نے جہیں ہدایت دی \_\_\_\_ یعنی اللہ نے تمہیں اپنی محبت اور عبودیت کے اظہار کی بیراہ مجھائی ، اورایک جانور کی قربانی کواپنی جان کی قربانی کا قائم مقام کردیا۔اس نعمت پرتم جتنی بھی برائی بیان کروکم ہے ۔۔۔۔ اور آپ نیکوکاروں کوخوش خبری سناد یجئے ۔ ۔ کہ تہمیں آخرت میں تمہاری نیکیوں کا بردا اجر ملنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول الله مَاللهُ عَلَيْظَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَل تہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے! "صحابہ نے عرض کیا: ہمارے لئے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ہر بال کے بدلے ایک نیکی!'' دوسری حدیث میں ہے: '' قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھر دل اور بالول سمیت آئے گی لینی بریار اجزاء کا بھی اجر ملے گا۔اور قربانی کاخون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے بہال قبول ہوجا تاہے، پس خوش دلی ہے قربانی کرو''

آخریں ایک خیال کا جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی حج اور قربانی کے احکام دے رہے ہیں، مگر اس کا موقع کہاں ہے؟ مکہ کرمہ پر کفار کا قبضہ ہے۔وہ اس بات کے روادار کہاں کہ سلمان اس پاک سرز مین پر قدم رکھیں۔ اس خیال کاجواب دیاجاتا ہے کہ اس کا بھی موقع آرہاہے۔ارشادہے: ---- بیشک اللہ تعالی ایمان لانے والول ک طرف سے مدافعت کریں گے --- اور شرکوں کے غلبہ واقتد ارکو ہٹائیں گے۔لفظ مدافعت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کفار جملہ آور ہوئے ، اور مسلمان اللہ کی مددے ان کو دفع کریں گے، اور بیسلسلہ یہاں تک چلے گا کہ كفاركا مكه تمرمه پرسے غلبہ اور اقتدار شتم ہوجائے گا \_\_\_\_ بیشک اللہ تعالی سی بھی وغاباز ناشکرے کو پہند نہیں كرتے \_\_\_\_ كفارمكه بڑے خائن تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنا گھران کی تولیت میں دیا تھا۔ حیاہے تھا كہوہ وہاں ایک خدا کی بندگی کرتے۔گر انھوں نے اس امانت میں خیانت کی اور وہاں تین سوساٹھ بت بٹھا دیئے۔گویا اللّٰد کا گھر دوسرے معبودوں کے حوالے کردیا \_\_\_\_ اوراللہ تعالی نے باشندگان حرم پروہ وہ انعامات فرمائے ہیں کہ و دسرے عرب اس کا نصور بھی نہیں کر سکتے ۔اس کا تقاضا تھا کہ وہ صرف منعم کی بندگی کرتے ،گران ناشکروں نے غیروں کی بندگی شروع کردی،اس سے بردی ناشکری کیا ہوسکتی ہے؟ --- ایسے خائنوں اور ناشکروں کوکوئی کیسے پند کرسکتا ہے؟ اوران کوجوافتد ارحاصل ہے وہ چندروزہ ہے۔ بہت جلد یانسا یلننے والا ہے۔نصرت ِ خداوندی کے حقدار مؤمنین ہیں۔جب حق وباطل کی جنگ شروع ہوگی تو انجام کارابل ایمان غالب آئیں گے۔اوران باطل يستول كوراسة سے چھانث دياجائے گا۔

ایمان و کفر کی کش مکش میں اہلِ ایمان تنہائییں ہوتے۔اللّٰدی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ ذشمنوں کی جالوں کوتو ڑتے ہیں ،اوران کے ضرر کو دفع کرتے ہیں۔

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِالنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُقَ النَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُونَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

## وَ التَّوُا الزَّكُوةَ وَ آصَرُ وَ الْإِلْمَعُ أُوفِ وَنَهَوًا عَنِ الْمُنْكِرِ ﴿ وَلِللَّهِ عَاقِبَةُ الْمُورِ

| ادر مسجدیں           | ۇ تىسىچىگ               | کتے ہیں وہ       | يَقُوْرُلُوا             | اجازت دی گئ         | ٱؙۮؚ۬ڽؘ           |
|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| لياجا تاب            | يُذَكُرُ <sup>(٨)</sup> | بمارارب          | رَبُّنَا                 | (لڑنے کی)           |                   |
| ان بيس               | فِيْهَا                 | الله             | عُلَمًا                  | ان کوجو             | لِلَّدِينَ (۱)    |
| نام                  | اسُمُ                   | اورا گرنده وتا   |                          | لڑے جاتے ہیں        | يُقْتَلُونَ       |
| الثدكا               | اللبي                   | بثانا            | ر : و(م)<br>دفع          | باین وجه که وه      | بِٱنْهُمْ         |
| بهبت زياده           | ڪَؿؚئيُڙا               | الثدكا           | الله                     | ظلم کئے گئے         | ظُ لِبُوْا        |
| اور ضرور مدد کریں گے | وَلَيُنْصُرَقَ          | لوگوں کو         | التَّاسَ                 | اور بيثك الله تعالى | وَرَانَّ اللّهَ   |
| اللدتعالى            | طُمًّا                  | ان کے بعض کو     | بغضهر                    | ان کی مدوکرنے پر    | عَلَىٰ نَصْدِهِمْ |
| (اس کی)جو            | مُنْ                    | لبعض كے ذرابعیہ  | بِبَعْضٍ                 | البيته قادرين       |                   |
| مدد کرتا ہے ان کی    | يُنصُرُه                | (تو)یقیناڈھادیئے | <i>لَّهُ</i> ٰ لِهِ مَتُ | P.(09)              | الَّـذِيْنَ       |
| بيثك الله تغالى      | لمات الله               | جاتے             |                          |                     | أُخْرِجُوا        |
| یقیناً توت والے      | لَقَوِيٌّ               | خلوت غانے        | صُوَامِعُ                | اپنے گھرول سے       | مِنْ دِيَارِهِمْ  |
| غلبه والے ہیں        |                         |                  | وَ بِيَعِ (٢)            |                     | ؠۼؙؠ۫ڔػؚؾۣٞ       |
| <i>(</i> وو)جو       | (۲)<br>ٱلَّذِيثِنَ      | اور عبادت خانے   | و صكوت                   | گرىيكە              | الْآ آنُ (٣)      |

(۱) للذين يقاتلون: أَذِن كِنائب فاعل كِقائم مقام مهاور ماذون في يعنى قال محذوف مها (۲) الذين: دونول جگه هم محذوف كي فررم و (۳) استثناء كي ذريونائق كي تاكيد كي هم محذوف كي فررم و (۳) استثناء كي ذريونائق كي تاكيد كي هم محذوف كي فررم و (۳) استثناء كي ذريونائق كي تاكيد كي قي الدي المحتان ولا عيبَ فيهم غير أن سيوفهم بهن قُلول من قَراع الكتائب: ان مي كوئي عيب فيهم بي وان مي في الدي محاف المحاف المحافرول كي التحد كي وجهد و تدافي براك مي وجهد و المحاف المحاف المحافر و المحافرة كي وجمع المحافرة المحافرة المحافرة عن المحافرة كي وجمع المحافرة كي وحملون المحافرة المحافرة كي وحملون كي وحملون المحافرة كي وحملون كي و

|                   |                 | Applications.  | S. C.                        | <u> </u>           | ر پرېږي، برار               |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| برے کاموں سے      | عَن الْمُنْكَرِ | اوردین وه      | وَأَتُوا                     |                    | ان                          |
| اوراللہ کے لئے ہے | و رہتھ          | زكات           | الزَّكُوٰةَ                  | اقتذارد يسهم ان كو | مَّكُنْهُم (۱)<br>مُكُنْهُم |
| انجام             | عَاقِبَةُ       | اور حکم دیں وہ | وَ اَصَرُوْا                 | زينين              | في الأثن عِن                |
| كامولكا           | الأمويها        | نیک کاموں کا   | بِالْمَعُ <sub>ا</sub> ُوٰفِ | (تو)اہتمام کریں وہ | <b>اَفَامُ</b> وا           |
|                   | ₩               | اورروکیس وه    | وَنَهُوْا                    | نمازكا             | الضَّالْوَةَ                |

دوسری بات: جہاد کے مسئلہ سے اعتر اض کا جواب — ان آیات پاک میں جہاد کی اجازت، اس کی حکمت اور جہاد کے نتیج میں ان آیات ہونے والی اسلامی حکومت کا منشور ہے۔ اور بیتذکرہ یہاں اس مناسبت سے آیا ہے کہ جس طرح قربانی کا تھم ہر شریعت میں رہا ہے: جہاد کا تھم بھی تمام شریعتوں میں رہا ہے۔ جہاد کی حکمت کے خمن میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ پس اسلام کا بیتھم بھی کوئی انو کھا تھم نہیں۔ نیز پچھلی آیت میں جو کھار مکہ کومسلمانوں کے راستے سے ہٹانے کا وعدہ ہے اس کی صورت بھی ای طرح نظری گیا۔

جہادی اجازت: — (اڑنے کی) اجازت دی گئی ان اوگوں کوجن کے ساتھ جنگ کی جاتی وجہ کہ وہ مظلوم ہیں — بیسب سے پہلی آیت ہے جو کفار سے قبال کی اجازت کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ستر سے زیادہ آیتوں میں قبال کوممنوع قرار دیا تھا۔ جب تک نبی طابق اللہ میں رہے جھم بیٹھا کہ کفار کے مظالم پرصبر کیا جائے ۔ چنا نبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سلسل تیرہ سال تک کفار کے ڈہرہ گدا زمطالم پرصبر کیا۔ پھر جب نبی طابق نے اور مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی طابق نے کو کہ مرمہ سے نکالا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (ول میں) کہا:

د' ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، لیس پیضر ور دہاہ ہو نگے!'' پھر جب سے آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''میں (یہلے ہی) "مجھ گیا تھا کہ اب جنگ کی اجازت مل جائے گی' (رواہ الز ذی حدیث ۲۲۲۱ کاب عنہ نے فرمایا: ''میں (یہلے ہی) "مجھ گیا تھا کہ اب جنگ کی اجازت میں جہاد کی اجازت ہی نبیس صرت تھم تھا۔

اس آیت پاک میں جہادی اجازت دو وجہ سے دی گئی ہے: ایک: اس وجہ سے کہ کفار سلمانوں پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لئے سلمانوں کواپنا وجو دباتی رکھنے کے لئے مقابلہ کی اجازت دیخ ضروری ہے۔ دوم: اس وجہ سے کہ کفار کے طلم وسم کی حد ہوگئی ہے۔ اس دوسری دجہ کا بیان آ کے خود ظم کلام میں آ رہا ہے۔ اور پہلی وجہ کی تفصیل درج ذمیل ہے:
(۱) مَکُّنَ له فی الأرض : حکومت دینا، طافت واقتر اردینا۔

جب کفار مکوان کے خطاکا جواب نہ طاتوان کا پارہ چڑھ گیا اور اس بات کواضوں نے اپی تو ہین کے متر اوف سمجھا۔
اور سطے کردیا کہ اب پوری تیاری کے ساتھ مدینہ پرحملہ کرنا ہے۔ بلکہ قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہتم دھو کہ بیس نہ رہنا کہ ہم مکہ سے صاف فی کرنگل گئے۔ ہم بیٹر ب (مدینہ) ہی گئی کرتم ہار استیاناس کردیں گے (روح للعالمین ۱۹۱۱)
پھر مکہ والوں نے زور وشور سے جنگی تیاری شروع کردی۔ اور تھیا روں کی فراہمی کے لئے ایک قافلہ ملک شام روانہ کیا۔ اس قافلہ پرلیبل اگر چہ عینو ( تجارتی قافلہ) کا لگا ہوا تھا، مگر درحقیقت وہ جھیا رخرید نے کے لئے جارہا تھا۔ اس قافلہ کوجاتے ہوئے بھی مسلمانوں نے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بی کرنگل گیا تھا۔ پھر اس نے شام میں ہوتیا رہا تھا۔ چنا نچہ جب وہ قافلہ والیس لوٹا تو ہمشیا روں کی جو خریداری کی تھی اس کا صال بھی نبی پیٹھ گئے تو مسلمانوں کے لئے موت کا پیغام ثابت مشروری ہوا کہ اس کا راستہ روکا جائے۔ کیونکہ اگر یہ تھیا روکہ پیٹی گئے تو مسلمانوں کے لئے موت کا پیغام ثابت ہوگئے۔ چنا نچہ نبی سی تی موت کا پیغام ثابت میں خروری ہوا کہ اس کا راستہ روکا جائے۔ کیونکہ اگر یہ تھیا روکہ پیٹی گئے تھے ان سے بدر مقام میں ٹر بھیٹر ہوگی ، اور گیا ، اور اس کو بیتی نے کے لئے جو ایک ہزار مروان جنگی مکہ سے فکلے تھے ان سے بدر مقام میں ٹر بھیٹر ہوگی ، اور جنگ بدرکا واقعہ پیش آئیا۔

اس تفصیل سے بیہ بات عیاں ہے کہ کفار نے جنگ کا پورامنعوبہ بنالیا تھا، وہ مدینہ پر چڑھائی کی پوری تیاری کر پچکے تھے، ایسے پرخطرحالات میں جومسلمانوں کے وجود کے لئے چیلنج تھے ضروری ہوگیا تھا کہ مسلمانوں کومقابلہ

كرنے كى اجازت دى جائے۔

جہادی حکمت: \_\_\_\_\_ اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ ہٹایا نہ کرتے تو ڈھادی جاتیں فائقا ہیں اور گر ہے اور عبادت فائے اور وہ سجدیں جن میں بکثر ت اللہ کا نام لیا جاتا ہے \_\_\_\_ بعض ست اللہ بمیشہ سے بیجادی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں ،سرکشوں اور زبر دستوں کا زور اہل جن کے ذریعہ تو ترقی تو موئی علیہ السلام کے زمانہ میں دنیا میں قدم جمانے اور پھلنے پھولنے کا موقع لے ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بیسنت نہ ہوتی تو موئی علیہ السلام کے زمانہ میں میسائیوں کے گر ہے اور خلوت فانے اور اسلام کے دور میں مہدیں وجود میں نہ آئیں اور آئیں تو دشمنانِ اسلام ان کوڈھاد ہے۔ جہاد کی مشروعیت کی یہی وجہ ہے۔

جہادی مشروعیت اقامت وین کے لئے ہے۔ اور گذشتہ تمام ابنیا علیہم السلام کے زمانوں میں جہاد مشروع رہا ہے۔ سورۃ المائدہ (آیات ۲۰ تا ۲۰ ) میں اس جہاد کی فرضیت کا تذکرہ ہے جوموئی علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل پرعائد کی تخصی اور جس کی اوائی سے انھول نے منہ موڑا تھا اور اس کی بھیا تک سزایائی تھی۔ اور سورۃ البقرہ (آیات پرعائد کی گئی تھی اور جس کی اوائی ہے کہ اگر اللہ تعدیم اللہ کی بیسنت بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعدیم تعدیم تا تعدیم تا تعدیم تا تعدیم تا تعدیم تا تعدیم تع

السلام پرایمان لانے والے تین سوتیں صحابہ کے جہاد کا تذکرہ ہے۔جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو منصور کیا۔ای طرح بدر میں تین سوتیرہ صحابہ کی جانبازی سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کوسر بلند کیا۔

فائدہ: مساجد کی بیصفت لائی گئے ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جا تا ہے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے: ایک: اس میں مساجد کی دوسر کی عبادت گا ہوں پر برتری کی طرف اشارہ ہے۔ اور بیہ برتری ذکر اللہ کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اللہ کی عبادت کے لئے جو بھی گھر ہے، وہ اگر ذکر اللہ سے آباد ہے تو وہ مقصد کی تعمیل کرتا ہے، ور نہ وہ ویران خانہ ہے۔ دوسری بات: اس میں بیت بیہ ہے کہ جس طرح اہل کتاب نے اپنی عبادت گا ہوں کو ویران کر دیا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ مساجد کو ویران نہ کریں، ان کو ذکر اللہ سے اور دینی کا موں سے آبادر کھیں۔ گرافسوں! آج مساجد کی صورت عال بھی کچھا تھی نہیں۔ مساجد کی صورت عال بھی کچھا تھی نہیں۔ مساجد وقتی طور پر کھلتی ہیں، باقی وقت میں وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والانہیں ہوتا۔ مساجد عالی شان ہوتی ہے گرا تمال سے ویران ہوتی ہیں۔ حالانکہ مساجد وہ پاور ہاؤس ہیں جہاں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور جن گھروں کے تار مسجد سے جڑے ہوئے ہیں وہاں روشنی سپلائی ہوتی ہے۔ اور وہ شینیں جوروشنی بیدا ہوتی ہیں وہاں روشنی سپلائی ہوتی ہے۔ اور وہ شینیں جوروشنی بیدا ہوتی ہیں وہاں روشنی سپلائی ہوتی ہے۔ اور وہ شینیں جوروشنی بیدا ہوتی ہیں وہاں روشنی سپلائی ہوتی ہے۔ اور وہ شینیں جوروشنی بیدا ہوتی ہیں وہاں روشنی سپلائی ہوتی ہے۔ اور وہ شینیں جوروشنی بیدا ہوتی ہیں وہاں روشنی سپلائی ہوتی ہے۔ اور وہ شینیں جو سپلائی ہوتی ہیں وہاں روشنی سپلائی ہوتی ہے۔ اور وہ شینیں جو سپلائی ہوتی ہیں وہ ان روشن ہیں وہ وہ اگرین کی جماعت ہے۔ میں مورت تقصیل سے سورۃ النور میں آھی گا۔

تعالیٰ کے لئے ہے ۔۔۔ بین مسلمان گوآج مغلوب اور کافر غالب نظر آ رہے ہیں ،گر اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ یا نسابلیٹ دیں اور مسلمانوں کو مصور و غالب کر دیں۔

فائدہ: یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں کو حکومت واقتد ارحاصل نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے پہلے ہی یہ خبر دی ہے کہ جب ان کو حکومت سلے گی تو وہ یہ اور یہ کام کریں گے۔ حصرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فَنَاءٌ قَبْلَ بَعَنی یہ کہ اِس کے معروث عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فَنَاءٌ قَبْلَ بَعَنی یہ کہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے عمل کرنے والوں کی تعریف ہے۔ پس اس آیت میں خلفائے راشدین کی بری منقبت ہے، کیونکہ ان کا دور حکومت اس آیت کی تجی تصویر تھا۔

اسلامی نظام حکومت عاکم کے لئے رحمت ہے ، مگر مجرم لوگ انجانے اندینثوں کی وجہ سے اس کو پہندنہیں کرتے۔

وَإِنْ بِجُكَذِّبُوٰكَ فَقَدُ كَ نَهَ بَتُ قَبْكَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادًا وَ ثَنُهُوْدُ ﴿ وَ قَوْمُ إِبْرَاهِيْمُ وَقُوْمُ لُوَطٍ ﴿ وَٱصْحَابُ مَدِّينَ ۚ وَكُنِّ بَ مُوْسِكَ فَامْلَيْتُ لِلْكَفِرِيْنَ ثُمَّرَاخَذُ تُهُمُّ ، فَكُنِفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿ فَكَايِنَ مِنَ قَرْبَتِهِ ٱهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ <u>عَل</u>اعُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَ قَصُرِرَمَشِـيُدٍ® أَ فَكُمْ بَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ كُهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ الْذَانَّ بَسَمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِيٰ فِي الصُّدُورِ ﴿ وَكِسْتَعُجِلُوْنَكَ بِٱلْعَلَى الِهِ وَ لَنُ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْلَىٰهُ ۥ وَ إِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَتْهِ مِّمَنَّا تَعُنَّاوُنَ ﴿ وَكَالِينَ مِّنْ قَرْبَةٍ آمْكَيْتُ لَهَا وَهِيَ طَالِمَةٌ ثُمَّ آخَذُ تُهَا ، وَإِلَّا الْمُصِيرُ ﴿ قُلْ يَا يُنْهَا النَّاسُ إِنَّا آنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّدِينً ۚ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَهِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ ۗ وَّ رِزْ قُ كَرِنْيُمْ ﴿ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِي ٓ الْبِيْنَا مُعْجِبِزِيْنَ اُولَيْكَ اَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿

5 d =

| (Eist) | (تفير مِليت القرآن) |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

| أوركنوس          | وَبِيْرٍ (٤)                         | منكرول كو           | الكفويين                     | اورا گر               | وَران                   |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| بيار پڙ ڪهوئ     | مُعَطَّلَةٍ                          | p.                  | ثُرُّ                        | حبطلاتے ہیں وہ آپ کو  | عَايْدِ بُوْك           |
| او <i>ر</i> ل    | وَّ قَصْرِ                           | پکڑامیں نے ان کو    | آخَذُ ثَهُمْ                 | تويقييا               | فَقَتُلُ                |
| مضبوط بنائے ہوئے | وَّ قَصْرٍ<br>مَّشِيٰدٍ<br>مَّشِيٰدٍ | پس کیسا             | فگيْفَ                       | ي الله                | ڪُڏُيَّتُ               |
| كيانونين         | أفكفر                                | تقا                 | ڪان                          | ان ہے پہلے            |                         |
| چلے وہ           |                                      | ميراالكار           |                              |                       |                         |
| زمين ميس         | فِي الْأَرْضِ                        | پر کتنی ہی          | فَكَا بِينَ<br>فَكَا بِينَ   | اورعادنے              | وَعَادُ                 |
| پس ہو <u>ت</u>   | فتكؤن                                | بستيال              | مِّنْ قَرْبَةٍ               | اور شمودتے            | ۇ تىبۇد                 |
| ان کے لئے        | كهغر                                 | ہلاک کیاہم نے ان کو | اهْتَكُنْهَا                 | اورقوم ابراہیم نے     | وَقُوْمُ إِبْرَاهِنِيمُ |
| دل               | ڠ <b>ؙڵ</b> ۯؙٮؚٞ                    | دراشخالیکه وه       | وَرِهِيَ                     | ادر قوم لوطنے         | وَ قُومُ لُوْطٍ         |
| سجحة وه          | يَعْقِلُونَ                          | خالمتمين            | ظالِمَةُ                     | اور مدين والول تے     | وَ أَحْمَٰ مُدُينَ      |
| انے              | بها                                  | يس<br>چس وه         | فکھی<br>مر <sub>ده</sub> (ه) | اور جوشلائے محت       | <b>ۇڭ</b> لۆب           |
| ñ                | <u>آؤ</u>                            | کرنے والی ہیں       | خَاوِيَةَ                    | موسطى                 | مُوسے                   |
| کان              | اُذَانً                              | اپنی چھوں پر        | عَلِاعُرُوشِهَا              | پر مہلت دی <u>ش</u> ے | فَاصُلَيْتُ             |

(۱) قوم: اسم بحق فدكر دمون ہاں لئے تعل مون آیا ہے۔ (۲) أهلنی إله الاء: مہلت دینا، ذھیل دینا، بھی امیدیں وانا۔
(۳) نکیو: بروزن فعیل: مصدر غیر قیای بمعنی الکارے۔ اس کی اصل نکیوی ہے، یا وحذف کرے راء کا کر و بطور علامت باتی رکھا گیا ہے۔ نگیر کے مفہوم میں دو باتیں شامل ہیں: ایک: کسی کی بری روش پرناخوش کا اظہار کرنا۔ دوسری: اس کو الدی سزادیا کہ حالت دگرگوں ہوجائے، حلیہ بھڑ جائے اور کوئی بھیان نہ سکے کہ بیوہ مخص ہے۔ (۳) کا این: اصل میں کائی ہے۔ قرآنی اطاء میں توین کو بصورت نون کھا گیا ہے۔ کابین: اس کے اور کوئی بھیان نہ سکے کہ بیوہ مخص ہے۔ (۳) کا این: اصل میں کائی ہے۔ قرآنی اطاء میں توین کو بصورت نون کھا گیا ہے۔ کابین: بھی شہر میں نبی قاتل مَعله رَبِیون کینی کوئی ہوانا۔ (۲) عوادید: اسم فاعل۔ خوکی المحاث (ش) کے ساتھ لائی جاتھ کی جائی ہونا ، مرک کا گیا ہونا ، مرک کا کہ ہونا ، وہ ہی عرش کہا تی ہے۔ اور بادشاہ کے جھے کی جاکہ کو بھی ای اعتبار خوا ہے: کی جگی ہی جائی۔ اور ہوناہ کی جائی ہونا ، مرک کا بوزا ، مرک کی جائی ہونا ، وہ بھی عرش کہا تی ہے۔ اور بادشاہ کے جھائے کے لئے جو بھری کا دور کی کی جائی ہونا ، وہ بھی عرش کہا تی ہے۔ اور بادشاہ کے جھائے کی جائی ہوناہ کی اور ہوئی کوئی کی جائی ہونا کی طف قویة پر ہے۔ اور بادشاہ کے جھنے کی جائی ہوناہ کی اس اعتبار سے عرش کہتے ہیں کہ وہ بائد جو بھری دار ہوتی ہے۔ (۷) ہونا کی طف قویة پر ہے۔ اور بادشاہ کے جھنے کی جائی ہونا کی میں کا محطف قویة پر ہے۔ اور بادشاہ کی جائی ہونا کا در ہوتی ہے۔ (۷) میں مقبل ، شاد البناء (ش)

| <u> </u> | — (M) — | <b>-</b> \rightarrow - | (تفير مِليت القرآن) |
|----------|---------|------------------------|---------------------|
|----------|---------|------------------------|---------------------|

|                       | _                    |                                    |                  |                          |                      |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| میں                   | <b>E</b> 1           | آپڪدب کے پاس                       |                  |                          |                      |
| تمہارے لئے            | تكثم                 | ماتند بزار                         | گالفِ            | انے                      | بها                  |
| ڈرا <u>ئے</u> والاہوں | ڬؽڹۘڋ                | مال کے ہے                          | سَنَة            | يس بينك واتعديب:         | فَإِنَّهَا           |
| آفكارا                | منبين                | ان۔۔جو                             | يِّمَةًا         | نہیں اندھی ہوتی <u>ں</u> | الانعثى              |
| يس جولوگ              | فَالَّذِينَ          | شاركرتے ہوتم                       | تَعُنَّاوُنَ     | أنكصيل                   | الأبضارُ             |
| ايمان لائے            | أمنوا                | اور کتنی بی                        | <b>ٷڰٲؽ</b> ۣڹۨ  | آنگھیں<br>بلکہ           | وَلَاكِنَ            |
| اوركيّ انھول نے       |                      |                                    |                  | اندھے ہوتے ہیں           |                      |
| نیککام                | الطرلحت              | و میل دی میں نے<br>وقعیل دی میں نے | <i>آم</i> ٰ کینٹ | دل                       | الْقُلُوْبُ          |
| ان کے لئے             | كهم                  | ان کو                              | لها              | دل<br>جو                 | الكرتئ               |
| بخشش                  | م <del>ۜ</del> غفِرة | درانحاليكهوه                       | وَرِهِيَ         | سينول بين بين            | في الصُّلُودِ        |
| اورروزی ہے            | ۊ <u>ۜ</u> ڔڔڋؿٞ     | ظالمتحيس                           | ظالِمَةُ         | اورجلدی مجاتے ہیں        | وَيُسْتَغْجِلُوْنَكَ |
| باعزت                 | ڪَرِيْمُ             | pt.                                |                  | وہ آپ ہے                 |                      |
| اور جولوگ             | وَ الَّذِينِينَ      | پکڑاس نے ان کو                     | آخَٰنْ تُهُا     | عذاب کے بارے میں         | بِالْعَلَىٰابِ       |
| كوشش كرتي بين         | سكفوا                | ادر میری طرف                       |                  | اور ہر گرنہیں            |                      |
| ہماری آیتوں میں       | النينا تغ            | لوشاہے                             | المَصِيْرُ       | خلاف کریں گے             | يُخْلِفَ             |
| <u> برائے کو</u>      | مُعْجِزِينَ          | آپ کهدوی                           | <b>ئ</b> ُلُ     | الثدتعالى                | عُنَّا               |
|                       | اُوللِ <b>بِ</b> ڪَ  |                                    | لَوْيُوْلِ       | اینے وعدے کے             | وَعُكَاةً            |
|                       | أصحب                 |                                    | النَّاسُ         | اور بیشک                 | وَ مَانَّ            |
|                       | الْجَحِيْرِ          |                                    | اِنْنَا          | ايكەن                    | يَوْمًا              |

تیسری بات: نبیوں کے انکار کاسلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے۔ جس طرح قربانی ہرملت میں رہی ہے،
اور اب ملت اسلامیہ کے ذریعہ تا قیام قیامت جاری رہے گی۔ اور جس طرح جہاد ہر مذہب میں فرض رہا ہے۔ اور اب
(۱) فانھا: میں خمیر قصد ہے، اس کا مرجع کچھ نہیں۔ اور اِن کا اسم ہے اور جملہ لا تعمی خبر ہے۔ (۲) و نن: جملہ حالیہ ہے۔
(۳) مُعَاجِزْ: اسم فاعل مصدر مُعَاجَزَة: مقابلہ کر کے این حریف کو ہرادیتا، عاجز کردینا۔

اسلام نے اس کو قیامت تک کے لئے فرض کر دیا ہے۔ ای طرح ایک تیسری حقیقت بھی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہاری ہے۔ اور وہ ہنیوں کا انکار ، اللہ کی وعوت کو تھکر انا اور دنیا و آخرت میں اس کے دبال سے دو حیار ہونا۔ اِن آیا سے میں اس کے دبال سے دو حیار ہونا۔ اِن آیا سے میں اس کے دبال سے دو حوات پیش کی اس کو نہ صرف نظر انداز کیا ، بلکہ اس بود کے وجڑ سے اکھاڑ دیئے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس لئے اب وہ اپنی حرکتوں کا خمیاز ہوگئی ہے ، جہاد شروع ہوگیا ہے ، اب ان کی شامت آنے والی ہے۔ وہ جلد صفح ہستی سے حرف غلط کی طرح مثاویئے جا کیں گے۔ ارشاد ہے: ۔ اور اگر میلوگ آپ کو تھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاداور شود اور قوم اور اور مدین والے جھٹلا بھے ہیں ، اور موی بھی جھٹلائے گئے ۔ پس میلی قوم نوح اور اول کی بات نہیں ۔ سارے پیمبروں کے ساتھ یہی معالمہ ان کی اقوام کی طرف سے پیش آتار ہا ہے ۔ پس میلی گرفت ۔ عذاب نے ان کا طلبہ بگاڑ دیا ، وہ ضفہ ہستی سے نابود کرو سے گئے اور قصہ کیار بینہ بن کردہ گئے۔

کا حلیہ بگاڑ دیا ، وہ ضفہ ہستی سے نابود کرو سے گئے اور قصہ کیار بینہ بن کردہ گئے۔

کا تعلیہ بگاڑ دیا، وہ صفحہ بہتی سے نابود کردیئے گئے اور قصہ پارینہ بن کررہ گئے۔

عکٹریب انبہاء کا انجام: \_\_\_\_\_ پس کتی ہی بستیاں ہیں جو نافر مان قیس ،ہم نے ان کو تباہ کردیا، اب وہ اپنی بھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی ویران کو یں اور کی کا دی کے گا! \_\_\_\_\_ بعنی ان کے ٹوٹے ہوئے مکا نات، اجڑے ہوئے کو کیں اور ڈھیے ہوئے عالیشان محلات ان کی مرثیہ خوانی کررہے ہیں \_\_\_\_ تو کیا وہ لوگ ( مکہ والے ) زمین میں چلے پھر نے ہیں کہ ان کے لئے ایسے دل ہوتے جن سے وہ سیجھتے، یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ سیتی ایسے کان ہوتے جن سے وہ سیتی کی نشتہ تباہ شدہ اقوام کے حالات کا مشاہرہ انسان کو تقل ویسیرت عطاکر تاہے ۔ بشرطیکہ وہ ان حالات کا مشاہرہ انسان کو تقل ویسیرت عطاکر تاہے ۔ بشرطیکہ وہ ان حالات کو شن تاریخی حشیت سے نہ دیکھی ہیں ہوئی میں ہیں ۔ لین بیشک واقعہ یہ ہے کہ آٹھیں اندھی نہیں موقعی میں ہوتا ہی ہو کہا تھوں سے دہ کہ تھوں سے دہ کہا تھوں سے دہ کی میں میں ہو؟ اور دل کی آٹھوں سے وہ کہنیں سکتے ، کیونکہ ان کے دل اندھے ہوگئے ہیں۔ اس لئے سب پچھ دکھی کر بھی ان کو بچھ نظر نہیں آیا۔

جلدی مچانے والوں کو جواب: \_\_\_\_\_اور وہ لوگ (مکہ والے) آپ سے عذاب کی جلدی مجارہ ہیں ۔ \_\_\_\_ کہتے ہیں کہ اگرتم سے نبی ہوتو وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے جو برحق نبی کے جھٹلانے پر آتا ہے، اور جس کی دھمکی تم بار باز میں دے چے ہو \_\_\_\_ عالانکہ اللہ تعالی بھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتے \_\_\_\_ یعنی عذاب

آخریس بیبات بیان کی گئے ہے کہ عذاب نبی کے اختیاریٹ نہیں ہوتا اس کا کام صرف چوکنا کرنا ہے۔ارشاد
ہے: 
سے آپ کہدیں: اے لوگو! پیس تم کوصاف صاف ڈرانے والا بی ہوں 
کوئی اختیار نہیں ۔ پس اگریش تمہاری فرمائش کے مطابق عذاب نہ لاسکوں تو اُس سے عذاب کی فجر کا جھوٹا ہوتا لا زم
نہیں آتا۔ پس نے بہر حال بچی فجر دی ہے۔ تم کو اس پر کان وَ هرنا چاہئے اور اپنا حال درست کرنا چاہئے ۔
پس جولوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے نیک کام کئے ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے عزت کی
دوزی سے مرادیا تو عمدہ روزی ہے لینی جنت میں عمدہ میوے اور پھل ملیں گے،انواع واقسام کی نعمیں ملیس گی اور اللہ
توائی کا دیدار نصیب ہوگا۔ یامراد بیہے کہ عزت کے ساتھ کھلا یا جائے گا فقیر کی طرح کھڑا ہاتھ میں رکھٹیس دیا جائے گا
دور جولوگ بھاری ہاتوں کو ہرانے کے در پے ہیں وہی گئی دور نی ہیں! 
سے اور جولوگ بھاری ہاتوں کو ہرانے کے در پے ہیں وہی گئی دور نی ہیں!
کو ہرانے کی دوڑ دھوپ میں گے رہتے ہیں وہی جہنم کا ایندھن بنے والے ہیں۔

آیات کا خلاصہ: کسی قوم کا اپنے پیغمبر کی تکذیب کرنا کوئی انوکھا واقتینیں، ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ مگر اس تکذیب کا انجام آئکھوں کے سامنے ہے۔ تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں، اس سے کوئی سبق لینا چاہے تولے سكتا ہے۔ رہی ہے بات كەتكذيب كرتے ہى عذاب كول نبيس آجاتا؟ توبات بيہ كديدكب كما كيا ہے كەعذاب بچٹ سے آجائے گااور نبی نے يہ كہاہے كەعذاب لانااس كے اختيار ميں ہے۔ اس كافیصلہ تو اللہ تعالیٰ كے ہاتھ ميں ہے۔ وہ پہلے بھی قوموں كومهلت وسے رہے ہیں۔ اور مہلت كا زمانہ صديوں تك دراز بھی ہوسكتا ہے۔ عذاب ميں تاخيراس بات كى دليل نہيں كہ وہ خالى دھمكى ہے۔ عذاب ضرور آئے گا۔ دنيا ميں بھی آسكتا ہے، ورنہ آخرت كاعذاب تو يقينى ہے۔

وَمَّا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا سَمَنَى الْقَى الشَّيْطُنُ فِيَّ الْمُنِيَّةِ وَ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ الْمِيتِةِ وَاللهُ عَلِيْمُ اللهُ الْمِيتِةِ وَاللهُ عَلِيْمُ اللهُ الْمِيتِةِ وَاللهُ عَلِيْمُ اللهُ الْمِيتِةِ وَاللهُ عَلِيْمُ ضَرَفَّ وَ عَلِيهُ فَلَوْمِهِم مَّرَفَّ وَ الشَّيْطُنُ فِي شَعَا قِيم بَعِيْهٍ فَ قُلُومِهِم مَّرَفَّ وَ القَاسِيَةِ قُلُومُهُمُ وَإِنَّ الظَّلِينِ لَفِي شِعَا قِيم بَعِيْهٍ فَوَلِيعِهُم الْمُونَ اللهُ الْقَاسِيَةِ قُلُومُهُمُ وَإِنَّ الظَّلِينِ لَفِي شِعَا قِيم بَعِيْهٍ فَوَلِيعِهُم مَّرَفَّ وَاللهُ الْفَالِينِ الْمُؤْلِقِ الشَّيْطِينَ لَفِي شِعَا قِيم بَعِيْهِ فَوَلِيعِهُم اللهُ الْمَاكِلُومُ اللهُ ال

| اس کی آرزویش  | (٣)<br>غِيَّ اَمْنِيَّتِهُ | گر            | ٳڒؖ              | اورئيس        | وَمِّنَا                 |
|---------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|
| يس ہثاوية ہیں | فَيَتُنْسَحُ (٣)           | چپ            | ادًا             | بميجا ہم نے   | ادُسُلْتَا               |
| اللدتغالى     | عثنا                       | تمنا کی اس نے | رم)<br>نَّهُنِّي | آپ سے پہلے    | مِنْ قَبْلِكَ            |
| اس (روک) کوجو | مَا (۵)                    | (تۇرخنە)ۋالا  | ٱلْقَى           | کوئی رسول     | مِنْ رَسُولِ             |
| ڈ الٹا ہے     | يُأْقِي                    | شیطان نے      | الشيطان          | اورندکوئی نبی | َّوَلَا نَبِي <u>ي</u> ٚ |

(۱) عن: زائده استغراق جنس کے لئے ہے۔ (۲) قَمَنَّى الشيئ: آرز وکرنا بَمْنا کرنا ،خواہش مند ہونا۔ (۳) أُمنية: تمنا، آرز و، جمع أَمَانِيْ۔ (۴) نسخ الشيئ: (ف) فَسْخًا جُنم کرنا، ذائل کرنا۔ (۵) ما بمفعول بہے بنسخ کا۔

| سورهٔ کچ         | $- \diamondsuit$ | > —— < ram          | <u>}</u>                | $\bigcirc$ —( $\underline{c}$   | (تفير مليت القرآ ا         |
|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| اور برابردین کے  | وَلَا يَزَالُ    | دور کے              | ؠؘۼۣؽؠؚ                 | شيطان                           | الشَّيْظُنُ                |
| وہلوگ جنھوں نے   | الكوين           | اورتا كه جان ليس    | ۇ <sub>ر</sub> لىيغىكىر | <i>/</i> <sup>6</sup> -         | ثم                         |
| اثكاركيا         | كَفَرُوْا        | د ولوگ جو           | الكذيثن                 | مضبوطكرتي                       | يُخَكِمُ                   |
| شک میں           | فِيْ مِـزْيَةٍ   | دیتے گئے            | أوتوا                   | الله رتعالي                     | व्या                       |
| ال               | مِنْهُ           |                     | العِلْمَ                | اپئىآتىتى                       |                            |
| يبال تك كه       | خُدِّ            | كدوه                | غق ا                    | اورالله تعالى                   | وَ اللهُ                   |
| آ ئے ان کے پاس   | تَأْرْتِيهُمُ    | برق ہے              | الْحَقُّ                | خوب جاننے والے                  | عَلِيْمُ                   |
| قيامت            | र्बर्टाडी        | آپ کے رب کی         | مِنَ رَبِك              | حكمت واليے بيل                  | حَكِينة                    |
| اچا تک           | يُغْتَهُ ۗ       | طرف ہے              |                         | تا كەبنائىس اللە                | لِيَجْعَلَ                 |
| ا                | اَف              | يسائيان لے آئيں وہ  | فَيُؤْمِنُوا            | اس (روک) کوجو                   | t.                         |
| آئےان کے پاس     | يَارْتِيَهُمُ    | اں پر               | ب                       | ۋا <b>ت</b> اہے                 | يُلقِي                     |
| عذاب             | عَثَاثِ          | يس جمك جائيس        | (r)<br>فَتُغِيِّبِتَ    | شيطان                           | الشَّيْظُنُ                |
| بے برکت دن کا    | 117)             | اں کے لئے           | <b>ئ</b> ةً             | شیطان<br>آز <sub>م</sub> اکش    | فِيثُنَةً                  |
| بادشابی          | المثلك           | ان کے دل            |                         | ان کے لئے                       | لِلَّذِيْنَ                |
| اس دل            | يَوْمَبِنِ       | اوربيثك             | <b>وَ إِنَّ</b>         | جن کے دلوں میں                  | فِي قُلُوبِهِمْ            |
| الله کے لئے ہے   | نِنْهِ           | الثدتعالي           | ಮೆ!                     | روگ ہے                          | مُّرَضً                    |
| فیصلے فرمائیں گے | يَحْكُمُ         | البتدراه نمائي كرتي | لهَاد                   | روگ ہے<br>اور سخت ہو ٹیوالے ہیں | وَ الْقَاسِيَةِ            |
| ان کے درمیان     | بَيْنَهُمْ       | ان لوگوں کی جو      | الّذِينَ                | جن کےول                         | قُلُوٰبُهُمُ <sub>مُ</sub> |
| يس جولوگ         | فَالْلَٰذِيْنَ   | ایمان لائے          | امَثُوا                 | اور پیشک                        | وَ إِنَّ                   |
| ايمان لائے       | أمُنُوا          | داستے کی طرف        | الے صراط                | ظالم <i>لوگ</i>                 | الظُّلِيِينَ               |
| اور کئے اٹھول نے | وَ عَبِلُوا      | اسدھے               | مستقيي                  | البية اختلاف مين بن             | لَفِيٰ شِقًا قِ            |

(١) القاسية كاعطف الذين پرجاور قلوبهمال كافاعل جـ(٢) تخبت: از إِخبات: بْيازمند بونا، جَهَك جانا ـ ال كاضد التكبار جـ ـ (٣) عَقِيْم: بإنجح، بِ فائده، بِ بركت ـ الماري آييتي

پس ب<u>ہ</u>لوگ

رسوا کرنے والا

بايتنا

فأوليك

نعتوں کے

اور جن لوگوں نے

التَّعِيْمِ

وَالَّذِينَ

چوتھی بات: ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن کے ذریعہ شیطان اسلام کے خلاف محافہ بناتا ہے۔

گذشتہ آیات بیل آپ نے پڑھا کہ تین با تیں ہمیشہ سے رہی ہیں ۔ قربانی کا حکم ہمیشہ سے رہا ہے۔ جہاد کا حکم بھی ہر
شریعت میں رہاہے۔ اور تن کے افکار کاسلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں کفار کی تباہی بھی اللہ تعالیٰ
کے سنت ِ مستر وہے۔ اس طرح ایک چوتھی بات ہے، وہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے۔ اور وہ '' واقعات کی رفتار'' ہے۔ یہ
بات بھی انبیاء بیلیہ السلام کے افتایار میں نہیں۔ انبیاء کی تاریخ میں ایسے واقعات ہمیشہ پیش آتے رہے ہیں جن کے
بات بھی انبیاء کی آز مائش کی جاتی جاتی ہم السلام کے افتایا رمین کی جاتی ہے۔ تمام رسولوں اور نبیوں کے ساتھ ال تسم کے معاملات پیش آئے ہیں کہ جب
بھی وین کی ترقی کے آثار پیدا ہوتے ہیں ، اور اللہ کے رسول امرید با تدھتے ہیں کہ اب ظہور اسلام کا وقت قریب آگیا
ہے اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کی مدوفر مائی فرعون سے نجات عطافر مائی ۔ جب بی اسرائیل فرعون کی بالا دہتی سے
ہواللہ تو اللہ تعالیٰ نے تو رات عطافر مائی فرعون سے نجات عطافر مائی ۔ جب بی اسرائیل فرعون کی بالا دہتی سے
ادر کوسالہ برسی کا سلسلہ شروع کر دیا ، اور تھوڑی ویری کے لئے موئی علیہ السلام کی محت پریانی پھیر دیا۔
اور گوسالہ برسی کا سلسلہ شروع کر دیا ، اور تھوڑی ویری کے لئے موئی علیہ السلام کی محت پریانی پھیر دیا۔

ای طرح جنگ بدر کے بعد جنگ اُنحد میں جوصورت حال پیش آئی وہ بھی لوگوں کے لئے تشویش کا باعث بن گئے۔ جنگ بدر میں تین سوتیرہ نہتے مسلمانوں نے چشم زدن میں کفار کے لشکر کا صفایا کردیا تھا۔ ستر کوموت کی گھاٹ اتارویا تھا، ادر ستر بی کو پابد نجیرمدینہ لے آئے تھے، جن سے فدیہ میں بڑی رقم عاصل ہوئی تھی۔ گرٹھیک ایک سال کے بعد جنگ احد پیش آئی۔ اس وقت مسلمانوں کی جعیت بھی زیادہ تھی، ادر نسبۂ ساز وسامان بھی زیادہ تھا۔ ادر کفار کا لشکر بدر کی طرح آیک ہزار بی تھا۔ اس موقعہ پر اللہ کے نبی کس قدر پر امید ہوئے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اگر جنگ احد میں بھی وہی نقشہ و نیا کے سامنے آتا جو بدر میں آیا تھا تو اسلام کی اشاعت کے لئے گئی کشادہ راہ کھل جاتی۔ گرا جا بادر ہو گئے اس کا کون انداز وں کے جگہ جھوڑ دینے کی وجہ سے پانسہ بلٹ گیا۔ ادر ہو گئے اس ایک آزمائش تھی، ستر جانباز صحابہ شہید ہوگئے ، ادر جو زندہ بیجے وہ بشمول نبی ﷺ سب زخمی تھے۔ یہ صورت حال ایک آزمائش تھی، ستر جانباز صحابہ شہید ہوگئے ، ادر جو زندہ بیجے وہ بشمول نبی ﷺ سب زخمی تھے۔ یہ صورت حال ایک آزمائش تھی، ستر جانباز صحابہ شہید ہوگئے ، ادر جو زندہ بیجے وہ بشمول نبی ﷺ سب زخمی تھے۔ یہ صورت حال ایک آزمائش تھی، ستر جانباز صحابہ شہید ہوگئے ، ادر جو زندہ بیجے وہ بشمول نبی ﷺ سب زخمی تھے۔ یہ صورت حال ایک آزمائش تھی،

لوگ کہنے لگے کہ جنگی معرکے بس کویں کے ڈول کی طرح ہیں۔ بھی ایک فتح مند ہوتا ہے تو بھی دوسرات وصدافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بیشیطان نے رنگ میں بھنگ ڈالا۔اور اشاعت اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کردی۔ سورۂ آل عمران میں اس کی حکمتوں پر مفصل کلام کیا گیاہے۔

 کرتے ہیں،اوراللہ تعالیٰ خوب جانبے والے بردی حکمت والے ہیں \_\_\_\_ بیعنی بیموانع عارضی ہوتے ہیں \_جلد بى الله تعالى ان ركاوٹوں كومثادية بي، اوراشاعت اسلام كى رفتار بدستورجارى موجاتى ہے۔اورغلبهُ اسلام كاوعدہ پوراہوتاہے۔اورابیااس لئے ہوتاہے کہ اللہ تعالی علیم جیں۔وہ اپنی حکمت وصلحت سے ابیا کرتے ہیں۔اوروہ حكمت بيہے كماس طرح اللہ تعالى دل كے روكيوں اور سخت دل والوں كى آ زمائش كرتے ہیں۔وہ اسلام كے بارے میں شم تم کے وساوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگریہ سیح نبی ہوتے اور دین اسلام اللّٰد کا دین ہوتا تو ہیہ میکدم یا نسہ ملیٹ کیوں گیا؟ اور اللہ نے اپنے نبی کی مدد چھوڑ کیوں دی؟ ارشاد ہے: \_\_\_\_\_ تا کہ اللہ تعالٰی اس ( رخنہ ) کوجوشیطان ڈالٹا ہےان لوگوں کے لئے آ ز ماکش بنا ئیں جن کے دلوں میں روگ ہے، اور ان لوگوں کے لئے (بھی) جن کے دل بخت ہو گئے ہیں، اور ظالم لوگ یقیناً دور کے اختلاف میں ہیں ۔ دل کے روگی: منافق لوگ ہیں۔اور دل کے سخت وہ کفار ہیں جن کے دلوں کی طرف ابھی ایمان نے راہ ہیں بنائی۔اسلام سے اختلاف دونوں ہی رکھتے ہیں۔ گریہ خت دل والے دور کے اختلاف میں ہیں۔ان دونوں قتم کے لوگوں کے لئے اس فتم کے واقعات آزمائش بن جاتے ہیں۔منافقین تذبذب میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔اور کفارسابقہ نصرت ِ الہی کوحض اتفاقی واقعة قراردیتے ہیں۔جنگ احدے خاتمہ پر ابوسفیان نے جو کفار کے شکر کاسپہ سالار تھا ممل کی جے ایکاری تھی اوراعلان کیا تھا کہ بیدر کے دن کابدلہ ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں ہدایت القرآن پارہ مامن:۵)

اورائ قتم کے واقعات میں مخلص مؤمنوں کے لئے پیمکت ہوتی ہے: \_\_\_\_ اورتا کہ وہ لوگ جوتم دیے گئے ہیں \_\_\_ بین اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ جان لیس کہ وہ (پیش آمہ ہ) بات آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے \_\_ بین اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ یعنی جس اللہ نے بدر میں منصور وعالب کیا تھا ای نے احد میں دوسر کی صورت سے دوجار کیا ہے۔ لیس وہ اس پر ایمان لے آئیں، پس اس کے لئے ان کے دل نیاز مند ہوجا کیں ، اور اللہ پر ان کا ایک نیاز ایمان تو می ہوجائے ، اور اللہ کی آیتوں وعدوں اور حکمتوں کے وہ خوب قائل ہوجا کیں ، اور اللہ کے سامنے ان کی نیاز مندی بردھ جائے ۔ وہ اس نے جو اتعات سے جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کی کے محتاج ہیں نہ پابند ان کی حکمت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں \_\_ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں \_\_ لیمن ایمان میں جو تقاضا ہوتا ہے وہ کی کام کرتے ہیں \_\_ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں \_\_ لیمن ایمان میں مندی ہیں \_\_ یعنی واقعات کی حقیقت ہی کے کی تو فیق بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فر ہاتے ہیں \_\_ یعنی واقعات کی حقیقت سیجھنے کی تو فیق بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فر ہاتے ہیں \_\_ یعنی الہ تعالیٰ ہی عطا فر ہاتے ہیں \_\_ یعنی واقعات کی حقیقت سیجھنے کی تو فیق بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فر ہیں \_\_

سخت دل کفار کا حال: \_\_\_\_ اوروه لوگ جنھوں نے انکار کیا وہ اس بات میں برابرشک میں مبتلارہتے ہیں،

یہاں تک کہان کے پاس اچا تک قیامت آ جائے یاان کے پاس بانجھ (ب ہرکت) دن کا عذاب آ جائے ۔
یعنی ان کا حال حسب سابق رہتا ہے۔ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آئندہ کی نھرت کے داقعات میں بھی وہ غور نہیں کرتے۔ وہ شک میں موت تک مبتلا رہتے ہیں۔ ان کو کفر وا نکار کی سز اقیامت کے دن ملے گی۔ اور ممکن ہے دنیا میں بھی ان پرعذاب کا کوڑا ہرس پڑے۔ اگر دنیا بی میں ان کوعذاب بھنے گیا تو وہ دن بڑا ہی ہی برکت ثابت ہوگا۔ اور اگر قیامت کے دن تک عذاب مؤثر ہوگیا تو ۔ اس دن بادشا بی اللہ کے لئے ہے (اس دن) اللہ ان کے درمیان (عملی) فیصلہ فرمائیں گے ۔ اور وہ فیصلہ بیہوگا: ۔ پس جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک درمیان (عملی) فیصلہ فرمائیں گے ۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور انھوں نے ہماری آئیوں کو چھٹلا یا ، پس انہی لوگوں کے رسواکن عذاب ہے۔ البڈاوہ اس کا انتظام کریں۔

جن کوسی فنہم عطا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر واقعات ہمیشہ دین کی موافقت میں ظاہر ہوتے رہیں توحق واشگاف ہوجائے اور امتحان کا پہلورائیگاں ہوجائے۔

(۱) سندہ جمری میں جبکہ صحابہ نے حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ جمرت کی ہے کہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی میں اندرم میں آخریف لے گئے۔ وہاں قریش کا جمع تھا۔ آپ نے ان کے سامنے سورہ نجم تلاوت فرمائی۔ جب ان کے کا نول میں ایک نا قائل بیان رعنائی وول کشی گئے۔ وہاں قریش کا آواز پڑی تو آھیں کچھ ہوش ندر ہا۔ پھر جب آپ نے سورت کے تتم پر سجدہ تالاوت کیا تو وہ لوگ بھی ہے اختیار سجد سے میں چلے گئے۔ بعد میں آھیں خیال آیا کہ جم نے یہ کیا جمافت کی؟ چنانچہ انھوں نے اپنی نفت منانے کے لئے غرانیت والا واقعہ گھڑا اور کہنا شروع کیا کہ چونکہ محمدہ سے جمارے بتوں کی تعریف کی تھی اس لئے جم نے سجدہ کیا (تفصیل مورہ نجم کی تفسیر میں آئے گی)

وَ الَّذِينَ هَاجُرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّرِقُتِكُوا آوُ مَا تُوا لَيُرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِنَ قُنَا حَسَنًا ۚ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَبُرُ الرَّزِقِينَ ﴿ لَيُدُخِلَنَّهُمْ مُّدُخَلًا كَيْرِضُوْنَهُ ﴿ وَ إِنَّ اللَّهُ لَعَـٰ لِيُمُّر حَـٰ لِيُمُّر ۞ ذَٰ إِكَ \* وَ مَنْ عَافَبٌ بِعِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِ ثُمَّ بُغِي عَكَيْهِ لَيُنْصُرُنَّهُ اللهُ وإنَّ اللهُ لَعَفُوٌّ عَفُوسٌ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ الْيُكُلِ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَانَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ كَصِيْرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الله هُوَالُحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَكُ عُونَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِلُّ الْكَيِنِيرُ ﴿ اللَّهُ تَرَانَ اللَّهُ انْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَا وَقُصِّيحُ الْأَرْضُ مُعْفَضَّرَّةً إِنَّ اللَّهُ لَطِيْفٌ خَيِبُرُّ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَافِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُو عُ الْغَنِيُّ الْحَبِيْدُ ﴿ اللَّهُ لَكُ نَرَانَ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ نَجُرِي فِي الْبَحُيرِ بِأَمْرِهِ وَيُبْسِكُ التَّكَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَنْهِضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَانَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرُءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ؈ وَ هُوَالَّذِئَى آخِيَاكُمْ نَتُمَّ يُمِيْنِكُمُ ثُمَّ يُحِينِيكُمْ ﴿ اِنَّ الْلانْسَانَ لَكَفُورٌ ۞

| بهترين               | خُيْرُ               | ضرورروزي دينگے انكو | لَيْزِزُقَنَّهُمُ        | اور جنھوں نے | وَ الَّـذِينَ |
|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| روزي دين والي بين    | التززقين             | الله تعالى          | الله الله                | وطن چھوڑ ا   | هَاجَرُوا     |
| ضرورداخل کریں کے     | كَيْدُ رَحْكَنَّهُمْ | روزي                | (۱)<br>رِینُ <b>قُ</b> ا | راهش         | فِيْ سَبِيئِل |
| ان کو                |                      | عمده                | حَسَنًا                  | اللهك        | عثاد          |
| واخل ہونے کی جگہ میں | ر)<br>مُدُخُلًا      | اور بيشك            | وَ إِنَّ                 | ÞĘ           | تُخَرِ        |
| جس کویسند کریں گےوہ  | رم<br>پرضونه         | الثدتعالى           | वा                       | مارے گئے وہ  | قُتِلُوۡآ     |
| اور بيشك             | <b>وَ لِ</b> انَّ    | البنتدوه            | لَهُوَ                   | يامر گئے وہ  | أؤ مّاتؤا     |

(ا) رزقا حسنا: لیوزقن کامفعول ٹائی یامفعول طلق ہے۔(۲) مدخلا:ظرف مکان مفعول فیہ یامصدرمیمی مفعول 🗨

|                   |                 |                       |                |                      | 7 0-                    |
|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| בֿפּ              | ھُوُ            | بایں وجہہے کہ         | بِٱنَ          | الثدتعالى            | الله                    |
| لچر <u>ہے</u>     |                 |                       | वंगी           | خوب جاننے والے       | لَعَـٰ لِمَيْرُ         |
| اور بایں وجہہے کہ | وَ اَنَ         | داخل کرتے ہیں         | يُولِجُ        | بهت بروبار بیں       | حَـُ لِمَنْهُ           |
| الله رتعالي       | الله الله       | رات کو                | الكيثل         | يه بات (پوری بوئی)   | ذٰلِكَ                  |
| 9                 | ور<br>ھو        | دن میں                | فِي النَّهَارِ | اورجس نے             | وَ صَنْ                 |
| عاليشان           | العَرِلَّ       | اور داخل کرتے ہیں     | وَيُولِجُ      | سزادی                | عَاقَبُ (١)             |
| سب سے بڑے ہیں     | الْكَيْبَيْرُ   | ون کو                 | النَّهَارَ     | يراير                | يوڤل(۲)                 |
| كيانبين           |                 | رات میں               | فِي الْيُهِلِ  | اس کے جو             | ت                       |
| د یکھا تونے       | ثُرُ            | اور بایں وجہہے کہ     | وَ أَنَّ       | سزاد ما گياوه        | عُوتِب                  |
| کہ                | <b>آن</b>       | الله تعالى            | الله           | اس                   | رينه                    |
| الله تعالى نے     | عَنَّهُ         | خوب سننے والے         | الميتام        | پغر                  | تُو                     |
| りたい               | انزل            | خوب د یکھنے والے ہیں  | بَصِيْرُ       | زيادتي کي گئ         | بُغِئ                   |
| آسان ہے           | مِنَ الشَّمَاءِ | وه (نفرت)             | ذٰلِكَ         | اس پر                | عَلَيْهُ                |
| ياني              | مَاءً           | بایں وجہہے کہ         | پاڻ            | ضرور مدوكري كاسكي    | لينصرانه                |
| پس ہوجاتی ہے      | فتصيخ           | الله تعالى            | طبيا           | اللدتعالى            | شُّ ا                   |
| <u>ני</u> מن      | الْأَرْضُ       | 9 9                   | هُو            | اور بيثك             | હો                      |
| بربيز             | عضرة            | גדיה                  | الُحَقَّى      | الله تعالى           | الله                    |
| بيثك الله تعالى   | إِنَّ اللهُ     | اور بایں وجہہے کہ     | وَ أَنَّ       | البنة در گذر كرينوال | العقو                   |
| بڑے مہریان        | كطِيْفُ         | جسكو                  | ت              | برا بخشف والي بي     | مبود و<br>ع <b>فو</b> س |
| برائے جرداریں     | خبيير           | <u>پ</u> کارتے ہیں وہ | يُلُاعُونَ     | وهبات (مؤمنین کو     | د الڪ                   |
| ان کے لئے ہے      | لَهُ            | اللهيء                | مِنُ دُوْنِهِ  | غالب كرنا)           |                         |
|                   |                 |                       |                |                      |                         |

→ مطلق ہے۔(٣) جملہ يوضونه: مدخلا کی صفت ہے۔

<sup>(</sup>۱) عَاقَبَ فلانا بذنبه معاقبة وعقابا: سزادينا ـ (۲) مثل: العدكي طرف مضاف ٢ــــ

| (F 6.19m) | - <del></del> |  | <b>-</b> ◇- | تفسير مهايت القرآن |
|-----------|---------------|--|-------------|--------------------|
|-----------|---------------|--|-------------|--------------------|

| لوگوں پر          | بِالنَّاسِ         | ال چز کوجو           | مَّنَا            | £ . 5.           | مَا              |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| البشقق            | <i>اَرُهُ</i> وَتُ | زمین میں ہے          | فِي الْأَرْضِ     | اسمانوں میں ہے   | في الشَّمَاوٰتِ  |
| مبریان ہیں        | ڗٞڿؽؙؠٞٞ           | اور شتی کو           | وَ الفُلكَ (١)    | اور جو پکھ       | وَمَا            |
| اوروه             |                    | چاتی ہےوہ            |                   | ز مین میں ہے     | فِي الْكَارُضِ   |
| جنھوں نے          | الَّذِي            | سمندر بيس            | في الْبَحْدِ      | اور بيشك النّد   | وَ إِنَّ اللَّهُ |
| زنده کیاتم کو     | اَحْيَاكُمْ        | ان کے تکم ہے         | بِأَمْرِة         | البيشروه         | كهُوَ            |
| /s                | تنم                | اوررو کے ہوئے ہیں وہ | وَ يُسِيكُ        | بإز              | الْغَيْثُيُّ     |
| موت دیں گےتم کو   |                    |                      | الشَمَآءَ         | سز اوارتعریف ہیں | الْحَوِيْدُ      |
| ) ph              | ثُمُّ              | (اسے)کہ              | آن (۳)<br>آن      | كيانبيس          | آلتحر            |
| زنده کریں گےتم کو | أيخرينيكم          | گرےوہ                | تقع               | د یکھاتونے       |                  |
| بيثك              | হা                 | ز مین پر             | عَلَى الْأَنْهُضِ | کہ               | آق               |
| انسان             | الْإنْسَانَ        | گر                   | ٳڒڰ               | الله تعالیٰ نے   | طيبا             |
| البتة ناشكراب     | رَكَفُورُ          | ان کی اجازت سے       | ڔۣٳڋڹؚٷ           | کام میں لگایاہے  | سُخْر            |
| ₩                 | ₩                  | بيثك الله تعالى      | إِنَّ اللَّهُ     | تمہارے لئے       | لكم              |

کے اختیار میں نہیں ہوتا مسلمانوں کا اس میں کیا اختیار ہوسکتا ہے؟ بیتو اللہ تعالیٰ کی سنت مستمرہ ہے۔ ہمیشہ نیا پوداعوارض سے دوحار ہوتا ہے، کوئی تناور درخت یکا یک کمال تک نہیں پہنچا۔ ویکھنا درحقیقت انجام کو ہے۔اگر انجام بخیر ہے تو درمیانی خطرات کی کیا پرواہ! ہمیشہ بڑے مقاصد کھنائیوں ہے گذر کر ہی حاصل ہوتے ہیں۔ مہندی پیخریے پس جانے کے بعد ہی رنگ لاتی ہے۔سونا بھٹی میں تیانے کے بعد ہی نکھر تاہے۔اسلام قبول کرنے والوں کو بھی سرخ روئی سختیاں سہنے کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ گرشیطان اور اس کے چیلے ہجرت اور اس کی ختیوں کو اسلام کے خلاف پر و پیگنڈے کا ذربعه بناتے تھے۔ان آیات میں ان کوجواب دیا گیاہے کہ مہاجرین کوائٹد کی مدوضر ور پہنچے گی۔اور جولوگ اسلام کاغلبہ د کیھنے سے پہلے چل بسے ہیں وہ آخرت میں اجر یا کیں گے،ارشاوہے: --- اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن حچیوڑ ا پھر وہ مارے گئے یا مرگئے ، اللہ تعالی ان کوضرور بہترین روزی عنایت فر مائیں گے ، اور اللہ تعالی یقیبناسب سے بہتر روزی دینے والے ہیں \_\_\_\_ بعنی جولوگ دین کی خاطر وطن چھوڑنے کے بعد شہید کئے گئے ،جیسے اسلام کی پہلی جنگ بدر میں چیرمہا جرین شہید ہوئے، یا وہ طبعی موت مرگئے، جیسے حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسدرضی الدعنهماکی مدینه میں وفات ہوئی ،اور بیرحضرات اسلام کا اورمسلمانوں کاغلبدا بنی آنکھوں ہے نہ دیکھ سکے، الله تعالیٰ ان کوآخرت میں بدلہ دیں گے جنت کی روزی عنایت فرما ئیں گے۔اور ہر طرح کی فعمتوں اور راحتوں سے شاد کام کریں گے۔روزی کامفہوم بہت وسیع ہے۔جس چیز میں بھی کسی نوعیت کا فائدہ ہووہ روزی ہے ۔۔۔۔ وہ غرور ان کوایس جگہ میں داخل کریں گے جس کووہ پسند کریں گے \_\_\_\_ لینی جنت میں داخل فرما کیں گے جونہایت پسندیدہ جگہہ، جہاں ہے وہ بھی نگلنانہ چاہیں گے۔اور یہی جنت بہترین رزق ہے،اس لئے حرف عطف نہیں لایا گیا، تاکہ کمالِ اتحاد پر دلالت کرے۔ بیعنی رزق بخشن اور ممدخل کریم ایک ہیں ۔۔۔۔ رہی یہ بات کہ بعض مہاجرین دنیاوی فتح ونصرت اوراس کے فوائد سے محروم کیوں گئے؟ اوران کے مقابلہ میں کفاران کے تل کرنے پر قادر کیوں ہوئے؟ وہ قبر الٰہی سے ہلاک کیوں نہ کردیئے گئے؟ تواس کی وجہ رہے: \_\_\_\_\_ اوراللہ تعالی یقیناً خوب جانبے والے بڑے برد بار \_\_\_\_ ہیں \_\_\_\_ لینی وہ ہرکام کی حکمت وصلحت جانتے ہیں۔مہاجرین کی اس ظاہری نا کامی میں بھی بہت سی حکمتیں اور تحتیں ہیں،اوراللدتعالی بڑے بردبار بھی ہیں،وہ دشمنول کوفوراً سز آئہیں دیتے،ان کو بھلنے کا کافی موقع دیتے ہیں۔ یہ بات (پوری ہوئی) \_\_\_\_\_ یعنی جومہاجریں غلبہ اسلام دیکھنے سے پہلے چل بسےان کے اجر کا بیان پوراہوا۔ اور جومها جرین ابھی بقیدِ حیات ہیں ان کی دوشمیں ہیں: ایک: سراسر مظلوم، جنھوں نے دشمن سے ظلم کا کوئی بدائمیں ليا۔جنگ بدر ميں شريك سب مهاجرين كايمي حال تھا۔ان لوگوں كوان كى اسى مظلوميت كى بناير آيت انتاليس (٣٩)

میں تکوارا تھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے، تا کہوہ اسلام کی فتح مندی پچشم خود دیکھیں۔
دوسری قسم : جزوی طور پرمظلوم ، جنفول نے دشن سے برابر کا بدلہ لے لیا، مگر پھر وشمن نے زیادتی کی اور تملہ آور ہوا۔
جیسے جنگ بدر میں جبکہ مہاجرین سراسرمظلوم تھاللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور وہ منصور وعالب ہوئے ، اور انھوں نے
دشمنوں سے بدلہ لیا۔ پھر وہی کفار جنگ اُحد وغر وہ احزاب میں مدینہ پر چڑھ آئے تو اس وقت بھی اللہ تعالی نے
مہاجرین کی مدد کی اور دشمنوں کو فائب و فاسر لوٹا یا۔ اس آیت میں اس دوسری تشم کے مہاجرین کی نفرت کا وعدہ کیا گیا
ہے۔ ارشاد ہے: \_\_\_\_\_\_ اور جس نے سزادی اس کے برابر جووہ مزادیا گیا، پھراس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالی ضرور
اس کی مدد کریں گے \_\_\_\_\_ اور النجنگوں میں اگرچہ انصار بھی برابر کے شریک تھے۔ مگر کفار کے پیش نظر مہاجرین
اس کی مدد کریں گے \_\_\_\_\_ اور ان جنگوں میں اگرچہ انصار بھی برابر کے شریک تھے۔ مگر کفار کے پیش نظر مہاجرین
می تھے۔وہ انھیں کو کچلتا چاہتے تھے۔انصار سے ان کو پچھ لینا دیتا نہیں تھا \_\_\_\_ اللہ تعالی یقیتی بہت معاف کر نے
والے بڑے بخشے والے جیں \_\_\_\_\_ لین میں اگر خلالم سے بدلہ لینے میں بلاتصد زیادتی ہوجائے تو اللہ تعالی معاف
فرما کیں گے۔ اس پردارو گر نہیں فرما کئیں گے۔

اس کے بعد مہاجرین کی نصرت وغلبہ کی پانچ بنیادیں بیان فرماتے ہیں۔ارشادہ: \_\_ یہ بات (لیخی مہاجرین کی نصرت وغلبہ) اس لئے ہے کہ اللہ تعالی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، اور دن کورات میں داخل کرتے ہیں، اور اس لئے ہے کہ اللہ تعالی حرب مینے والے خوب و یکھنے والے ہیں، یہ (نصرت وغلبہ) اس لئے ہے کہ اللہ تعالی ہی برحق ہیں، اور اس لئے ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالی سے نیچ جن چیز دل کو پکارتے ہیں وہ لچر ہیں، اور اس لئے ہے کہ اللہ تعالی میں بہاجرین کی نصرت وغلبہ کی پانچ وجوہ و کرک گئی ہیں:
میں ایران کئے ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالی ہے ان دوآیتوں میں مہاجرین کی نصرت وغلبہ کی پانچ وجوہ و کرک گئی ہیں:
کہ پہلی وجہ:اللہ تعالی انقلاب آفریں ہیں۔و کیھتے نہیں کہ دن کی چہل پہلی ہٹاکہ و حرکت اور دوشنی کامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی رات کی خوف کا کنات کو خواب ہوتی ہے، اور تمام مخلوقات پر موت کا سکتہ طاری ہوتا ہے کہ یک بیک دن کا ہنگامہ شروع ہوجاتا ہے؟! یہ فواب ہوتی ہے، اور تمام مخلوقات پر موت کا سکتہ طاری ہوتا ہے کہ یک بیک دن کا ہنگامہ شروع ہوجاتا ہے؟! یہ انقلاب لوگ رات ون دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کا ان کی کرشہ ہے۔ ایس کامل قدرت رکھتے والی ستی کے لئے مالات کو ملیٹ دیتا کیا مشکل ہے؟ وہ مظلوم کی مدد کر کے ظالم پر غالب کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔

دوسری وجہ: اللہ تعالیٰ کے شئون میں در صرور ہے مگراندھیر نہیں۔ وہ مظلوموں کی فریاد من رہے ہیں اور ظالموں کے کر توت بھی دیکھ رہے ہیں۔اب مظلوموں کا پہائیہ صبر لبریز ہو چکا ہے،اس لئے اب ان کی مدوآ رہی ہے۔ تنیسری وجہ: واقع میں صبحے اور سچاخدا ایک ہے۔ پس اس کی بندگی کرنے والے خائب وخاسر نہیں ہوسکتے۔وقت آنے بران کی مدوضر ورکی جاتی ہے۔اوروہ وقت اب آگیاہے۔

چونگی وجہ: کفارجن جیموٹے فدا دک کی پرستش کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ان کی تقیقت پچھنہیں۔پس جو لوگ حقیقی خدا سے منہ موڑ کر باطل خدا دک کا سہارا لئے ہوئے ہیں وہ بھی فلاح وکا مرانی سے ہم کنارنہیں ہوسکتے۔وہ اب جلدمحر دمی سے دوجا رہو تگے۔

پانچویں وجہ: اللہ تعالی عالیشان اور سب سے بڑے ہیں۔ قدرت انہی کی کامل، نصرت انہی کی حقیق اور اختیارات انہی کے حقیق اور اختیارات انہی کے اصلی ہیں۔ جب وہ سی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی اس پر قدعن ہیں لگاسکتا۔ اب انھوں نے اسپ دین کی سربلندی کا فیصلہ کرلیا ہے چٹانچے وہ مہاجرین کی مدوکریں گے، اور وہ غالب ومنصور ہوئے۔

آ خرمیں مؤمنین کے غلبے اور جہاد کے فائدے کی طرف اشارہ ہے۔انسان روح اور بدن کا مجموعہہے۔وونوں کے خالق ومالک اور بروردگار اللہ تعالی ہیں۔اور اللہ تعالی نے جس طرح بدن کی ضرور یات مہیا کی ہیں روح کی ضروريات كابھى انظام كياہے۔إن آيات من الله تعالى كى ربوبيت كابيان ہے۔انسان غوركرے!الله تعالى فياس کی بقاء کے لئے کیا کیاسامان کیا ہے، اور کتنی بڑی بڑی چیزوں کواس کی بیگار میں لگادیا ہے۔ پس کیامیمکن ہے کہ دلول کی دنیاہمیشہ دمریان رہے؟ ہرگزنہیں!اب بارانِ دحی شروع ہوگیا ہے۔اب مردہ دلوں کوحیات ِنو ملے گی اوراس کا ذریعیہ جہاد ہے گا۔ارشاد ہے۔۔۔ کیاتم نے ویکھانہیں کہاللہ تعالی نے آسان سے یانی برسایا، پس زمین سرسبز ہوجاتی ے؟ \_\_\_\_یعنی جونہی رحت کا چھینٹا پڑتا ہے سوکھی زمین گل وگلزار بن جاتی ہے۔ای طرح وریان دل وی کی بارش ے لہلہانے لگیں گے۔اب جہاد شروع ہوگیا ہے،مؤمنین غالب آئیں گے اور ایمان کی راہیں کھل جائیں گی ۔۔۔ بیشک الله تعالی بڑے مہربان پوری طرح باخر ہیں \_\_\_\_ لطیف: وہستی ہے جو باریک بنی سے اپنے بندول کے ساتھ الی مہر بانی کامعاملہ کرے کہ بندے اس کو بجھ بھی نہیں۔اور کامیاب ہوجائیں۔اللہ تعالیٰ لطیف وجبیر ہیں۔وہ سب بندول کے ساتھ لطف وکرم کامعاملہ فرماتے ہیں۔ کا فروں اور فاجرول تک کے لئے ان کا خوانِ کرم عام ہے۔ ان ے علم میں اب فیضانِ رحمت کا ونت آگیاہے۔اب نہ جاہنے والے بھی دولت ِ ایمان سے ہمکنار ہونگے ۔۔۔۔ انہی کی ملک ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے --- اور مالک کواپی ملک میں ہرتصرف کاحق ہے، کوئی اس سے مزاحم بیں ہوسکتا ۔۔۔۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز تعریف کے سزادار ہیں ۔۔ یعنی وہ سی مے مختاج نہیں ادران کےسب کام قابل تعریف ہیں۔ پس انھوں نے جومؤمنین کو جہاد کی اجازت دی، اوران کی نصرت کا وعدہ کیا، وہ ہر طرح قابل ستائش فیصلہ ہے اور وہ اس کور دہمل لا کرر ہیں گے ۔۔۔۔ کیاتم نے دیکھانہیں کہ اللہ تعالیٰ نے



| اس میں           | فثيه           | سیدهی          | مُسْتَقِيْمٍ       | اور ہرامت کے لئے  | رِنكِل أُمَّـٰذِ           |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| اختلاف کرتے      | تَخْتَالِفُونَ | أوراكر         | وَبِانُ            | مقرری ہے ہم نے    | جَعَلْنَا                  |
| كيانبين          | اكتم           | جھڑیں وہ آپ سے | جْكَالُوْكَ        | قربانی            | (۱)<br>مُنْسَكًا           |
| جانتا تو         | تَعْكُمْ       | نۇ كېددىن آپ   | فَقُلِ             | 9                 | هُمُ                       |
| كهالله تعالى     | آنَّ اللهُ     |                | شُّا               | اس سے تقرب حاصل   | نَّاسِكُوهُ<br>نَّاسِكُوهُ |
| جانتے ہیں        | يَعْكُمُ       | خوب جانتے ہیں  | أغكر               | كرنے والے بيں     |                            |
| £ 9.             | مَا            | اس کوجو        | نپ                 | يس نه             | غكذ                        |
| آسان میں         | فج الشمكاء     | کرتے ہوتم      | تَعْمَلُوْنَ       | جھڑیں وہ آپ سے    | بُنَازِعُنَّكَ             |
| اورزمین میں ہے   | وَ الْاَرْضِ   | الله تعالى     | वर्षा              | ذنح کے معاملہ میں | في الأمر                   |
| بيثك وه          | اِقَ دْلِكَ    | فیصلہ کریں گے  | يُخِكُمُ           | اور بلائين آپ     | وَادْعُ                    |
| ایک نوشته میں ہے | فِيْ كِتْبِ    |                |                    | ایخ رب(کے دین)    |                            |
| بيثك وه          | اِنَّ دُٰلِكَ  | قیامت کےون     | يَوْمَرالْقِيْمَةِ | کی طرف            |                            |
| الله تعالى پر    | عَكَ اللهِ     | اس میں جس میں  | فيتما              | بيثك آپ           | ا نَّكُ                    |
| آسان ہے          | لَيَسِأَيْرُ   | تظم            | ڪُنتُمْ            | البنة راه پر ہیں  | لَعُلَىٰ هُلَّتُ           |

چھٹی بات: مردار کی حرمت پر اعتراض کا جواب \_\_\_\_\_ بیآیات ِ پاک مشرکین کے ایک خاص پر و پیگنڈے کا

<sup>(</sup>۱) مَنْسَكًا كَمْ عَنى يَهِال بَهِي وَبِي بِين جُوآيت ٣٣ مِن بِينِ قَرْبِاني \_(۲) فاسِك: اسم فاعل، بَمْع فاسِكُوْن، اضافت كي وجه ئون گرگيا ہے۔ فَسَكَ (ن) فلاتا فَسْكًا و مَنْسَكًا: خدا كاتقرب حاصل كرنے كے لئے قرباني كرنا۔

جواب بیں بعض شرکوں نے میجیب کہ محتی شروع کی کہ سلمان اپنے مارے ہوئے یعنی ذیج کئے ہوئے جانور کوتو حلال كہتے ہيں، اور اللہ كے مارے ہوئے يعنى مرداركوحرام كہتے ہيں۔ كيسى الني بات ہے؟ إن آيات ميں ان كوجواب ديا كيا ہے کہ ابھی آیت ٣٣٠ میں بیربات آئی ہے کہ اللہ تعالی نے ہرامت کے لئے قربانی تجویز کی ہے۔اور قربانی کاعمل ظاہر ہے کہ زندہ جانور کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مردار کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ اور کھانے کے لئے جانور ذرج کرنے کا اور قربانی کے لئے جانوروز کے کرنے کامعالمہ یکسال ہے۔اس کئے ذبیحہ پڑھی شمیہ ضروری ہےجس طرح قربانی پرضروری ہے۔اورتسمیہ کاعمل زندہ ہی کے ساتھ قائم ہوسکتا ہے، مردار کے ساتھ قائم ہیں ہوسکتا۔اس لئے مردار حرام ہے۔ارشاد ہے:--- اورہم نے ہرامت کے لئے (جانوروں کی) قربانی تجویز کی ہے،جس کے ذریعہ وہ تقرب حاصل کرتے \_\_\_\_ ہیں\_\_\_یعنی اپنے ہاتھوں سے اللّٰد کا نام لے کر جانور ذرج کرتے ہیں ،اور اللّٰد کی نز دیکی اور ثواب حاصل کرتے ہیں لتے کھانے کے لئے بھی ہاتھ ہی سے ذرج کیا ہوا جانور حلال ہے۔اور مردار کی جس طرح قربانی نہیں ہوسکتی: اس کا کھانا بھی جائز نہیں ۔۔۔ اور اس کی وجہ یہ کہ ایک خاص قربانی ہے جو قربانی کے دنوں میں ذرج کی جاتی ہے۔اور ایک روزمره کی قربانی ہے۔اوروہ ذبیحہ جو کھانے کے لئے ذرج کیاجا تاہے۔دونوں کامقصداللہ کا ذکرہے فور کرو! ہردن لا کھوں جانور اللہ کا نام لے کر کھانے کے لئے ذرج کئے جاتے ہیں۔ یہی عام قربانی ہے۔ اس کی مثال اعتکاف ہے۔ ایک خاص اعتکاف ہے جورمضان میں کیا جاتا ہے دوسراروز مرہ کا اعتکاف ہے۔ حدیث میں فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک مسجد میں رہنے کی نضیلت آئی ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھاہے کہ بیدروز مرہ کا اعتکاف ہے جس کو رسول الله مِنَالِيَاتِينِ فِي فَكُوكارول كے لئے مشروع كياہے (ا) \_\_\_\_ اور آپ اينے پروردگار (كے دين) كى طرف بلائيس، بينك آپ سيد هے داستے پر بيں \_\_\_\_ يعنى صرف ذبيحه كاحلال مونائى دين تق ہے۔اوروہ لوگ غلط راستے پر ہیں جومردارکوحلال کہتے ہیں۔اور جوسیدھے رائے پر ہوائے تواس خص کوٹو کئے کاخل ہے جو غلط رائے بر ہو ۔ مگر جو خود غلط راستے پرچل رہا ہواس کو کیاحق ہے کہ وہ سیدھا راستہ چلنے والے سے الجھے! ہنکھوں والے پر فرض ہے کہ وہ اندھے کوراستہ بتائے ، اندھا بھلا کیاراہ نمائی کرسکتاہے! \_\_\_\_\_ اوراگر (حق بات واضح ہونے کے بعد بھی) وہ لوگ آپ ہے جھگڑا کریں تو آپ کہددیں کہ اللہ تعالی خوب جانتے ہیں جو کچھتم کررہے ہو ۔ اس سے زیادہ رووقد ح میں نہ پڑیں کہ اس کا حاصل کھے نہیں ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ورمیان قیامت کے دن فیصلہ (١) تفصيل كي لئي ديكميس جمة الله البالغه (٢٠:٢) طبع جديد، رحمة الله الواسعة (٢٥٤١)

فرمائيں گے اُس باب میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو \_\_\_\_ لینی بیمسئلہ خود کفار کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ پچھ مشركين مردار كھاتے ہيں، اور بہت ہے مشركين مردار كوحرام كہتے ہيں۔ اُن ميں كون برحق ہے كون غلط، اس كا فيصله قیامت کے دن ہوگا۔اور فیصلہ سے عملی فیصلہ مراد ہے جواندھے کو بھی نظر آ جائے ،رہاملمی فیصلہ تو وہ میہیں کر دیا گیاہے - کیاتم جانتے نہیں کہاللہ تعالی جانتے ہیں ان چیز وں کوجوآ سان اور زمین میں ہیں، بیٹک وہ ایک ٹوشتہ (لوح محفوظ) میں ہیں، بیشک وہ بات اللہ تعالی برآسان ہے ۔۔۔ بعنی اللہ تعالی بوری کا تنات کے رموز واحوال سے بخو بی واقف ہیں۔ان کے لئے نہ سی بات کاعلمی فیصلہ کرنامشکل ہے نہ ملی ۔ ذبیحہ جائز کیوں ہے اور مردار حرام کیوں؟ اس کا علمی فیصلہ میبی قرآن کریم میں کئ جگہ کردیا ہے۔ اور عملی فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اور الله کاعلم خصرف زمین وآسان کی تمام چیزوں کومحیطہ، بلکہ بعض حکمتوں ہے تمام باتیں لوج محفوظ میں لکھ بھی دی ہیں۔اوراتی بے ثار چیزوں کاٹھیکٹھیک جانناءاورنوشتہ میں کھروینااورای کےمطابق قیامت کےدن فیصلہ کرنا: اللہ نعالیٰ کے لئے بچھشکل نہیں۔

[جوبات وی براعتاد کئے بغیر فیصل نہ ہو عتی ہو،اس میں مخافین سے زیادہ بحث فضول ہے]

وَ يَغْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَمْ يُنَوِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظِّلِينَ مِنْ نُصِبُرٍ ۞ وَإِذَا تُتُلِّ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَالَيْهِمْ اللُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهِمْ اللَّهِ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّالِمُ اللَّهِمْ اللَّهِمُ اللَّهِمْ اللَّهِمُ اللَّهِمْ اللَّهِمُ اللَّهِمْ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللّلْمُ اللَّهِمُ الللَّهُ اللَّهِمُ الللَّهُ اللَّهِمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّل وُجُوْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَم يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ا يُتِنَا ۚ قُلَ اَفَأُنَيِّبُكُمُ لِشَيِّرِ مِّنَ ذَٰلِكُمُ ۚ اَلنَّارُ ۗ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَمُ وَا وَ بِئُسُ الْمُصِيرُ فَيَ لِيَايُّهَا النَّاسُ ضُي بَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ مِلْ الَّذِينَ تَنْعُونَ عَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كُنْ يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَّلُواجْ تَمُّعُواْ لَهُ ﴿ وَ إِنْ يَسْلُبُهُمُ النُّوكَابُ شَنيًّا لَا يَسْتَنْقِ فُونُهُ مِنْهُ مَعْفُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَكَ رُوا اللهَ حَقَّ قَلْدِم وإنَّ اللهُ لَقَوَى عَزِيزٌ ﴿ ٱللهُ يَصِطَفِي مِنَ الْمَالِيكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِينًا كَصِيدٌ ﴿ يَعَكُمُ مَا بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴿ وَإِلَّ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

|                   |                 | - 1827.                   | `                  |                      |                    |
|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| الله تعالى نے     | वंगी            | <i>جاری آیتی</i>          | الثثنا             | اور پوجتے ہیں وہ     | وَ يَعْبُدُونَ     |
| ان ہے جنھوں نے    |                 |                           | (۳)<br>ٻَيِنتِ     | الله ي كم ورجه ش     | مِنْ دُوْكِ        |
| انكاركيا          |                 | يبچإنے گاتو               | تغيرف              |                      | المراقب            |
| اور پراہے         | وَ بِئْسَ       | چېرول يس                  | رفی وجود           | اس کوچو              | شا (۱)             |
| المحانا           | الْهُصِيْرُ     |                           |                    | نېيں                 | لَمْ               |
| 1                 | ؽؘٲؽؙۿ          | انكاركيا                  | ڪَفَرُوا           | ا تاری اللہ نے       |                    |
| لوگو!             | النَّاسُ        | بريآ ثار                  |                    | اس کے بارے میں       | (r) <sub>4</sub> , |
| بيان كيا گيا      | صرِّراب         | قريب بين وه               | (۵)<br>يُكَادُونَ  | كوئى حجت             | سُلُطْنًا          |
| ایک دنشیس مضمون   | مَثُلُّ         | حمله كربيتين              | كِسُطُونَ (٢)      | اوراس كوجو           | (۳)<br>وَّمَا      |
| يس سنوتم          | فَأَسْتَهِعُوْا |                           | بِٱلۡذِينَ         | نہیں ہے              | كيْنَ              |
| اس کو             |                 | 3                         | يَتْلُونَ          | ان کو                | لَهُمْ             |
| بينك جن كو        | انَّ الَّذِينَ  | ان کے سامنے               | عَكَيْهِمْ         | اس کے بارے میں       | رپه                |
| پکارتے ہوتم       | تَنعُون         | <i>جاری آیتی</i>          | اليتينا            | کوئی علم             | عِلْمٌ             |
| الله على ورجه مين |                 |                           | قُلُ               | اور بیں ہے           | وَمَا              |
|                   |                 | کیاپس,تاؤ <i>س پت</i> ہیں | ٱفَأَنَّتِبِئُكُمْ | ظالموں <u>کے لئے</u> | ولظلمين            |
| ایک مکتفی         | ڎؙڹٵؚٵ          | ایک بری چیز               | ۑۺؙڗۣ              | كوئى مددگار          | مِنْ تَصِيْرٍ      |
| اگرچہ             | وَّلِو          | اں ہے                     | مِّنُ ڈٰلِکُھُ     |                      | وَ إِذَا           |
| اکشهاموجا کیں وہ  | اجْ تَمْعُوْا   | •                         | اَلنَّارُ          | پر هی جاتی ہیں       | تُتُظ              |
| اس کے لئے         | 'బ్             | <u> </u>                  | وَعَدُهُا          | ان کےسامنے           | عَكَيْهِمْ         |

(۱) ما: صلہ کے ساتھ یعبدون کامفعول بہہے۔ (۲) به: کی خمیر ما موصولہ کی طرف اوٹی ہے۔ (۳) دوسرے ماکا پہلے ما پرعطف ہے۔ (۳) بینات: آیات کا حال ہے۔ (۵) یکادون بعل مضارع، جمع فرکرغائب۔ گاد یک گو دًا: قریب ہونا۔ گاد: افعال مقاربیس سے ہے۔ (۵) یکادون بعل مضارع بوتا ہے، اس کے بعد اُن بہت کم آتا ہے۔ تکام شبت میں فعل کی فور اکرام منفی میں فعل کا اثبات کرتا ہے۔ (۲) سَطَا(ن) سَطُوّا وَسَطُوَةً علیه و به: حملہ کرنا، دَهاوا بولنا۔ (۷) الناد: هی محذوف کی خبر ہے۔ (۸) جملہ لن یخلقوا: اِن کی خبر ہے۔

| €615 — < <u>\$.9</u> 5 — | <b>-</b> ◇ | (تفير مدايت القرآن |
|--------------------------|------------|--------------------|
|--------------------------|------------|--------------------|

| بيثك              | رق                 | الله تعالى كا  |                      | اوراگر              | وَانَ             |
|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| الله تعالى        | ब्या               | جيات ۽         | ڪئ <sup>(1)</sup>    | چین لےان سے         | يَسْلُبْهُمُ      |
| خوب سننے والے     | الرجيدة            | ان کے مرتبے کا | قَلْرِم              | ووكلحى              | الذُبَابُ         |
| خوب د يكف والي بي | بَصِيْرُ           | بيثك           | لآقً                 | ڪسي چيز کو          |                   |
| جانة بين          | يُعْكُمُ           | الله رتعالي    | AN!                  |                     |                   |
| 2.5.              | r                  | البتة قوت والي | <i>لَقْيُو</i> ئُ    | حپيشرانكيس وهاس كو  | يَسْتَنْقِ ذُوْهُ |
| ان کے سامنے ہے    | بَيْنَ ٱيْدِيْهِمْ | عالب ہیں       | عَرِيزُ              | اس                  | مِثْثُهُ          |
|                   | وَمَا              |                |                      | بودابوا             | صُعَفَ            |
| ان کے پیچیے ہے    |                    | منتخب كرتے ہيں | يَصْطَفِي            | عامنے والا          | الطَّالِبُ        |
| اورالله کی طرف    | وَإِلَّ اللَّهِ    | فرشتول سے      | مِنَ الْمُكَيِِّكُةِ | اورجا بإجوا         | وَالْمَطْلُوبُ    |
| لوشة بي <u>ن</u>  | تُرْجَعُ           | رسولول كو      | رُسُلًا              | نېي <u>ن</u>        | ت                 |
| سبامور            | الأمورُ            | اورلوگول سے    | وَّمِنَ النَّاسِ     | مرتبه پیجاناانھوںنے | قَىٰ كَدُوا       |

دور سے شرکوں کی باتوں کے جوابات دیئے جارہے ہیں۔اب آخر میں شرک کی سخافت وشناعت کا بیان ہے۔
ارشادہے: — اوروہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نیچے ایسے معبود وں کو بعب ہیں۔ جن کی معبودیت کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نہیں اتاری، اور ندان کے پاس اس کا پچھام ہے — بس اسلاف کی کورانہ تقلید میں ایسا کئے جارہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جوازِ شرک کی کوئی جمت اپنی کتابوں میں نازل نہیں کی، بلکہ بھر احت بارباراس کی تر دید کی ہے۔اور نہجوازِ شرک پر کوئی علمی اور عقلی دلیل قائم ہیں — اوران ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں سے منبیل سے جب یہ معبود اور بیٹ اردائل قائم ہیں — اوران ظالموں کی نہ دنیا میں کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ تہیں سے دیس پھروہ فدا کسے ہوسکتے ہیں؟ معبود تو اس کو بنانا چاہئے جو آئے دوئت میں کام آئے — اس آیت میں دلیل نقلی کا تذکرہ دلیل عقلی سے پہلے کیا گیا ہے، اس سے دلیل شرکی دلیل عقلی پر مزیت و فوقیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری خوب واضح آسیتیں پڑھی جاتی ہیں ۔ و تو آپ ان لوگوں کے چہروں پر نا گواری کے آثار محسوں ۔ جو تر دید شرک کے مضامین میشمل ہوتی ہیں — تو آپ ان لوگوں کے چہروں پر نا گواری کے آثار محسوں ۔ و تو آپ ان لوگوں کے چہروں پر نا گواری کے آثار محسوں ۔ و تو آپ ان لوگوں کے چہروں پر نا گواری کے آثار محسوں ۔ نو آپ ان لوگوں کے چہروں پر نا گواری کے آثار محسوں ۔ و تو آپ ان لوگوں کے چہروں پر نا گواری کے آثار محسوں ۔ نو آپ ان لوگوں کے چہروں پر نا گواری کے آثار محسوں ۔ و تو آپ ان لوگوں کے چہروں پر نا گواری کے آثار محسوں ۔ نو آپ ان لوگوں کے چہروں پر نا گواری کے آثار محسوں ۔ ان کوئی محسون ہے۔

کریں گے جو (توحید کا) انکارکرتے ہیں ۔۔۔ یعنی توحید کا پیغام من کران کے تیور بلز جاتے ہیں۔ چہروں پر غصہ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔۔ قریب ہیں کہ تملہ کر بیٹھیں ان لوگوں پر جو آٹھیں ہاری آبیتیں سناتے ہیں ۔۔۔ یعنی ان کی ناگواری معمولی نہیں ہوتی ، وہ غصے میں اسے بھر جاتے ہیں کہ لگتاہے کہ ابھی آبیات توحید سنانے والوں پر چڑھ دوڑیں گے۔۔۔ آپ کہیں: ''کیا میں تہمیں اس سے بڑھ کر ناگوار چیز بتاؤی ؟'' ۔۔۔ یعنی تہمیں توحید کا بیان سنٹانا گوار معلوم ہوتاہے ، مگراس سے بڑھ کر ایک تخت بری اور ناگوار چیز ہے ۔۔۔ وہ آگہے ، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو (توحید کا) انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے وعد سے جو وقت ہیں، پس تم دوز ن میں مفرور پہنچ کر رہو گے ۔۔۔ اور وہ براٹھ کانا ہے! ۔۔۔ پس چاہئے کہ اس سے بہتے کے لئے آبیات توحید سنو، اور مثرک سے باز آجاؤ۔۔۔۔۔ اور وہ براٹھ کانا ہے!

سرات سے بازا جاد۔

بطلانِ شرک کی دلیل عقل: \_\_\_\_ اے لوگو! ایک دل نشیں بات بیان کی جاتی ہے پس اس کوغور سے سنو!

یعنی بات نہا ہت واضح ہے، دل میں اتر جانے والی ہے، اور ہرا یک کی بھھ میں آ جانے والی ہے، مگر توجہ سے سننا شرط ہے۔ وہ بات ہیہ: \_\_\_ جن معبودوں کوئم اللہ تعالی سے دَرے پکارتے ہووہ ہرگز ایک کھی پیدائیس کرسکتے ،اگر چدوہ سب اس غرض کے لئے اکھے ہوجائیں \_\_\_ یعنی سب مل کربھی کھی کا ایک پرٹمیس بناسکتے۔ اور جوفالق نہ ہووہ معبود کیسا؟ \_\_\_ اور اگر مکھی ان سے کوئی چڑ چھین لے تو وہ اس کو اس سے چھڑا ( بھی ) نہیں سکتے ۔ اور سے نہیں گرنا تو در کنار ،ان مور تیوں کے سامنے جو چڑ ھا وے دکھے ہیں ،اگر ان میں سے کھی پچھا تھالے تو ان میں اتنی بھی سکت نہیں کہ وہ ایک کو اس سے واپس لے لیس بیس سوچو! ایسی عاجز دور ما نمر مخلوق کو معبود بنا تا جہا تت کہیں ہو اور کیا ہے؟ \_\_\_ بودا ثابت ہوا چا ہے والا ( عابہ ) اور چا ہا ہوا ( معبود ) سے لئی پجاری تو لا چا رہے ہی ہیں ہیں ہو تھی ہو اس کو استے ہی کہا کہ تو اور کیا ہے ہو جائی ہو اس کو استے ہی ہو کہا ہوا کہ مدر کا اختیائی محتی ہو کہا کہ دوم اس کو اس ہو جھی وہ عابدوں کا بھلا کر سکتا ہے۔ یہاں دونوں ہی ایک جھیے شابت ہو ہے۔ ایک مدر کی ایک کی جسے شابت ہو ہو کے لئے ضروری ہے کہ وہ قادر وغالب ہو جھی وہ عابدوں کا بھلا کر سکتا ہے۔ یہاں دونوں ہی ایک جھیے شابت ہو ہے۔

سچاخدا کیسا ہوتا ہے: برق معبود وہی ہوسکتا ہے جو بروی توت والا ہر چیز پر غالب ہو، کوئی چیز اس کے اختیار سے
باہر نہ ہو۔ ایسا ہی خدا اپنی مخلوقات کی تمام ضروریات پوری کرسکتا ہے، صرف زندگی کی ضروریات ہی نہیں بلکہ روحانی
ضروریات بھی۔ ایسا خدا صرف اللہ ہے، دوسری کوئی ہستی اِن صفات کی حال نہیں۔ ارشاد ہے: ان لوگوں
نے (مشرکین نے) اللہ تعالیٰ کا مرتبہ جیسا بہچانتا چاہئے تھا نہیں بہچانا ۔۔۔ ان کا تصور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ
کہ وہ بھی ہمارے معبود وں کی طرح عاجز ہیں۔ ان کو بھی کا رِجہاں انجام دینے کے لئے مدد کا روں کی ضرورت

ہے۔ تنہا وہ سب کام انجام نہیں دے سکتے۔وہ س لیں ۔۔۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والے عالب ہیں ۔۔۔ کا سکت کا کوئی ذرّہ ان کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر چیز پر عالب ہیں۔مشرکین اگر اللہ تعالیٰ کی اس شانِ رفیع کو کما حقہ پہیانتے تو وہ ہرگز ان بے تقیقت چیز ول کواس کا ہم سرنہ بناتے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقاء کا جوسامان کیا ہے اور اس کی جسمانی ضرورتوں کا جوانظام کیا ہے، اس کا تذکرہ قرآن کر یم میں جگہ جگہ آیا ہے۔ ابھی آیات (۱۲۳ تا ۱۲) میں بھی اس کا مجھ بیان آیا ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی ضرورت کا بھی انتظام فر مایا ہے۔ ارشاد ہے: — اللہ تعالی فرشتوں ہے اور انسانوں ہے رسول شخنب کرتے ہیں ۔ اور ان ذرائع ہے انسانوں تک اپنی ہدایات بھیجے ہیں، تاکہ انسان اپنی روح کی تحیل کرے، اور دنیا ہیں بھی آسائش کی زندگی گذارے — بیشک اللہ تعالیٰ خوب سفنے والے خوب دیکھنے والے ہیں ۔ اور دنیا ہیں بھی آسائش کی زندگی گذارے — بیشک اللہ تعالیٰ خوب سفنے والے خوب دیکھنے والے ہیں ۔ ایمی ایک اللہ تعالیٰ موران نے ہیں کہ کون فرشتہ اور کون انسان ان کی پیغام رسانی کے قابل ہے۔ سورۃ الانعام (آیت ۱۳۳۲) ہیں ہے: ﴿ اللّٰهُ اُعْلَمُ حَیْثُ یَبْخِعُلُ دِسَاتَهُ ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ بخو بی جانے ہیں کہ اپنی بیغام کہاں رکھیں۔ کون نی بنائے ہیں ۔ وہ کونائل ہو کی واقف ہیں ۔ وہ جانے ہیں ہو کچھ (رسولوں) کے آگے ہا ورجو کچھان کے پیچھے ہے ۔ لیمی اللہ تعالیٰ بخو بی والے اللہ تعالیٰ کوئی حال اللہ ہے پیشیدہ نہیں۔ نہ وہ کچھان کے پیسے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لوشے ہیں ، فکوئی شخب رسولوں کی پیغام رسانی ہیں دخل در معقولات کرسکتا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لوشے ہیں ، شکوئی شخب رسولوں کی پیغام رسانی ہیں دخل در معقولات کرسکتا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لوشے ہیں ۔ تمام کاموں کا مداران کی مشیت پر ہے ، ان کے حسب منشانی تمام کام انجام پاتے ہیں۔

فائدہ: اگرصرف انسان کے تعلق ہے دیکھا جائے تو نبی: رسول ہے عام ہے۔ پس ہررسول نبی ہوتا ہے ، گر ہرنبی رسول نہیں ہوتا ہے ، گر ہرنبی رسول نہیں ہوتا ہے ، گر ہرنبی رسول نہیں ہوتا ہے ، گر ہو یا نہ دی گئی ہویا نہ دی گئی ہویا نہ دی گئی ہویا نہ دی گئی ہویا نہ دی گئی ہو ، اور خواہ اسے اپنوں ہی ہیں کام کرنے کا تھم ہو ، خواہ دوسروں ہیں بھی ۔ اور رسول: وہ انسان ہے جے ٹی کتاب اور ٹی شریعت دی گئی ہو ، اور اس کو غیروں ہیں بھی کام کرنے کا تھم ملا ہو ۔ پہلے نبی حضرت آ دم علیہ السلام ہیں ۔ اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں ۔ اور ایک ضعیف روایت ہیں نبیوں اور رسولوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں ۔ پھر ان ہیں ہے یا نج اولوالعزم (بڑے درجے کے ) رسول ہیں ۔

ادراگرفرشتوں کو بھی شامل کر سے دیکھاجائے تو نبی اور رسول میں من دجہ کی نسبت ہے، جس میں دوما لا سے افتر اتی اور ایک ماقہ واجتماعی ہوتا ہے۔ فرشتے صرف رسول ہیں ، جیسے حضرت جبرئیل علیہ السلام صرف رسول ہیں۔ اور موٹی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں جیخصیتیں مبعوث ہوئی ہیں وہ صرف نبی ہیں، رسول نہیں

اوررسالت ونبوت دونوں باتنس انسانوں میں جمع ہو سکتی ہیں۔جیسے گروہ انبیاء میں ۱۳۳ نبی بھی ہیں ادر رسول بھی۔

ہدایت (خدائی راہ نمائی) انسان کی بنیا دی روحانی ضرورت ہے۔اللہ تعالی نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعیہ بیضرورت پوری کر دی ہے۔اب داناوہ ہے جوابنی روزی سے فائدہ اٹھائے۔

| اس کے لئے کوشش کا | جِهَادِه        | اور کروتم           | وَافْعَلُوا   | اے           | يَايُهَا       |
|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| اسنے              | ھُو             | نیک کام             | -,.           | <i>9</i> .   | الَّذِيْنَ     |
| چن لیاہے تم کو    | اجْتَابِكُمْ    | تاكيتم              | لعَلَكُوْ     | ایمان لائے   | أمُتُوا        |
| اور تبيس بنائی    | وَمُا جَعَـٰ لَ | كامياب بوؤ          | تَّقْلِحُونَ  | رکوع کرو     | ازگغوا         |
| تم پ              | عَكَيْكُمْ      | اور بحر پورکوشش کرو | وَجَاهِلُهُ ا | اورمجده كرو  | وَ اسْجُكُ وَا |
| و بين ميل         | في الدِّينِ     | اللہ(کے دین) میں    | فِي اللهِ (م) | اورعبادت كرو | وَاعْبُدُوا    |
| م<br>چھاگی        | مِنْ حَرَجٍ     | جوتن ۽              | حَقّ (۵)      | اینے دب کی   | رَبَّكُمُ      |

(۱) خیر کالفظ تمام نیک کاموں کوشائل ہے۔ (۲) اَعَلَّ: شابی محاورہ ہے، وعدہ کے کئے مستعمل ہے۔ (۳) جَاهَدَ فی الأهو کے معنی ہیں کی کام میں پوری طاقت لگانا، بھر پورکوشش کرتا، انتہائی درجہ جدو جہد کرتا۔ (۳) فی الله میں مجاز بالحذف ہے، قاعدہ ہے کہ الله میں کے بعد الله آئے جیسا یہاں ہے، یا اللہ کے لئے ضمیر آئے، جیسے: ﴿وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْ ا فِیْنَا ﴾ میں ہے تو لفظ دین کہ اگر فی کے بعد الله آئے جیسا یہاں ہے، یا اللہ کے لئے میں الله آئے تو مراداصطلاحی جہاد ہے بینی دین کے خافین سے لو ہالیا۔ محذوف ہوتا ہے، اور جہاد معنول مطلق برائے تاکیدہ (۲) اجتباہ: اپنے لئے کئن لیا، پند کیا، اختیار کیا۔ مُحْتَنی: چنا ہوا، پند کیا ہوا۔ (۵) حق جہادہ: مفعول مطلق برائے تاکیدہ (۲) اجتباہ: اپنے لئے گئن لیا، پند کیا، اختیار کیا۔ مُحْتَنی: چنا ہوا، پند کیا ہوا۔

| ير مِلات القرآن | (تفي |
|-----------------|------|
|-----------------|------|

|                | -77-             |                 |                 |                          |                                               |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| زكوة           | الزُّكُوْة       | رسول            | التَّرِسُوْلُ   | (پھیلاؤ)ملت              | مِلَّةً (١)                                   |
| اورمضبوط پکڑو  | وَ اغْتَصِينُوْا | گواه            | شَهِيُدًا       | ایخباپ                   | اَبِيْكُمْ                                    |
| الله(كےدين)كو  |                  | تم پ            |                 |                          | إبراهيم                                       |
| 8.5            | هُوَ             | ادر بودكم       | وَ تَكُوْنُوا   | انھوں نے                 | در (۲)<br>هو                                  |
| تهارے کارسازین | مُؤللكُمُ        | گواه            |                 | نام رکھا ہے تمہارا       | سكنكهُ                                        |
| پس کیسے اچھے   | فَزَعُمَ         | لوگول پر        | عَلَى النَّـاسِ | مسلمان(فرمانپردار)<br>قل | (٣)<br>الْمُسْلِمِينِينَ<br>الْمُسْلِمِينِينَ |
| كارسازيي       | الْمَوْكِ        | يس ابتمام كروتم | فَأَقِيْمُوا    | قبل ازیں                 | مِنْ قَبُلُ                                   |
| اوركسے اچھے    | وُلِغُمُ         | نمازكا          | الصَّالُوةَ     | اوراس میں                | وَحِيْهُ هَا لَهُا                            |
| مددگار بین     | النَّصِيْرُ      | اوردوتم         | وَاتُوا         | تا كەببول                | رِليَّكُوْنَ                                  |

يهورت ياك كي آخرى آيتي بير ببلي آيت مين أس دين كاخلاصه كيا گياہ جوالله تعالى في جميشه رسولول کے ذرابعدانسانوں کی طرف بھیجاہے۔ پھردوسری آیت میں اس کی تبلیغ کا اور اس پرمضبوطی ہے عمل بیرا ہونے کا حکم دیا ہے۔ارشادہے: \_\_\_\_ اے ایمان والو! رکوع کرو، اور سجدہ کرو، اور اینے ہروردگار کی بندگی کرو، اور خیرے کام کرو، تاكةم كامياب بووك و المان والوسيكان والوسيكافرول كے بالمقابل مؤمنون ك خطاب بـ كيونكه كافرتو دين پرایمان لاتے نہیں، پس ایمانداروں کو چاہئے کہ وہی اس پڑمل کریں ۔۔۔ '' رکوع کرواور سجدہ کرو'' لینی نماز پڑھو۔ قرآن کریم میں نماز کواس کے اجزاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہیں قیام سے بہیں قراُت سے اور کہیں ذکر سے۔ یہاں رکوع وجود سے تعبیر کیا ہے ۔۔۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے،اس کو استوار رکھنا ضروری ہے۔حضرت عمر رضی الله عند نے سرکاری عملہ کو ایک تحر ترجیجی تھی اس میں لکھا تھا کہ ''تمہارے ( دینی ) امور میں میرے نز دیک سب ے اہم نمازے۔جوال کی ملہداشت اورال کی پابندی کرتاہے وہ اینے (پورے) دین کی حفاظت کرتاہے۔اور جو اس کوضائع کرتاہے وہ اور باتوں کواور زیادہ ضائع کرےگا" (موطامالک صدیث نمبر ۲) ۔۔۔۔ "اوراینے بروردگار کی (۱) ملة كاعال محذوف ب أى بَلْفُو ا-(٢) هو كامر ج اكثر مفسرين في الله كور اردياب، كيونك بمل هو كاليهن مرجع ب، اوربعض مفسرین نے ابراہیم کوقرار دیاہے، کیونکہ دواقرب ہے۔حاصل دونوں کا ایک ہے۔اگر ابراہیم علیہ السلام نے بینام رکھا ہے تو بھی اللہ ك حكم ي ركها ب- (٣) المسلمين: سَمَّى كامفول الى ب- مُسْلِم كى جمع به فارى جمع "مسلمان" ب جي طالب كى جمع طالبان، إسْلام (باب افعال) كے لغوى معنى بين: خودسپر دگى ،سرافكندگى ،فرمان بردارى ،اوراصطلاح بين: اسلام جصرت محمد مِيلين الله كى لائى بوكى شركيت (احكام وتعليمات) كوبے چون وچرامانتا اورسرتشليم خم كرنا ہے۔ (م) قبل كامضاف اليه هذا محذوف ہے۔

بندگی کرو' کیعنی عبادت ایک نماز بی میس نحصر نبیس عبادت کی اور بھی صورتیں ہیں، جیسے زکو ۃ دینا، روز ہ رکھنا، جج کرنا اور ذکر و تلاوت کرنا، بیسب عبادت کی صورتیں ہیں۔ان سب کواپناؤ۔ کیونکہ انسان بندگی کے لئے بیدا کیا گیاہے، پس جوبندہ جس قدر بندگی کرے گاای قدر مقصد حیات کی تکیل کرے گا ۔۔۔ ''اور خیر کے کام کرو'' لینی عبادت کے علاوہ دوسرے نیکی کے کام بھی کرو، نیکی کے کاموں کی پچھفعیل آئندہ سورت کے شروع میں آ رہی ہے ۔ '' تا کہتم کامیاب ہوؤ''لینی دنیاؤ آخرت میں تمہارا بھلا ہو۔ پہلےمسلمانوں کی سرخ روئی دین پڑمل کرنے کی وجہ سے تھی۔اوراب ان کی زبوں حالی دین برعمل نہ کرنے کی وجہ سے۔حدیث میں ہے: "اللہ تعالی اس کتاب مینی قرآنِ پاک کی دجہ سے بہت سول کواونیجا کریں گےاور بہت سول کونیچا!(رواہ سلم) یعنی جولوگ قرآن مجید کواپنارا ہنما بنائیں گے، اس کی ہدایات برعمل کریں گے اور اس کے ساتھ تعلق استوار رکھیں گے وہ دنیاؤ آخرت میں سربلند ہونگے،بصورت دیگراگروہبلندیوں کے آسان پرجھی ہوں گے تو نیچ گرادیئے جائیں گے۔کاش مسلمان مجھیں! فأكده: امام عظم ابوصنيف اورامام مدينه ما لك رحمهما الله كنز ديك چونكديهال ركوع وجودكا ايك ساته ذكري،اس کئے سجدہ سے نماز کاسجدہ مراد ہے۔ سجدۂ تلاوت مراز نبیں۔ جیسے سورۃ آلِ عمران( آبیت ۴۳) میں مریم رضی اللہ عنہا کو حم دیا گیاہے: ﴿وَاسْجُدِیْ وَازْ تَكِعِیْ مَعَ الرَّاكِعِینَ ﴾ یعنی تجده كراوركوع كران لوگول كے ساتھ جوركوع كرنے والے ہیں۔ اور ابھی ای سورت (آیت ۲۷) میں رکوع وجود کا تذکرہ آیا ہے۔جس سے مراد نماز برا ھنا ہے۔ اس اس آیت میں بھی نماز پڑھنے کا تھم ہے ۔۔۔۔اورامام شافعی اورامام احمد رحمہما اللہ کے نز دیک یہاں رکوع ہے تو نماز پڑھنا مرادہے، گرسجدہ سے بحدۂ تلاوت مرادہے۔اس لئے ان کے نز دیک یہاں بحدۂ تلاوت واجب ہے۔ان کی دلیل حضرت عقب بن عامرض الله عنه كى حديث ب\_انھول فيعرض كيا: يارسول الله! سورة ج كودوسرى سورتول بريبرترى حاصل ہے کہاس میں دو مجدے ہیں! آپ نے فرمایا: '' ہاں! اور جوان کونہ کرے وہ ان کونہ پڑھے!'' دوسری دلیل: حضرت عمر وبن العاص رضى الله عنه كى روايت ہے كدان كو نبى مَالنْ اللَّهِ اللَّهِ عنه وسجد ب سكھائے ممريكيل حدیث جس کوتر مذی وغیرہ نے روایت کیا ہے ضعیف ہے۔اس کوابن لہیعہ: ابوالمصعب بھری سے روایت کرتے ہیں۔ جود دنوں ضعیف راوی ہیں، ای طرح دوسری روایت کوسعید عقلی :عبداللہ بن منین کلانی سے روایت کرتے ہیں۔اور سے دونوں مجہول راوی ہیں۔جبکہ وجوب ثابت کرنے کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے۔اس لئے نمازے باہراستخبابی طور پرکوئی محدہ کرے تو بہتر ہے۔ نماز میں نہ کرے اور نہ بہال مجدہ واجب ہے۔

تبلیغ دین کا عکم: \_\_\_\_ اوراللہ کے دین کے لئے بھر پورکوشش کر وجسیا کہ اس کے لئے کوشش کرنے کا حق ہے \_\_\_ \_\_ یعنی اللہ تعالی نے رسول اللہ میلائی کے فراید جو دین تمہارے یاں بھیجاہے، جس کا خلاصہ ابھی تم کوسنایا گیا، اس دین کی اشاعت کے لئے ہمکن کوشش کرو تبلیغ کے لئے برائے نام مجاہدہ کافی نہیں جیسے سورۃ آل عمران (آیت ۱۰۱) میں تھم ہے کہ ' اللہ سے ڈر دجیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے' بعنی اللہ کے ہرتھم کی تعمیل کرواور معمولی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کرو، ای طرح بیتھم ہے کہ دین کے لئے کوشش کر دجیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ بعنی بلیغ کے جونقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ اور بیتھم چار دجوہ سے دیا گیا ہے۔

اوربيتكم چاروجوه سے دیا گیاہے۔ نے نبی آنے والے بیں اور ابھی زمانہ کتنا باقی ہے اس کواللہ کے سواکوئی نہیں جانتا، پھر استحضرت مطالفہ کے اللہ عددین كا كام كيے چلے گا؟ اس كے لئے اللہ تعالى نے تم كوچن ليا ہے۔ آپ مِلائِينَةِ نے بعد دين كى اشاعت كا كام آپ كى امت سے لیاجائے گا۔سورة آل عمران (آیت ۱۱) میں ہے: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ یعن تم علم الهی میں بہترین امت تھ، چنانچ تہمیں لوگوں کی نفع رسانی کے لئے وجودیس لایا گیا۔ یعنی نبی مطالف ایکا کے بعددین کا کامتمہیں ہاتھ میں لینا ہے۔ اور بیخیال ندکروکہ بیتو بہت مشکل کام ہے، ہمارے بس کا کہاں؟ نبیوں ہی کا بیوصلہ ہے، ہم عاجز امتی بیکام کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ سنو! \_\_\_\_ اوراس نے تم پردین میں پچھٹی نہیں کی \_\_\_ نداس پڑل کرنے میں کچھدشواری ہے،نداس کو پھیلانے میں کوئی پریشانی ہے۔تم کامشروع کر کے دیکھو! کتنا آسان کام ہے۔ ووسرى وجه: \_\_\_\_ اين بابراجيم (عليه السلام) كي ملت كو ( پھيلاؤ) \_\_\_ يعنى يتمهاراا پنا كام ب، اوراس میں تمہاراا پنا تفع ہے۔ نبی مَیالیٰ تَقِیمُ جودین لائے ہیں وہ تمہارے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس کو پھیلا وکے تو دنیا میں تمہارے دادا کا اور ان کے واسطے سے تمہارا نام روشن ہوگا۔اور آ دمی اینے خاندان کی سربلندی کے لئے ہر قربانی دیتا ہے، تن مَن رَحن کی بازی لگا تاہے، پس تم بھی اٹھواور ہر قربانی دے کراس دین کو پھیلاؤ ۔۔۔۔ قرآن کے پہلے خاطب مکہ والے تھے جوابراجیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔اس تخصیص میں ان کے کئے تشویق ہے کہ ریہ مذہب تمہارے لئے کوئی ہیرونی چیز نہیں۔ ریو عین تمہارے جدمحتر م کا مذہب ہے۔ پس ریہ وجہ پہلے مخاطبوں کے ساتھ خاص ہے، باقی تین وجوہ پوری است کوعام ہیں۔

مسلمانوں کودین تی کی تبلیغ رسول الله مطالطی آنے کے ذریعہ ہے ہوئی ہے۔اور مسلمانوں کے واسلمانوں کے واسلمانوں کے واسلمانوں کے واسلمانوں کے واسلم سے دین تی ساری نسل انسانی کو پہنچتا ہے (ماجدی)

(۱) میضمون تفصیل سے ججۃ اللہ البالغد کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ جلد دوم صفحہ ۵ تا ۵۵ میں پڑھیں۔اور ہدایت القرآن سورۃ النحل کی آیت ۸۹ کی تفسیر بھی ملاحظ فرمائیں۔

## بالم المحالين

### سورة المؤمنون

#### نمبرشار ۲۳ نزول کانمبر ۷۴ نزول کی نوعیت کمی آیات ۱۱۸ رکوع ۲

سورت کا نام اور زمان ترزول: اس سورت کا نام پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ سورت کی ابتدائی دس گیارہ آیت سے ماخوذ ہے۔ سورت کی ابتدائی دس گیارہ آیت میں میں مضمون ہے کہ جن لوگوں نے نبی سِلان آئے کی بات مان لی ہے ان میں سات اہم اوصاف پیدا ہوگئے ہیں، اور یہی لوگ دنیاؤ آخرت میں فلاح وکامیابی کے مستحق ہیں۔ آج بھی اہل ایمان کی سرخ روئی انہی ایمانی اوصاف کی بدولت ممکن ہے ۔ سے بیسورت کی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کا نمبر م کے ہے کی سورتیں کل ۸۵ ہیں۔ پس بیسورت آخر کے دوسالوں میں نازل ہوئی ہے۔

سورت کے مضامین: یہ سورت ایمانی اوصاف کے بیان سے شروع ہوئی ہے۔ سورت کاسب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ اگرایمان کے ساتھ: سات باتیں مجتمع ہوں تو آخرت کی کامیا بی یقینی ہے۔ ایسے مؤمنین جنت الفردوس کے وارث ہونگے (آیات ا-۱۱) مگران مؤمنین کو جنت دوسری زندگی میں ملے گی، اور یہ بات اس طرح بیان کی ہے کہ بعث بعد الموت کا امکان بھی مجھ میں آجائے۔ اس مقصد سے انسانی زندگی کے مختلف تطورات بیان کئے ہیں۔ اور یہ بتایا ہے کہ جان ماد ہو کس طرح مختلف احوال سے گذر نے کے بعد حیات سے ہمکنار ہوتا ہے۔ (آیات ۱۲-۱۲)

پیمر میمضمون شروع ہواہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرکے بس یونہی نہیں چھوڑ دیا۔ بلکہ اس کی تمام ضروریات کا انتظام کیا ہے، اور صرف جسمانی ضروریات ہی کانہیں بلکہ روحانی ضروریات کا بھی سامان کیا ہے۔ آیات (۱۷-۲۲) میں جسمانی ضروریات کا ذکر ہے۔ پھر آیات (۲۳-۵۰) میں روحانی ضروریات اور دینی تربیت کا ذکر ہے۔اللہ تعالی نے انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی نبوت وہدایت کاسلسلہ چاری فرمایا ہے۔سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، پھر ایک دوسری قوم کا تذکرہ نامزد کئے بغیر کیا ہے، پھر انبیاء کا سلسل آنا اوران کی قوموں کی ابتداء تکذیب کرنے کا ذکر ہے۔ آخر میں موٹی علیہ السلام اور فرعونیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد عہد بنی اسرائیل کی ابتداء وانتہا کا تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی بیتذکرہ بھی چلتا رہا ہے کہ انبیاء کی اقوام نے اپنے بیغیمروں کی بات مان کرنہیں دی، چنانچہ تکذیب کی پاداش میں وہ ہلاک ہوتی رہیں صمناً عقیدہ آخرت کا انکار اور مشکرین کا انجام بیان کیا ہے۔

پھر تمام رسولوں سے خطاب کیا ہے کہ حلال کھا وَاورنیک کام کرو، پھر قر آن کے مخاطبین کو بتایا ہے کہ تمام انبیاء کا وین ایک ہے، اسی دین کو بیآ خری پیغیر پیش کررہے ہیں۔ اور آج جوانتیں مختلف ہیں تو پینیوں کے بعد خودلوگوں نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ پھر یہ ضمون ہے کہ کفار دنیا کی عیش وراحت ہی کو حاصل زندگانی سمجھتے ہیں، اور اسی کو اپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ بیان کو دھو کہ لگا ہوا ہے ان کے مقابل مؤمنین کا تذکرہ کیا ہے جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، اور ان کی چار با تیں بیان کی ہیں۔ (آیات ۵-۲۲)

اس کے بعد کفار کی بدا عمالیوں کا بیان ہے۔اوران کو بتایا ہے کہ مؤمنین کی طرح ان کے اعمال بھی ریکارڈ کئے جارہے ہیں، مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھرالی سات باتوں کا تذکرہ کیا ہے جوام کانی درجہ میں کفار کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں (آیات ۲۳ – ۷۷)

ایمان لائے یک رکاوئے بن سی بین ( ایات ۹۴ – 22) پھر اللہ کی قدرت کاملہ اور عظمت قاہرہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تین عظیم کارنامے ذکر کئے بیں اور حیات بعد الموت ثابت کی ہے پھر شرکین سے تین سوالات کئے بیں ، اور تو حید ثابت کی ہے (آیات ۷۸–۹۲) پھر نہایت لطیف پیرائے میں کفار کو دنیا میں عذاب کی وحمکی دی ہے۔ پھر قیامت کے دن کے دو واقعات ذکر کئے بیں ، اور آخرت کے چارا حوال ذکر کئے ہیں ، اس کے بعد سورت کی آخری موعظتیں ہیں۔ (آیات ۹۳ – ۱۱۸)



# الريان الريان المروزي والله الريان ا

قَلْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمُ لِلْأَلُوقِ فَعِلُونَ ﴿ وَالْذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ وَالْذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ وَالْذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ وَالْذِينَ هُمُ لِفَرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴾ وَالّذِينَ هُمُ لِفَرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمُ لِلْكَافَةَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّذِينَ هُمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّذِينَ هُمُ الْوَلِيَ فَعَلَى اللّهُ وَاللّذِينَ هُمُ الْوَلِيَ اللّهُ اللّهُ وَاللّذِينَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّذِينَ اللّهُ وَاللّذِينَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَل

| ادا کرنے والے ہیں | فعِلُون               | عاجزي كرنيوالي بي     | ه در (۱)<br>خشمعون | الله کے نام ہے     | بِسَـــواللهِ    |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| اور جو کہ         | <u>وَالْمَ</u> ائِينَ | أورجوكه               | وَالَّذِينَ        |                    | -                |
| 8.9               | هُمُّ                 | 9.9                   | هُم                | نہایت رحم والے     | الترحيير         |
| ا پی شرمگاهوں کی  | لِفُرُوجِهِم          | بيكار باتول ہے        | عَمِنِ اللَّغَوِ   | تعتقیق کامیاب ہوئے | قَلْ أَفْلَحَ    |
| حفاظت كرنيوالي بي | حفيظون                | روگردانی کرنیوالے ہیں | مغرضون             |                    | الْمُؤْمِثُونَ   |
| اگر               | (r) JI                | اور جوکہ              | <u>وَالَّذِينَ</u> | جۇكە               | الَّذِينَ        |
| ا پی بیو بول سے   | عَكَ أَزُواجِهِمْ     | 69                    | هُمُ               | 8.5                | هُمُ             |
| یاان۔جن کے        | آوما (۳)              |                       | يلتزكون            | ا پی نمازیس        | نِيْ صَلَاتِهِمُ |

(۱) نَحَشَعَ (ف) نُحَشُوْعًا: عابِرٌى دَهَانا ، اكسارى كرنا ، آواز پست بُونا ، نگاه نَجى كرنا \_ خَصَعَ (ف) خُصُوْعًا كِ بُحى تقريباً يهم منى بيل يكر خُصنوع كاستمال بدن بين بوتا ب، اور شوع كا آواز اور نگاه بين ..... الذين هم النج موسول مع صله: المؤمنون كي صفت ب صلاتهم: خشعون مي متعلق ب يهم تركيب آكيجى ب، اورسب الذين: المؤمنون كي شنيس بيل (٢) الاستئناء مُفَرَّعُ من أعم الأحوال أى حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا حال كونهم وَاليْنَ وَقَوَّ امِيْنَ على أزواجهم (دوح) اور على أزواجهم : يس على بمتن مِنْ ب ر ) ما: كاعطف أزواج برب اور ما: موسول ب، اورعا كدملكت ش محذوف ب أى ملكنه.

|  | _ < or > - | <b>-</b> <>- | (تفيير مالت القرآن) |
|--|------------|--------------|---------------------|
|--|------------|--------------|---------------------|

| پابندی کر نیوالے ہیں | يُعَا فِظُونَ  | صدت تجاوز كرنے      | العلاون            | الكبيل           | مَلَكُتُ                                    |
|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ىيلوگ                | أوليك          | والے ہیں            |                    | ان کے دائیں ہاتھ | أيمًا نَهُمْ                                |
| 9                    | رو<br>هم       |                     | وَالَّذِيْنَ       | پس بينڪ وه       | فأنهم                                       |
| وارث بونے والے بیں   | الورثؤن        | B.2                 | هُمَّ              | ملامت كئے ہوئے   |                                             |
| <i>3</i> ?           | الَّذِينَ      | ا بنی امانتوں کا    | لِالمُنْتِيمُ      | نہیں ہی <u>ں</u> | مَلُومِيْنَ أَلَ                            |
| وارث ہو گگے          |                | اورايين پيانون کا   | وعهداهم            | یں جسنے          | فكتين                                       |
| بہشت بریں کے         | الْفِرْدُ وْسَ | خیال رکھنے والے ہیں | ر مور (۳)<br>راغون | حابا             | الخفيا                                      |
| 89                   | هُمُ           | اور جو که           |                    | اس کےعلاوہ       | وَرُاءُ ذَالِكُ                             |
| اسيس                 | فيها           | 0.9                 | هُمّ               | پس و ہلوگ        | <u>نَاوُلِلِكَ</u>                          |
| ہیشدرہے والے ہیں     | خلِدُون        | این نمازوں کی       | عَلاصَلَوْتِهِمْ   | 9.5              | ا<br>الله الله الله الله الله الله الله الل |

 القو آنْ: لینی آپ کے اخلاق وہی تھے جوقر آن میں ہیں۔ پھر حضرت عائشٹے نے بیدوں آئیتیں پڑھیں اور فرمایا: یہی رسول اللہ ﷺ کی عادات واخلاق تھے(رواہ النسائی وغیرہ) اس کے تفسیر پڑھنے والوں کو یہ آئیتیں اچھی طرح جمعنی سیک معلم میں میں میں میں ان میں میں میں ایس میں ایس میں تبدید ہوں کا میں میں تبدید ہوں گ

چاہ کیں، اور ان پڑمل کرنے کا کوشش کرنی چاہئے، ان شاہ اللہ کامیا بی ان کے قدم چوہے گا۔

ان گیارہ آیات کا خلاصہ ہے کہ اگر انسان میں ایمان کے ساتھ: سات باتیں جمع ہوں تو آخرت میں اس کی کامیا بی بیتی ہے۔ وہ سات باتیں ہے ہیں: خشوع وضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، بیکار باتوں ہے بچار ہنا، پابندی سے زکات اوا کرنا، شرمگاہ کی تفاظت کرنا، امانت داری برتا، عہد و بیان کا پاس ولحاظ رکھنا، اور نماز وں کی پابندی کرنا۔ ان اوصاف کے حال اوگوں ہے جنت الفردوں کا وعدہ ہے، اور یہی اصل اور کامل کامیا بی ہے۔ اب تفصیل ملاحظ فرما کیں:

اوصاف کے حال اور جو برکار باتوں ہے کنار میں خشوع کرنے والے ہیں، اور جو برکار باتوں ہے کنارہ شی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شما کہ ہوئے ہیں، اور جو اپنی شما کہ ہوئے ہوئے ہیں، اور جو اپنی امامت کے ہوئے ہیں، پس جو کوئی اس کے علاوہ چاہے، پس وہ صد سے نگل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امامت کے ہوئے ہیں، پس جو کوئی اس کے علاوہ چاہے، پس وہ صد سے نگل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امامت کے ہوئے ہیں، چو ہو الے ہیں، اور جو اپنی امامت کے ہوئے ہیں، جو بہشت بریں کے وارث ہیں، اور جو اپنی نماز وں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث بنے والے ہیں، جو بہشت بریں کے وارث ہیں، اور جو اپنی نماز وں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث بنے والے ہیں، جو بہشت بریں کے وارث ہیں، اور جو اپنی نماز وں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث بنے والے ہیں، جو بہشت بریں کے وارث ہیں، وردوائی نماز والے ہیں، جو بہشت بریں کے وارث ہیں، وردوائی نماز والے ہیں۔

فلاح (کامیابی) کالفظ قرآن وحدیث میں بکثرت استعال ہوا ہے۔ قرآن پاک کے بالکل شروع (سورۃ البقرہ آیت، ۵) میں: ﴿الْمُفْلِحُون ﴾ (کامیاب ہونے والول) کا تذکرہ آیا ہے۔ اذان وا قامت میں پانچ وقت ہر سلمان کو فلاح کی طرف وقوت وی جاتی ہونے والول) کا تذکرہ آیا ہے۔ اذان وا قامت میں پانچ وقت ہر سلمان کو فلاح کی طرف وقوت وی جاتی فلاح کے معنی یہ ہیں کہ ہر مراد حاصل ہو، اور ہر تکلیف و ور ہو۔ الی فلاح و نیامیں ممکن نہیں۔ ونیا آزمائش کی جگہ ہے، اس لئے یہ بات ونیا کے موضوع کے خلاف ہے کہ کوئی بات خلاف طبح بیش نہ آئے اور ہر خواہش بلاتا خیر پوری ہوجائے۔ اگر کوئی ہفت اقلیم کا باوشاہ بن جائے تو بھی اسے زوالی فعت کا کھٹکالگار ہے۔ گا۔ یس کامل فلاح کا حصول یہاں ممکن نہیں۔ یہ متاع گرانما یہ ایک و وسرے عالم میں ملتی ہے، جس کا نام آخرت ہے۔ وہ ایس کامل فلاح کا حصول یہاں ممکن نہیں۔ یہ متاع گرانما یہ ایک وسرے عالم میں ملتی ہے، جس کا نام آخرت ہے۔ وہ ایسی جہاں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار پوری ہوگی۔ ان آیات کے آخر میں اس کا تذکرہ ہے۔

ریکال کامیا بی ان مؤمن بندوں کانفیب ہے جن میں ایمان کے ساتھ خصوصی طور پرسات ہاتیں پائی جاتی ہیں: بہلی بات: خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھتا۔خشوع کے معنی سکون کے ہیں۔دل میں بھی سکون ہو کہ غیر اللّٰہ کا خیال دل میں بالقصد نہ لائے اور اعضاء بھی پرسکون ہوں کہ فضول حرکتیں نہ کرے۔خصوصاً وہ حرکتیں جن سے رسول

الله مِلْ اللهِ الله الله الله مِن اله مِن الله مِن المِن الله مِن الله مِن المِن الله مِن الله مِن المِن ال

س نمازیس جماہیاں لینا۔ بعض لوگ جب نمازشروع کرتے ہیں تو جماہیوں پر جماہیاں لینے لگتے ہیں۔ حدیث میں اس کوشیطانی حرکت قرارویا ہے۔ اور فر مایا: ''نماز میں جماہی آنا چاہے توحتی الامکان منہ بندر کھے، کیونکہ شیطان منہ میں گستاہے!''(۱) یعنی کھی مچھر وغیرہ منہ میں گھس جاتا ہے ادر ساری نماز خراب کردیتا ہے۔ علاوہ ازیں جماہی سے طبیعت میں ستی پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی ہارے جی نماز پڑھتا ہے۔

ال قتم کے اور بھی افعال واحوال ہیں جوخشوع میں خلل ڈالتے ہیں۔ جیسے نگاہ آسان کی طرف اٹھانا ، اٹگلیاں ہنٹٹانا وغیرہ۔اس سب چیز وں سے نماز میں احتیاط خروری ہے۔ اور اصل خشوع دل کا خشوع ہے۔ جب دل خاشع وخا کف ہوتا ہے تو اس کے آثار بدن پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ نماز میں ایسے ساکن ہوتے تھے جیسے بے جان لکڑی ، اور کہا جاتا تھا کہ یہ نماز کا خشوع ہے۔ ایسا خشوع اگر چہ نماز کی صحت کے لئے

<sup>(</sup>۱) رواه ابوداؤد، والتسائي وغيرجماء مشكلوة حديث ٩٩٥ باب مالا يجوز من العمل في الصلواة، كتاب الصلاة) (٢) مشكلوة حديث ٩٩١ و ١٩٩٤ (٣) مشكلوة حديث ٩٨٢ (٣) رواه الترندي بسترضعيف (مظهري) (٥) مشكلوة حديث ٩٨٠ (٢) رواه مسلم مشكلوة

شرطنہیں، مرحسن قبول کے لئے شرط ہے۔ کامل فلاح اور اعلی درجہ کی کامیابی انہیں مومنین کوحاصل ہوتی ہے جو کامل خشوع وخضوع كے ساتھ نمازيں اداكرتے ہيں۔اللہ تعالى ہم سبكواليى نماز يڑھنے كى توفيق عطافر مائيں ( آمين ) دوسری بات: بیکار باتوں سے بیار ہنا۔ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ مسلمان کی بیشان نہیں کہ ایک کھی بھی ضائع کرے اورغیرمفیدکام کی طرف متوجه جو سیروتفری اورمشاغل نشاط جس حد تک صحت جسم اور انبساط قلب کے لئے ضروری ہیں: ضروری ہیں، ان کا شارلغومیں نہیں۔ باقی فضول مشاغل میں وقت ضائع نہیں کرنا جائے۔حدیث میں ہے کہ: "أ دى كاسلام كى خوبى بفائده چيزول كوچيموردينائ "() اور مرلغوبات سے بيخ كاذكر جونمازين خشوع كساتھ مصلًا آیاہ، اورز کوۃ کے حکم کوبعد میں لایا گیاہے،اس میں رازیہے کہ نعویات سے اجتناب نمازی عین تکمیل کرنے والاہے۔جولوگ زندگی کے ہرمعاملہ میں فضول باتوں ہے بیچے ہیں وہ نماز میں بھی بیچے ہیں۔اور جن کی زندگی لا ابالی ين ميں گزرتی ہان كونماز ميں بھي سكون نصيب نہيں ہوتا \_\_\_\_ لغوكا اعلى درجه عصيت ہے۔فائدہ ندارد گناه لازم! پس اس سے احتر از واجب ہے۔ اور ادنی درجہ ریہ ہے کہ کام نہ مفید ہونہ مفر، اس کا ترک اولی اور موجب مدح ہے۔ تنسري بات: پابندي سے زكوة اداكرنا۔ زكوة شروع اسلام بي سے فرض ہے، سورة مزمل ميں جو بالكل ابتداء میں نازل ہوئی ہے زکو ہ کا ذکر ہے۔البتہ اس کی تفصیلات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ پہلے زکو ہ کامفہوم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا ۔۔۔ اللہ کے لئے خرچ کرنے میں ذاتی فائدے بھی ہیں اور قومی بھی۔زکوۃ ادا کرنے ہے تفس سنورتا ہے۔ بخل زائل ہوتا ہے، جذبہ ترحم انجرتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔اور انفاق سے کمزوروں کوسہارا اورحاجت مندول كوتعاون ملتاب

چوتھی بات: شرمگاہ کی تفاظت کرنا۔ گناہ کے سرچشے دوہیں: پیٹ کی خواہش اور شرمگاہ کی خواہش۔ پیٹ بھرنے

کے لئے آ دمی حرام وحلال کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اور شرمگاہ کی تسکین کے لئے ہر کر دنی نا کر دنی کرتا ہے۔
بخاری شریف میں روایت ہے کہ اگر کوئی محف مجھے زبان اور شرمگاہ پر کنٹر دل رکھنے کی گارٹی دید ہے تو میں اس کو جنت
کی گارٹی دے سکتا ہوں (۳)

محرشرمگاہ کی خواہش بجائے خود بری چیز نہیں۔جس طرح بھوک بیاس اور نیند فطری ضرور تیں جی خواہش بھی طبعی چیز ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس کوانسان پراس لئے مسلط کیا ہے کہ سلِ انسانی بھیلے۔ اور بیہ بات اس صورت میں (۱) رواہ ما لک واحمہ وابن ماجہ (مشکلو قر حدیث ۱۹۳۹ باب حفظ اللمان کتاب الآداب) (۲) تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ ج.۳۶ جس:۳۳ –۲۵ (۳) مشکلو قر حدیث ۳۸۱۲ باب حفظ اللمان۔

ممکن ہے کہ اس کواس کی جگہ میں خرج کیا جائے۔قابل الزام اس کا ضائع کرنا یائے کل خرج کرنا ہے۔ چنانچہ ہوی سے بھی اغلام کرنا، اور حالت چیض ونفاس میں صحبت کرنا حرام ہے۔اس طرح زنا، لواطت، ممعد یعنی چندروزہ نکاح، اور ہاتھ سے منی نکالناممنوع ہیں۔ کیونکہ بیما ڈہ کا ضیاع اور مقصد کوفوت کرنا ہے۔

یا نیجویں بات: امانت داری برتنا۔امانت: ہروہ چیز ہے جس کی ذمہ داری کسی نے لی ہو، اوراس پر مجروسہ کیا گیا ہو۔امانت کی حفاظت اوراس کا حق ادا کرنا ایک جامع لفظ ہے۔اس کی بےشار صورتیں ہیں۔ پچھے حقوق اللہ ہے تعلق ہیں اور پچھ بندوں سے حقوق اللہ ہے متعلق امانتیں ہے ہیں: فرائض وواجبات کو ادا کرنا اور حرام و مکروبات سے اجتناب کرنا۔ بلکہ سورۃ الاحزاب (آیت ۲۱) میں تمام شرعی احکام کو لفظ امانت سے تعبیر کیا ہے۔اور حقوق العباد سے متعلق امانت سے تعبیر کیا ہے۔اور حقوق العباد سے متعلق امانت سے تعبیر کیا ہے۔اور حقوق العباد سے متعلق امانت بی بطور مثال ہے ہیں:

ا \_\_ مالی امانتیں: یعنی کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی چیز برائے حفاظت رکھی ہوتو وہ امانت ہے۔اس کی حفاظت اور بوقت طلب اس کی ادائیگی ضروری ہے۔

۲ — ای طرح کوئی راز کی بات کس ہے کہی گئی جوتو وہ بھی امانت ہے، اس کو ظاہر کرنا امانت واری کے خلاف ہے۔

س — اس طرح مز دور اور ملازم کو جو کام سپر دکیا گیا ہے، اور اس کے لئے جو وقت طے کیا گیا ہے وہ بھی امانت ہے۔ پس کام میں کمی کرنا یا وقت میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے۔ آج بہت ہے مسلمان ملازمت کے لئے سرگر دال ہیں، اگر وہ اس امانت داری کا ثبوت دیں توسب سے پہلے انہی کو ملازمت ملے۔

پھٹی بات: عہدو پیان کا پاس ولحاظ رکھنا۔ عہدادر پیان: دونوں کے معنی ہیں قول وقرار۔ اس کے تحت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد: دونوں تم کے قول وقرار آتے ہیں۔ نیز معاملات وعبادات کے سارے عبداس میں شامل میں۔ سورۃ الانعام (آیت ۱۵۲) میں ہے: ﴿وَبِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُونَ ﴾ یعنی الله تعالی سے کئے ہوئے عہدو پیان پورے کرو۔ اور سورۃ الانعام (آیت ۲۰) میں مؤمن بندوں کا حال بیان کیا ہے: ﴿ الّٰذِیْنَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلاَ یَنْفُضُونَ کُرو۔ اور سورۃ الرنبیں تو رُتے ۔ انسان نے الله تعالی سے کیا عہدو پیان کیا ہے؟ بیان خدادندی پوراکرتے ہیں، اور وہ اپنا اقرار نہیں تو رُتے ۔ انسان نے الله تعالی سے کیا عہدو پیان کیا ہے؟ بیع ہدکیا ہے کہ الی ! آپ ہمارے خالق ومالک اور پروردگار ہیں، اور ہم آپ کے بندے ہیں۔ اس عہدو پیان کی وجہ سے پچھو فرمداریاں عاکم ہوتی ہیں۔ انہی فرمداریوں سے عہدہ برآ ہونے کا نام بندے ہیں خداوندی کو پوراکرنا ہے ۔ اور انسانوں سے کئے ہوئے عہد دوقتم کے ہیں: از قبیلِ معاہدہ اور ازقبیل وعدہ معاہدہ: وہ ہے جو دوطرف سے کسی معاملہ میں کیا گیا ہو۔ اس کا پوراکرنالازم ہے، اور اس کی خلاف ورزی

دھوکہہے۔اوروعدہ:وہہےجوابیک طرف سے کیا گیا ہو۔اس کا پورا کرنا دیاٹۂ کینی شرعاً لازم ہے۔حدیث میں ہے کہ وعدہ ایک قشم کا قرض ہے، گرفضاءاس کا پورا کرناضروری نہیں لیعنی بذر بید عدالت اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

سماتویں بات: نمازوں کی پابندی کرنا۔ لینی نمازیں اپنے اوقات پر آ داب وحقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا۔ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کریانفس وشیطان کے چکر میں بھنس کرنماز وں کوضائع نہ کرنا۔ غور کامقام ہے! صفات حسنہ کا بیان نماز میں خشوع سے شروع کیا ، اوراس کی پابندی کی تاکید پرختم کیا اس سے نماز کی ایمیت ظاہر ہوتی ہے۔ حسنہ کا بیان نماز میں سے غافل ہے۔ اور کا میا بی چاہتی ہے۔ چاہتی ہے کہ دنیا میں اس کا راج قائم ہو، اور آخرت میں وہ جنت کی حق دار ہے۔ حالانکہ یہ چیز ایمان عمل صالح کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔

فردوں بینی جنت کا اعلی درجہ: مؤمنین کاملین کا حصہ ہے۔ پس ہرمؤمن اعمال میں محنت کے موسیقی میں محنت کے ایک میں م کرے تا کہ اس کو بیر مقام حاصل ہو۔

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْاِنْسَاكَ مِنْ سُلَاةٍ مِنْ طِيْنِ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطَفَةٌ فِي ُ قَرَارِ مَكَا فَكُ فَكُونَا اللَّطُفَةُ عَلَقَنَا الْمُفْغَةُ فَحَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَكَلَقْنَا الْمُفْغَةُ عَطَلًا فَكُو فَتَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَكَلَقْنَا الْمُفْغَةُ عَطْمًا فَكُو فَتَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحُودُ فَتَا اللهُ اللهُ الْحُسُنُ الْخَلِقِينِينَ الْعَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِ وَمُ اللهُ اللهُو

| قرارگاه میں | فِيْ قُرَارِدِ (٣) | مٹی سے            | مِن طِبْبٍ <sup>(۲)</sup> | اورالبته خفيق | وَلَقَدُ      |
|-------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| محفوظ       | مَّكِيْنٍ (۵)      | p.                | <i>ڏي</i><br>تم           | پیدا کیا ہمنے | خَلَقْنَا     |
| pt.         | ثُمَّ الله         | بنایا ہم نے اس کو | جعلنة                     | انسان کو      | الإنساك       |
| بنایا ہم نے | خُلَقْنَا          | أبيك بوند         | رُورُ (٣)<br>لُطُفَة      | خلاصهت        | مِنْ سُلْلَةٍ |

(۱) سُلاَلة: الم شَتْقَ بِ: کسی شے سے تکالی ہوئی چیز، قلاصہ سَف، سَلَّ (ن) الشیئ من الشیئ من الشیئ کرتکالنا، آہتہ سے تکالنا۔ من سُلالة: الم شُتْق بِ: کسی شخل ہے، اور سُلاَلة نے جھی تعلق ہوسکتا ہے، کیونکہ سُلاَلة بعنی مَسْلُو لَة بِ(۳) نطفة کے معنی ہیں: بوند، قطرہ ج: نِطاف، نَطَف (سُ) نَطْفًا: شِکِنا (۳) قَوَار: قرارگاہ، تُمْہر نے کی جگہ دِنے وار: اسم صدر ہے، قَرَّ قَرَادًا: کمشرنا (۵) مکین: محفوظ مضوط مفتومشہ ہے مَکُن (ک) مَکَانَة: بلندم تبدونا، ب

| <u> </u>             | $\overline{}$   | The state of the s | z         | <u> </u>       |             |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| بيداكرنے والے        | الخلقيات        | ب <u>ڈیو</u> ل کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العظم     | بوندكو         | النَّطْفَة  |
| ps.                  |                 | گوشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كخبا      | خونِ بسة       | عُلَقُهُ    |
| بيثكتم               | إنَّكُمْ        | p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثُمُّ     | یں بنایا ہم نے | فَخُلُقْنَا |
| لبعد                 | بعث             | بنایا ہم نے اس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (i) alkii | خون بسته کو    | العُلَقَة   |
| اسکے                 | فليك            | ايك مخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خُلْقًا   | ایک بوٹی       | مصف         |
| ضرورمرنے دالے ہو     | لَهِيْتُونَ     | دوسری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أخُر      | یں بنایا ہم نے | فتكفئا      |
| <i>چر</i> بیشکتم     | ثُمَّ إِنَّكُوْ | يس عالى شان بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتأبرك    | بوئی کو        | المضفة      |
| قيامت دن             | يؤمر اليقيكة    | اللدتعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ر<br>الله | ہڑیاں          | وظبا        |
| دوباره زنده کئے جائے | يرس<br>تبعثون   | بهترين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أحسن      | یں پہنایا ہمنے | فْلُسُونَا  |

TOTY -

تفسريله - القرآن

جن لوگول میں ایمان کے ساتھ سات باتیں یائی جاتی ہیں وہ جنت کے دارث ہو نگے۔ان کو جنت کب ملے گی؟ ان آیات میں اس کا جواب ہے۔ان کو جنت الفردوس اس وقت ملے گی جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔اوریہ بات اس طرح بیان کی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا امکان بھی سمجھ میں آ جائے۔ پہلی زندگی مٹی سے وجود میں لائی گئی ہے، پھرروح پڑنے تک احوال بدلتے ہیں، پھراجا نک انسان وجود میں آجا تا ہے۔ زندگی کے ان تطورات میں جو بھی غور کرے گا اس کو دوسری زندگی میں ذراشک باقی نہیں رہے گا۔ جوہستی پہلی بار انسان کوٹی سے بیدا کرسکتی ہےوہ دوبارہ کیوں بیدائہیں کرسکتی؟ ضرور کرسکتی ہے۔اللہ تعالی قادر مطلق ہیں،اوراعادہ: ابنداء \_ آسان م، چربعث بعدالموت ميل كيا استبعادره جاتا م ارشاد م:

اورالبتہ واقعہ بہے کہ ہم نے انسان کوئی کے جو ہرہے بیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو محفوظ مقام میں ایک بوند بنایا۔ پھراس بوند کو پھوکی (۲) بنایا۔ پس ہم نے اس پھوکی کو ہوٹی بنایا۔ پس ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا۔ پس ہم نے ان مِنْ يوں کو گوشت پہنایا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنادیا۔ بس عالی شان ہیں اللہ تعالیٰ جوتمام صناعوں سے بہتر ہیں۔ پھرتم اِس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ پھرتم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جاؤگے۔

انسان اس دنیامیں نیابیدانہیں ہوتا۔اس دنیامیں صرف اس کاجسم بنتاہے۔اُس کی روح پہلے بیدا کی جاچکی ہے۔

<sup>→</sup> لوگول ش بائٹیت ہونا، فَهُو مَكین ج: مُكَناء

<sup>(</sup>١) أَنْشَأُ المشيئ: پيداكرنا، وجودش لانا مَشَأُ الشيئ: پيدامونا، وجودش آنا (٢) مَهُ عَلَى: گانهُ ، گرم مُصْل بخون كي جي موكي بوند ١٢

اورتمام رومیں عالم ارواح میں ہیں۔جب اس کے دنیامیں آنے کا وقت آتا ہے توشکم مادر میں اُس کے لئے جسم بنتا ہے، پھرروح اس میں منتقل کی جاتی ہے۔اورجسم: چارعناصرے خاص طور پرٹی سے بنتا ہے۔اس طرح کے عناصرار بعد کی توانائیاں جمع ہوکرانسان کی غذا پیدا ہوتی ہے۔جب انسان وہ غذا کھا تاہے تواس سے خون بنراہے۔ پھرخون کا خاص حصہ ماد و منوبہ بننے کے لئے جدا کرلیا جاتا ہے۔ پھرمیاں ہوی کے مادے حم مادر میں پہنچتے ہیں۔ جب علوق (حمل مفررنا)مقدر موتا ہے تو ما وہ کا کچھ حصہ (ایک بوئد) بچردانی میں ضہرجا تا ہے۔ باقی مادہ باہر نکل آتا ہے۔ وہی بوئد مختلف تطورات سے گذرنے کے بعدانسان کاجسم بنتی ہے۔ یہ بوند قرار کمین میں یعنی ایک محفوظ قرار گاہ میں نطفہ کی شکل میں ربتی ہے،اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی بس رحم کی حرارت کی وجہ ہے معمولی تغیر آتا ہے۔ بیگا نصابک جگہ جی رہتی ہے، ادھراُدھرنیس ہوتی۔اگر میگانٹھ اپنی جگہ سے ال جاتی ہے تو اسقاط کا اخمال پیدا ہوجا تاہے۔ بیمادہ مال کے پیٹ میں جالیس دن تک ای حالت میں رہتا ہے۔ پھر اتن ہی مت میں علقہ (جما ہوا خون ) بن جاتا ہے۔ پھر اتن ہی مت مين مُضغه ( گوشت كالكلوا) بن جا تا ہے۔ اور مراحل تخليق ميں بيانقال قدر يجي بوتا ہے، دفعي ( يكبار كي) نہيں بوتا۔ اور ہر مرحلہ پہلے والے اور بعد والے مرحلہ سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر جب مادّہ میں خوب انجماد پیدا ہوجا تا ہے تو اس میں سفید ڈورے بیدا ہوتے ہیں۔ بہی ڈورے آہتہ آہتہ ہڈیول کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ پھرجب ان پر گوشت منڈھ جا تاب اورجسم كي خايق ممل موجاتى بي والله تعالى فرشته كوتكم دية بير وه عالم ارواح مع متعلقه روح لاكراس جسم ميس پھونک دیتاہے بس ریکا یک انسان زندہ ہوجاتاہے۔اوروہ بے جان مادّ عقل شعورر کھنے والی مخلوق بن جاتا ہے۔غور کرو! خالق کی کاریگری پر اکس طرح بے جان ما دھ کو ایک جیتا جا گنا وجود بنادیا۔ پھرزندگی پڑنے کے بعد بھی ایک وقت تك انسان كورهم مادرى ميں ركھاجاتا ہے، كيونكما بھى وہ اس دنياكى آب وہواسہارنے كے قابل نہيں ہوا۔اوروہيں اس کی ساری ضروریات بوری کی جاتی ہیں۔ کھانے یعنے اور سانس لینے کا انظام کردیا جاتا ہے۔ تفصیل سورة الحج (آیت ۵) کی تغییر میں گذر چکی ہے ۔۔۔۔ پھر بچہ پیدا ہوتاہے، پلتا بڑھتاہے۔اور جوان رعنا ہوجا تاہے۔ پھرزوال شروع ہوتا ہے۔اورایک وقت آتا ہے کدروح بدن سے جدا کرلی جاتی ہے، یہی موت ہے۔روح بدن سے جدا ہو کرعالم ارواح میں بھنج جاتی ہے، اور جسدِ فاکی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے پیدا ہواہے۔ اور روح عالم بالا کی چیز ہے،اس کئے دہ اسے متعقر پر چلی جاتی ہے۔ غرض مرتاجسم ہےروح نہیں مرتی۔ پھرجب قیامت کا دن آئے گا تو پہلے جسم والے اجزاء بی سے دوبارہ جسم بنایا جائے گا، اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بنایا جائے گا۔ جب جسم تیار ہوجائیں گے تو رجیس عاکم برزخ سے داپس آ کران جسموں میں داخل ہوجائیں گی، اور انسان دوبارہ زندہ ہوجائیں گے، اور

#### آخرت کی زندگی شروع ہوجائے گی ،جوجاودان ہے۔اب چھر بھی موتنہیں آئے گی۔

وجودی باگ ڈوراللہ کے ہاتھ میں ہے۔جب جاہے ڈھیلی چھوڑ دے،جب جاہے جینج لے!

رُورُكُونَ عَ

| باغات           | كجننت                  | پانی                 | مَاءً             | أورالبنة خفيق  | وَلَقَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کھجور کے        | مِّنْ نَّخِيْلٍ        | اندازے ہے            | بِقَدَرٍ (٣)      | پیدا کی ہم نے  | خكفنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اورانگور کے     | وَّ اَعْنَارِب         | ين همرايا جم نے اسکو | فاشكثه            | تمهار ےاو پر   | فَوْقًاكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تمہارے لئے      | تَكُمُّ                | زمين مين             | فِي الْكَارُضِ    | سات            | سينع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ان میں          | فيفها                  | اور بيثك جم          | <u>َوا</u> تّا    | راين           | طَوْايِقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ميوے ہيں        | <u>قُوَالِي</u> ةُ     | لےجانے پر            | عَلَاذُهَايِ      | اورئي <u>ن</u> | وَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بكثرت           | ڴڣٛؽڗؙڠٞ               | اسکے                 | (۳) <sub>ځې</sub> | ين بم          | المُثَاثِّةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ الْ |
| اوران(باغوں)سے  | <b>وَّمِنْهَا</b>      | يقيينا قادرين        | لَقْدِارُونَ      | مخلوق سے       | عَينِ الْخَلْنِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كھاتے ہوتم      | تَنَا كُلُوْنَ         | یں پیدائے ہمنے       | فأنشأنا           | بخبر           | غْفِلِيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اور(پيداكيا)ايك | ر بربر پر(م)<br>و شجرة | تہارے لئے            | لگفر              | اورا تاراہم نے | وَانْزَلْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| درخت کو         |                        | اس کے ذرابعہ         | ئ                 | آسان ہے        | مِنَ الشَّكَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(۱)طرائق: طریقة کی چیج ہے: راہیں،مرادآسان کے طبقے ہیں۔(۲) بقدر: ماء کی صفت ہے۔(۳) به کی ب صلہ کی ہے۔ ذَهَبَ: گیا۔ ذَهَبَ به: لے گیا۔(۳)شجو ة کاعطف جَنّاتِ برہے۔ أى أنشأنالكم شجوة۔

-130

| (0) (1) (0)      | $\overline{}$             | The Contract of the Contract o | g <sup>-19</sup>  | <u> </u>              | ر بر مدت اسرار      |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| فوائد بين        | مُنَافِعُ                 | موینی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فِي الْكَنْعَامِر | پداہوتاہوہ            | محرج<br>محرج        |
| بكثرت            | ڪڻِيُرَةُ                 | یقیناً غور کرنیکامقام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>گوب</b> رة     | طورشيناميں            | مِن طُوْرِسَيْنَاءَ |
| اوران ہے         | وَّ مِنْهَا               | پلاتے ہیں ہم تم کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نسويكم            | آگتاہےوہ              | تنكبت               |
| کھاتے ہوتم       | تَأْكُلُونَ               | ال ہے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لبتنا             | روغن کے ساتھ          |                     |
| اوران پر         | وَعُلَيْهَا               | ان کے پیٹوں میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فِي بُطُونِهَا    | اوررنگ کے ساتھ        | وُصِيةٍ (١)         |
| اور کشتیول پر    | (r)<br>وَعَلَمُ الْفُلْكِ | اور تمهارے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وُلَكُمْ          | كهانے والول كيليے     | تِلْارَكُولِيْنَ    |
| الاد برهاتے ہوتم | و دروه ر                  | الأوبيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ففا               | اور بيشك تمهار بمسلئم | 35616               |

DY4 -

الله تعالى في انسان كوبيدا كركيس يوني نبيس جهور ديا-وه اين مخلوق كي ضرورتون عن عافل نبيس - بلكه اس كي تمام ضرور مات کا انتظام کیا ہے۔ صرف جسمانی ضرور مات ہی نہیں بلکہ روحانی ضرور بات کا بھی سامان کیا ہے۔ اِن آیات یاک میں انسان کی جسمانی ضروریات کا ذکرہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقاءاور آسائش کے لئے ہرسامان بیدا کیا ہے۔اس کی کوئی ضرورت ایس باقی نہیں چھوڑی جومہیا نہ کی ہو۔اس کی ضرورتوں کی بھیل کے لئے سات آسان بنائے۔ پھرآ سان سے یانی برسایا، جس سے انسان کی غذااوراس کی آسائش کا سامان پیدا ہوتاہے، اور بھی طرح طرح کی چیزیں پیداکیں جن کے ذرایعہانسان عیش کرتاہے۔ارشادہے: — ادرالبتہ واقعہ بیہے کہ ہم نے تہمارےا دیر سات آسان پیداکئے \_\_\_\_ بین کشادہ راستوں والےسات آسان بنائے۔ آسانوں کو'' راستوں' سے کیوں تجبیر کیا؟ به بات سلف سے مروی نہیں۔مفسرین کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی گذرگا ہیں ہیں اس لئے ان کو' راہتے'' کہا گیا ہے۔ کوئی کہتاہے کے سات سیارے یاان کی تمداریں مراد ہیں۔ بہرحال اس کی کوئی قطعی وجیمعلوم نبیں ۔ اور ہم مخلوق \_\_\_\_\_بغیریں ہیں \_\_\_\_\_ بعنی الله تعالی نے آسان ایسے بود نہیں بنائے کہ سی وقت احیا تک ڈھہ بڑیں اور مخلوق تناه موجائے۔اللہ تعالی مخلوق کی حفاظت سے عافل نہیں۔انھوں نے آسان ایسے مضبوط بنائے ہیں کہ تا ابدقائم ودائم رہ سكتے ہیں۔جب قیامت كوان كى شكست ور يخت كا وقت آئے گا تووہ بوسيدہ ہونے كى وجہ نبيس، بلكه الله تعالى كے حكم کی وجہ سے پھٹ جائیں گے ۔۔۔ اور ہم نے آسان سے اندازے کے ساتھ یانی برسایا ۔۔۔ لینی ندا تنازیادہ برسایا که دنیا تباه ہوجائے ،اور ندا تنا کم برسایا کہ ضروریات کے لئے کافی ندہو ۔۔۔ پس ہم نے اسے زمین میں مظہرایا \_\_\_\_جب بارش ہوتی ہےتو یانی کا کچھ حصہ فوری طور پر انسانوں ، جانوروں ، درختوں اور کھیتوں کے کام آجا تاہے ، (۱) صِبْعٌ:رتَكَرَنَكَنا، رونَى چِرُ نا(۲) الفلك: الم كجرم كساته: واحد بهي إورجع بهي، ذكر بهي إورمؤنث بهي\_

باقی یانی کا بچھ حصہ تالا بوں اور جھیلوں میں محفوظ ہوجا تاہے،جس سے چرندو پر نداور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں،اور زیادہ حصہ بیجے ہوئے یانی کازمین کے مسامات میں اتر جاتا ہے، اور زیر زمین پائپ لائٹوں کے ذریعہ ہر طرف رواں دوال رہتاہے۔اور کنوال کھودنے پر برآ مدہوتاہے --- اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں --- یانی کولے جانے کی بہت ی صورتیں ہوسکتی ہیں۔ شلاً: سارا یانی بہد کرسمندر میں چلاجائے ، یا بھاپ بن کر ہوامیں اڑجائے یاز مین میں اتر جائے۔ یانی کی طبعی خاصیت یہی ہے کہ وہ زمین کی گہرائی میں اتر تا ہی چلا جائے ،غرض ہر طرح اللہ تعالی اس کو لے جانے پر قادر ہیں ۔۔۔ <del>پس ہم نے اس کے ذرایع تمہارے لئے تھجوروں اورانگوروں کے باغ اگائے ۔۔۔ تھجور</del> اور انگور کی تخصیص عرب کے ماحول کے اعتبار سے ہے۔ وہاں یہی باغات ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے بھلول کوشال كركفر مايا: \_\_\_\_ ان مين تمهار ب لئے بہت ميوے ہيں \_\_\_ يعنى ان باغات مين تمهار ب لئے تھجوراورا تكور ك علاوہ ہزار دن قتم کے پھل پیدا کئے ،جن کوتم تفرح اور شوق سے کھاتے ہو ۔۔۔ اور ان میں سےتم کھاتے ہو ۔۔۔۔ لینی ان میں ہے بعض پھلوں کو سوکھا کر ذخیرہ کرتے ہوجوتہاری غذا بنتے ہیں ۔۔۔ اور ایک اور درخت اگایا جوطور سَینا میں پیدا ہوتا ہے، جو تیل اور کھانے والوں کے لئے رنگ لے کرا گتا ہے ۔۔۔۔۔یہ خاص طور پر درخت زینون کا ذکر ہے۔زیتون کی خاص پیدادارمیدانِ سینامیں ہوتی ہے جہاں طور پہاڑہے، جہاں موی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیاہے۔زیتون کے پھل کا اچار ڈالتے ہیں، اور مربہ تیار کرتے ہیں، اور اس کی محفی سے تیل نکاتا ہے، جو کھا نا پکانے میں،بدن پرلگانے میں اور چراغ جلانے میں کام آتا ہے۔اور بہت ی جگداس سے روٹی چیز کر بھی کھاتے ہیں۔ نباتات کے بعد حیوانات کا تذکرہ: -- اور تمہارے لئے یقیناً مویثی میں سبق ہے: ہم تہمیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے بلاتے ہیں ۔۔۔ بعنی الله تعالی انسان کے لئے دودھ جیسی فعت مولیثی کے پیٹوں میں تیار كرتے بيں جہال گوبر بھرا مواہے۔نداس ميں گوبر كى بوآتى ہےندمزہ۔خالص،صاف تھرا،رنگ وبواورخاصيت ومقصد میں اس سے بالکل مختلف، دل پسنداورخوش گوار! --- اورتمہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ہیں -- یعنی دودھ کےعلادہ جانوروں میں انسان کے لئے بہت ی مفعنیں ہیں۔ان کے بال ،کھال، ہڑی، آستیں، پیٹھے اور دیگر اجزاء کارآ مدہیں،انسان ان سے کتنے ہی سامان تیار کرتاہے --- اوران میں سےتم کھاتے ہو -- بیان کا ایک بہت برا نفع ہے۔ان کا گوشت انسان کی بہترین غذاہے ۔۔۔۔ اوران پراور کشتیوں پرتم سوار کئے جاتے ہو۔۔۔ بعنی بیجانوراور کشتیال سواری اور بار برداری کے کام بھی آتے ہیں۔اوراس اعتبارے ان میں دوہرا نفع ہے۔ایک کرایہ بردیے والے کا ددسراكرايه برلينے والے كا۔ "سوار كئے جاتے ہو" ميں اس ڈبل نفع كى طرف اشارہ ہے سے غرض اللہ تعالیٰ ہى انسان كى

چھوٹی بڑی تمام حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے کارخانے کواس کی بیگار میں لگار کھا ہے۔ اللہ نے تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لئے پیدا کی ہیں۔ اب بھی اگرانسان خدا کی فرمان برداری نہ کرنے واس سے بڑا نظالم کون ہے؟

ہمہ از بہر تو سر کھند و فرماں بردار ﷺ شرط انساف نہ باشد کہ تو فرماں نہ کری مرمخلوق تیرے لئے حیران اور فرمال بردار ہے ﷺ ایس بیانساف کی بات نہیں کہ تو فرمال بردار نہ ہے

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوَحَّا إِلَى قَوْمِهُ فَقَالَ لِنَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِّنُ إِلَهٍ غَبُرُهُ الْمُلَا الْهَا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ

| ان کےسوا           | غيرة              | المريقوم          | '<br>يقومر    | اورالبته مقيق    | وَلَقَدْ      |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| كيابس ۋرتے نبيس تم | أَفَلَا تُتَقُونَ | عمادت كرو         | اغبُدُوا      | بهيجابم نے       | اَرْسَلْنَا   |
| پ <i>س ک</i> ہا    | فَقَالَ           | الله تعالى كى     | طيا           | نوح کو           | نُوْجًا       |
| ان رئيسول نے       | الْعَلَظُ         | نبیں ہے تہارے لئے | مَالَكُمُ     | ان کی قوم کی طرف | إلىٰ قُوْمِيه |
| جضول نے            | الَّذِنِينَ       | كوئي معبود        | مِنَ إِلَيْهِ | یں کہا انھوں نے  | فَقَالَ       |

(۱) قرآنی رسم الخطیش المکلاُدن جگهای طرح لکھا گیاہے بین ہمزہ داد پرادراس کے بعد الف ککھا گیاہے، کیونکہ بیدواد: جمع کے داد کرمیٹا ۔ بیر

| سورة المؤمنون         | $- \diamondsuit$ | · — · (arr                      |                         | $\bigcirc$ — $\bigcirc$      | (تفير بدليت القرآا |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| پ <u>ي</u> ن جب       | فَإِذَا          | نہیں ہے                         | اِن                     | اتكادكيا                     | گَفُرُوا           |
| آجائے                 | جَآءَ            | I I                             | هُوَ                    | ان کی قوم ہے                 | مِنْ قَوْمِهُ      |
| بهاراتكم              | أغركا            | ا<br>مگر                        | Ýl                      | نہیں ہے یہ                   | مَاهُنَّا          |
| اورانل پڑے            | <b>وَفَار</b> َ  | ایک آ دی                        | رُحِيلُ<br>رُحِيلُ      | گ <i>ر</i>                   | ปั้น               |
| تندور                 | التَّنْفُورُ     | جے                              | به                      | ایک انسان                    | كَبْقُرُ           |
| يس داخل شيجئ          | فَاسُلُكُ        | جنون ہے                         | جِنْةً                  | تم جبيها                     | مِّشُلُكُمْ        |
| اسيس                  | فينها            | بس انتظار کرو                   | فارتصوا                 | عيامة المجدود                | يُونِينُ           |
| برتم <i>ہے</i>        | مِن کُلِّ        | اس کے بارے میں                  | 也                       | کہ                           | أَنْ               |
| 128                   | ڒؙۅؙڿۘؽڹۣ        | ایک دنت تک                      | حَثْ حِانِي             | برتر ہوجائے                  | تيقفتل             |
| 3,1695                | اشْنَايْنِ       | کہااس نے                        | <b>ئال</b>              | تم پر                        | عَلَيْكُمْ         |
| اوراپے گھر دالول کو   | وَأَهْلَكَ       | اے میرے دب!                     | رُبِّ                   | اوراگر                       | وَلَوْ             |
| محر                   | ٳڵؘۘ             | مدوسيجيئه ميرى                  | انْصُرُنِيْ             | <i>چ</i> اہتے                | <u>ئ</u> اڭ        |
| وه مخض                | مُنْ             | محصوجه للأني وجب                | (٢)<br>بِمَا گَذَّبُونِ | الثدنعالي                    | ر الله             |
| بہلے ہے ہوچکی         | سَيَقَ           | یں و <sup>ح تیمی</sup> جی ہم نے | فَأُوْحَيْنَا           | (تق)ضرورا تارتے              | كانتول             |
| ال                    | عَكَيْـٰهِ       | اس کی طرف                       | اليباد                  | فرشتوں کو                    | عَلِيكَةً          |
| بات                   | الْقَوْلُ        | کہ                              | اَنِ (۳)                | نېي <u>ن</u>                 | E                  |
| ان بس                 | ونهم             | بنائن <b>ن</b> آپ<br>سره        | اصُنْعِ                 | ئہمنے                        | سَمِعْنَا          |
| أورثه                 | ¥5               | ا کستی                          | الْفُلُكَ               | سي بات                       | بِهٰنَا            |
| الفتكويج جهي          | تُخَاطِينِي      | جارى آنگھول محمامنے             | بِأَغَيُّنِنَا          | جما <u>ئے ب</u> اپ دادوں میں | ابًا إِنَّا لِينًا |
| ان لوگول میں جنھوں نے | فِي الَّذِينَ    | اور ہماری وی کے مطابق           | <u>وَوَحْ</u> بِنَا     | الگل                         | الأقلين            |

(۱) جِنَّة: اگر جَنَّ (ض) جَنَّا (چِسِنا) سے ہے تو اس کے متن ہیں: جنون ، سودااور دیوائی۔اوراگر جِنَّی جَمَّ ہے قو اس کے متن ہیں جنات لینی اس کو آسیب لگاہے۔عام طور پر مفسرین نے پہلے متن کئے ہیں۔(۲) ہما کذبو نو: مصدریہ، اور آخریس می محذوف، نون کا کسرہ اس کی علامت (۳) اُنْ بفسرہ ہے، کیونکہ اُو حینا معنی قلناہ (۳) کُلِّ کی تنوین مضاف الیہ کے وضی میں ہے۔

| سورة المؤمنون | <u>-</u> \$- |      | <del>-</del> | تفسير بدايت القرآن |
|---------------|--------------|------|--------------|--------------------|
|               |              | *1 T | T            | /(•                |

|                      |                           |                 |                | <u> </u>        |                             |
|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| بركت والا            | مِ الرَّكَا<br>صَابِرُكَا | تمام تعریفیں    | الْحَمْلُ      | ظلم کیا         | ظَلَمُوْا                   |
| اورآپ                | <b>دُّانَت</b> ُ          | الله کے لئے ہیں | संग            | بيشك وه         | إنَّهُمْ                    |
| بہتر ہیں ہیں         | ء .<br>خابرُ              | جنفول نے        | الَّذِئ        | ڈوبائے ہوئے ہیں | مُرْدِرِ (۱)<br>مُغْرِقُونَ |
| ا تارینے والوں میں   | الْمُنْزِلِيْنَ           | نجات بخشي ممين  | المجتنبة       | پس<br>جب        | فَإِذَا                     |
| بيثك                 | اِنَ                      | لوگوں سے        | مِنَ الْقَوْمِ | درست جوجائين    | اسْتَوَيْتَ                 |
| اسيس                 | فِي ذٰلِكَ                | ظلم کرنے والے   | الظّليبين      | آپ              | انت                         |
| يقينانثانيان بين     | كا ينت                    | اورکبیں         | <b>وَقُلُ</b>  | اور جولوگ       | وَمَنْ                      |
| اور بیشک             | وَّانُ (r)                | اے میرے دب!     | ڒۜؠۣٙ          | آپ ڪياتھ بين    | مُعَكَ                      |
| ىي <i>ن</i> ېم       | ڪُٽَا                     | اتارين آپ جھے   | أنزلنى         | کشتی پر         | عَكَ الْفُلْكِ              |
| البنة آزمائش كرينواك | لَمُبْتَلِيْنَ (٣)        | じけい             | مُنْزَلًا      | يس كبيس آپ      | فَقُلِ                      |

گذشتہ آیات میں انسان کی خلیق اور اس کی بقاء اور آسائش کے لئے مختلف قتم کے سامان پیدا کرنے کا ذکر تھا۔ اب
یہاں سے دور تک اس کی روحانی ضرورت اور دینی تربیت کا جوانظام فر پایا ہے اس کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی انوٹ و ہدایت
اعتمانی کا بیان بھی ہے اور اس کا خمیازہ بھٹنے کا بھی ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز کے ساتھ بی بنوت وہدایت
کا سلسلہ جاری فر پایا ہے۔ پہلے انسان ہی پہلے نبی ہیں۔ کیونکہ اللہ کی راہ نمائی کے بغیر انسان ایک قدم نہیں چل سکتا۔ عقل
کے بوتے پر چلے گا تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھا ہے گا۔ ای لئے جب آ دم علیہ السلام کو جنت سے اتر نے کا بھم دیا قوساتھ
بی بیمی تھم دیا کہ تبجارے ذیٹ پر اتر نے کے بعد میری ہدایت آئے گی۔ جو اس کی پیروی کرے گا وہ وہ نہ گراہ ہوگا نہ
تکلیف میں پڑے گا ، اور جو اللہ کی تھیدت سے اعراض کرے بعد لوگ ایک زمانہ تک بدایت پر قائم رہے، پھر ان میں گراہ بی
گا (سورہ طل آیات ۱۲۳ وہ ۱۳ اور البہ تو اقعہ بیہ ہے کہ ہم نے نو س (علیہ السلام) کو این کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہی کا واقعہ ذکر کیا گیا
ہے۔ ارشاد ہے: ۔ اور البہ تو واقعہ بیہ کہ ہم نے نو س (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انھوں نے
کہا: '' اے میری قوم! ہم اللہ کی عبادت کرو، تہبارے لئے ان کے سواکوئی معبود تیس، پس کیا تم ڈریٹ جیس!''
کہا: '' اے میری قوم! ہم اللہ کی عبادت کرو، تہبارے لئے ان کے سواکوئی معبود تیس، پس کیا تم ڈریٹ جیس!''
کہا: '' اسے مفعول قر آن میں قطعیت کے بیان کے لئے جس طرح شی ماشیال کیا جا تا ہے ہم مفعول بھی استعال کیا جا تا ہے ہم مفعول بھی استعال کیا

نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کوچھوڑ کر دیوی دیوتا وال کی پوجاشروع کر دی تھی۔ وَدّ، سُواع، یَغوث، یَعوق اور نَسْو أن كے خداؤں كے نام تھے نوح عليه السلام نے ان كو تمجمايا كه يه خدا بركز نبيس خداليك الله تعالى بيں يا نہى كى عبادت كرو، دوسرول كوخدائي مين شريك مت بناؤ كياتهبين حقيقى خداكوجيمور كردوسر فداول كى بندگى كرتے ہوئے ڈرنبیں لگتا؟ کیاتم شرک کے نتائج سے بے خوف ہو گئے ہو؟ \_\_\_\_ <del>پس اُن روساء نے جنفوں نے ان کی قوم میں</del> ہے۔وہ رسول کیسے ہوسکتاہے؟مشرک اقوام کی بنیادی گمراہی بیھی ہے کہ وہ بچھتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لئے جب بھی کوئی آئے گاتو وہ یا توخودخدا ہوگا بشکلِ انسان،جس کووہ'' اوتار'' کہتے ہیں، یا وہ کوئی فرشتہ ہوگا،جس کووہ'' دیوتا'' كہتے ہيں اگر وهمر دمو، اور " ديوى" كہتے ہيں اگر وه عورت مواسلام في اس بنيا دى لطى پرضرب كارى لگائى ہے۔ اور بار باراعلان کیاہے کدرسول ہمیشہ بشر ہی مبعوث کئے جاتے ہیں۔ان میں عام انسانوں سے بجز تا ئیدوتی کے اور کوئی زائد چيزيس موتى أشهد أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مِن النَّقيقت كااعتراف ٢ كرهنرت محمصطفى والنَّاليَّة الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بات اگر چیموٹی معلوم ہوتی ہے ، مگرمشرکوں اور شرک زدہ ذہن والوں کی سمجھ میں نہیں آتی ۔۔۔۔مشرکوں کے رؤساء نے دوسری بات بیکن کہ ۔۔۔ ''وہ چاہتاہے کہتم پر برتزی حاصل کرنے'' \_\_\_\_لینی اس کی تحریک کامقصد برا ابناہے۔اس کی دوڑ دھوپ کا حاصل افتد ارحاصل کرناہے۔ یہی بات فرعون نے حضرت موی اورحضرت ہارون علیباالسلام ہے کہی تھی کہتم دونوں کامقصد سرز مین مصریس بردائی حاصل کرناہے ( یوس آیت ۵۸) اور میں شبقر لیش کو نبی میال فیلی اس میں تھا۔ انھوں نے کئی مرتبہ آپ میال فیلی است سودا کرنا جا ہا تھا کہ آپ بنوں کی برائی جھوڑ دیں، ہم آپ کو بادشاہ بنائے لیتے ہیں۔ لیڈروں کی مجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ کوئی مخض محض اوجہ اللہ توم کی اصلاح کی کوشش کرسکتا ہے ۔۔۔۔ ''اورا گرانٹہ تعالیٰ جاہتے تو وہ فرشتوں کو اتارتے ،ہم نے بیہ بات اگلے باپ دادوں سے بیس ن " --- "بیات " بعنی معبود بس ایک بی ہے۔ بیر بات ہم نے اسے بردوں سے نہیں تی۔ ہمارے باپ داداہمیشدد یوی دیوتا وں کو مانتے چلے آئے ہیں۔اب میخص کیسی انوکھی بات کہتاہے؟!اوراگر وأقعى بهارااعتقادغلط ہےاورخدا كوبهاري اصلاح وہدايت منظور ہے تو اس غرض كے لئے كوئى فرشته اتارا جاتا۔اللہ تعالی کے ہاں کروبیوں کی کی نہیں۔انسان کا رسول ہوتا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے ۔۔۔۔ '' وہ مخص بس ایک ایسا آ دی ہے جے جنون لاحق ہوگیاہے، پس اس کے بارے میں ایک خاص وقت تک انتظار کرو' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیاک نیاشوشہ چھوڑ ا کہنے لگے بمعلوم ہوتا ہے:اس غریب کا دماغ چل گیاہے جوساری قوم کے خلاف اور باپ دادوں کے خلاف الی بات زبان



نوح علیہ السلام کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ساڑھےنوسوبری بختیار جھیل کربھی ان کورا وراست پرلانے میں كامياب نه ہوئے۔ تو دعاء كے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض كيا: خدايا! ان اشقياء كے مقابلہ ميں ميرى مدو فرما! اب ميہ بدبخت تكذيب سے بازآنے والے نہيں، اب ان كے وجود سے عدم بہتر ہے \_\_\_\_ پس ہم نے ان كے پاس وحى تجیجی کہ ہماری مگرانی میں اور ہمارے ملم کے مطابق کشتی تیار کرو \_\_\_\_ چونکہ کشتی کی صنعت پہلے ہے موجود نہیں تھی، انسان کے ہاتھوں بننے والی بیر پہلی مشتی تھی ،اس لئے وحی کی راہ نمائی ضروری تھی ۔۔۔ بیس جب ہمارا (عذاب کا ) تھکم آ پنچے، اور تندور أبل برِ نے تو آپ تشتی میں ہر تنم میں سے جوڑ الینی دوعدد داخل سیجئے اور اپنے گھر والوں کو (بھی) سوائے ان لوگوں کے جن مے متعلق پہلے سے بات طے ہو چکی ہے ۔۔۔ یعنی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے یس کا فرول کوخواہ وہ آپ کے کنیے بی کے کیوں نہ ہول ، کشتی میں سوار نہ کریں — طوفان نوح کے لئے ایک خاص تندور کے أبلنے كوعلامت مقرركيا كيا تھا۔جب بيعلامت يائى جائے تو نوح عليدالسلام كوتكم تھاك فورأمؤمنين كے ساتھ شتى ميں سوار ہوجائیں۔اورجن جانوروں کی ضرورت ہے اوران کی نسل باقی رکھنی مقصود ہے ان میں سے ایک ایک جوڑ ایعنی نر اور مادہ ساتھ رکھ لیں ۔۔۔۔۔ اور مجھ سے ظالم لوگوں کے بارے میں بچھ نہیں، وہ یقنیناً ڈوبنے والے ہیں ۔۔۔۔۔ لینی کا فرول میں سے کسی کی نجات کے لئے ہم سے سفارش نہ کریں ، ان کی ہلاکت کا قطعی فیصلہ ہوچکا ہے --- نبی امت کے حق میں باب سے زیادہ شفیق ومہریان ہوتا ہے،اس لئے احتمال تھا کہ عذاب شروع ہونے پرنوح علیہ السلام سمسی کے لئے سفارش کریں اس لئے پہلے ہی تنبیہ کردی سے بس جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو کہیں:''تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات بخشی!'' \_\_\_\_\_ یعنی ہم کو ان سے علحدہ کرلیا۔ان کے ظلم وستم سے ہمارا پیچھا چھرایا۔ہم کو محفوظ رکھا اور ان کو کیفر کر دار تک پہنچایا۔اس پرہم خدائے پاک کے ممنون ہیں ۔۔۔۔۔ اور آپ کہیں: ''اے میرے پر وردگار! آپ مجھے برکت والا ا تار ناا تارین ، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں'' ۔۔۔ یعنی ہم جب تک کشتی میں رہیں آ رام سے رہیں ،اور جہاں اتارے جائیں وہاں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، ہر طرح اور ہر جگہ آپ کی رحمت وبرکت شامل حال رہے ۔۔۔۔ بیشک اس (واقعہ ) میں  دعوت قبول کرتے ہیں شادکام ہوتے ہیں۔اور جودعوت کوٹھکراتے ہیں تباہ کئے جاتے ہیں۔ آج بھی وہی صورت حال مکہ میں در پیش ہے۔ بیلوگ نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام دیکھ لیں۔اورسوج لیں!اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔اگریہ بھی نہ سنجھلے تو ان کا بھی بہی انجام ہوگا ۔۔۔۔ اور ہم یقیناً آزمانے والے ہیں ۔۔۔ یعنی اللہ تعالی بندوں کی آزمائش ضرورکرتے ہیں،اگرچہ دہ ہر چیز کو بخو بی جانے ہیں، مگر وہ اپ علم کے مطابق فیصل نہیں کرتے۔اگر ایسا کرتے تو لوگوں کے لئے عذر کا موقع ہوتا کہ خدایا! آب ہمیں آزماتے ،اورد یکھتے ہم کیسے اچھے اعمال کرتے ہیں۔

ثُمُّ انْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا اخْرِيْنَ ﴿ فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَا مِنْهُمْ آنِ اعْبُدُوا الله ﴾ مَا لَكُمُ مِنْ إلهِ غَيْرُة ﴿ افَلَا تَتَقَوُنَ ﴿ وَقَالَ الْمَلاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَالَ الْمَلاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكُنَّ مِنْ الْمَهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

| عبادت كردتم       | اغبذاوا       | یں بھیجاہم نے | فَارْسَلْنَا | ph.           | ثُمُّ ا         |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| الله تعالى كى     | र्यो।         | ان ميں        | وفيهم        | پیداکتے ہم نے | ٱنْشَانَا       |
| نہیں ہے تہارے لئے | مَا تَكُمْ:   | ایک پیغبر     | رَسُوْلًا    | ان کے بعد     | مِنْ يَعْدِهِمْ |
| كوئى معبود        | مِّنُ إِلَٰهٍ | ان میں ہے     | وِمَتْهُمُ   | لوگ           | قَرْبًا(١)      |
| ان کےعلاوہ        | ڠؙڹ۫ڔڰ        | کہ            | اَنِي        | دوسرے         | اخَرِيْنَ       |

(١) قَوْن: أيك زمانه كالوك، ج: قُووْن - (٢) أَنْ: مَفْتِر ٥-

| -                       |               |                          |                        |                          |                                        |
|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| وه بات جس کا            | لکا (۳)       | اور پیتاہے               | وَيُثْرَبُ             | كياپس تم ڈرتے نيس        | أفَلَا تَتَقُونَ                       |
| تم دعده كئے جاتے ہو     | تۇغەرن        | اس۔جو                    | مِتَّا                 | اوركها                   | وَ قَالَ                               |
| نہیں ہے                 | الْ           | بيت ہوتم                 | ر دروو<br>تشریون       | رئيسول نے                | المكلأ                                 |
| ده(زندگی)               | رهي           | اور بخدااگر              | وَ لَ <sub>بِ</sub> نَ | ان کی قوم ہے             | ر من قوم به                            |
| 'گر                     | ৰ্থা          | کہاماناتم نے             | أطَعْتُمُ              | جنھول نے                 |                                        |
| ہاری زنمگی              | حَيَاتُنَا    | ايكانسانكا               | بَشَرًا                | الكاركيا                 | كَفَرُوا                               |
| دنیاکی                  | الدُّنيًا     | اینے جیسے                | وَمثْلَكُمُ            | اور حيثلا بإ             | وَكُذَّ بُوَا                          |
| مرتے ہیں ہم             | ئور و<br>ئيون |                          | ٳڶڰؙؙؙؙؙؙؙؙؙڡؙ         | ملاقات كو                | <u>ب</u> رلقیار                        |
| اورزنده بوت بيل جم      | وتمخيا        |                          | إذًا                   | آخرت کی                  | الأخِرَةِ                              |
| اورئيس ٻي               | ومأ           | البنة كهانا پانے والے ہو | گار<br>لخسرون          | اور میش و یا ہم نے ان کو | وَأَتُرَفِّنَهُمْ<br>وَأَتُرَفِّنَهُمْ |
| ېم                      |               | كياوعده كرتاب تمس        | اَ يَعِنُ كُمُّ        | زندگی میں                |                                        |
| ووباره زنده تح جانبوالے | ڔؠؠؙۼۅڗڹڹ     | كيتم                     | أنكم                   |                          |                                        |
| نہیں ہے                 | ان            |                          | 131                    | نہیں ہے                  | 16                                     |
| ووعض                    | هُوَ          | مرگئے                    | ونثم                   | همخص<br>میر              |                                        |
| اگر                     | رالآ          | اور ہوگئے                | <b>وَ</b> كُنْتُمُ     |                          | الآ                                    |
| ایک آدی                 | رَجُلُ        | مٹی                      | ثُوَابًا               | أيك انسان                | بَشُرُ                                 |
| باندهااسنے              | افترى         | اور ہڈیاں                | وَعِظَامًا             | تم جبيها                 | تبثلكم                                 |
| الله تعالى پر           | عَلَى اللَّهِ | كيتم                     | أنحكتم                 | کھاتاہے                  | يُاكُلُ                                |
| وتجعوث                  | گذِبًا        | نکالے جاؤگے              | بار و در<br>هغریجون    | ال ہےجو                  | مِشَا                                  |
| اوربیس ہیں              | گې <u>ئا</u>  | دورہے                    | (۲)<br>هَيْهَاتُ       | كھاتے ہوتم               | تُأْكُاوُن                             |
| הא                      | برو د<br>محن  | نامکن ہے                 | فَيُهَاتَ<br>فَيُهَاتَ | اس                       | مِثْنَهُ                               |
|                         |               |                          |                        |                          |                                        |

(۱) أَتْرَكَ إِنْوَافًا: عِيشَ وآرام وينا، ناز وقعت من برورش كرنا\_(۲) هَيْهَاتَ: الم فعل مِ بمعنى بَعُدَ، عام طور بر كرر آتابٍ-(۳) لِهَا: من لام زائده بــــ

| (حوره الموسون         |                       | - 4 DIV         | 2.6                |                   | <u>استير ملايت القرال</u> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| برتن بات كے ماتھ      | ِ بِا <b>نْحِ</b> قْ  | فرمايا          | <b>گا</b> ل        | اس کی بات کا      | र्भ                       |
| یں بنادیا ہم نے ان کو | فجعلنهم               | تقور می در بعد  | عَتَا قَلِيْلٍ (٣) | لقين كرنے والے    | رِينُوْمِزِيْنَ           |
| كوژا كركث             | ُورُّ (۳)<br>غَثَّاءً | البية ہو کگے وہ | ليصبعث             | کیااس نے          | قَالَ                     |
| پۍ خدا کی مار         | رو و از (۴)<br>فبعدًا | پچھتانے والے    | ندوين              | اے میرے دب        | رَتِ                      |
| لوگول پر              | <b>ِلْلُقَّوْمِ</b>   | يس پکڙ لياان کو | فأخذتهم            | مد د فر ماميري    | انصُرْنِي                 |
| اظلم زوال             | القُّل تَيَ           | سخ سرآمان ز     | الصَّدُورُ         | محد کرچھاں کی دیا | سا گذاشان                 |

گذشته آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا۔اب دومرے پیغیبروں اوران کی امتوں کا کچھے حال بغیر نام لئے ذکر کیا جا تا ہے۔ بدواقعہ قوم عاد کا بھی ہوسکتا ہے اور شمود کا بھی۔عاد کی طرف مفرت ہودعلیہ السلام مبعوث کئے گئے تھے اور شمود کی طرف حصرت صالح علیہ السلام۔ بیقوم سخت آ واز کے ذریعہ ہلاک کی گئی تھی۔ اس سے بعض مفسرین نے قوم ثمود کومتعین کیا ہے۔ کیونکہ سورۃ ہود (آیت ۷۷) میں ثمود کا ہولناک آوازے ہلاک ہونامصر ہے۔ مگر صَیْحقے مطلق عذاب بھی مرادلیا جاسکتا ہے۔اس صورت میں ان آیات کا تعلق قوم عادے بھی ہوسکتا ہے ۔۔۔ <u>پھر ہم نے ان</u> ے بعد (بعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد) ایک دوسری امت بیدا کی۔ پس ہم نے ان میں آئییں میں سے ایک رسول بھیجا (جس نے ان سے کہا) کہ اللہ کی عباد<del>ت کرو، تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس</del> کیاتم ڈرتے نہیں - تمام انبیاعلیم السلام کی دعوت ایک ہے۔ اور وہ توحید کی دعوت ہے۔ کیونکہ سب انبیاء ایک ہی در بارے بھیجے گئے ہیں ۔۔۔۔ اوران کی قوم کے اُن رؤساء نے جنھوں نے انکار کیا ،اور آخرت سے ملنے کو جھٹلایا ،اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں عیش دیا: کہا: ''میخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے، وہی کھا تا ہے جوتم کھاتے ہو، اور وہی پنتا ہے جوتم پیتے ہو" ۔۔۔ انبیاءکوجواب بھی سب قوموں نے تقریباً ایک ہی دیا ہے۔سب نے یہی کہا کہ مادی حیثیت سے ہم اور نبی کیسال ہیں طبعی حاجتوں کے لحاظ ہے بھی ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔وہ جماری ہی طرح کھا تابیتا، چاتا بھرتا ہوتا جاگتا اور دوسری حاجتیں رکھتاہے۔ پھر ہم کس طرح اس کو نبی مان لیس؟ نبی تو خدا کا اوتاریا فرشتہ ہوتا ہے۔ اور جوا دتاریا فرشتہ ہواس کے احوال ہم انسانوں کے احوال سے مختلف ہونے جا ہئیں۔ وہ عجیب وغریب کر شے دکھائے ، ہوا پراڑے ، (۱) بما كذبون ما: مصدريه اورآخريل ي مدوف ب-(۲) عما قليل: ين مازائده ب أى عن قليل (٣) غُفاء : حس وخاشاک، وہ ہے تنکے اور جھاگ وغیرہ جوسیلاب کے ساتھ بہہ کرآتے ہیں۔ (۴) بُعْدًا له: وہ ہلاک ہو، اس پرخدا کی مار پڑے۔ بدوعا كے لئے ہے۔ بعد:مصدر: فوب كي ضد الم: موعليد برآتا ہے۔

آسان پر چڑھے،اور بھوک پیاس وغیرہ حاجات نہ رکھتا ہوتو ہم اس کو نبی مان لیس ۔ منکرین کی اس ہم کی ذہنیت کے پیچے در تقیقت تین باتبیں ہوتی ہیں: ایک جملائی نہیں وا نکار ۔ جب کوئی خص شمان لیتا ہے کہ اُسے بات نہیں ما نئی تو وہ کوئی نہ کوئی میں میں میں میں میں ہوتی ہیں میں میں میں میں میں انہیاء کی میں میں میں میں انہیاء کی باتیں نہیں آخرت کے تقیدہ پر بمنی ہوتی ہیں۔ تیسر کی: خوش حالی کا غرور خوش میں لوگ ہمیشہ باتیں نہیں آخرت کے تقیدہ پر بمنی ہوتی ہیں۔ تیسر کی: خوش حالی کا غرور خوش میں لوگ ہمیشہ اس زعم ہیں ہتال رہتے ہیں کہ وہی برحق ہیں۔ اگر وہ غلط ہوتے تو نعمتوں سے کیوں نواز سے جاتے ؟ حالانکہ ان کی فعتیں ان کے لئے آزمائش ہیں۔ بہی تین باتیں الملائے تین وصف لاکریمان کی گئی ہیں۔

عقيدة آخرت كاانكار: \_\_\_\_ ادر بخدا! اگرتم اين بي جيسايك انسان كاكهنا مانو كے جنب توتم يقييناً كھائے ميں رہوگے ۔۔۔ یعنی اگرتم نے آخرت کی بات مان لی تو تمہاری دنیا خراب ہوجائے گی۔ پھرتم دنیا کے لئے پچھ نہ كرسكوكے تبہاراساراكاروبارتھپ پر جائے گااورتم مادى مفرت ميں بتلا ہوجاؤگے ۔۔۔ كياوہ تم ہے دعدہ كرتا ہے كہ جبتم مرجاؤكًا ورمثى ادر مثريال بهوجاؤكَة تم بحرئ للي جاؤك؟! - يعنى ديمهوا ووكتنى نامعقول بات كهتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے قبول کرنے والوں کو وہ گھاٹے میں جانے والا کہہ رہے تھے ۔۔۔ بہت دور! بالکل ناممکن بات ہے جوتم سے کہی جارہی ہے ۔۔۔۔ لیعنی کس قدر بعید از عقل بات وہ خض کہتا ہے۔ بھلا جب جسم ٹی ہوگیا، اور ہڈیاں بوسیدہ ہوگئیں تو دوسری زندگی کیسی؟ \_\_\_\_\_ زندگی توبس ہماری یہی دنیوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اورہم دوبارہ اٹھائے جانے والے بیں \_\_\_ یعنی دنیا کی بیزندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے۔اس کے بعد کوئی زندگی آنے والی بیں۔اور دنیا کا سلسلہ یونہی چاتا رہتاہے۔ایک مرتاہے تو دوسرااس کی جگہ لے لیتاہے۔آگے اللہ اللہ خیر سلا \_\_\_ شخص بس ایک ایسا آ دمی ہے جس نے اللّٰد تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ اہے اور ہم اس کی بات مانے والے نہیں! \_\_\_\_ لیتی ہم نہ اس کی پیغمبری کا دعوی مانیں نہ اس کی آخرت کی خبر اید دونوں بائیں جھوٹی اس نے اللہ کے نام لگائی ہیں۔ منگرین کا انجام: \_\_\_\_\_ پنجبرنے عرض کیا: "اے میرے پروردگار!میری تکذیب کرنے کی وجہ سے میری مدد قرما!" -- ابنیاء کیم اسلام جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پیام تن کی برابر تکذیب ہور ہی ہے تو وہ نصرت الہی کے ملی ظہور کے لئے دعا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اور تیار دارایک عرصہ تک سڑے ہوئے عضو کی مرہم پٹی کرتے ہیں، پھرجب دیکھتے ہیں کہاں کا بچھفا ئدہ نہیں بلکہ ضررمتوقع ہے تواس کو کٹوادیتے ہیں ۔۔۔۔ اللہ نے فرمایا:'' ابھی جلد ہی پہلوگ بشیمان ہوکررہ جائیں گے!'' \_\_\_ لینی عذاب آیا جا ہتاہے،جس کے بعدوہ کف اِفسوں ملیں گے اور وہ پچھتانا کچھ مفیدنہ ہوگا ۔۔۔ بیں ان کوایک بخت آ واز نے عذاب کے ساتھ پکڑلیا ۔۔ حق :ے یہال مرادعذاب ہے، کیونکہ وہ برحق بعنی قطعی ہے ۔۔۔ بیس ہم نے ان کوکوڑا کر کٹ بنادیا ۔۔۔ غُفاء: وہ کوڑا کر کٹ ہے جوسیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے، چھر کناروں پرلگ جاتا ہے اور پڑا سڑتارہتا ہے۔ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوکررہ گیا ۔۔۔ بیس خداکی مارظالم لوگوں پر! ۔۔۔ بعنی وہ خدائے پاک کی رحمت سے دور ہوئے۔اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنے۔

ثُورً انشأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً اخْرِينَ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةِ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَا خِرُونَ ﴿ اَتُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ اَحَادِينَ وَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ نَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَا تَبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمُ اَحَادِينَ وَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالُونَا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينًا ﴿ فَقَالُوا وَكَانُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينًا ﴿ فَقَالُوا لَا اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

رَّسُولُهَا أورثين ثُوَّ ال كارسول پیدا کیا ہمنے (نو)حجثالا ماانھوں نے يتحقير متى يَسْتُأْخِرُونَ KLET رمن بعدونم اس کو ان کے بعد امتول کو ر و قرونا ایس پیھے کیا ہم نے أرسلنا فأثبعنا بھیجا ہم نے الخرين ان کے بعض کو ہارے رسولوں کو وورار ادوسري تُنْزَا<sup>(۲)</sup> لعض کے يے ور یے چپ جھی كأتكأ اور بنادیا ہم نے ان کو کوئی امت مِنْ أُمَّاتِهِ جاءً كباننال پ<u>س خدا کی مار</u>

(۱) من أمة: تسبق كافاعل باور من ذاكده ب، في كاستغراق كى تاكيد ك لئي آيا ب(٢) تَتُوىٰ اور تَنُوَّ الكَّا تار، كِ وركِيْ مسلسل، ان كى اصل وَنُوىٰ اور وَنُوَّ ابِ\_آخريس الف تانيث كاب يا تنوين كابدل بـ(٣) أُمَّةُ مفعول مقدم ب

| سورة المؤمنون | $\Diamond$ — | - Ma | <b>◇</b> — | تفسير بدايت القرآن |
|---------------|--------------|------|------------|--------------------|
|---------------|--------------|------|------------|--------------------|

| دی ہم نے             | اتَبْيْنَا       | اور تقوه                | <b>وَ گَانُوْا</b> | ان لوگوں پر         | لِقَوْمٍ إِ                |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| مویٰ کو              |                  | متنكبر لوگ              | قَوْمًّا عَالِيْنَ | جوائمان نبيس لات    | لا يۇمىنۇن                 |
| کتاب(تورات)          | الكثب            | یں کہااٹھوں نے          | فَقَالُوۡا         | Þ                   | ثُمَّ                      |
| تا كدوه              | لعالهم<br>لعالهم | كياايمان لاوين جم       | ٱنْوُمِينُ         | بھیجا ہم نے         | أدسكنا                     |
| راه پائیں            | يَهْتُكُونَ      | دوانسانوں پر            | الكشكريين          | موی کو              | و- ا<br>مو <u>اس</u> ے     |
| اور بنایا ہمنے       |                  |                         | ونثلِنا            | اوران کے بھائی      | وَآخَاهُ                   |
| مريم كاڑككو          | این خریم         | اوران دونول کی توم      |                    | بإرون كو            | هٰرُوْنَ                   |
| اوراس کی مال کو      | وَامْنَهُ        | הארש                    | (i)                | جارى نشانيوں كيساتھ | رِالمِیْن                  |
| بوی نشانی            | الله (۲)         | غلام ہے                 | غِيلُوْنَ          | اور دلیل کے ساتھ    | وَسُلُظِينِ<br>وَسُلُظِينِ |
| اور ٹھکا ٹادیا ہم نے | وَّاوَيُنْهُمَّا | يس جعثلا يا أعقول دونوك | قُلُدُّ بُوهُمَا   | واضح                | مُّيدُننِ                  |
| دونول کو             |                  | لي <u>ن تق</u> وه       | فَكَا ثُوا         | فرعون كى طرف        | الى فرعون                  |
| ایک بلندجگه میں      | الخُرَبُوةِ      | تباہ ہونے والوں میں     | مِمَنَ ع           | اوراس کے درباریوں   | وَمُلَابِهِ                |
| جوَهُمِرنے کے قابل   | دًاتِ قَرَادٍ    | ے                       | المُهُلَكِينَ      | كاطرف               |                            |
| اورچشمه دارهمی       | وَمُعِينٍ        | اورالبته فقيق           | وَلَقُتُ           | پس تكبركيا الحول نے | فَالسَّنَكُ لَهُوفِا       |

عادوتمود کے بعدرسالتوں اور ہلاکتوں کاسلسلہ قائم ہوگیا۔لگا تارانبیا مبعوث ہوتے رہاورتو میں تکذیب کرتی اور ہلاک ہوتی رہیں۔ارشادہ: \_\_\_\_ پھر ہم نے ان کے بعد (بعنی عادیا شمود کے بعد) دوسری انتیں پیدا کیں \_\_\_ جیسے تو م لوطاور تو مشعب وغیرہ ۔ یہ انتیں بھی تکذیب انبیا علیہم السلام کی پاداش میں اپنے اپنے وقت پر ہلاک ہوتی رہیں \_\_\_ کوئی امت اپنے مقررہ دفت سے نہتو آگے بردھتی ہاور نہ پیچھے دہتی ہے ۔ یعنی ہرامت کھیک اپنے وقت پر ہلاک ہوئی۔نہائی میعاد سے ایک منٹ پہلے پکڑی گئی، نہاس کو ایک منٹ کی مہلت بعنی ہرامت کھیک اپنے وقت پر ہلاک ہوئی۔نہائی میعاد سے ایک منٹ پہلے پکڑی گئی، نہاس کو ایک منٹ کی مہلت بعنی ہرامت کھیک اپنے وقت پر ہلاک ہوئی۔نہائی میعاد سے ایک منٹ پہلے پکڑی گئی، نہاس کو ایک منٹ کی مہلت خوج ہے۔ انکا جینب: اُعْجُوبُه کی تج ہے: کہانیاں ،دل گئی کی ہاتیں۔ (۱) لنا: عابدون سے تعلق ہے۔(۲) آیڈ مفول ٹائی ہے۔(۳) آوی اِیْوَاءُ: پناہ دینا، اپنے پاس ظہرانا، آوینا، فعل مائنی، صحفہ تعلم، محرد: اُوَی المصنی والیہ اُویًا: پناہ لینا، قیام کرنا (۳) رَبُوَة: اُیلہ، بلنہ جگہ۔ رَبَا المشیئ (ن) رَبُوًا وَرُبُوُا: برصنا، اضاف ہونا۔(۵) مَعِیْن: آب جاری جو دکھائی دے۔



عیسیٰ علیہ السلام پرتمام ہوگیا۔آپ خاتم انبیائے بنی اسرائیل ہیں۔اس کے بعدتمام سلسلوں کے خاتم کاعہد شروع ہوا۔ ارشادہے: --- اورالبتہ واقعہ رہے کہ ہم نے موی کو کتاب (تورات)عطافر مائی تا کہ وہ راہ یائیں -- یعنی فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے تورات شریف عنایت فرمائی گئ۔ یہاں سے بنی اسرائیل کاعہد شروع ہوا۔بعد کے انبیائے بنی اسرائیل تورات ہی کی تبلیغ کرتے تھے۔اگر چہ بعض انبیاء کو كتابين بهي دى تئيس، جيسے داؤدعليه السلام كوز بوراور عيسي عليه السلام كوانجيل عطافر مائي گئي ، مگران كي حيثيت غنمني كتابوس كي تھی۔ اصل کتاب جس پر بنی اسرائیل کی شریعت کا مدارتھا وہ تورات تھی۔ آج بھی زبور وانجیل: تورات کے مجموعہ (بائبل) میں شامل ہیں۔ بیعہد حضرت عیسی علیہ السلام پرتمام ہوا۔ ارشادہے: --- اور ہم نے ابن مریم (حضرت عيسى عليه السلام) كواوران كي والده كوايك برين نشاني بنايا \_\_\_\_ يعنى دونول مل كرايك نشاني بين\_اوروه حضرت عيسى علیہ السلام کا بغیر باپ کے صرف مال سے پیدا ہونا ہے ۔۔۔ اور ہم نے دونوں کو ایک بلند جگہ میں بناہ دی جو تھر نے کے قابل اورچشمہ دارتھی ۔۔۔ بعنی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایت از ابتداء تا انتہار ہی۔جب آپ کاحمل قرار ياياس وقت فرشته ظاهر موا\_اورجب وضع حمل كاوتت آيا تو بهترين جكه آي كي والده صاحبه كو پنجاديا \_حضرت مريم رضي الله عنهابستی سے فکل کرجنگل میں ایک ایسی جگہ چلی گئیں جو بلند تھی۔ نیچے چشمہ یا نہر بہدرہی تھی ،اور وہاں تھجور کا درخت تجى تھا، جس پر يكى ہوئى كھجوريت تھيں، وہاں آپ كى ولا دت يمبارك ہوئى تفصيل سورة مريم ميں گذر چكى \_

آپ کی اس طرح جیرت انگیز طور پر ولادت نبی قبال کے ختم نبوت کی نشانی تھی۔اور بینشانی دوطرح سے تھی:

ایک: اس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیائے بنی اسرائیل کے خاتم سے بس جس طرح نبوت کا ایک معین سلسلہ
آپ پرختم ہو گیا، اس طرح نبوت کے تمام سلسلے حضرت خاتم النبیین میلائی کے اپنی تمام ہوگئے۔ بیختم نبوت جزئی: ختم نبوت کلی کی دلیل ہے۔ دوم: اس طرح کہ اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش کے شی سلسلہ کوجو ماں باپ سے چلاآ رہا تھا ایک میں بین جن کردیا، اس طرح نبوت کے تمام سلسلوں کو جو ایک معنوی چیز ہے ایک ذات میں جنح کردیا، اس طرح نبوت کے تمام سلسلوں کو جو ایک معنوی چیز ہے ایک ذات میں جنح کردیا۔ اس طرح نبوت کے تمام سلسلوں کو جو ایک معنوی چیز ہے ایک ذات میں جنح کردیا۔ تا میں بین گذر چکی ہے۔

حضرت عیسی علیه السلام کی حیرت انگیز ولادت د نیاجهاں کے لئے ختم نبوت کی نشانی تھی۔

لِيَايِّهُمَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطِّيِّبُتِ وَاعْلُوا صَالِحًا ﴿ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمُ ﴿ وَاعْلُولُ صَالِحًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللَّهُ اللللْمُولَى الللللِمُ الللللِمُ اللللْمُلِمُ الللللِمُ اللللْمُولِمُ الللللِمُ اللللْمُولِمُ الللللِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللِمُلِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللْمُولُولُ

حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُوْنَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي عَنْرَةِمْ حَتَّى حِيْنٍ ۞ أَيَحْسَبُوْنَ آنَهَا مُمْدُّاهُمُ بِهِ مِنْ مَّالِل وَيَزِيْنَ ﴿ نَسُارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِتِ " بَلُ لَا يَشْعُرُهُ نَنَ ۞

| ایک وقت تک           | <i>ۘ</i> حَتَّىٰ حِبْنِ | ایک                  | قَاحِكَةً                           | اے             | يَايُهُا          |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| كيا كمان كرتي بين وه | ار درو.<br>ایکسپون      | أوريش                | <b>قَائَا</b>                       | يغبروا         | الرُّيسُلُ        |
| كدجو                 | آگیا (۳)                | تمہارارب ہوں         |                                     |                | كُلُوا            |
| اضافه کرتے ہیں ہم    | بَعْدُهُمْ              | لىس مجھسے ڈرو        |                                     | نفیس چیزول سے  | مِنَ الطِيّبةِ    |
| النكو                |                         | يس بانساليا أنعول نے | نَيْمَ أَوْرَا (٢)<br>فَتَقَطَّعُوا | اور کروتم      | واعكوا            |
| اس كے ذريعہ          | ب                       | اينے معاملہ کو       |                                     |                |                   |
| مال ہے               | مِنْ مَالِل             | آپس میں              | بنيهم                               | بيثك من        | اتِّي             |
| اور بیٹول سے         | وَيُنِيْنِي             | کلڑے کلڑے            | روري<br>ڏنبرا                       | ان کاموں سے جو | بيئا              |
| جلدی کردہے ہیں ہم    | لْسَارِعُ               | <i>ہرفر</i> قہ       | م<br>کُلُ حِزْبٍ،                   | تم كرتے ہو     | تعبكون            |
| ان کے لئے            | أثمم                    | ال پرجو              | پینا                                | وانقف ہون      | عَلِيْهُ          |
| بھلائیوں میں؟        | فح الخيري               | اس کے پاس ہے         | لدَيْوِمْ                           | اور بيشك       | <b>وَ</b> لِاتَّى |
| (نہیں)بلکہ           | يَلُ                    | نازانہے              | فَرِحُونَ                           | په (دين دلمت)  | هَٰنِهُ           |
| وه بخصة بين          | لايشعرفن                | پس چھوڑ ہےان کو      | فَلَارُهُمْ                         | تهما داطر لقدے | أمَّتُكُمُ        |
|                      | <b>*</b>                | مری مرابی میں        | فِي عُسَرَةً مِمْ                   | طريقه          | أُمَّةً (١)       |

منشت آیات ین نوح علیه السلام ی سیسی علیه السلام تک بهت سے رسولوں کا تذکره آیا ہے، اب ان سب سے

<sup>(</sup>۱) أمةً واحدةً: أمتكم سے حال ہے۔ (۲) تَفَطَّعَ: جَعَلَ كَ مَنَى كُوضَمَن ہے اس لئے دومفول آئے ہیں: ایک أموهم دومرا: زُبُوّا. الزُّبُوة: كى بِحَى چِرْكاكُلُواتْ: زُبُوّ اور زُبُوّ (٣) غَمُوة: كَبِرايانى جس كى تفاه ندہو، مجاز أزبر دست كمرابى، بولى جمالت مرادہے۔ (٣) أنما: حرف حقیق فیس ہے، بلکہ أَن اُحرف معبة بالفعل ہے اور ماموصولہ ہے اور نملهم به صلہ ہواور من مال و بنين: ماموصولہ كابيان ہے، سبال كر أن كا اسم ہيں، اور جمله نسارع خبر ہے۔ مَدُّ الشيئ كى چِرْ مِيں اضافه كرنا، بوعانا۔ مَدُّ الديشَ اَلْكُوكُوكُكَ بِهُ إِنا۔

احکام کی اطاعت کرتا ہے،خلاف ورزی نہیں کرتاتا کہ اس کی نارائسگی سے دوچار نہو۔ پس اٹھوں نے اپنے معاملہ کوآپس میں کلڑے کرلیا۔ ہر فریق اس پر جو اس کے پاس ہے: تازاں ہے سے بینی تق واضح ہونے کے باوجود اپنے ہی طریقے سے چمٹا ہوا ہے۔ یہ اِس خیال کا جواب ہے کہ جب سب نبیوں کا دین ایک ہے تو ان کی اُتیں آپس میں مختلف کیوں ہیں؟ جواب یہ دیا ہے کہ یہ اختلافات بعد کے لوگوں نے پیدا کئے ہیں۔ اسلام کے علاوہ دیگر نداہب جوآج یا نے جاتے ہیں وہ اسلام کی بگڑی ہوئی صور تیں ہیں۔ لوگوں نے اس کی بعض باتوں کوسنح کر دیا اور بعض من گھڑت باتوں کا اضافہ کر دیا تو دین کا نیا ایڈیشن تیار ہوگیا۔اوراب ہرایک کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں گن ہے، اس سے بٹنے کے لئے تیارنہیں۔اب سیج اسلام کوبی آخری پیغیر پیش کررہے يں لوگول كوچاہئے كماس كوقبول كريں۔

فائدہ: اور جو بگاڑیملے رونما ہوا تھا اس امت میں بھی رونما ہوگا۔ بہتر فرقوں والی پیشین گوئی موجود ہے۔مگر چونکہ قرآن وحدیث اپنی اصلی صورت میں ہمیشہ موجودر ہیں گےاس کئے امت کا سوادِ اعظم (بڑا حصہ )ہمیشہ سیحے دین پر قائم رہے گا۔حقیقت گمنہیں ہوجائے گی —— اور ائمہ ٔ مجتہدین کا فرو**ی** اختلاف اس میں داخل نہیں۔اس اختلاف سے ملتیں الگ نہیں ہوتیں۔ جارول فقہی مٰداہب برحق ہیں غیر مقلدین جواس اجتہادی اور فروگی اختلاف كوفرقد واريت كارتك دية ين وهان كى نادانى بـ

ا چھاا گریدلوگ ( مکہ والے ) نہیں مانتے ،اورا پی گمراہی میں ڈو بے رہتے ہیں: \_\_\_\_\_ تو چھوڑ بےان کوان کی سخت گمراہی میں ایک ونت تک! \_\_\_\_ بعنی ان کا بیاستغراق زیادہ دیر تکنہیں رہ سکے گا۔جلد ہی ونت آ رہاہے جب ان کی آنکھیں کھل جا کمیں گی۔جب موت سریے آ کھڑی ہوگی یا عذاب الہی سروں پرمنڈ لانے سکے گا تو ہوش ٹھکانے آجا تیں گے۔

کفارکود حوکہ بیانگا ہواہے کہان کو دنیا کی عیش وراحت حاصل ہے، وہ اس کواپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھ رہے ہیں، وہ سلمانوں سے کہتے ہیں:''ہم مال واولا دمیں تم سے زیادہ ہیں،اور ہم کوعذاب ہونے والانہیں!'' (سورة السبا آیت ۳۵) اس سلسله میں ارشاد ہے: \_\_\_\_ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کوجو مال اور بیٹے دیتے چلے جارہے ہیں: تو ہم ان کوجلدی جلدی فائدے بہنچارہے ہیں؟ \_\_\_\_ لیعن عنداللہ ان کی مقبولیت کی وجہ ہے ریسب نعتیں ان کول رہی ہیں؟نہیں \_\_\_\_ بلکہ وہ بھتے نہیں! \_\_\_\_ لیتی مال داولا دکی ہیافراط ان کی مقبولیت کی وجہ ے بیں ہے۔ بلکہ بیان کوڈھیل دی جارہی ہے اور آ زمائش کی جارہی ہے۔ جب ان کی شقاوت کا پیانہ لبریز ہوجائے گاتوایک دم عذاب میں دَھر کئے جائیں گے۔

آدى كوكه ونياكى كورُيول من وهوكنيس كاناجائي ميتوايك آزمائش ہے۔ إِنَّ الَّذِيْنَ هُمُّ مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّرَمُ مِّشْفِقُونَ ﴿ وَالْذِيْنَ هُمُ إِلَيْتِ رَبِّرَمُ مِي يُوْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ كَا النَّوْاوْقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً انَّهُمْ إلى رَبِّهِمُ

## رْجِعُونَ ﴿ أُولِيَّكَ يُسْرِعُونَ فِي الْحَيْرِاتِ وَهُمْ لَهَا سِبْقُونَ ﴿ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا اللَّا وَمُمْ لَا يُظْلَنُونَ ﴿ وَسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِتُبُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَنُونَ ﴿ وَسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِتُبُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَنُونَ ﴿ وَسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِتُبُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَنُونَ ﴿

| بھلائیوں کی طرف      | لهَا                  | شريك نبيس كرت          | لَا يُشْرِكُونَ    | بیثک           | اقَ            |
|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| پیش قدی کرنے         | البيقون               | اور جولوگ              | وَالْكَذِينَ       |                |                |
| والے ہیں             |                       | دية بن                 | يُؤْتُونُ (۱)      | 9              | هُم            |
| اوربيل حكم دية بهم   | وَلَا نُكُلِفُ        | دیے ہیں<br>جو پیچھ     | Ē                  | ا<br>بیبت سے   | قِينُ خَشْيَةِ |
| تستنفخض كو           | نَفْتَا               |                        | أَتُوا (٢)         | ایپے دب کی     | كؤوا           |
| اگر                  | \$1                   | درانحالیکدان کےدل      | وقلونهم<br>وقلونهم | ڈرنے والے ہیں  | مُشْفِقُونَ    |
| اسکی گنجائش کے موافق | وسعها                 | خوفز ده ين             |                    | اور جولوگ      | وَالْكَيْائِنَ |
| اور ہارے پاس         | وَلَدُيْنَا           | (اس کئے) کہوہ          | اَجْهُمْ (۵)       | 9              | هُمُ           |
| ایک نوشتہ            | ڪڻڳ                   | اینے رب کی طرف         | إلے دَیّجِهُ       | آيتوں پر       | وإليت          |
| <u>بو لے گاوہ</u>    | ينطِقُ                | لو <u>ٹ</u> ے والے ہیں | الْجِعُونَ         | ایٹے دب کی     | ٢              |
| مُعيد تُعيد          | -                     |                        | اُولِيِكَ          | ايمان لاتے ہيں | يُؤْمِنُونَ    |
| أوروه                | وَهُمُ                | جلدی کردہے ہیں         | يُلدرعُونَ         | اور جولوگ      | وَالَّذِائِي   |
| ظلم بیں کئے جائیں    | <i>كَايُظْكُنُونَ</i> | بھلائیوں ہیں           | فِي الْحَبْرِتِ    | 9              | المثمة         |
| 2                    |                       | أوروه                  | وَهُمْ             | اہے رب کے ساتھ | 44 4           |

کفاردنیا کی بیش دراحت ہی کو حاصلِ زندگانی سیجھتے ہیں۔حالانکہ اصل کامیا بی آخرت کی کامیا بی ہے۔اب اِن آیات بیں ان مؤمنین کا تذکرہ ہے جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں،اور دونوں ہاتھوں سے آخرت کے فوائد سمیٹ رہے ہیں۔ بیرہ دھنرات ہیں جن بیل خاص طور پر جار ہاتیں یائی جاتی ہیں:

<sup>(</sup>۱) يُوْتُوْنَ: مضارع معروف، صيفة جمع مُكرعائب، إِيْتَاء: دينا-(۲) آتَوْا: نَعْل ماضى، صيفة جمع مُكرعائب، إِيْتَاء: دينا- ما آتوا: يؤتون كامفعول برب-(۳) وقلوبهم: جمله حاليه بيؤتون كاخميرفاعل س-(۴) وَجِلَة بمفت ومثرة، واحدموّنث، مُكروَجِلَ، وَجِلًا وَمُحَلِّد: دُرنا، هَيرانا-(۵) أنهم سي يملي لام محذوف ب-



تیسری بات: \_\_\_\_\_ اور جولوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے \_\_\_\_ یعنی خالص توحید پر قائم ہیں۔ ریاء سے بھی بچتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ انبیاءاوراولیاء کی تعظیم میں ایسا مبالغہ نہیں کرتے جو شرک تک پہنچادے، غیراللہ سے نہ مائکتے ہیں نہ ان کو حاجت روا بچھتے ہیں۔خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کی بندگی میں کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک نہیں آنے دیتے ، نہ وہ غیر الٰہی تو انین کی امتباع کرتے ہیں، اپنی اطاعت کو بھی اللہ کے خالص رکھتے ہیں۔

کے لئے خالص رکھتے ہیں۔ چوتھی بات: \_\_\_\_\_ اور جولوگ دیتے ہیں جو پکھ دیتے ہیں در انحالیکہ ان کے دل خوفز دہ ہیں، اس لئے کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے \_\_\_\_ یعنی ان کی عطاؤ بخشش اللہ کے لئے ہوتی ہے۔اور ان کو بیددھڑ کالگار ہتا ہے کہ علوم نہیں وہاں قبول ہو یانہ ہو نے برات آگے کام آئے یانہ آئے ۔ یعنی وہ اپنے عمل پر مغروز ہیں ہوتے ، نیکی کرنے کے باوجودڈ رتے دہتے ہیں۔

فائدہ: ایک حدیث شریف بیس بیبات آئی ہے کہ ان بندوں کا بیجال صدقات و خیرات کے علاوہ دیگر اعمال بیس بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ بیس نے رسول اللہ سُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اور ہم کی کواس کی مقدرت سے زیادہ میں دیتے ۔۔۔ یعنی ندکورہ باتوں پڑل کرنا پھوشکل نہیں۔ پس کسی کے اس عذر کا موقع نہیں کہ بیکام ہمارے بس کے نہیں۔ کیونکہ بہت سے انسان ان پڑل بیرا ہیں، اوروہ آخرت میں اپنا اجر پاکسی کے اس عذر کا موقع نہیں کہ بیکام ہمارے پاس ایک نوشتہ ہے جو (سب کھی) ٹھیک ٹھیک بتادے گا ۔۔۔ نوشتہ سے مراد نامہ اکھال ہے، جو ہرایک شخص کا الگ الگ تیار کیا جار ہا ہے۔ جس میں ایک ایک بات درج ہے، کوئی چھوٹا برنا عمل ایس جو اس میں درج نہ ہو۔ ای کے مطابق کل قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا ۔۔۔ اوروہ کلم نہیں کئے جا کمیں گے ۔۔۔ یعنی نہ تو عمل کر نے والوں کی کوئی نیکی ماری جائے گی نہ وہ عمل کے واجبی صلہ سے محروم رہیں گے۔ البت اگر فضل وانعام ہوجائے قیائیوں سے درگذر کیا جائے گا۔۔۔ ہوجائے تو بیٹوں کا اجر بڑھا کر دیا جائے گا اور بہت کی کوٹا ہیوں سے درگذر کیا جائے گا۔۔۔ بیٹوں کا اجر بڑھا کر دیا جائے گا اور بہت کی گوٹا ہوں سے درگذر کیا جائے گا۔۔

## (نیک کام آسان بیں اور ان کا ثمر ہیں نے ہے، اس کے سعی کے قابل یہی کام بیں۔

بَلُ قُلُونُهُمُ فِي عَمْرَ قِوْمِنَ هَذَا وَلَهُمُ اعْمَالُ مِّنَ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَبِلُونَ ﴿ حَشَّا إِذَا اَخَذُ نَا مُنْزَفِيْهُمْ بِالْعَنَابِ إِذَاهُمْ بَبْجُكُرُونَ ۚ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ َ إِنَّكُمْ مِنْنَا كَا تُنْصَرُونَ ۚ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ َ إِنَّكُمْ مِنْنَا كَا تُنْصَرُونَ ۚ فَنَ كَانَتُمْ عَلَى اَعْقَا بِكُمْ تَتْكُوصُونَ ۚ مُسْتَكُلِرِينَ ۚ بِبِهِ
قَلْ كَا نَتْ الْمِنِي تُتِلَا عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى اَعْقَا بِكُمْ تَتْكُوصُونَ ۚ مُسْتَكُلِرِينَ ۚ بِبِهِ
الْمِنَّ النَّهِ مُؤْونَ ﴿ وَاللَّهُ مُؤُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُؤُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُؤُونَ ﴾ مُسْتَكُلِرِينَ ۗ وَبِهِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤُونَ ﴾ واللَّهُ اللهُ عَلَى الْمُحْدُونَ ﴾ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

| <b>جب</b>          | آغًا           | کم درجہکے     | قِينَ دُونِ           | بلكه             | يَلُ               |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| پکرلیں گے ہم       | آخَٰذُ نَا     | اس سے         | ذٰٰ لِكَ              | ان کے دل         | قُلُوْمُهُمْ       |
| ان کے خوش حالوں کو | مترفيره        | 68            | هُمُ                  | سخت غفلت میں ہیں | رِقُ غَمْرَةٍ      |
| عذاب ميں           | بِٱلْعَلْدَابِ | ان کو         | لَهَا                 | اس               | رم)<br>صِّنْ هُنَا |
| (تو)اچانک          | (r) <u></u> 5j | كرنے والے بيں | غيلون                 | اوران کے لئے     | وككم               |
| 3.5                | عُمْ           | بہال تک کہ    | ار پیزا<br><u>ح</u> ک | كامين            | أعمالً             |

(ا)غَمْرَةٌ: كَبِرابِانَى جَسَى تَقَاه نه بهو، مرادز بروست كُمرابى غَمَرَ المهاءُ (ن)غَمَارَةً وغُمورة: بِإِنَى كَا يَرْهِ عنا، زياده بوكر كَروو پَيْنَ تَقَاء پَيْنَ كُودُ هانبِ لِينَا (٢) هذا كامشاراليه "كتابت اعمال" بهرس) مُتْرَفِي: مضاف، هم: مضاف اليه اصل ميس مُتْرَفِيْنَ تَقَاء اضافت كي وجه سينون اعرائي كركيا - از إِنْرَاف (باب افعال) عيش دينا، آرام دينا - مُتْرَف (اسم مفعول) خوش حال، فارغ البال، امير - (٣) إذا (مفاجاتيه) بهلي إذا (شرطيه) كاجواب ب-

| سورة المؤمنون   | $-\diamond$        |                          |             | $\bigcirc$ — $\bigcirc$ | (تفسير مدليت القرآ   |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| ا پی ایز یوں پر | عَلَى اعْقَابِكُمْ | تحقيق                    | تَكُ        | <u>ط</u> ِلاَ میں گے    | رورور بر(۱)<br>پخرون |
| ي المحمد المرات | (۲)<br>تَنْكِصُونَ | شقين                     | كانت        | مت چلاؤ                 | لَا تَنْجُثُرُوا     |
| گھند کرتے ہوئے  | مُستَكْبِرِينَ     | ميرى آيتي                | أينني       | آج                      | الْيَوْمَر           |
| اس کو           | (۳)<br>پې          | پ <sup>ره</sup> ی جانتیں | لِنظِ اللهِ | بيثكتم                  | ٳڰٛػؙؙؙؙؙؙؙؗڡ        |
| e e i is di.    | (a).(i)            | .,                       | 2650        | . (                     | K                    |

لَا تُنْصَرُونَ مدربين كَيْجاوَكً فَكُنْتُمْ

میمومنین کے بالقابل کافروں کاذکرہے۔مومنین کاسر ماریایمان کے ساتھ نیک اعمال ہیں،جوریکارڈ کئے جارہے ہیں۔جن کا پورابدلہ ان کوآخرت ہیں ملے گا۔اور کا فروں کے پاس کفر کے ساتھ بداعمالیاں ہیں۔وہ بھی ریکارڈ کی جارہی ہیں، مگر کا فراس کی طرف سے خت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔البتہ جب ان کوان کی بداعمالیوں کی سزاد نیامیں یا آخرت میں ملے گی تووہ پھوٹ بھوٹ کرروئیں گے، مگراب کیا ہوجب چڑیا چیک کئیں کھیت!موقع ہاتھ سے نکل گیا! ارشاد ہے: \_\_\_\_ بلکہ ان کے دل اس سے تخت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں \_\_\_ یعنی کفار کا بھی ہرممل لکھا جار ہاہے، مگران کوتو اس کا یقین ہی نہیں \_\_\_\_ اوران کے لئے اس سے فروٹر اعمال ہیں جن کووہ کرنے دالے ہیں \_\_\_\_ بیاسی آخرت فراموثی کا نتیجہ ہے کہ وہ مؤمنین کے اعمال کے برخلاف کا موں میں منہمک ہیں۔ کفروشرک توان کا بڑا گناہ ہے ہی ، باقی اس ہے وَ رے اور بہت سے گناہوں میں کھنے ہوئے ہیں۔ وہ ان میں برابر مبتلار ہیں گے: \_\_\_\_ یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوش عیش لوگوں کوعذاب میں پکڑیں گے تو وہ احیا تک چلانا شروع کریں گے \_\_\_\_ یعنی ان ظالموں کی ابھی ای دنیامیں پکڑ کی جائے گی۔جب وہ عذاب میں گرفتار ہو نگے تو چلائیں گے، شورمیائیں گے۔اور فریا داورواویلا کریں گے۔ ہجرت کے بعد مقام بدر میں بیہ نظر دنیا کے سامنے آگیا، ان کے بڑے بڑے سور مامارے گئے یا قید ہوگئے۔عورتیں مہینوں تک ان کا نوحہ کرتی رہیں، روتی رہیں، چینی رہیں اور ماتم کرتی رہیں ،گر کچھ ہاتھ نہ آیا ۔۔۔۔ اللہ کاعذاب جب آتا ہے توخوش حال اور بدحال سب برابر کے شریک (١) يَجْأَرُوْنَ: تَعْلَ مضارع، صِيغه بَنْعَ نَدَرَ عَاسِ، جَأْرَ (٤) جَأْرًا وجُوَّارًا: آواز بلند كرنا، گائے تيل كا ذكرانا، را نجنا\_ (٢) نكص (ن بن) مَكْصًا ونُكُوْصًا: يَحِيم بُنا، بازر بنا (٣) استكبو: عناه وْكبركي وجهسة في كونه ماننا مستكبوين: تنکصون کے فاعل سے حال ہے۔ (م) به: سَامِوًا سے تعلق ہے، بہت سے مفسرین نے مستکبوین سے تعلق بھی کیا ہے، مگر بهتر سَامِرًا مع تعلق كرناب - (٥) سَامِرًا: ووسراحال ب اور بروزن اسم فاعل اسم بنس بهى ب،اس لئ جن نهيس لايا كيا: كهاني كَمْ والا،افسانه كو\_(٢) مَّهْ جُرُوْنَ: تَيْسِرا حال ہے، هَجَوَ (ن) هَجْوًا وهِجُوَ انا: حِيورُنا، ترك تعلق كرنا\_

ہوتے ہیں، گراس جگہ خوش حالوں کا ذکر خاص طور پراس لئے کیا گیا ہے کہ ایسے، ی لوگ دنیا کے مصائب ہے اپنی ہوگر دہات ہوئے کا کچھ نہ کچھ سامان کر لیستے ہیں۔ گرجب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے بہی لوگ بے اس ہو کر دہ جاتے ہیں۔ ہیں سے آئے مت چلا تا اور عاجزی کرنا ہیں۔ ہیں سے اس بھا تا اور عاجزی کرنا لاحاصل ہے۔ اور تو کسی کی طرف سے مدد کا سوال ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہاری کچھ دیکی ہوگی، کہاری ہوگی، کی نظر ف سے مدد کا سوال ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہاری کچھ دیکی ہوگی، کیونکہ تمہاری ہوگی جائی تھیں تو تم الئے پاؤں کیونکہ تمہاری ہوگی ہائی تھیں تو تم الئے پاؤں النے پاؤں چل دیتے تھے ۔ لیمن بھی گوارہ نہ تھا ۔ گھمنڈ کرتے ہوئے، اس کو مشغلہ بناتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے، ہوئے۔ سے بھاگتے ہوئے ہوئی ہیں بالر تیب ہیں۔ لیمن تم عناد و تکبر کی وجہ سے قر آن کریم کو نہیں سنتے ، ایرا یوں پر النے بھاگتے ہو۔ پھر درا کہتا ہے نہیں بود یو اس کی ہوئے۔ سے دو سرا کہتا ہے بیس ہوئے۔ سے دو سرا کہتا ہے نہیں بید لاوانے کی ہوئے اور کی گہتا ہے بیہ جادو ہے، دو سرا کہتا ہے نہیں بیدا گلوں کے افسانے میں کوئی کہتا ہے سے حور کہتا ہے بیس کوئی کہتا ہے بیس کوئی کہتا ہے اس طرح کی باتیں چھائے کرتم میں کوئی کہتا ہے اس طرح کی باتیں چھائے کرتم میں کوئی کہتا ہے۔ اس طرح کی باتیں چھائے کرتم میں کرتم کوئی کہتا ہے۔ اس طرح کی باتیں چھائے کرتم کرتم کرتم کوئی کوئیور دیے ہو، اس کی سر تنہیں جلد حوال ہے، چندون انتظار کرد۔

اَ فَكُمْ يَكَ بَرُوا الْقُوْلَ اَمْ جَاءِهُمُ مَّا لَمْ يَأْتِ اَبَاءَهُمُ الْاَ وَلِينَ ﴿ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا الْفَوْلَ الْمَا الْفَوْلُ الْمُ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ مَلَ جَاءَهُمُ بِالْحِقِّ وَ اَكْثُرُهُمُ اللَّهُ وَهُمُ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْاَرْضُ وَمَن فِيهِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلِلِي اللَّهُ الللْمُلِلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الل

| روگردانی کرنے والے        | مُعْرِضُونَ        | بلکه<br>آیاہےوہ اسٹکے پاس                                     | کِلُ                              | كياتونيس                  | أفكمُ                          |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ېي                        |                    | آياب وه الحكياس                                               | جَاءَ هُمْ                        | غور کیا انھوں نے          | يَدُّ بَرُوا (۱)               |
| ï                         | أمر                | حق کے ساتھ<br>اوران کی اکثریت<br>حق کو<br>ناپسند کرنے والی ہے | بِالْحَتِّ                        | كلاميس                    | الُقَوْلَ                      |
| اِ<br>مانگتے ہیں آپ ان سے | تَشَعُلُهُمْ       | اوران کی اکثریت                                               | وَ آكُ بُرُومُ<br>وَ آكُ بُرُهُمُ | ñ                         | آخر                            |
| م محمآ مدنی               | خَرْجًا (۵)        | حق کو                                                         | المُحَيِّق                        | آئی ہان کے پاس            | جَآءِهُمُ                      |
| پسآمدنی                   | ر برر (۵)<br>فخرنج | ناپسند کرنے والی ہے                                           | كرهون                             | وهبات جو                  | قا <sup>(۲)</sup>              |
| آب کے رب کی               | رَيْكَ             | اوراكر                                                        | وكيو                              | حبير)آني                  | الَوْ بَأْتِ                   |
| بہترہے                    | مروع<br>مفرر       | وی کرتا<br>حق                                                 | انتبكم                            | التے بردوں کے پاس         | (اَ بَاءَهُمُ                  |
| أوروه                     | <i>و</i> ھُو       | حق                                                            | الحق                              | الحك                      | اُلاَقَالِينَ                  |
| بہترین ہیں                | م<br>ھنبر          | ان کی خواہشات ک<br>(تو)یقیناتباہ ہوجاتے                       | اَهُوَاءَ هُمُ                    | ي                         | اَمْر                          |
| روزي دييخ والول ميس       | الزرزقائي          | (تو)یقیناتباه موجاتے                                          | كفسكات                            | نہیں پیچا نا انھوں نے     | كم يغرفوا                      |
| اور بيتك آپ               | وَإِنَّكَ          | آسان                                                          | السلوك                            | اینے رسول کو              | رود دو و<br>رسولهم             |
| البنة بلات بين ان كو      |                    | أورزجن                                                        | والكارض                           | ر<br>چلوه                 | قام و<br>فهم                   |
| داستے کی طرف              | الح صراط           | اور جوان میں ہیں                                              | وَمَنْ فِيهِنَّ                   | اس کو                     | (T) \( \delta \)               |
| سيره                      | مُّ تَقِيْمٍ       | بلكه                                                          | يَلُ                              | اس کو<br>انجانا سیحنے ہیں | ر مَنْ كِرُونَ<br>مُنْ كِرُونَ |
| أوربيشك                   | وَ إِنَّ           | آئے ہیں ہم الکے پاس                                           | أثينهم                            |                           |                                |
| جولوگ                     | الذيأن             | ان کی تھیجت کیساتھ                                            | ريد كرهم                          | کہتے ہیں وہ               | كَمْرُ<br>يَقُولُونَ           |
| نبيس ايمان ركحت           | لَا يُؤْمِنُونَ    | يس<br>چس وه                                                   | فهم                               | اس کو                     | ىلە                            |
| آخرت پ                    | بالأخرق            | ا پی شیحت سے                                                  | عَنْ ذِكْرِهِمْ                   | جنون ہے                   | (۳)<br>چنگه                    |

(۱) لم يَذَبُّرُوْا بِعُلَى مَارِعُ فَى جَدبِهِ بِمعَى مَاضَى فَى اصل مِن يَتَدَبُّرُوْاتَهَا ـ تَا كادال مِن ادفام بواہے قَدَبُّر (بابِ لَفعل) غور كرنا ـ (۲) هالم يات: جاء هم كافاعل ہے (۳) هُنكِرٌ: اسم فاعل، إِنكارٌ (باب افعال) كى چيز كونه پچاننا يجيب واجنبى سجمنا ، اوپرا تجمنا (۲) ديكھيں اى سورت كى آيت ۲۵(۵) خَوْجُ اور خِوَاجٌ: دونوں كے معنى بيں جمصول، مالكوارى، مرادمز دورى ادركام كامعاد ضہے ـ جَعْ أَخْوَاج وَأَخْوِجَة.

| ير مايت القرآن \ - حرمايت القرآن \ - حرمايت القرآن كا حريمايت القر | ( تقمير مِعانيت القرآن ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| <b>چپ</b>        | ٳۮؘٳ                           | بھنگتے ہوئے        | يعمرون (۴)            | داستے                 | عَنِ الصِّرَاطِ          |
|------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| کھول دیں گے ہم   |                                | اورالبته حقيق      | <b>وَلَقَ</b> َلُ     | يقييناً منت والياس    | لَنْكِبُونَ              |
| ان پر            | عَلِيْكِ                       | پکڑا ہم نے ان کو   | آخُذُنْهُمُ           | اوراگر                | وَلَوْ                   |
| <i>פג</i> פול, 0 | لإلز                           | عذاب ميس           | بِالْعَدُابِ          | مهریانی کریں ہم ان پر | رَحْمُنْهُمْ             |
| عذاب والا        | ذَاعَذَاكِ                     | پيرنبي <u>ن</u>    |                       | اور کھول ویں ہم       |                          |
| سخت              | ۺٙڔؽؙۣڮؚ                       | فروتنی کی انھوں نے | (۵)<br>اَسْتَكَانُوْا | وہ جوان کے ساتھ ہے    | مَّا بِهِمْ              |
| (تو)اعاِ تک      | ٳڎؘٳ                           | اینے دب کے مامنے   |                       | بدحال_                |                          |
| وه اس ميس        |                                | _                  | وَهُمَّا (ز)          | تويقينا اصرار كري     | لَّلُجُّوا<br>لَّلُجُّوا |
| آس تو ژنے والے   | ( <sup>2)</sup><br>مُيْلِسُونَ | گزگز ایئےوہ        | يتضريفون              | محےوہ                 |                          |
| ہو نگے           |                                | بہال تک کہ         | حقة                   | ا چی گمرایی میں       | في طعيازهم               |

ان آیات پاک میں سات الی وجوہ ذکر کی گئی ہیں جو کفارومشر کین کے لئے ایمان لانے میں مانع ہو علی تھیں۔ غرب مرد میں روز میں افونید روزی کی میں تفصیل میں میں

گرغور کیا جائے توبیچیزیں مانغ نہیں، مانغ کوئی اور چیز ہے تفصیل درج ذیل ہے: مہلی وجہہ: \_\_\_\_ کیا تو ان لوگوں نے اس کلام (قرآن کریم) میں غور نہیں کیا؟ \_\_\_\_ یعنی کیا ان کے

انکار کی وجہ ہے۔ سے میں وہوں ہے ہی ملا ہر حراق رہا کیں وریدں ہیں۔ سے س یو ہوں ہے ۔ انکار کی وجہ بیہے کہ انھوں نے اس کلام کو تمجھانہیں؟ ظاہر ہے بیدوجہ نہیں قر آن ان کی اپنی زبان میں نازل ہواہے،

اس کا انداز بیان نہایت واضح ہے، اور وہ کوئی ایساد قیق مضمون بھی پیش نہیں کرتا جولوگوں کی بمجھسے باہر ہو۔ دوسری وجہ: \_\_\_\_ بیان کے بیاس وہ بات آئی ہے جوان کے اسکلے بردوں کے بیاس نہیں آئی؟ \_\_\_\_ لین کیا

روسر صوربہ --- یان سے پان وہ بات ہیں کرتا ہے جوان سے ایک کی است کا کہ است کے است کرتا ہے جوانھوں نے بھی نہیں سن؟ ظاہر ہے یہ وجہ بھی منہیں، کیونکہ انبیاء کا آنا، کتابول کالانا، توحید کی دعوت دینا، آخرت کاعقیدہ پیش کرنا، بھلائیوں کا تکم دینا اور برائیوں سے

(۱) نَاكِبُ: آم فاعل، نكَبَ (ن) عنه نَكْبًا: بُمْنا، الله بونا\_(۲) من: بيانيد الموصوله كابيان ب، ضُرُّ : لكيف، بدحالى خشه حالى (٣) لَنَّج في الأمو (ش) لَجَّا: كى كام يس بِرْك ياكر دمنا، چھوڑنے كوتيار ند بونا، اڑنا، اصرار كرنا\_(٣) يَعْمَهُوْنَ: جمله حاليد

ر ،) منبع کئی او مور ک کابان کا کابان کا مان پرت و سے دراہا، پار درائے دع در مارہ کا کار درائے رہا کا معمال کا ہے، عَمَهَ (ف) هَمَهَا: راسته مِعَنگ کر پر بیثان ہونا کہ کہاں جائے (۵) اِسْتَگَانَ لله: کسی کے سامنے اظہارِ عجر وانکساری کرنا۔

سكون سے باب استعمال ب أى انتقل من كون إلى كون، جيے: إستَحَال أى انتقل من حال إلى حال (١) تَضَوَّع له واليه: أُرُّرُ اناء اكسارى كرناء لاچارى اور بى كاظهاركرنا(١) مُبلس: اسم فاعل، از إِبْلاَس: مايوس بونا، اور جرت زوه بونا،

ای سے اہلیس بے بعنی اللہ کی رحت سے مایوں، یہ مجرد سے ستعمل نہیں، صرف باب افعال سے مع تمام مشتقات کے آتا ہے۔

روکناایک معروف بات ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ بات پہلی مرتبہ پیش نہیں آئی۔ وہ لوگ خود حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل علیہاالسلام کی اولا دہیں، اور عرب ہی کی سرز مین میں حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلام مبعوث ہو چکے ہیں۔ اور موئی علیہ السلام اور انبیائے بنی اسرائیل سے بھی وہ واقف ہیں، پس انکار کی بیوجہ بھی معقول نہیں۔ تبیسری وجہ: \_\_\_\_\_\_ یا انھوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، پس وہ اس کو انجانا تبحورہ ہیں؟ \_\_\_\_\_ یعنی کیا انکار کی یہ وجہ ہے کہ ایک بائکل جنبی شخص ان کے سامنے یہ دعوت پیش کر دہاہے، اور وہ ڈورہ ہیں کہ کہیں وہ چکمہ نہ وے جائے؟ ظاہر ہے یہ بات بھی نہیں۔ نبی سے الفیلی بالکی ابنی نہیں۔ نبی سے الفیلی بالکی ابنی کی بیان کی براوری کے آدمی ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی ان سے چھپی ہوئی نبیس۔ ان کی بے داغ سیرت سے وہ خوب واقف ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی وہ ان کوصادق وامین کہ کر پکارتے ہوئی نبیس۔ ان کی بے داغ سیرت سے وہ خوب واقف ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی وہ ان کوصادق وامین کہ کر پکارتے ہوئی نبیس۔ ان کے کر دار وعمل برآج تک کسی نے کوئی شبہ ظاہر نبیس کیا، پھر یہ وجہ کسے ہوئی ہیں۔ ان کے کر دار وعمل برآج تک کسی نے کوئی شبہ ظاہر نبیس کیا، پھر یہ وجہ کسے ہوئی ہوئی ہے؟

چوتی وجہ: \_\_\_\_\_ باوہ کہتے ہیں کہاہے جنون ہے \_\_\_\_ بینی کیاان کے انکار کی ہے وجہ ہے کہ ان کے نزدیک نجی گیا ان کے انکار کی ہے وجہ ہے کہ ان کے نزدیک نجی فیلی ہیں، اور بہتی بہتی باتیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہے وجہ بھی نہیں ۔ ان کی دانائی اور زیر کی کے سب قائل ہیں۔ اور آج تک آپ جسیا فرزانہ نہ کوئی پیدا ہوانہ ہوگا۔ دوست ہی نہیں وشمن بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔ پھر ہے وجہ کیسے ہوسکتی ہے؟

انکارکی اصل وجہ: بینی نادان لوگوں کی عام روش پر رہی ہے کہ جوبھی شخص میں بات کہتا ہے اس سے لوگ ناراض ہوجاتے ہیں۔ پئی بات سب کوکڑ و کو گئی ہے، کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ بہی ان کی حق بیزاری ہے ۔ اوراگری ان کی خواہشات کی بیروی کرے تو آسان وزیش اور جولوگ ان میں بینی ان کی حق بیزاری ہے ۔ اوراگری ان کی خواہشات کی بیروی کرے تو آسان وزیش اور جولوگ ان میں بینی بین ہوستی ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہش کے تابع نہیں ہوسکتی ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہش کی جواہش کے تابع نہیں ہوسکتی ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہش کی عمومات کی بین تو وہ خدا کیا ہوئے ، بندوں کے ہاتھوں کا تعلو تا ہوگئے ۔ اورائی صورت میں نظام عالم درہم برہم ہوجائے گا۔ قیامت کے قریب جب زیمن شروفساو سے بھر جائے گی ، اور کوئی اللہ کا نام لینے والا ندر ہے گا تو دنیا ختم کر دی جائے گی ، کونکہ اس کی خواہش کی جگہ تھوڑ نے ہے؟! ۔ بلکہ ہم ان کی خواہش کی جگہ تھوڑ نے ہے؟! ۔ بلکہ ہم ان کی خواہش کی بینی اس کی خواہش کی جگہ تھوڑ نے ہے؟! ۔ بلکہ ہم ان کی خواہش کی جگہ تھوڑ نے ہے؟! ۔ بلکہ ہم ان کی خواہش کی بینی اگر جارے پاس کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی جگہ تھوڑ کے بین سے بینے کہا کرتے تھے ۔ ہو آن وہی اللہ کی خواہش کی بینی اگر جارے پاس کوئی خواہ کی کرتے تھے ۔ ہو گو اُن عِندَانَا ذِنجُرًا مِن اللہ کی خواہش کی بینے کہ کرا کرتے تھے ۔ ہو آن وہی اللہ کے بین اللہ کا خواہ کی خواہ کی اللہ کے بین اللہ کا خواہ کی خواہ کی کوئی نے بینے کہا کرتے تھے ۔ ہو گو اُن عُندَانَا خِندَانَا خِندَانَا کُونیْنَا عِبْدَانَا کُونیْنَا کُونیْنَا عِبْدَانَا کُونیْنَا عِبْدَانَا کُونیْنَا عِبْدَانَا کُونیْنَا کُونیْنَا کُونیْنَا کُونیْنَا کُونیْنَا کُونیْنَانِ کُونیْنَانِیْنَانِ کُونیْنَانِ کُونیْنَانِ کُونیْنَانِ کُونیْنَانِ کُونیْنَانِ کُونیْنَانِ کُونیْنَانِ کُونیْنَانِ کُونیْنَانُ کُونیْنَانِ کُونیْنِ کُونیْنَانِ کُونیْنِ کُونیْنِ کُونیْنِ کُونیْنِ کُونیْنِ کُونیْنِ

چنیدہ بندے ہوتے (سورۃ الصافات آیات ۱۲۷ء ۱۲۸) اب جبکہ وہ نفیحت نامہ آگیا تو وہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔حالانکہ خیرخوابی کی بات اگرچہ کڑوی ہو، اپنافائدہ سامنے رکھ کر قبول کرنی چاہئے۔

یا نچویں وجہ: \_\_\_\_\_ یا آپ ان سے پچھ آمدنی طلب کرتے ہیں؟ \_\_\_\_ یعنی کیا انکار کی میہ وجہ ہے کہ نی سائٹ کیا نے میں اور وہ بوجھ ان کے لئے نا قابل برواشت ہے؟ طاہر ہے میں اور وہ بوجھ ان کے لئے نا قابل برواشت ہے؟ طاہر ہے میہ وجہ بھی نہیں ۔ انبیاء بھی اپنی خدمات کا صلہ بندول سے طلب نہیں کرتے ۔ وہ بے غرض انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ۔ ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے \_\_\_ پس آب کے پروردگار کی آمدنی (لیمنی ان کا بخشا ہوارز ق) بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی ویے والے ہیں \_\_\_ آپ آپ کے پروردگار نے آپ کو دارین میں جوروزی عنایت فر مائی ہے وہ لوگول کے معاوضہ سے کہیں بہتر ہے۔ پھروہ ان حقیر کھڑوں پر نظر کیول رکھیں؟

چھٹی وجہ: \_\_\_\_ یا انکار کی وجہ رہے کہ نبی مَالِنْ عَلَيْمُ ان کوغلط راستے پر لے جارہے ہیں جبکہ وہ سیجھ راستے پر ہیں۔الیصورت میں عقمندی کی بات یہ ہے کہ اندھا بن کرراہ نماکے پیچھے نہ چلا جائے۔انکار کی یہ وجہ بھی موجو ذہیں۔ ارشادے \_\_\_\_ اور یقیناً آپ لوگول کوسید ھے راستہ کی طرف بلارے ہیں \_\_\_ بینی آپ مالان اللہ جس راستہ کی طرف لوگوں کو بلارہے ہیں وہ بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے ، فطرت کے مطابق ہے ، ہر مخص میہ بات بوجھ سکتا ہے \_\_\_\_ اوریقیناً جولوگ آخرت پرایمان نہیں رکھتے وہ رائے ہے بھٹکے ہوئے ہیں \_\_\_\_ بینی وہ غلط رائے پر چل رے ہیں،اوراس کی دلیل میے کہوہ آخرت کا انکار کرتے ہیں،اور جو آخرت کامنکر مووہ می راستے پر کیے ہوسکتا ہے؟ ساتویں وجہ: --- یا اٹکار کی وجہ اہل ایمان کی برحالی ہے۔وہ دیکھتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے والے تک حالی میں مبتلا ہیں، اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ اس دین کو قبول کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کو بھی انکار کی وجہ بنا تا درست نہیں۔ارشادہے: \_\_\_\_ اوراگرہم ان پر (لیعنی خستہ حال سلمانوں پر) مہر مانی کریں،اورانہیں جوتکلیف (لیعنی بدحالی لائق ) ہے اسے دور کر دیں ہتو (بھی ) و ہ (کفار ) اپنی گمراہی میں اصرار کرتے ہوئے بھٹکتے رہیں گے راہِ راست پڑہیں آئیں گے۔ لینی مسلمانوں کے موجودہ حالات کسی مصلحت سے پیلے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہوجائے اوروہ خوش حال ہوجائیں تو بھی ان کفارکوایمان کی دولت نہیں ملے گی۔ بیگمراہی میں پیریپارے رہیں گے، اور ای میں سرگر دال رہیں گے۔ کیا انھوں نے خو داینے احوال میں غورنہیں کیا؟ \_\_\_\_\_ اور البتہ واقعہ بیہے کہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، کیس نہ تو انھوں نے اپنے پر وردگار کے سامنے فروتی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے ۔۔۔ ۸ نبوی میں نی عالی اللہ عند کی دعاہے مکمیں قطریرا صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی الله عند کی روایت ہے کہ جب قریش نے

نی سَلَا اَلَیْکَا اِلَیْکَا اِلَیْکَا اِلَیْکِیا اور سخت مزاحت شروع کردی تو آپ نے دعافر مائی: "الی اِمیری مدفر مایسف علیہ السلام جیسے سات سالہ قحط ہے!" چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ مردارتک کھانے کی نوبت آگئی۔ گرکتے کی دُم موتے پر بھی ٹیرھی! قریش کو ہوٹن نہ آیا ۔ فور کروا خوش حالی کے بعد قحط سالی تو سخت ہوتی ہے، اور خی میں تو خدا یا داتھ ہوتا ہے بھر قریش کو یادنہ آیا۔ اور وہ جو بات سوچ رہے ہیں وہ تو بکس معاملہ ہے بعنی مسلمانوں کی بدحالی خوش حالی ہے بدل جائے۔ ایک صورت میں تو خفلت اور گراہی اور بڑھتی ہے ۔ قریش کو ہوٹن کب آئے گا؟ اس مالی ہوئی آئے ہوئی آئے ہوئی ایک دوراز ہوئی کہ جب ہوٹن آئے ہوئی ایک میں میں تو خوا۔ ارشاد ہے: ۔ یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا درواز ہوئی بدر کے درواز دول وہ بگ بدر کے درواز دول وہ بگ بدر کے درواز دول وہ بگ باتے یہ کیا ہوگی !

ذکر کامیم فہوم بھی لیا گیاہے کہ نبی مِنالِقَیْقِیم کی دعوت قبول کرنے سے قریش کوظیم شرف حاصل ہوگا اور دنیا میں ان کا نام روثن ہوگا۔

وَهُو الَّذِي اَنْشَاكُمُ السَّمُعُ وَالْاَبْصَارُ وَالْاَفْدِاةً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

A Car

## عْلِمِ الْغَبَيِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

| د د باره زنده کئے | البتة       | کمبغوتون<br>کمبغوتون | اوراس کے لئے ہے    | وَلَهُ           | أوروه            | وَهُو              |
|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ی گے              | جا ك        |                      | بدلنا              | الختيلائ         | جسنے             | الَّذِيْ           |
| ومحقيق            | البتة       | <b>لقَّ</b> لُ       | دانت               | الْيُلِ          | پيداکئ           | آنشا               |
| و کئے گئے ۔       | وعده        | وُعِدُكَا            | اوردن کا           | والنَّهَارِ      | تمہارے لئے       | لكثم               |
|                   | ہم          | کر و (۳)<br>نحن      | كيايس نبيس         | أفكد             | کان              | السَّمْعَ          |
| مارے باپ دادا     | - 1         | <i>وَ</i> اٰبَاؤُنَا | مستحصت الوتم       | تَعْقِلُونَ      | اورا تنكهيل      | وَالْأَنْصَارَ     |
| 6                 | اس          | المَّلُهُ            | بلكه               | بَل              | أوردل            | وَالْإَفْرِيَةُ    |
| سے بہلے           | اس.         | صِنْ قَبْلُ          | کہااٹھوں نے        | قَالُوٰا         | بہت ہی کم        | / ()               |
| 4                 | انہیر       | ان                   | مانند              | مِثْلً<br>مِثْلً | شكر بجالاتي ہوتم |                    |
| ت ت               | - 1         | آنْهٔ                | اس کے جو           | کا               | أوروه            | 44.                |
|                   | گر          | Ĩ                    | كبا                | قَالَ            | جسنے             | الَّذِئ            |
| سندباتيس          | بـ          | أسَاطِنيُرُ          | اگلوں نے           | الْاَوْلُوْنَ    | پھیلا یاتم کو    |                    |
| <u> الوگول کی</u> | <u>15</u> 1 | الاقرابين            |                    | قَالُوۡآ         | ز مین میں        | في الْأَرْضِ       |
| ب پوچيس           | اتپ         | قُلُ                 | كياجب              | ءَاذَا           | اوراس کی طرف     | وَ إِلَيْهِ        |
|                   |             | لِلْهُن              |                    |                  | جمع کئے جاؤگےتم  | ئەرىر<br>ئىخىشىرون |
| ٥                 | ازميز       | الْأَرْضُ            | اور ہوجا کیں گے ہم | وَكُنَّا         | أوروه            | وَهُوَ             |
| <u>نو</u> لوگ     |             | ُوم <i>ُ</i> نُ      | معی                | ثُكَابًا         | <i>9</i> .       | الَّذِي            |
| يں ہیں            | اس:         | فِيْهَا              | اور بڈیاں          | وعظامًا          | جلا تاہے         | يُهِي              |
|                   | اگر         | راق                  | كيابيثك            | آگا ۽            | اور مارتاہے      |                    |
| ٠, ١٠ و ١         |             | ( +, 2,              | //                 | 10 20 15         | 1 / / /          | (** , /\)          |

(۱) ما: زائدہ قلت کی تاکید کے لئے ہے۔ (۲) مِثْلُ: ما کی طرف مضاف ہے، پھر مرکب اضافی مفعول بہہے۔ (۳) اَحْنُ جَمیر قصل ہے جَمیر منصل پرعطف کے لئے کسی چیز کافصل ضروری ہے۔ (۱) اُساطیر: اُسْطُوْرَةً کی جَع ہے۔ نہ ہی جَموثی واستان من گھڑت ہات۔ سَطَوَ (ن) سَطُوّ اللَّصاٰ۔

| سالقرآن | تفييرملا |
|---------|----------|
|---------|----------|

| البُّهِينِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله | كُنْتُمُّ<br>تَعْكَمُونَ<br>سَيَقُولُونَ<br>يَلِيْهِ<br>قُلُ<br>الْفَلَا<br>الْفَلَا<br>الْفَلَا<br>الْفَلَا<br>الْفَلَا<br>الْفَلَا<br>الْفَلَا<br>الْفَلَا الْفَلِيَةِ الْفِلِيِّ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سَيْقُوْلُوْلَا<br>لِلْنَّهِ<br>قُلُ<br>أَفَلَا                                                                                                                                     |
| الله ك لئے گُلِّ شَيْءَ جرچيزى مِن قَلَبٍ كَوْلَ اوروه اوروه قَرَمًا اوروه اوروه اوروه كَانَ اورئيس كانَ اورئيس كانَ اورئيس كَانَ اورئيس كان اورئيس كان اورئيس كان اورئيس كان الله الله كان الله الله كان الله الله كان الله الله كان الله كان الله كان الله الله كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يت <u>نه</u><br>قُلُ<br>آفَلا                                                                                                                                                       |
| الله ك لئه ك ك كُلِّ شَيْء مر چيزى مِن قَلَبٍ كو كَاولاد الله ك لئه الله ك ك كُلُولاد الله ك ك كُلُولاد الله ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قُلُ<br>آفَلا                                                                                                                                                                       |
| کیا پُر نہیں ایْجابُر (۲) پناہ دیتا ہے کان ہے اس کے ساتھ | قُلُ<br>آفَلا                                                                                                                                                                       |
| کیاپی نہیں یُج بُرُ (۲) پناہ دیتا ہے گان ہے اس کے ساتھ اس کے مقابلہ میں مِنْ اللهِ کوئی معبود اس کے مقابلہ میں مِنْ اللهِ کوئی معبود کون کون کے ان اگر اِذًا تَبُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أفكد                                                                                                                                                                                |
| ق الصيحت پذير يهوتي تم؟ وَلَا يُجَادُ (٣) اور نبين پناه دى جاتى مَعَة اس كساته الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تَكُ كُرُولًا                                                                                                                                                                       |
| آپ پوچس عَلَيْهِ اس كِمقابله مِن اللهِ كوئي معبود<br>كون ان اگر إذًا تبتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| كون إن الر إذًا تبتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قُلُ                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مَنْ                                                                                                                                                                                |
| پروردگارہے کُنْتُم جوتم البتہ جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ؞<br>ڒ <u>ټ</u>                                                                                                                                                                     |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التُماوتِ                                                                                                                                                                           |
| سات سَيَقُولُونَ ابَهِين كَ إِيمًا اس كِساته جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السبيح                                                                                                                                                                              |
| اور پردرگار ہے اللہ کے لئے خَننَ پیدا کیا اس نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر<br>وَرُبُ                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العرش                                                                                                                                                                               |
| برے؟ فَأَتَّى لِيس كيوں يَغْضُهُمُ ان كابعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | العظيير                                                                                                                                                                             |
| نَ ابْهِيل كَ تُنْحُرُونَ الْمُرْدِنَ الْمُحِرِدِهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سَيْقُوْلُوُ<br>سَيْقُوْلُوُ                                                                                                                                                        |
| اللہ کے لئے کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا کہ اللہ کا کہ کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्या                                                                                                                                                                                |
| آپُسِ آتَيْنْهُمْ الاعِينِ مِلْكِيلِ اللهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قُالُ                                                                                                                                                                               |
| كيابس بيس يالحق برق بات عمّا اس عرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أفَلَا                                                                                                                                                                              |
| وْرتِي وَمْ وَانْهُمْ اوربيشك وه يَصِفُونَ بيان كرتے بين وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يريوه ر<br>ت <b>تقون</b>                                                                                                                                                            |
| آب بوچس كذبون البترجموت بي عليوه جان والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م<br>قال                                                                                                                                                                            |

(۱) ملکوت عظیم الثان سلطنت (مصدر برائے مبالغه) بیلفظ الله تعالی کی سلطنت کے لئے خاص ہے۔ (۲) أَجَارَه: پناه دینا، مدو کرنا (۳)یُجَارُ: یُجیر کا مجبول ہے۔ (۴) سَحَوَ فُلانًا: جادوکرنا فریفتہ بنالینا (۵) عالمہ: یاتو اللّه سے بدل ہے یااس کی صفت۔



ان آیات پاک بیس اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور عظمت قاہرہ کا بیان ہے۔ اور ضمناً حیات بعد الموت اور توحید کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے بین کارنا ہے ذکر فرمائے ہیں، پھر بعث بعد الموت کے مشرین کا قول ذکر کیا ہے۔ پھر مشرکین سے بین موالات کے ہیں۔ اس کے بعد شرک کی تروید کی ہے۔ یہ آیات کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پڑھیں:

مشرکین سے بین موالات کے ہیں۔ اس کے بعد شرک کی تروید کی ہے۔ یہ آیات کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پڑھیں:

پہلا کا رنامہ: — اور اللہ تعالیٰ وہ مستی ہے جس نے تمہارے کے کان اور آئکھیں اور دل بنائے سے نین اللہ تعالیٰ نے بید پین ظیم میں بھر ہیں ہوئی اور داراک کی قوت عنایت فرمائی ہے۔ کان اس لئے دی ہیں کہ دیے ہیں کہ آیات تو بید دیکھو، اور دل ودماغ اس لئے دیے ہیں کہ دونوں طرح کی آیوں کو بہت کم لوگ ان کے مصرف میں خرج کرتے ہیں۔ آئکھوں سے سب پھرد کی کھتے ہیں گر اللہ کی نشانیاں نہیں مطاحبتوں کو بہت کم لوگ ان کے مصرف میں خرج کرتے ہیں۔ آئکھوں سے سب پھرد کی کھتے ہیں گر اللہ کی نشانیاں نہیں موجی اپن کی مصرف میں خرج کرتے ہیں۔ آئکھوں سے سب پھر سی گھر سوچے ہیں گر اللہ کی نشانیاں نہیں موجئ کی جس کے کہ سنتے ہیں گر اللہ کی آئیتین نہیں سنتے۔ دل ودماغ سے سب پھر سوچے ہیں گر جو بات سوچنی چاہے وہی نہیں سوچے۔ بیاں نعتوں کی ناشکری ہے۔

دوسرا کارنامہ: — اوراللہ وہ بستی ہے جس نے تم کوزمین میں پھیلا یا،اورای کی طرف تم جمع کئے جاؤگے — یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کوزمین سے پیدا کرکے زمین میں پھیلا دیا۔ مگر وہ اللہ کے اختیار واقتد ارسے باہر نہیں ہوگیا۔اس کوحیات مستعار پوری کرکے اللہ ہی کی طرف لوٹناہے۔

تیسرا کارنامہ: \_\_\_\_\_ اوراللہ وہ ستی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اوراس کے اختیار میں رات دن کا آگے چھے ان چھے آنا ہے، پس کیاتم سمجھے نہیں؟ \_\_\_\_ یعنی موت وحیات کاسر اانہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی رات کے چھے دن کو اور دن کے چھے دات کو لاتے ہیں۔ یہ انقلاب شب وروز تہارے مشاہدہ میں آتار ہتا ہے، پھر بھی تہاری سمجھ میں حیات بعد الموت نہیں آتی۔

بعث بعد الموت کے منکرین کا قول: \_\_\_\_ بلکہ پرلوگ ولی ،ی بات کہتے ہیں جیسی اگلوں نے کہی ہے۔ انھوں نے کہا: ''کیا جب ہم مرجا کیں گے، اور مٹی اور ہڈیاں ہوجا کیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جا کیں گے؟'' \_\_\_ یعنی ان کے خیال میں مرنے اور گل مڑجانے کے بعد دوبا رہ زندہ ہونا نامکن ہے \_\_\_ ''البتہ واقعہ بیہے کہ ہم ہے اور ہمارے بڑوں ہے اس کا پہلے ہے وعدہ کیا گیاہے'' کہی جارہی ہے، پہلے بھی ہمارے باپ دادوں سے کہی گئ تھی لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے ذروں اور ہڑیوں کے ویچر کوزندہ ہوتے دیکھانہیں ۔۔۔۔ ''میر کچھینیں محض مذہبی جھوٹی داستانیں ہیں!''

کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ گھڑ گئے ہیں۔اوروہ منقول ہوتی چلی آرہی ہیں۔ بہلاسوال: \_\_\_\_ آپ یوچیں: زمین اور جولوگ اس میں ہیں سے ہیں؟ اگرتم جانتے ہو \_\_\_ تو بتا ؤ؟ \_\_\_\_ وہ ابھی کہیں گے:''اللہ کے ہیں!'' \_\_\_\_ یعنی وہ فوراً جواب دیں گے کہ زمین پر اور زمینی چیز ول پر اللہ ہی کا قبضہ ہے۔۔۔۔مشرکین عرب کا کنات کے پیدا کرنے میں، او عظیم الشان امور کی تدبیر وانتظام میں نہ کسی کواللہ کا شريك وساجھى مانتے تھے، نكسى كے لئے اللہ كے طعى فيصلہ كور دكرنے كى قدرت ثابت كرتے تھے۔ وہ صرف لوگوں ے معاملات میں اور بشری ضرورتوں میں دوسرول کواللہ کاشریک گردانے تھے۔ان کا گمان تھا کہ جس طرح ایک عظیم الشان بادشاه اینی رعایا کا انتظام خوذ بیس کرتا، بلکه ان کےمعاملات کانظم نسق مقربین ِ بارگاه کوسونپ دیتاہے،اوررعایا پر ان کی اطاعت واجب کرتاہے، اور ان کی سفارش ان کے خداموں اور حاشیہ برداروں کے حق میں قبول کرتاہے، ای طرح الله تعالى نے بھی اینے بعض مقرب بندوں کوخدائی کا مرتبہ عطافر مایاہے، اور اپنے دوسرے بندول کے معاملات کا نظم ونسق ان کوسونپ دیا ہے۔اس لئے ان مقرب بندوں کوخوش رکھنا ضروری ہے، تا کہ آ ڑے وقت میں وہ سفارش كري اوربكرى بنادي، نيزان كي وسط سے اللہ تعالى تك رسائى بھى ممكن ہوجائے \_\_\_\_ حالانكە يىب خيالى باتىس ہیں۔قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی تر دید کی ہے اللہ تعالی نے سی کو بھی اینے معاملات کا اختیار نہیں سونیا۔وہ کا سنات کا نظم نِسْ خود چلارہے ہیں \_\_\_\_ آپ کہیں: ' پس کیاتم نصیحت پذیر نہیں ہوتے ؟! كرتے پيرتمهاري مشت غاك اس كے قبصة قدرت سے باہر كيسے ہوجائے گى؟ وہمہيں دوبارہ زندہ كيوں نہرسكے گا؟ دوسراسوال: \_\_\_\_\_ آپ پوچیس: "سانوں آسانوں کا اور عظیم تخت ِشاہی کا پروردگارکون ہے؟" عرش کے معنی ہیں بتخت ِشاہی ۔اوراللہ کاعرش ایک مخلوق ہے جس کواللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو مقرر کیا ہے جواس کوا ٹھائے ہوئے ہیں۔اوران کو حکم دیاہے کہ اس کی تعظیم وطواف کریں۔اس سے زیادہ عرش کی حقیقت بشر کو معلوم ہیں۔قرآن کریم میں اس کی تین صفتیں آئی ہیں۔عظیم، کریم اور مجیدے عرش اپنے احاطہ کے اعتبارے دعظیم، ہے، کیونکہ وہ سب اجسام سے براہے۔حدیث میں ہے: ''ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں کری کے مقابلہ میں ایس ہیں جیسے جنگل میں کوئی انگوشی پڑی ہو،اور یہی حال کری کاعرش کے مقابلہ میں ہے'' — اوروہ اپنے مقام ومرتبہ کے اعتبارے'' کریم'' ہے۔ کیونکہ عرش کو ان سب چیزوں پر مزیت حاصل ہے جو اس کے احاطہ میں ہیں، اور اس

توحید کا بیان: \_\_\_\_ بلکہ ہم ان کے پاس ق بات لائے ہیں \_\_\_ یعنی یہ بات لائے ہیں کہ معبود برق صرف اللہ تعالیٰ ہیں \_\_\_ اور دولوگ یقینا جموٹے ہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہتے علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں \_\_\_ اللہ نے کوئی اولا داختیار نہیں کی \_\_\_ نداولا دکا ہونا ان کے شایابِ شان ہے اور ندان کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خداا پی مخلوق کو لے کرعلحہ و ہوجا تا، اور ضرورا یک دوسر کے پر پڑھائی کر دیتا \_\_\_ اس مختصر بلیخ فقر و میں ' ہر ہائِ تمانع' کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل میہ کہ خداوہ ہی ہوسکتا ہے جو اپنی ذات وصفات میں کا مل ہو، اس میں کی حیثیت سے کوئی کی نہ ہو۔ اب فرض کرو: دویا چند خدا ہوں تو سب اس شان کے ہوئے گیا یاان میں اختلاف بھی ہوگا \_\_\_ اتفاق کی صورت میں دواحتال ہیں: یا تو اس کیا یک خدا ہی گئی سکتا ہے بصورت اول: دونوں میں سے کوئی بھی کا مل میں دواحتال ہیں: یا تو اس کیا ایک خدا ہی کا رہا۔ جب ایک سے کام چل سکتا ہے تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ فقد رہ والا نہ ہو۔ اور بصورت و نافی ایک خدا ہی کا در ہو۔ ایک سے کام چل سکتا ہے تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟

قُلْ ذَبِ إِمَّا تُرِيَّيِّ مَا يُوْعَدُونَ ﴿ وَنَ فَلا تَجْعَلَنِي فِي الْقَوْمِ الظِّلِينِ ﴿ وَلِأَنَّا عَلَمُ إِلَيْ فَلِ الْمَعْلَىٰ فِي الْقَوْمِ الظِّلِينِ ﴿ وَلَا تَجْعَلَىٰ فِي الْفَوْمِ الظِّلِينِ ﴿ وَالْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ هَمَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهِ اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ ولِيلَا اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمُلْكُونُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْكُونُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

(۱)إِمَّا: إِنْ شرطيهاور هازائده سے مرکب ہے۔(۲) تُوِيَنَّى: إِداء قسي تعل مضارع بانون تا کيد، صيغه واحد مذکر حاضر ن وقاميه ی ضمير واحد شکلم \_مفعول اول \_(۳) ما يو عدون جمفعول ثانی \_

| سورة المؤمنون | -0- | - (OYF)- | <u> </u> | تفير ماليت القرآن |
|---------------|-----|----------|----------|-------------------|
|               |     |          |          |                   |

| _                    |                      |                         |                         |                      |                  |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| (ق) کیگادہ           | تَالَ                |                         | وَ قُلُ                 |                      | فِي الْقَوْمِ    |
| اسيمر سادب!          | رَتِ                 | اب ير عدب!              | ڗؙڽ۪                    | ظلم كرنے والے        | الظُّلِينِيَ     |
| لوٹا ئیں آپ مجھے     | و مرو (۲)<br>ارجعوبي | پناه جا به تا بول میں   | آغونه<br>آغونه          | اور بيتك بم          | <u> وَإِنَّا</u> |
| تاكيين               | كقيلن                | آڀک                     | رىك                     | ال پرکه              | عُلَى أَن        |
| كرول                 |                      | وموسولے                 | مِنْ هَمْ بِ            | دکھا ئیں ہم آپ کو    | يوريك<br>نيرىك   |
| نیک کام              | صَالِحًا             | شیطانوں کے              |                         | 9.                   | مًا              |
| ال ميل جو            | فيفا                 | اور پڻاه ڇا ٻتا ٻول ميں | وَاعْودُ                | وعده كمهم إلى الم ال | نَوِلُهُمْ       |
| چھوڑ آیا می <i>ں</i> | تَرُكْتُ             | آپک                     |                         | البنة قادر بي        | لَقْيِرُ وْنَ    |
| <i>برگزشین</i>       | ڪَلا                 | اے میرے دب!             | رَبِي                   | بڻائي                | إدفع             |
| بيثك وهبات           | انها                 | ال سے کہ                | آن (۳)                  | ال بات كي ذريعه جو   | (1) 25/1         |
| ایکبات               | گلِيَةُ              | حاضر ہول وہ میرے        | يبر وو و (۵)<br>پيخمرون | £6                   | هی               |
| هخص<br>وه خص         | هُوَ                 | پاس                     |                         | اچی ہے               | احسن             |
| اس كو كهنے والا ہے   |                      | _                       |                         | برونی کو             | السِّيِّنَةُ     |
| اوران کے پیچیے       | وَمِنْ وَمُرا بِهِمْ | جب                      |                         |                      | پر و<br>نص       |
| ایک آ ڑے             | 13.                  | آجائے                   |                         | خوب جانتے ہیں        | أغكر             |
| اس دن تک             |                      | ان میں ہے سی کو         | رربر و و<br>أحل هم      | ال كوجو              | بِێا             |
| كها تفائ جائين وه    | يُبِعَثُونَ          | موت                     | الْمُوْتُ               | بیان کرتے ہیں وہ     | يَصِفُونَ        |

(۱) بالتی أی بالنعصلة التی این موصوف محذوف ہے۔ (۲) السینة: ادفع کامفول ہے۔ (۳) هَمَزَات: هَمَزَة کَنَع: شیطانی وسوم، نفسانی خطرہ، براخیال جوشیطان دل شیل الے، هَمَزَهٔ (ض) هَمْزًا: کوئی چرج چھانا گورٹ کومبیز کرنا، گدگدی کرنا۔ (۳) أَنْ سے پہلے مِنْ محذوف ہے۔ (۵) یعضوون کے آخریس می محذوف ہے۔ (۲) اِلْ جِعُوْنِ اِلْعَل امر می خدی محذوف ہے ماضر، دَجَعَ (ض) دُجوعاً: عام طور پرلازم آتا ہے بمعنی لوثا، واپس آتا بھر ہی متعدی ہے، اورج عان عام طور پرلازم آتا ہے بمعنی لوثا، واپس آتا بھر ہی متعدی ہے، اس محدود التوب (آیت ۸۲) فَإِنْ رَّجَعَكَ اللّهُ ش می محدوف ہے۔ اورج عاضر کاصیفہ اگر مخاطب الله تعالى بی آو برائے تعلیم ہے۔ اور آخری می متعدی ہے۔ اورج عاضر کاصیفہ اگر مخاطب الله تعالى بی آو برائے تعلیم ہے۔ اور آخری می محدوف ہے۔ اور آخری می مخدوف ہے۔ اور آخری می مقدر ہے، کہتے ہیں کہ فاری افظا "پردہ" کی عرب ہے، کہتے ہیں کہ فاری افظا "پردہ" کی عربی ہے واللہ الله

عذاب کی پیشین گوئی: سیچیلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ شرکین اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔اس کے لئے اولا دہجویز کرتے ہیں۔اس کے لئے مخلوق جیسا ناقص علم ثابت کرتے ہیں اور مددگار جویز کرتے ہیں۔ان کو ہر چند سمجھایا گیا مگرٹس ہے سنہیں ہوتے۔ای طرح وہ رسول اللہ میلائیلی کے شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، بیہودہ باتیں بکتے ہیں،طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور ایذارسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ،اس کئے ان آیات پاک میں ان کورنیا ہی میں آنے والے عذاب کی خبر دی جار ہی ہے۔اور ایسے لطیف پیرائے میں دی جارہی ہے کہ قرآن کی بلاغت پر قربان ہونے کو جی جا ہتا ہے۔ار شاد ہے: ۔۔۔۔ آپ کہیں: ''اے میرے پروردگار! اگرآپ مجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیاہے، تو اے میرے پروردگار! مجھے ان . خالموں میں شامل نہ کریں!'' \_\_\_\_\_ اور بیشک ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں کہآ ہے ' کووہ عذاب دکھادیں جس کا ہم ان سے دعدہ کررہے ہیں \_\_\_\_ ان تین آیوں میں بیربات کھی گئی ہے کہ بیربات تو طے ہے کہ ان سرکشوں پر دنیا ہی میں اور آپ مال اللہ اللہ میں عداب آئے گا۔اوروہ عذاب اتنا بخت ہوگا کہ خود نبی مطال میں کا اور مومنین کواس سے پناہ مانگنی جاہتے۔ دعا کرنے کا حکم اس وجہ سے نہیں ہے کہ بیام محتمل ہے۔ بلکہ عذاب کی تنگینی ظاہر کرنا مقصود ہے۔جس ذات تک اس عذاب کے پہنچنے کا قطعاً امکان نہیں اس کوبھی پناہ چاہنے کا حکم ہے۔ پس جولوگ اس عذاب كے ستحق بين ان كوكتنا درنا جاہئے بيربات ظاہر ہے۔

فائدہ:جب کی قوم پرعذاب نازل ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کا اثر نیک لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ گوآخرت میں ان کوعذاب نہ ہو، بلکہ اجر ملے۔ مگر دنیا میں وہ بھی عذاب کی لیسٹ میں آجائے ہیں۔ اس لئے ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہئے کہ البی ! اگر ماحول میں پھیلی ہوئی برائیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتو میری حفاظت فرما۔ ایسانہ ہو کہ میں بھی اس کی لیسٹ میں آجاؤں۔ دعا کے عربی الفاظ ہے ہونے چاہئیں: ﴿ رَبِّ إِمّا تُويَدِّیْ مَا يُوْعَدُوْنَ، رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنیٰ فِیْ الْقَوْمِ الْطَالِمِیْنَ ﴾ اللہ تعالی میں یہ دعاما تکئے کی تو فیق عطافر مائیں (آمین)

 وقال کامسکانو وہ ایک دینی فریضہ ہے۔ اس کی ضرورت سے جو کام ضروری ہیں وہ مامور بہ ہیں۔ وہ مکارم اخلاق کے منافی نہیں۔ جیسے غذا کے لئے جانور ذرج کرنا ایک معاثی ضرورت ہے جو جائز ہے۔ گر تفری کے طور پر کسی جانور کو مارنا، یا چاند ماری کے لئے کسی جانور کو نشانہ بنانا، یا ذرج کرتے وقت غیر ضروری نکلیف پہنچانا ممنوع ہے۔ اس طرح جہادیس عورتوں اور پچوں کو ل کرنا، شہر یوں اور غذہبی لوگوں کو مارنا، اور خمن کی لاشوں کو بگاڑ ناممنوع ہے۔ کیونکہ یہ باتیں غیر ضروری اور کسن اخلاق کے منافی ہیں۔

رہے کفارتو شیاطین ان کے دلول میں برابر وسوئے ڈالتے رہیں گے۔شرک وکفر اور بدا تمالیوں میں جتال رکھیں گے۔ اور موت تک ان کا پیچھانیں چھوڈیں گے۔ ان کوموت کے بعد ہی ہوٹی آئے گا۔ گراس وقت ہوٹی آئے سے کیا فاکدہ؟ ارشادہے: \_\_\_\_ یہاں تک کہ جب ان میں سے سی کوموت آئے گا تو وہ کہ گا: ''اے میرے پروردگار! جھے واپس جھیوڈ آیا ہوں!'' \_\_\_\_ یعنی موت کے بعد ہر کا فراور ہر واپس جھیوڈ آیا ہوں!'' \_\_\_ یعنی موت کے بعد ہر کا فراور ہر بدکار تمنا کر سے گاکہ کاش اس کو ایک موقع اور مل جائے ، اور وہ دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے ، تاکہ وہ نیک اٹھال کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کرلے \_\_\_ ہرگزنہیں! \_\_\_ یعنی اس بد بخت کی بیتمنا ہرگز پوری نہ ہوگی \_\_\_\_ عذاب سے نجات حاصل کرلے \_\_\_ ہرگزنہیں!

يہال كسى كےدل ميں خيال آئے كماكر الله تعالى اس بندے واكك اور موقع ديدين تو كيا حرج ہے، بيجارے كى بكڑى بن جائے گی؟!اس کا جواب بیہ ہے ۔۔۔ بیالک بات ہی ہے جے وہ کہدر ہاہے ۔۔۔ یعنی اس کا بیخواب شرمندہ تعبیر نبیں ہوگا۔اگراس کوموقع دے بھی دیاجائے تو بھی لاحاصل رہےگا۔ کیونکہاس کی دوہی صور تیں ممکن ہیں:ایک: پیہ کہ اس کے حافظے میں برزخ کے تمام مناظر موجود رہیں اور وہ دنیا میں لوٹا دیا جائے ،تو امتحان کیا ہوا؟ اس دنیا میں امتحان تواسی بات کا ہے کہ فقیقت کامشاہدہ کئے بغیرا پنی عقل سے حق کو پہچان کرکون اس پرایمان لاتا ہے۔اور طاعت ومعصیت کا اختیار رکھتے ہوئے کون فرمانبرداری کرتاہے۔دوسری صورت:بیہ کدوہ سب باننس بھلادی جائیں اور خالی ذہن دنیا کی طرف لوٹایا جائے، تو پھروہی کتے کی وُم ٹیڑھی ہوگی۔وہ پھربھی وہی کرے گاجو پہلے کرتا تھا. اوران کے پیچھے ایک آ ڈے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک \_\_\_ بیدوسری وجہے ان لوگوں کے واپس نہلوث سکنے کی۔جس طرح بعض دروازے گھر میں داخل ہونے کے بعد بند ہوجاتے ہیں یعنی لاک (تالابند) ہوجاتے ہیں۔ اب وہ جانی کے بغیر نہیں کھل سکتے ،ای طرح جواس دنیا ہے گذر گیا اور قبر کی دنیا میں پہنچ گیا اس کا پیچھے سے دروازہ بند ہوگیا۔اب وہ دروازہ قیامت کےدن بی کھلےگا۔اس سے پہلے لوٹنا نامکن ہے(بیضمون سورۃ الانبیاء آیت ۹۵ میں بھی گذراہے) --- ارواح جب عالم بزرخ میں بننج جاتی ہیں تو دنیا والوں سے ان کا پر دہ ہوجا تا ہے۔اور آخرت بھی پوری طرح سامنے ہیں آتی۔عالم قبرای دنیا کا حصہ ہے۔اور عالم آخرت اوراس کے درمیان ایک باریک پردہ ہے، جس سے آخرت کے احکام جھلکتے ہیں۔ وہاں جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا تھوڑ اسانمونہ سامنے آتا ہے۔ قبر کی سیر راحتیں اور برزخ کا بیعذاب قیامت تک چاتا رہے گا۔ پھر قیامت کے دن معاد (واپس لوٹنا) ہوگا لیعنی ای دنیامیں واليس آناموگا\_جب اجسام دوباره بن كرتيار موجائيس كيتوروهيس واليس آئيس كى ،اوراييخ جسمول ميس داخل مونگى\_ اور دوسری زندگی شروع ہوجائے گی۔ پھر قیامت کے بہت بڑے دن کے معاملات پیش آئیں گے،اس کے بعد لوگ جنت یاجہنم میں پہنچادیئے جائیں گے،جہاں وہ تاابدر ہیں گے۔

[الهی!هماری آخرت کود نیاہے بہتر بناءاور جمیں جنت الفردوں کا وارث بنا( آمین )

قَوْذَا نُفِخَ فِي الصُّوْمِ فَكَا انْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ بِنِ قَلَا يَتَسَاءُ لُوْنَ ﴿ فَنَنَ أَنْهُكَ مَوَازِيْنِكُ فَاوُلِإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنِكُ فَاوُلِإِكَ الْمُولِكِ اللَّهِ يُنَ مَوَازِيْنِكُ فَاوُلِإِكَ الْمُونِ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنِكُ فَاوُلِإِكَ الْمَانِينَ الْمُونِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْ

|                     | خَفَّتُ             | يس جوفض          | فْكُنْ          | يں جب              | فَإِذَا             |
|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| اس کی ترازویں       | مَوَازِيْنَهُ (r)   | بھاری ہوئیں      | ثَقْتُكُ        |                    | نُفِحُ              |
| پس د واوگ           | <u>غَاوُلِيْ</u> كَ | اس کی ترازویں    | مَوَازِنْيَتُهُ | صوريس              | (۱)<br>في الصُّورِي |
| جنضول نے            | الَّذِينَ (٣)       |                  |                 | تونه ناتے ہونگے    | فَلاَ الْسَابَ      |
| گھاٹے میں رکھا      | خَسِرُوْا           | بی               | هُمُ            | ان کے درمیان       | بَيْنَهُمْ          |
| اپے آپ کو           | انفسهم              | كامياب بونے والے | المفليحوك       | اکردل              | يَوْمَيِنِ          |
| چېنم میں            | فِيُجَهُمُ          | ين               |                 | اور شدوہ ایک دوسرے | [ %                 |
| بميشدر سنے والے ہیں | خْلِدُوْنَ          | اور جو مخص       | وَهُنْ          | کو پوچیس کے        | يَتُسَاءُ لُؤُنَ ا  |

عاکم برزخ (عالم قبر) کے بعد قیامت کا دن ہے۔ اس کے بعد عاکم آخرت ہے، جہاں جنت وجہنم ہیں۔ عالم قبر اس دنیا کا حصہ ہے اور قیامت کا دن اس دنیا کا آخری دن ہے۔ وہ دن آج کے دنوں کے حساب سے پچاس ہزار مال کا ہے۔ جب وہ دن آخر وج ہوگا تو پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا۔ جس سے سب خلقت ختم ہوجائے گا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو ساری کا کنات دوبارہ زندہ ہوجائے گا۔ پھر قیامت کے معاملات شروع ہونگا جائے گا تو ساری کا کنات دوبارہ زندہ ہوجائے گا۔ پھر قیامت کے معاملات شروع ہونگے ۔ ظاہر ہے کہ اتنے لمبے دن میں بہت سے معاملات پیش آئیں گے۔ جو قر آن کریم میں جگہ جگہ نہ کور ہیں۔ یہاں دوبا تیں ذکر کی گئی ہیں:

پہلی بات: \_\_\_\_\_ پس جب صور میں پھو تکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں کے درمیان رشتے ناتے ہوئے ، اور نہ کوئی کی کو بوجھے گا \_\_\_\_ بہلی ہوتکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ صور پھو تکنے کا بیان ہے۔ قیامت کے دن صور دومرتبہ پھوتکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ صور پھو تکنے کا بیا اثر ہوگا کہ سمارا عالم : زمین وآ سمان اور جو پھان کے درمیان ہے فنا ہوجائے گا۔ پھر جب دوسری مرتبہ صور پھوتکا جائے گا تو سمارے مردے زعدہ ہوکر کھڑے ہوجا ئیں گے۔ اس آیت میں صحیح قول کے مطابق دوسری مرتبہ صور پھوتک کا خار ہے گا تو سمارے مرد دوسری مرتبہ صور پھوتک کا ذکر ہے \_\_\_ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قیامت کے دن ہر مرد دوسری مرتبہ صور پھوتک کا ذکر ہے \_\_\_ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قیامت کے دن ہر مرد دوسری مرتبہ صور پھوتک کا ذکر ہے \_\_\_ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فراکیا جائے گا۔ اور اعلان کیا جائے گا کہ بیا فال نا ایا جائے گا۔ اور اعلان کیا جائے گا کہ بیا فلاں: ابن فلاں ہے، اگر کسی کا کوئی تی اس کے ذمہ ہوتو وہ سامنے آئے۔ اور اپنا تی وصول کر لے بیوہ وہ دت ہوگا فلاں: ابن فلاں ہے، اگر کسی کا کوئی تی اس کے ذمہ ہوتو وہ سامنے آئے۔ اور اپنا تی وصول کر لے بیوہ وہ ان کی جی تر از ویں، یا تو لے جائے والے امال ۔ (۳) اللہ بین: مع صلہ، او لئك کی پہلی خبر، فی جھنم خالدون دوسری خبر، فی جھنم: خالدون سے تعلق ہے۔ امال ۔ (۳) اللہ بین: مع صلہ، او لئك کی پہلی خبر، فی جھنم: خالدون دوسری خبر، فی جھنم: خالدون سے تعلق ہے۔

کہ بیٹااس پرخوش ہوگا کہ اب میں اپناخت باب سے وصول کرونگا۔ای طرح باب بھی خوش ہوگا کہ اب میں اپناخت بینے سے دصول کرونگا۔اس طرح میاں بیوی اور بھائی بہن کامعاملہ ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ 'اس دن لوگوں کے درمیان رشتے ٹاتے ہیں ہو نگے'' (رواہ ابن المبارک وغیرہ درمنٹور ۱۵:۵) لینی اس دن نسب، دوستیاں اور جان پیچان کچھکام نہ آئے گی۔رشتوں کی نفی کا یہی مطلب ہے۔اس دن کوئی کسی کا حال بھی نہیں پوجھے گا۔ سب کواپی اپنی پڑی ہوگی۔اس دن صرف ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے ۔۔۔۔صور کے معنی ہیں: ہڑاسینگ، كرسدگا، قيامت كون اس ميس پهونكا جائے گا-بيكام حضرت اسرافيل عليه السلام كے حوالے ہے، مكر ان كوبھى صور پھو تکنے کا وقت معلوم ہیں۔جب عم ہو گانتیل کریں گے صور کی مقیقت اس سے زیادہ ندمعلوم ہے ندمعلوم ہو سکتی ہے۔ سوال:اس آیت یاک میں بربات ہے کہ قیامت کے دن رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے۔ یہی بات سورہ تنس (آيات٣٣-٣٤) بيل ٢: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ، وَأُمَّهِ وَأَبِيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ، لِكُلِّ امْرِيْ مِنْهُمْ يَوْمَنِلِ هَنْ نُعْنِيْهِ ﴾ يعنى اس دن آدى اين بهائى سے ، اپنى مال سے ، اپنے باپ سے ، اپنى بيوى سے اور اپنے بيۇل سے بھا گے گا۔اس دن لوگوں میں سے ہرمخص کے لئے ایسامعاملہ ہوگا جواس کوسی طرف متوجہیں ہونے دے گا۔۔۔ اورسورة الطّور (آيت ٢١) من ٢- ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ يعنى جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دینے ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولا دکو بھی ان کے شامل حال کر دیں گے۔اس سےنسب کامفیر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سارےنسب اور دامادی کے تعلقات منقطع ہوجائیں گے بینی کامنہیں آئیں گے، بجرمیر نسب اور دامادی کے رشتے کے معلوم ہوا کہ بعض نسب اور تعلقات کام آئیں گے۔اور دوسری حدیث میں ہے کہ سقط لینی گرے ہوئے بچے قیامت کے دن جنت کا یانی لئے اسینے والدین کو تلاش کریں گے اور ان کو یانی بلائیں گے۔اس سے بھی نسب کامفید ہونا ثابت ہوتا ہے ۔۔۔ اس طرحاس آیت میں ہے کہ قیامت کے دن کوئی کی کوئیس پوچھےگا، جبکہ سورۃ الصافات (آیت ۲۷) میں ہے:﴿وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنَسَاءَ لُوْنَ ﴾ يعنى محشر مي لوگ ايك دوسرے سے سوال كريں كے يعنى حالات يوچيس كے \_\_\_ يس ان مخلف باتول مين تطبيق كيابي؟

جوابات:اس سوال كين جوابات ديئ كئي بين:

پہلا جواب: اس آیت میں بینہ ہے، اس لئے یہ آیت کفار کے ساتھ خاص ہے۔ پیچے سے ذکر بھی آئیں کا چلا آرہاہے۔رہے مؤمنین توان کے رشتے ناتے اور تعلقات کام آئیں گے ۔۔۔۔۔ مگر سور وعبس کی آیت عام ہے

اس کئے یہ جواب شافی نہیں۔

دوسراجواب: بیہ کہ بیآیت میدان محشر کے ساتھ خاص ہے۔ دہاں کوئی کسی کے کامنہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ پھر جب لوگ جنت یاجہنم میں پہنچ جائیں گے تو مؤمنین کے لئے نسب کام آئیں گے اور وہاں باتیں بھی ہوگی \_\_\_\_گرسورة الصافات کی آیت میں میدانِ محشر ہی میں کفار کے باہمی اختلاف کا ذکر ہے، اس لئے بیجواب بھی تشفی بخد شہیں۔

تبسر اجواب حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا که حشر میں مختلف موقف ( تضهرنے کے مقام ) ہو نگے۔ اور ہر موقف کا حال مختلف ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کس کے کا منہیں آئے گا ، نہ کوئی کسی کو اپر چھے گا۔ پھر جب کسی دوسرے موقف میں دہشت وہیت کم ہوگی تو لوگ باہم ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے ۔ ایک مرفوع روایت سے اس کی تائر یہ وتی ہے۔ ابودا ؤ دمیں مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاجہم کو یاد کر کے رو ر بی تھیں۔ بی میالا ایک نے ان سے وجہ دریافت کی۔انھول نے عرض کیا: مجھے جہنم یاد آگئی اس لئے روپڑی۔ کیا آپ حضرات قیامت کے دن اپنے گھر والول کو یادکریں گے؟ آپ اللہ ایکٹی نے فرمایا: '' تین مواقف میں کوئی کسی کویا زمیں کرے گا: ایک:جب نامهٔ اعمال تولے جائیں گے۔جب تک آ دی میدنہ جان لے کہ اس کا پلزا بھاری ہوا یا ہلکا؟ دوسرے:جب نامہُ اعمال اڑائے جائیں گے۔جب تک آدمی بینہ جان کے کہاس کا نامہُ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹے کے پیچھے سے دیا جاتا ہے؟ تیسرے: پل صراط پر،جب وہ جہنم کی پیٹے پر دکھا جائے گا''() - اس روایت سے معلوم ہوا کہ مؤمنین دیگر مواقف میں اینے اہل وعیال کو یا دکریں گے۔واللّٰداعلم \_

دوسری بات: - بی جس کس کا بلزا بھاری ہوگا تو وہی اوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔اورجس کس کا

پلڑا ہلکا ہوگا تو وہی لوگ وہ ہونگے جنھوں نے اپنے آپ کوگھاٹے میں رکھا۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ۔ وزنِ اعمال کامنظر بھی بڑا ہولناک ہے۔جیسا کہ ابھی روایت میں گذرا۔اس دن جس شخص کا نیکیوں کا پلّہ بھاری ہوگا اس کی پانچوں انگلیاں تھی میں ہونگی۔اورجس کانیکیوں کابلیہ ملکارہ گیااس کی کٹیا ڈونی!اب وہ بمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فائدہ(۱): اس آیت میں مقابلہ مؤمنین کاملین اور کفار کا ہے۔ آئییں کے اعمال نامے تلنے کا اور ہرایک کے انجام کا ذکرہے۔اورمؤمنین کالمین کا پلہ بھاری ہونے کامطلب بیہ کہ دوسرے ملے میں بعنی برائیوں کے ملے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ خالی ہوگا یا کم وزن ہوگا۔ اور کفار کا پتے ملکا ہونے کامطلب سے کے نیکیوں کے پتے میں کوئی

<sup>(</sup>۱)مشكوة حديث ۵۵۲۰ باب الحساب، كماب احوال القيامة ۱۲

وزن ہی نہ ہوگا۔ کیونکہ ایمان کی شرط مفقو دہوگی۔

فائدہ (۲) بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ خودمؤمن وکا فرکوتولا جائے گا۔ کا فرکا کوئی وزن نہ ہوگا،خواہ وہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو،اورمؤمن بڑاوزنی ثابت ہوگا،خواہ وہ وبلا پتلا ہو۔اوربعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ناھے تو لے جائیں گے۔ان کومشر میں جسم کرلیا جائے گا اے تو لے جائیں گے۔ان کومشر میں جسم کرلیا جائے گا اور تولا جائے گا۔ان روایات میں کچھ تعارض ہیں۔ جمع کرناممکن ہے۔اس طرح کہ عامل عمل اور اعمال ناموں کو ایک ساتھ تو لا جائے۔یاان میں سے کوئی ایک حقیقت ہو،اور ہاقی دو مجازی تعبیر ہیں ہوں۔والٹد اعلم۔

فائدہ(۳): این ابی جاتم رازی نے حضرت این عباس رضی الله عنہما کا قول تھل کیا ہے کہ قیامت کے دن گدہ گار مؤمنوں کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس کی نیکی باس کے گناہوں سے بڑھ جائیں گی، خواہ ایک ہی بڑھے، وہ جنت بیس جائے گا۔ اور جس کے گناہ بڑھ جائیں گے، خواہ ایک ہی گناہ بڑھے، وہ دوز خ بیس جائے گا۔ گراس کا دوز خ بیس جائے گا۔ اور جس سونا، چائدی اور لوہا آگ بیس ڈال کر تپایا جاتا ہے تا کہ اس کامیل اور زنگ صاف ہوجائے۔ ای طرح مؤمن کا جہنم بیس جانا ہوگا۔ اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی ان کواعراف بیس ماف ہوجائے۔ ای طرح مؤمن کا جہنم بیس جانا ہوگا۔ اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی ان کواعراف بیس رکھا جائے گا۔ وہ وہ ہاں ایک زمان تک تھم کے منتظر ہیں گے۔ بالآخران کو جنت میں داخلہ کی جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے ریجی فرمایا کہ میزائی مل اتنا تھے وزن کرے گی کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کی بیشی عباس رضی الله عنہمانے ریجی فرمایا کہ میزائی مل اتنا تھے وزن کرے گی کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کی بیشی موگی تو پائے تھا جائے گا (مظہری)

فائدہ (م): قرآن کریم میں عموماً نیک مؤمنین اور کفار کا حال ذکر کیاجا تا ہے۔ گنہ گارمؤمنون کے حال سے
سکوت اختیار کیاجا تا ہے۔ اور اس کی وجہ شاید بیہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانہ میں بھی مسلمان نیک تھے، کیونکہ وہ صحابہ
سے سب بمیرہ گنا ہوں سے پاک تھے، اور اگر کس سے کوئی گناہ ہوگیا تھا تو اس نے توبہ کرلی تھی۔ اور گناہ سے توبہ
کرنے والا ایسا ہوجا تا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں (مظہری) یا ان کا تذکرہ اس لئے نہیں کیاجا تا کہ مؤمن کی شان بیہ
ہی نہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ باتی رہیں۔ اگر مؤمن سے کوئی گناہ سرز دہوجا تا ہے تو وہ پہلی فرصت میں توبہ
کرلیتا ہے۔ سورۃ التوبہ (آیت ۱۰۲): ﴿ حَلَمُوا عَمَلًا صَالِعًا وَآخَرَ سَیْنًا ﴾ میں انہی مؤمنین کا تذکرہ ہے۔

مؤمن سے کوئی گناہ سرز دہوجائے تو وہ اس دفت تک بے چین رہتا ہے جب تک اس کو ندامت کے آنسوؤں سے دھونہ ڈالے۔ تَلْفَحُ وَجُوْهَهُمُ النَّارُوهُمُ فِيهَا كُلِحُونَ۞الَوْ طَّكُنَ الْبَتِي ثُنُكُ عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمُ بِهَا ثُكَنِّ بُوْنَ۞قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِفْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّيْنَ ۞ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ۞ قَالَ اخْسَتُوا فِيهُا وَلِا تُكَلِّمُونِ ۞

| اب، المادب!                     | ڒۘڹؖڹٵۜ           | يس يقيم                 | فكنتم                    | جعليرگ                  | (i) خفات                  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ئالي <i>ن آپ</i> مين            | آخُرِجْنَا        | ان کو                   | بِهَا                    | ان کے چیروں کو          | ر , , , , , (r)<br>وجوههم |
| ال                              | مِنْهَا           | حجمثلات                 | <i>تُ</i> گُلِّنِ بُوٰنَ | آگ                      |                           |
| پساگر                           | كخارت             | كباانھول نے             | <b>قَالُوْا</b>          | أوروه                   | وَهُمْ                    |
| اوليس ہم                        | كُنْنَا وَ        | اب، المادب!             | رَجَّنَا                 | اس آگ)یں                |                           |
| توبيتك بم                       | فَوَاتًا          | عالب آئتی               | غَلَبَتُ                 | منه بگڑے ہوئے           | (۴)<br>كُلِيعُونَ         |
| قصور واربي                      | ظٰلِمُوۡنَ        | ئىما ئۆ                 | عَلَيْنَا                | ہو گگے                  |                           |
| فرمايا                          | قَالَ             | هاری ب <sup>بخ</sup> تی | شِهُوَتُنَا (۴)          | كيانبين تقيس            | المُونَّكُنُّ             |
| دُهتكارے پڑے رہو                | اخسئوا (۵)        | اور تھے ہم              | وَكُنَّا                 | ميرى آيتي               | ايتي                      |
| ויושיי                          | فِيْهَا ﴿         | لوگ                     | قَوْمًا                  | پ <sup>ر</sup> هی جاتیں | تُثُلُ                    |
| اور جھ <sup>سے</sup> بات مت کرو | وَلا تُكَلِّبُونِ | حمراه                   | طَهَا لِلنِّنَ           | تم پر                   | عَكَيْكُمْ                |

قیامت کے بعد آخرت ہے۔ جہاں دوہی گھر ہیں: جنت اور جہنم۔اور آخرت کی زندگی اہدی ہے،اس لئے وہاں احوال بھی بے ثار پیش آئیں گے۔ان آیات میں اور آئندہ آیات میں آخرت کی جار ہا تیں ذکر کی گئی ہیں:

میل بات: \_\_\_\_ ان کے چیروں کوآ گجھلے گی ، اور وہ اس میں بگڑے ہوئے منہ والے ہوں گے \_\_\_\_

لینی کفار جب جہنم میں ڈالے جا کیں گے تو وہاں ان کے چبرے آگ سے جھلس کر کباب ہوجا کیں گے۔اور شکلیں الی (۱) لَفَحَتِ النارُ أو السَّموم (ف) لَفْحًا: آگ یالوکا چبرے کو جو اللہ اندار ہوں مقدل مقدم ہے (۳) کَلَحَ (ف) کُلُوْ حَا

المرك المونا المرك المر

دھتکارنا، پھٹکارنا، (٢) ولا تكلمونى: كَأَ تَرْشِى يحدوف ب، نون كاكسره الى علامت بـ

بدنما ہوجا کیں گی کہ نیچے کا ہونٹ لٹک کرناف کو چھولے گا، اوراو پر کا ہونٹ پھول کر کھو پڑی تک پہنچ جائے گا۔ پناہ بخدا!

دوسر کی بات: — (ان سے کہا جائے گا) کیا میری آ یہ بیٹی تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، پس تم ان کو جھوٹی یا کرتے تھے؟ — یعنی جن وعیدوں کو تم دنیا میں جھٹلا یا کرتے تھے، اب آبھوں سے دیکھ لو! وہ تجی تھیں یا جھوٹی ؟ — وہ کہیں گے: ''اے ہمارے پروردگار! ہم پر ہماری بدیختی غالب آگئ، اور ہم گراہ لوگ تھے۔اے ہمارے پروردگار! ہم پیس آگر ہم لوٹیس تو ہم یقیناً قصووار ہیں'' — یعنی وہ اعتراف کریں گے کہ بیشک ہماری بدیختی نے دھکادیا۔ ہم دنیا میں گراہ تھے۔اس لئے آج ابدی ہلاکت کے گڑھے میں کریں گے کہ بیشک ہماری بدیختی نے دھکادیا۔ ہم دنیا میں گراہ تھے۔اس لئے آج ابدی ہلاکت کے گڑھے میں

آپڑے۔اب ہم نے سب کھود کھ لیا۔ براوکرم! ایک دفعہ ہم کو یہاں سے نکالیے۔ہم پھر بھی ایسانہ کریں گے۔اگر کریں تو واقعی مجرم! پھر آپ جو چاہیں سزادیں — فرمایا: "اس میں دُھٹکارے پڑے رہو، اور مجھ سے بات

مت کرو!'' \_\_\_\_ یعنی آئندہ اپنی رہائی کے لئے کوئی عرض معروض نہ کرو، اب ہمیشہ دوزخ میں سرتے رہو! چنا نچہ اس کے بعد ہمیشہ کے لئے ان کی زبانیں بند ہوجائیں گی۔اور دہ رہائی کے لئے کوئی عرض معروض نہ کرسکیں گے۔

اِنَّهُ كَانَ فَرِنُقُ مِّنَ عِبَادِ فَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَمُنَّا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّخَانَ فَرِنُقُ مِّنَا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّيْنَ فَانَ فَوْلُونَ وَاللَّهِ عِبْدِينَ فَى فَانَّخَهُ مِنْ فَهُمُ اللَّهُ عِنْ فَانَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

| مبرياني كرينوالون بيس | التُرجيانِينَ (٢)             | ايمان لائے ہم        | المتقا        | بینک شان بیہ  | (1) F)           |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| پس بنایاتم نے ان کا   | فَالْنَحْذُ تُبُوهُمُ         | ين شخشش فرما         | فَاغُفِرْ     | (كە)تقى       | తక               |
| للمنها                | سِمُورِيًّا<br>سِمُورِيًّا    | מונט                 | យ             | ایک جماعت     | فَرِنْقً         |
| يبال تك كه            | حُنّة                         | اورمهريانی فرماہم پر | وَادْ عَمْنَا | میرے بندوں کی | مِتْنُ عِبَادِنُ |
| بھلادی منخرون نے      | أَنْسُوْكُمُّ<br>السُّوْكُمُّ | اورآپ                | وَانْتُ       | کہتی تھی وہ   | يَقُولُونَ       |
| تم کو                 |                               | بهتر ہیں             | خَايُرُ       | اسمارسديا     | ڒؠٞڹٵٙ           |

(۱) إِنه بشمير شان إِنْ كَالَّم بِ، اور جمله كان : الى كَ جْر بِ (۲) إِنَّ خَلْتُمُوْهُم : تَم نَ ان كَفْهِ اليا، ماضى بعيغه جَنْ لَهُ كُر حاضر ، اِلتَّخَلْتُمُوْهُم : تَم نَ ان كَفْهِ اليا، ماضى بعيغه جَنْ لَهُ كُر حاضر ، التَّخَلْتُ مُوالِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي



تنیسری بات: یکھی آخرت کے احوال کابیان ہے۔ان آیتوں میں کفارکومؤمنین کا بہترین انجام سنایا جار ہاہے تا كدان كى حسرت برد هے۔اوروہ جان ليس كه جولوگ دنيامس بي ديثيت تھ آج كس مقام پر فائز ہيں۔ارشاد ب: جهاری بخشش فر مائیں ،اور ہم پرمہر بانی فرمائیں اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں!'' \_\_\_\_ بیکی دور کے مخر وربے سہارامسلمانوں کی دعاہے، اور بردی اہم دعاہے۔ ہمیں بھی بیدعا کرنی چاہئے اور جب بھی کافروں کے مظالم كاسامنا هوتوبيدعا بكثرت مأتكى چاہئے۔دعا كے الفاظ بيہ إِس:﴿ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِوْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرُّاحِمِيْنَ ﴾ \_\_\_\_ بيستم نے ان كاشم ااڑايا \_\_\_ ليني جب مسلمان اينے رب كر گے دعا واستغفار كرتے توتم کوہنس حیصتی تھی ۔۔۔ یہاں تک کہان سخروں نے تم کومیری یاد بھلادی ۔۔۔ نخول کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، باقی مزہ لینے والے ہوتے ہیں۔ارشاد ہوا کہتم ان مخولیوں کی باتوں میں ایسے لگے کہ مجھے بھی یاد ندر کھا <u> ۔ اورتم ان سے دل گی کیا کرتے تھے ۔۔۔ یعنی سخرےان مؤمنین کے بارے میں جو ہاتیں چھانٹتے تھے تم</u> ان برقیقب لگاتے تھے ۔۔۔ بیشک میں نے آج ان کوان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی بالیقین کا میاب ہونے والے ہیں \_ یعنی دیکیولو! وہ رہے جنت کے بالا خانوں میں عیش کرتے۔ بیان کوتمہاری ایذار سانیوں برصبر کا صلملاہے۔ اورتم ستانے والے آج ناکامی کےعذاب میں گرفتار ہو۔ان غریبوں کا کیا بگر امصیبت تو تمہارے سریدی!

قُلُ كَمْ لِبِثْنَتُمُ فِي الْاَنْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُوْا لِبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُئِلُ الْعَادِّيْنَ ﴿ قَالَانَ لِيَثْنَمُ الْاَقِلِيْلَا لَوَاتَّكُمُ كُنْنَمُ رَعَكُمُونَ ﴿

| ايوچها كَدُ كَتَا البَّنْتُمُ الْمُعْبِرِيِمُ ا | قٰلَ | بوجها | گذ |  | لَيَثْثُمُ | تشبر يتم |
|-------------------------------------------------|------|-------|----|--|------------|----------|
|-------------------------------------------------|------|-------|----|--|------------|----------|

 ← کرنے والے بعض ہوتے ہیں، باقی سامعین ہوتے ہیں، وہ گئم مے مراوہیں، گئم مفعول اول اور ذکری مفعول ٹائی ہے۔

 (۱) بما صبووا: ہیں ماصدر بیاور باء سیبیہ ہے۔ (۲) جملہ اُنھم: جزیت کے مفعول ٹائی کی جگہ ہیں ہے۔

|          | $\overline{}$     |                     | 2°0                        | <u> </u>      |                  |
|----------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| گر       | الًا              | ون كا               | يوم                        | زمين ميں      | فِي الْأَرْضِ    |
| تقورا    | <b>و</b> َلِيْلًا | يس پوچيس آپ         | فَيْشِل                    | برسول کے شارے | عَدَد سِنِيْنَ   |
| كاش(اگر) | رُو(٣)<br>الو     | شار کرنے والوں سے   | الْعَادِينَ<br>الْعَادِينَ | کہاانھوں نے   | <b>قَالُوُ</b> ا |
| كيتم     | ٱقُكُمُ           | فر <sub>ما</sub> یا | قٰلَ                       | کھبرے ہم      | كِيثْنَا         |
| اوتے     | كنتئر             | نہیں                | إن                         | ايك دن        | <u>يَ</u> وْمُنا |
| جائة     | ئەرور<br>تعلمون   | تخبريتم             | لَيْئُنُمُ                 | يا بجههمه     | أَوْ بَعْضَ      |

A DLY

- (مدينالمومنون)

تفسر على والقرآن

اَ فَحَسِبْتُمُ اَنَّمَا خَلَفْنَكُمْ عَبَثَا وَاتَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ﴿فَتَعْلَى اللهُ الْمَاكُ ا الْحَقُ ۚ لَاَ اللهَ اللَّاهُورَبُ الْعَرْشِ الْكِرِيْمِ ﴿ وَمَنْ يَكُومُ مَعَ اللهِ الْهَا الْخَرَ لا بُرْهَانَ

(۱)عددَ سنین: کم کی تمیز اور مرکب اضافی ہے۔ (۲)عَادٌ، عَدٌّ ہے اسم فاعل: گُننے والے، شار کرنے والے۔ عَادِّیْن: اصل میں عَادِدِیْن تھا۔ دوحرف ایک جنس کے جمع ہوئے اس لئے ادغام کیا گیا۔ (۳) نو: شرطیہ بھی ہوسکتا ہے اور تمنی کا بھی۔ 100

## لَهُ بِهِ ﴿ فِإِنَّنَهُا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ الْكُفِرُونَ ﴿ وَقُلُ تَآتِ اغْفِرُ وَانْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ الرُّحِمِينِينَ ﴿

| لتکدب کے پاک ہے       | عِنْدَ رَيِّهٖ | مگروبی              | إلَّا هُوَ     | كيابس كمان كرتي وتم | اَ فَحَسِبْتُمُ      |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| بیشک شان بیہ          | إنخه           | גַפננאנ             | رَبُ           | کہ                  | اَنْهَا              |
| (كه)كاميابيس          | لَا يُفْلِحُ   | عرش                 | الْعَرْشِ      | پیدا کیا ہمنے تم کو | خُلَقْنَاكُمْ        |
| ہو گگے                |                | بزرگ(ک)             | الُكِّرنيم     | کھیلتے ہوئے         | عَهَثًا (٢)          |
| ا ٹکار کرنے والے      | الكفروك        | اورجو پکارے         | وَهُنْ يَكُ عُ | اور بيركهتم         | <b>وَّ</b> اَنَّكُمُ |
| اورآپ کہیں            | وَقُلُ         | اللدكساتھ           |                |                     | الَيْنَا             |
| اے میرے دب!           | ڒۜڽؚ           | أورمعبودكو          | الها أخَرُ (٥) | نہیں لوٹائے جا دیے؟ | لَاتُرْجَعُونَ       |
| خطائين معاف فرما      | اغفر           | 4 .                 |                | بس بهت برتزین       |                      |
| اورمهر بانی فرما      | وَادْحَمْ      | اس کے پاس           | <b>ધ</b>       | الله تعالى          | عُمَّا ا             |
| اورآپ                 | وَ اَنْتَ      | اس کے معبود ہونے کی | رية            | بادشاه              | الْمَالِكُ (٣)       |
| بهتر(بیر)             | خَيْرُ         | پس التحقیق          | فَإِنَّهُمَّا  | ررحق                | الُحَقُّ             |
| مهرياني كرنيوالون مين | الزِّحِيانُ    | اسكاحباب            | جسائه          | نہیں کوئی معبود     | ঝার্য                |

سيسورت پاكى آخرى آئيتى بين اور بردى بركت اورفضيلت والى بين ايك مرتبه حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كاگر را يك مسيبت زوه خفس پر بهواء آپ نے اس كان بين به آئيتي پرهيس، وه اى وقت احجها بوگيا۔

نى قال الله عنه كاگر را يك مسيبت زوة خفس پر بهواء آپ نے اس كان بين به آئيتي پرهيس - نى قال الله يك به والله بوية يتي پره حكر بها و بردم كر من و وه بهى اپني جگه سے به جائے يعنى بها وجيدى آفت بهى تل جائے (اخرجا بوقيم فى الحلية ) لله داري آئيتي بر بردم كر من و وه بهى اپني جگه سے به جائے يعنى بها وجيدى آفت بهى تل جائے (اخرجا بوقيم فى الحلية ) لله داري آئيتي بهر الله الله يك الله

شخص کو یا دکر لینی چاہئیں۔اورنمازوں میں اوراس کےعلاوہ پڑھتے رہنا چاہئے۔

يس كياتمهارابي خيال كرام في م كوب فائده پيداكيا به اورتم ماري طرف لونائي بين جاؤك؟ لوگوں کو یہی دھوکہ لگا ہواہے۔ کیا کافر اور کیا بدرین اور بے دین مسلمان ،سب اعتقاداً یا عملاً یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں۔ندان کوبھی اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔اس لئے وہ قر آن کے دلائل کو جھٹلاتے ہیں یا ان کی زندگیاں غلط رخ پر پڑی ہوئی ہیں \_\_\_\_ پس بہت برتر ہیں اللہ تعالی جو حقیقی بادشاہ ہیں \_\_\_ یعنی اس د نیامیں تو نیکی اور بدی کا پورا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا ۔ پس اگراس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوتو گویا بیسب کارخانہ محض کھیل تماشا کھہرا۔ سوت تعالیٰ کی جناب اس سے بہت بلندہے کہ ان کی نسبت ایسا خیال کیا جائے ۔۔۔ ان کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ عرش بزرگ کے مالک ہیں ۔ لیعنی جب وہی معبود ہیں توممکن نہیں کہ وفا داروں اور مجرموں کو مکساں رہنے دیں۔ان میں امتیاز قائم نہ کریں۔اور ایسا کرنا ان کے لئے پچھ شکل نہیں وہ عرش بزرگ کے مالک ہیں۔عرش جو مخلوقات میں سب سے بردی چیز ہے اس کے مالک اور پر وردگار جب وہی ہیں تو ساری کا کنات ان کی قدرت میں ہے۔وہ جو جا ہیں کر سکتے ہیں۔مگریہ امتیاز اس دنیامیں نہیں ہوگا۔ بید نیا تو امتحان گاہ ہے۔امتحان کے ہال میں سب طالب علم ساتھ بیٹھتے ہیں، کامیاب ہونے والے بھی اور ناکام ہونے والے بھی ، اورسب کے ساتھ کیساں معاملہ کیا جاتا ہے۔ بیملی فیصلہ کب ہوگا؟ ارشادہے: <u>اور جوکوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو یکارے</u> <u> جس کے معبود ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں</u> — نواس کا حساب اس کے بروردگار کے بیاس ہوگا \_\_\_\_لینی دوسری دنیامیں ہوگا،جب سب لوٹ کران کے ماس پہنچ جائیں گے۔اور کیا فیصلہ ہوگا؟ \_\_\_\_ بیشک کا فرکامیا بنہیں ہونگے ۔۔۔ وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلار ہیں گے ۔۔۔ اور آپ کہیں:''اے میرے پروردگار! خطائیں معاف فرمااور مہر بانی فرماءاورآپ مہر بانی کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں'' ۔۔۔ بیدعاان بندوں کی را نگال نہیں جائے گی۔اللہ تعالیٰ آخرت میں مؤمنین کاملین کی خطائیں معاف کریں گے اور ان کے ساتھ رحم وکرم کا معاملہ فرمائیں گے،اور جنت کے بلند درجات عطافرمائیں گے۔البی اہمیں بھی اس زمرہ میں شامل فرما (آمین)

غیراللّٰدکو پکارنے والے آخرت میں تباہ ہو نگے ،اوراللّٰہ ہے کو لگانے والے اوران کے احکام کی پیروی کرنے والے آخرت میں شاد کام ہوئگے۔

﴿ الله كِفْ ل وكرم سے آج بتاریخ ۲۱ رہے الاول ۱۳۲۷ ججری سورۃ المومنون کی تفسیر پوری ہوئی )